



من المنتخب ال

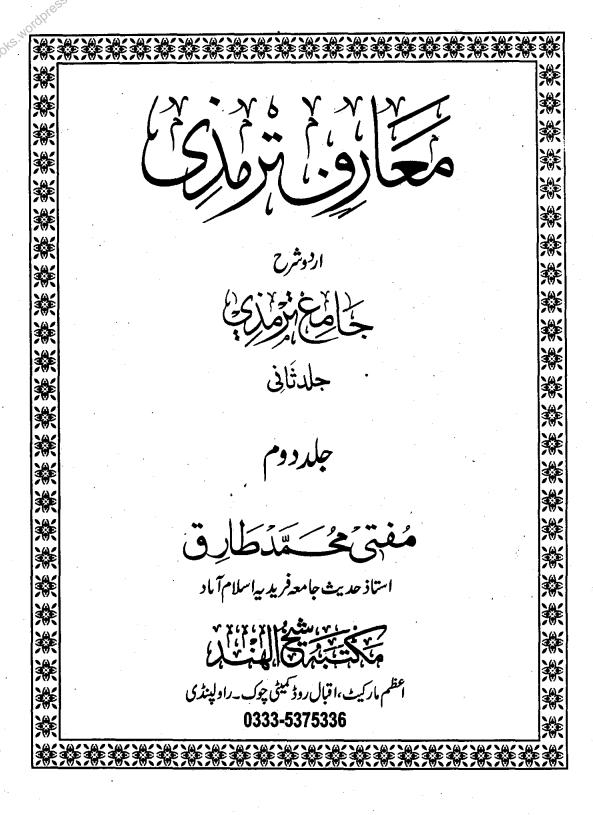

# جمله حقوق بحق '' مكتبه شخ الصند راولپنڈی'' محفوظ ہیں

نام كتاب: معارف ترندى جلددوم

مصنف: مفتى محمر طارق

كميوزنك: محمرآ صف لطيف 5261568-0343

ناشر: مكتبد في الهند مكيثي چوك، راوليندى

تاریخ اشاعت: جنوری ۲۰۱۱ء

## ہماری مطبوعات ملنے کے پتے

اسلام آباد : مكتبه فريديه E-7 اسلام آباد

: مكتبه طيبه، جامع مسجد الرحمن بليوايريا اسلام آباد

لا مور : اسلامی کتب خانه، اردو بازار لا مور

: مكتبه سيداحمد شهيد، اردو بازار لا مور

: مكتبه الحن ، اردو باز ار لا مور

کراچی : اداره المعارف، جامعه دارالعلوم کراچی

: قد کی کتب خانه، آرام باغ کراچی

: مکتبه عمر فاروق،شاه فیصل کالونی کراچی

: ادارة الانور، نيونا ون كراجي

: جامعه حقانيه، في بي مبيتال رودُ ملتان

فعل آباد : مكتبه العارفي ، نزدجامعه المادية فعل آباد

كوئية : مكتبدرشيديية سركي رود كوئية

ملتان

اكوژه نشك : مكتبه سيداحمد شهيد، اكوژه نشك

: مكتبه رشيريه، اكورُه ختك

میمر کره : دینی کتب خانه، میمر کره

ایخشرکے ہر بڑے کتب خانے میں ہماری مطبوعات دستیاب ہیں

# فهرست معارف ترمذی جلد دوم

ابواب الفتنَ، ابواب الرويا، ابواب الشهادة، ابواب الزهد، ابواب صفة القيامة، ابواب صفة جهنم، ابواب الايمان، ابواب العلم، ابواب الاستيذان والاداب، ابواب الامثال

# اجمالى فهرست

| ابوابالفتن             | 177_ra          |
|------------------------|-----------------|
| ابوابالرويا            |                 |
| بوابالشهادة            |                 |
| بوابالزهد              |                 |
|                        | ray_rar         |
| بواب صفة الجنة         | r+2_r02         |
| بواب صفة جهنم          | rr-r-9          |
| بوابالايمان            | r9 • _rpp       |
| بوابالعلم              | ۵۲۷_۴۹۲ <u></u> |
| ابوابالاستيذان والاداب | 444_644         |
| اله اب الأمثال         | APP AAP         |

# فهرست معارف ترنذی جلد دوم

| ٣٣         | بَابِفِي لزُومِ الْجَمَاعَةِ                      |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۳۵         | جماعت کولازم پکڑنے کا حکم                         |
| <b>PY</b>  | مجيت اجماع                                        |
| <b>٣</b> 4 | بَابَمَاجَاءَفِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَالَمْ     |
| ۳٦         | تغییر منکر ترک کرنے پر عذاب کی وعید               |
| ٣٧         | بَابَمَاجاءَفِي الأَمْرِ بَالْمَعْرُوْفِ          |
| ۳۸         | امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كي تاكيد            |
| ٣٩         | بَابُمَاجاءَفِئ تَغْبِيرِ الْمُنْكَرِبِالْيَدِأُو |
| ٣٩         | تغيير مكركے تين درجات                             |
| ۴۰         | بابمنه                                            |
| ۳۱         | نېيعنِ المنكر كي اڄميت                            |
| ۳١         | بَابَأَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَذْلٍ عِنْدَ   |
| ۳۲         | ظالم بادشاه كے سامنے كلمة حق كى فضيلت             |
| ~r         | بَابُسُوَّالِالنَّبِي ﴿ ثَلَاثَا فِي أُمَّتِهِ    |
| ۲۰ <u></u> | امت کے لئے تین اہم دعائمیں                        |
| ۳۴         | بَابُمَاجاءَفِيالرَّجُلِيَكُوْنُفِيالْفِئنَةِ     |

| rr        | عرض مؤلف                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ra        | ابواب الفتن من رسول الله 🐞                                   |
| ۲۵        | بَابَمَاجَاءَلاَيَحِلُدَمُامْرِءِمُسْلِمٍ إِلاَّ             |
| ry        | شهادت عثان                                                   |
| ra        | قل کے چنداساب                                                |
| ۲۸        | بَابْمَاجاءَفِي تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ          |
|           | حج اکبرکامغهوم                                               |
| rq        | يوم الحج الاكبركا مصداق                                      |
| ٣٠        | مجة الوداع كے چنداحكام                                       |
|           | بَابَمَاجَاءَلاَيَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِعُمُ            |
|           | ایذاوسلم حرام ہے                                             |
| ۳۲        | بَابُمَاجَاءَفِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَى                   |
| rr        | بَابُالنَّهٰي عَنْتَعَاطِي الشَّيْفِ مَسْلُولاً              |
| rr        | اسلح كے استعال ميں احتياط كا حكم                             |
| ُوجَلَّ٣٣ | بَابُ مَنُ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ |
| ٣٣        | نماز فجر کی نضلت                                             |

|                                              | ترجيح دينے كاحكم                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئوَ۵۲                                        | بَابُمَاأُخْبَرَ النَّبِئُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                    |
| ۲۷                                           | چند ہدایات وتعلیمات                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٨                                           | بَابُمَاجاءَفِي أَهْلِ الشَّامِ                                                                                                                                                                                        |
| Y9                                           | ارض شام کی فضیلت                                                                                                                                                                                                       |
| <u> </u>                                     | طا كفه منصورين سے كون مراد ہيں                                                                                                                                                                                         |
| ۲٩                                           | اشكال وجواب                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٠                                           | بَابْمَاجاءَلاَتَرْجِعُوابَعْدِى كُفَّاراً                                                                                                                                                                             |
|                                              | ج <sub>ة</sub> الوداع كاايك حكم                                                                                                                                                                                        |
| ۷٠٧                                          | بَابْمَاجاءَأَنَّهُ تَكُونُ فِتُنَةُ القَاعِدُ فِيَا                                                                                                                                                                   |
| ۷۱                                           | حتى الامكان فتنه سے اجتناب كيا جائے.                                                                                                                                                                                   |
| ۷۱                                           | فتنه کے وقت قال کا تھم                                                                                                                                                                                                 |
| المُظلِم ٢٠                                  | بَابُمَاجاءَسَتَكُونَ لِثَنَةً كَقِطَعِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                      |
| •                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۳                                           | فتنوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۳<br>۷۵                                     | فتنوںكاذكر<br>بَابَمَاجاءَفِي الْهَرْمِج                                                                                                                                                                               |
| ۷۲<br>۷۵                                     | فتنوں کا ذکر<br>بَابِ مَاجاءَ فِی الْهَزِیجِ<br>قُلْ کی کثرت ہوگی                                                                                                                                                      |
| ۷۲<br>۷۵                                     | فتنوں کا ذکر<br>بَابِ مَاجاءَ فِی الْهَزِیجِ<br>قُلْ کی کثرت ہوگی                                                                                                                                                      |
| ۷۲<br>۷۲                                     | فتنوںكاذكر<br>بَابَمَاجاءَفِي الْهَرْمِج                                                                                                                                                                               |
| ۲۳                                           | فتنولكاذكر<br>بَابُ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلَّ كَى كُثرت بوگى<br>بَابُ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَهُ<br>كُثرى كَى تُلوار بنائے كاتھم<br>بَابُ مَاجاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ                      |
| ۲۳                                           | فتنولكاذكر<br>بَابُ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلَّ كَى كُثرت بوگى<br>بَابُ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَهُ<br>كُثرى كَى تُلوار بنائے كاتھم<br>بَابُ مَاجاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ                      |
| ۲۳                                           | فتنولكاذكر<br>بَابُ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلَّ كَى كُثرت بوگى<br>بَابُ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَهُ<br>كُثرى كَى تُلوار بنائے كاتھم<br>بَابُ مَاجاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ                      |
| ۲۳                                           | فتنولكاذكر<br>بَابُ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلَّ كَى كُثرت بوگى<br>بَابُ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَهُ<br>كُثرى كَى تُلوار بنائے كاتھم<br>بَابُ مَاجاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ                      |
| ۲۳<br>۲۷<br>۲۷<br>۲۷<br>۲۷<br>۲۹<br>۲۹<br>۸۳ | فتنوں کا ذکر<br>بَابُ مَاجاءَ فِی الْهَزَمِجِ<br>قُل کی کثرت ہوگی<br>بَابُ مَاجاءَ فِی اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ حَهُ<br>لکڑی کی تکوار بنانے کا تھم                                                                     |
| ٢٣                                           | فتنوں كاذكر<br>بَابُ مَا جاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُل كى كثرت ہوگى<br>بَابُ مَا جاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَنْ<br>كُرْى كى تلوار بنانے كاتھم<br>بَابِ مَا جاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ<br>علامات قيامت<br>باب |

| ۳۵         | فتنہ کے دور میں دو بہترین مخص                       |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۵         | عرب میں ایک فتنه کا ذکر                             |
| ۳۲ <u></u> | بَابْمَاجاءَفِي رَفْعِ الأَمَانَةِ                  |
| ۳۸         | سلبامانت كاذكر أ                                    |
|            | امانت سے کیا مراد ہے                                |
| ۳٩         | بَابُلَتُوْ كَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ    |
| ۵٠         | پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنے کے معنیٰ               |
| ۵٠         | بَابَمَاجاءَفِي كَلاَمِ السِّبَاعِ                  |
| ۵۱         | ايك پيشن كوئي                                       |
| ۵۱         | بَابَمَاجاءَفِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ                |
| ۵۱         | شق قنر کا معجزه                                     |
| ۵۲         | شق قمر کے واقعہ پر کچھ شبہات اور ان کا جواب         |
| ۵۳         | بَابُمَاجاءَفِي الْخَسْفِ                           |
| ۵۳         | قیامت کی دس نشانیاں                                 |
| ۵۷         | بَابَمَاجاءَفِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. |
| ۵۸         | سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا                           |
| ۵۸         | اشكال وجواب                                         |
| ۵٩         | بَابُمَاجاءَفِي خُرُوْجِيَاجُوجَوَمَاجُوجَ          |
| ۵٩         | کھھ یا جوج ماجوج کے بارے میں                        |
| ١١         | سدذ والقرنين كامحل وقوع                             |
| ۲۲         | مدیث میں "شر" سے کیا مراد ہے                        |
| ۳۲         | بَابْمَاجاءَفِي مِنْفَةِالْمَارِقَةِ                |
| ۲۳         | خارجی فرقه                                          |
| ۲۳         | خوارج کے بارے میں علاء کا فتو کی                    |
|            | بَابَمَاجاءَفِي الأَثْرَةِ                          |

| بَابُمَاجاءَفَى نُزُولِ عِيسَىٰ بنِ مَزْيَمَ               |
|------------------------------------------------------------|
| نزول غيسلي مَالِينلا                                       |
| بَابُمَاجاءَفِي الدَّجَالِ                                 |
| دجال کا ذکر                                                |
| دجال کا ذکر قر آن می <i>س کیون نبین</i>                    |
| بَاكِمَاجَاءَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدِّجَّالُ              |
| دجال خراسان سے نظے گا                                      |
| بَابْمَاجَاءَفِيعَلاَمَاتِخُووجِ الدَّجَّالِ١٠٨            |
| جَنَّكُ عَظَيم اور فتح فسطنطينيه                           |
| بَابُمَاجاءَفِي فِتْنَةِ الدَّجَالِ                        |
| دجال کے بارے میں مفصل حدیث                                 |
| دجال زمین پر کتنا عرصه رہے گا                              |
| ان علاقوں میں نماز روز ہے کا تھم جہاں دن رات کا ا          |
| ز ول عیسی مَالِیله کہاں ہوگا                               |
| بَابَمَاجاءَفِي صِفَةِ الدَّجَالِ                          |
| دجال کی آئمیں کس طرح ہوں گی؟                               |
| بَابَمَاجاءَفِي أَنَّ الدَّجَالَ لاَيَدُخُلُ المَدِيْنَةُ  |
| دجال مدینه میں داخل نہیں ہو سکے گا                         |
| الایمان میمان کے معنی                                      |
| بَابَمَاجاءَفِي قَتْلِ عِيسى بِنِ مَرْيَمَ الدَّجَالَ ١٢٢. |
| بَابِ                                                      |
| بَابُمَاجاءَفِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ                      |
| ابن صیاد کی حقیقت                                          |
| بَابِ                                                      |
| حيات خفر كامسكله                                           |

| ١٢.             | بَابْمَاجاءَفَىقِتَالِ التَّرْكِ                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ١,              | تر کوں سے لڑائی ہوگی                                 |
| ۷۷.,            | بَابْمَاجَاءَإِذَاذَهَبَ كِسرَى فَلاكِسْرَى بَعْدَهُ |
|                 | فارس وروم کی فتح کی پیش کوئی                         |
|                 | بَابُلَاثَقُوٰمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَنَازِ     |
| ۸٩.,            | ارض تجاز اور تعرعدن سے آگ کا ظہور ہوگا               |
| ). <b>•</b>     |                                                      |
|                 | نبوت کے جھوٹے دعویدار                                |
|                 | بَابُمَاجاءَفِي ثَقِيفٍ كَذَّابَوَ مُبِيزٍ           |
|                 | قبیلہ ثقیف کے دو محصول کے بارے میں پیش کوئی.         |
| ۱۲.             |                                                      |
| ۹۳.             |                                                      |
| ۳.              |                                                      |
| ۹۴.             |                                                      |
| ۱۵.             | _                                                    |
| 97.             |                                                      |
| <b>9</b> 7.     |                                                      |
| <del>ا</del> ک. |                                                      |
| ۹۸,             |                                                      |
| 99.             | ایک قطانی فخص کے بارے میں پیشن گوئی                  |
| 9.              |                                                      |
|                 | عمراه کن امامول کااندیشه                             |
|                 | طا كفه منصوره كا ذكر                                 |
|                 | بَابْمَاجاءَفْىالْمَهْدِيِّ                          |
|                 |                                                      |

| ۱۳۲         | خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنیٰ                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۱۳۷         | قاديانيون كاايك غلط استدلال                              |
| 1 MA        | بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّ ةُوَ بَقِيَتِ الْمُبَشِّرَ اتْ |
| 1179        | صرف مبشرات باتی ہیں                                      |
| IM 9        | رسول اور نبی کی تعریف میں فرق                            |
| 1 6 9       | بَابُ مَاجَاء فِي قُوْلِ النَّبِيِّ ﴿ مَنْ رَانِي        |
|             | من مانی فی المنام کے معنی                                |
| با تيس ۱۵۱  | حضور 🏙 کوخواب میں دیکھنے سے متعلق دواہم ،                |
|             | بابمَاجَاءإِذَارَأَىفىالمَنَامِمَايَكُرَهُ,مَايَضُنَ     |
|             | ناپىندىدەخواب دىكھنے كےمسنون اعمال                       |
|             | بَابُ مَاجَاء فِي تَغْبِيْرِ الزُّرُّيَّا                |
| 10m. £      | تسی عالم اور خفکند کے سامنے خواب کو بیان کیا جا۔         |
|             | باب                                                      |
|             | بَابَمَاجَاءفِىالَّذِىيَكُذِبَ فِى خُلْمِهِ              |
|             | جھوٹا خواب بیان کرنے پر سخت وعید                         |
| ۱۵۳         | پَاب                                                     |
|             | خواب میں دودھ کی تعبیر                                   |
|             | بَانِ                                                    |
|             | قیص کی تعبیر دین سے                                      |
| ۱۵۲         | بَابْمَاجَاءَفِي رُؤُيَا النَّبِيِّ ﴿                    |
| 14•         | خواب میں ترازود کیھنا                                    |
|             |                                                          |
|             | ورقد بن نوفل کے متعلق حضورا کرم 💨 کا خواب<br>* میں میں   |
| 441         | شیخین کی مدت خلافت اور کارناموں سے                       |
| 171 <u></u> |                                                          |

| 11"1   | بَابْمَاجاءَفِيالنَّهٰيعَنْسَبِالرِّيَاحِ             |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Imr    | ہواکو برا بھلامت کہا جائے                             |
| 1 F F  | بَاب                                                  |
| IPP    | جىاسە <b>كا</b> ذكر                                   |
| ۱۳۴    | حضرت تمیم داری                                        |
| ا اسلا | بَاب<br>بَاب                                          |
| 1 66   | بَاب                                                  |
|        | بَاب                                                  |
|        | جہالت وغفلت وغیرہ کے اسباب                            |
| 124    | بَاب                                                  |
| 12     | ایک خاص فتنه کا ذکر                                   |
| 184    | بَاكِ                                                 |
| 1 m    |                                                       |
| Im 9   | الجھے اور برے کی بیجان                                |
|        |                                                       |
| IMI    | بَاب<br>ایک مجزه کا ذکر                               |
| ١٣١    | كسرى كى ملاكت كا واقعه                                |
|        | عورت کی حکمرانی کا مسئله                              |
|        | بَاب                                                  |
|        | فتنہ کے زمانے میں اعمال کا ثواب<br>منافقة             |
| ורר    | ارض الفتن                                             |
|        | خراسان سے کا لے حمنڈوں کا ظہور ہوگا.                  |
|        | أبواب الرؤيامن رسولِ الله الله                        |
|        | بابأنَّ زِرِيَّ المَوْمِنِ جُزْءَمِن سِتَقَةُ وَأَزَا |
|        | خواب کی شمیں اوران کا درجہ                            |

| ooks.wo      | dpiess.com                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| esturdubo 14 | بَابَمَاجَاءَفِي فَصْلِ الْبَكَاءِمِنْ حَشْيَةِ اللهِ تعالىٰ ٩          |
| 14           | خوف خدا سے رونے کی فغیلت                                                |
| 14           | بَابَمَاجَاءَفِي قُولِ النَّبِي ﴿ لَوْتَعْلَمُونَ٩                      |
|              | زياده بنسنا پنديده نبيس                                                 |
| 1 A          | بَابْمَاجَاءَفِيْ مَنْ تَكَلَّمَ إِلْكُلِمَةِ                           |
|              | لوگوں کو ہنمانے کے لئے جموثی باتیں کرنےا                                |
| . 11         | پَانِ                                                                   |
| , IA         | لا لینی باتوں سے اجتناب کا تھم                                          |
| 1.4          | بَابْمَاجَاءَفِي قِلَدِالْكَلاَمِ                                       |
| fA.          | قلت كلام كي نسبيك                                                       |
| _ 1 ^        | بَابْمَاجَاءَفِيهَوَانِالدُّنْيَاعَلَىاللهِ                             |
| IA           | الله كے بال ونياكى بوقعتى كا ذكر                                        |
| 1.4          | بَابَمَاجَاءَأَنَّ الدُّنْيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. ٢ |
| IÁ           | دنیامومن کے لئے تیدفانہ ہے                                              |
| 1 A          | بَابُمَاجَاءَمَثَلُ الدُّنْيَامَثَلُ أَرْبَعَةَ نَفَرٍك                 |
| IA           | تين باتول پرحضور 🏟 کې تسم                                               |
| IA           | ابل دنیا کا حال چارافراد کی طرح ہے                                      |
| IA           | بَابِمَاجَاءَفِي هَمِّ الدُّنْيَاوَحْتِهَا٩                             |
| 19           | ونیا کی محبت اوراس کی فکر سے اجتناب کا تھم                              |
| 1 9          | بَابْ مَاجَاءَ فِي طُولِ الْعُمْرِ لِلْمُؤْمِنِا                        |
| 19           | کبی عمر کی نضیلت حسن عمل پر ہے                                          |
| 1 9          | بَابَمَاجَاءَفِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَابَيْنَ٢                 |
| 19           | امت محمد مير كا ذكر                                                     |
| . 19         | بَابْمَاجَاءَفِى تَقَارُبِ الزَّمَنِ وَقِصَرِ الأُمَلِ٣                 |
| , 19         | تقارب زمان کے معنی                                                      |

| علی کی. ۱۶۳  | حفرت مدلق اكبرنے خواب كى تعبير ميں كيا فل              |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14٣          | طلوع مش سے پہلے خواب کی تعبیر کا تھم                   |
| ואר          | ابواب الشعادات من رسول الله 🐞 .                        |
| ا            | بَابْمَاجَاءَفِيْ الشُّهَدَاءَأَيُّهُمْ خَيْرٌ؟        |
| וארי         | بېترىن كواه                                            |
| 140          | بَابُمَاجَاءَفِيْمَنْ لَاتَجُوْزُشَهَادَتُهُ           |
| 177          | کن لوگوں کی گواہی شرعاً معتبر نہیں                     |
| 1 Y A        | بَابُمَاجَاءَفِيشَهَادَةِالزُّوْرِ                     |
| 1 <u>4</u> , | جمونی گواہی شرک کے برابرہے                             |
| 149          | باب                                                    |
| 149          | باب<br>جموٹی گواہی کے خوگر                             |
|              | ابوابالزهد عن رسول الله 🐞                              |
| 14           | زېد كے لغوى اور اصطلاحي معنى                           |
| الاا         | دوقابل قدر نعتيل                                       |
|              | پانچ اعمال کی تاکید                                    |
| 127          | بَابُمَاجَاءَفِي المبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ              |
|              | سات چیزوں سے پہلے اعمال صالح میں سبقت                  |
| ۱ ۲۳         | بُّابُمَاجَاءَفِي ذِكْرِ الْمَوْتِ                     |
| 121          | موت کو کثرت سے یادکرنے کی ترغیب                        |
| ۱۷۳          | باب                                                    |
| اکلا         | حفرت عثان قبر پرخوب روتے                               |
| 1 40         | بَابُ مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَاقَهُ |
| 141          | لقاءالله كيمعني                                        |
|              |                                                        |
| 124 <u></u>  | بَابَمَاجَاءَفِي إِنْذَارِ النَّبِي ﴿ وَوَمَهُ         |

| صحا      |
|----------|
| بَار     |
| حقي      |
| بَار     |
| حألا     |
| بَادِ    |
| مال      |
| بَاد     |
| مال      |
| حد       |
| بَادِ    |
| ونيا     |
| بَاد     |
| کی       |
| ۔<br>پار |
| مید      |
| بَاد     |
| S        |
| بَاد     |
| ريا      |
| بَار     |
| بَاد     |
| بَاد     |
| الر      |
| بَاد     |
|          |

| 196          | بَابْمَاجَاءَفِيقِصَرِ الأَمَلِ                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | لمبی لمبی امیدول سے اجتناب کا حکم                         |
| 190          | بَابُمَاجَاءَأَنَّ فِتُنَةَهَلِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ |
|              | مال ایک فتنہ ہے                                           |
|              | بَابُمَاجَاءَلُوْكَانَ لابنِ ادْمَوَ ادِيَانِ مِنْ        |
|              | ابن آ دم کاحریصانه مزاح                                   |
| نَتَيْنِ ١٩٧ | بَابْمَاجَاءَقَلُبْ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثَّ     |
|              | برُ هاپے کی دوخصاتیں                                      |
| 194          | اصل زېر                                                   |
| 19           | ابن آ دم کاحق                                             |
| 199          | انسان کے لئے نافع مال                                     |
| <b>***</b>   | كامل توكل كي نضيلت                                        |
| r+1          | رزق میں وسعت و برکت کا ایک سبب                            |
| ۲۰۱          | دنیا کی اصل فعتیں                                         |
|              | بَابُمَاجَاءَفِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ          |
| r+r          | قابل رفتك مؤمن كي صفات                                    |
|              | نی کریم 🍪 کی دنیاہے بے رغبتی                              |
| r + 0        | بَابُمَاجَاءَفِى فَصْلِ الْفَقُرِ                         |
| r.a          | مجت کے ساتھ فقرو فاقہ ہوگا                                |
| r • 'Y       | بَابُمَاجَاءَأَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُونَ |
| ۲۰۷ گ        | فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوا                   |
| r • A        | بَابُمَاجَاءَفِيمَعِيشَةِالنَّبِيِّ ﴿ وَأَهْلِهِ          |
| رر           | حضورا كرم 🗱 اورابل بيت كى معيشت كا حاا                    |
| r i •        | بَابُمَاجَاءَفِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ           |
| r10          | م کھ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں .                       |

| حضرت معاويه كي طرف حضرت عائشه وظافيحها كاخط٢٥١     | الله تعالی کے ساتھ حسن ظن کا حکم                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| أبواب صفة التيامة                                  | بَابُمَاجَاءَفِي الْبِرِّ وَالإِلْمَ                    |
| بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ٢٥٢ | براوراقم کے معنی                                        |
| قیامت کے دن ہرانسان اللہ تعالی سے                  | بَابْمَاجَاءَفِي الْحُبِّ فِي اللهِ                     |
| مرفخص سے یا نیج چیزوں کا سوال ہوگا                 | انبیاء وشہداء کے غبطہ کرنے سے کمیا مراد ہے              |
| اصل تنگدست                                         | سات قسم کے لوگ عرش الی کے سائے میں ہوں مے ۲۳۵           |
| قیامت کے دن ہر حق تلفی کا بدله لیا جائے گا         | بَابُمَاجَاءَفِي إِعْلاَمِ الْحُبِ                      |
| بَاب                                               | جس ہے محبت کروتو اسے بتا دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۳۶               |
| سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا                      | بَابَ كَرَاهِيَةِالْمِدُحَةِوَالْمَدَّاحِينَ            |
| بَابَمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحَشْرِ                  | خوشامد کرنے والول کی مذمت                               |
| حثر کی کیفیت                                       | تعریف کی اقسام                                          |
| میدان حشر میں لوگ تین طرح ہے آئیں گے               | بَابُمَاجَاءَفِي صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ                   |
| بَابُمَاجَاءَفِي الْعَرْضِ                         | مؤمن سے دوی کا تھم                                      |
| الله کی عدالت میں تین مرتبہ پیشی ہوگی              | بَابْفِي الْضَبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ                     |
| بَابِمِنْهُ                                        | مصائب پرمبرکیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| آسان اور سخت حساب مالا                             | بَابْمَاجَاءَفِي ذِهَابِ الْبَصَرِ                      |
| بابمِنهٔ                                           | بینائی جانے پرمبر کی نضیلت                              |
| ہر نعت کے بارے میں یو چھا جائے گا                  | دین کے لبادہ میں دنیا طلی کی ندمت                       |
| باب مِنهٔ                                          | بَابُمَاجَاءَفِي حِفْظِ الْلِسَانِ                      |
| زمین گوابی دے گی                                   | ما أخوف كي تركيب فحوى                                   |
| بَابْ مَا جَاءَ فِي الضَّوْرِ                      | زبان کوقا بومیں رکھنے کا حکم                            |
| میر مورک بارے میں                                  | باب                                                     |
| بَابُمَاجَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَ اطِ               | حضرت سلمان کی حضرت ابوالدرداء کو چندا ہم تصبحتیں ۲۴۹    |
| بل صراط پرابل ایمان کا شعار کونسا جمله موگا        | مدیث باب سے چندامور کا ثبوت                             |
| قیامت کے دن حضور ﷺ سے کہاں ملاقات ہو سکے گی ۲۷     | بَابِا۲۵۱                                               |

| m+1                   | برهايي كى دوخوا بشيس                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| درود وسلام۲۰۳۰        | آخرت کی تیاری اور کثرت سے                        |
| m • m                 | الله سے حیا کرنے کے معنیٰ                        |
| عم                    | موت کو کثرت سے یا دکرنے کا                       |
| ٣+٩                   | ونیا کی حرص باعث ہلاکت ہے۔                       |
| ۳۱۰                   | بَاب                                             |
| <b>"</b> II           | مسئلة تصوير                                      |
| ۳۱۱ <u></u>           | كيمرك كي تصوير كانتكم                            |
| )، ویڈیواورکمپیوٹرااس | و يجييل سسم يعني في وي،موبائل                    |
|                       | نبي كريم الله اورانل بيت كي قنا                  |
|                       | حضور 🗱 کے فقرو فاقہ اور آنہ                      |
| m12                   | صحابه كرام رثناتها عين كافقروفا ق                |
| <b>MIA</b>            | محابه كرام دگانشا عن كافقروفا ق<br>سريدسيف البحر |
| m19                   | سمك طافي كامسئله                                 |
| mr+                   | جَعِينَّا كَاحَكُم                               |
| rrr                   | حضرت مصعب بن عمير زخالفه                         |
|                       | اصحاب صفه کی تنگدستی                             |
| rra                   | زیادہ کھانے کی مذمت                              |
| <b>rry</b>            | اون کے لباس کا ذکر                               |
| ل نضيلت               | تواضعاً عمده لباس ترک کرنے کِ                    |
| rr2                   | عمارت پرخرچ کرنے کا تھم                          |
| <b>TTA</b>            | حفرت خباب بن ارت و الله:                         |
|                       | مسلمان کولباس پہنانے کی فضیا                     |
|                       | حضرت عبدالله بن سلام كا قبول                     |
| <b>""</b> !           | احسان کا بدله دعا اور شکر ہے                     |

| יננייט ובי  | حوص ور پرھا منزل پل منزاط سے پہلے ہوں یا با |
|-------------|---------------------------------------------|
|             | بَابُمَاجَاءَفِي الشَّفَاعَةِ               |
| r_a         | شفاعت کے معنیٰ اوراس کی اقسام               |
|             | شفاعت سے حضور 🗱 کے علاوہ تمام انبیاء کا     |
| r49         | بَابِمِنْهُ                                 |
| r49         | امت محريه كي ايك خصوصيت كاذكر               |
| r49         | قرآن وحديث سے شفاعت كا ثبوت                 |
| ۲۸۰         | امت محديين سے حماب كے بغير جنت ميں          |
| rai         | هلاث عثیات کی ترکیمی حیثیت                  |
| rar         | نيك لوگوں كى شفاعت كا ذكر                   |
| ۲۸۳         | حضور 🍪 کی شان رحت                           |
|             | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ الْحَوْضِ           |
| ۲۸۳         | ہرنی کا ایک حوض ہوگا                        |
| ۲۸۳ <u></u> | بَابَمَاجَاءَفِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ  |
|             | حوض کوثر کا طول وعرض کتنا ہوگا              |
|             | پائ                                         |
| ۲۸۸         | الله پر کامل توکل کرنے والوں کی فضیلت       |
| r91         | حغرت عكاشه ايك مشهور محالي                  |
| r9r         | نماز میں اس قدر تاخیر                       |
| r9m         | اسلام کی نظر میں برے بندے                   |
|             | دومروں کی ضرورت پورا کرنے کی فضیلت          |
| r94         | جان ومال کی قربانی کا تھم                   |
| r9∠         | تغویٰ کے درجات                              |
| r9A         | هرمعاطے مین میاندروی اور اعتدال کا حکم      |
|             | طويل آرزۇں سےاجتناب كائتم                   |

| P64                 | اخلاص كالحلم                                               | للتكركي فضيلت                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| roz                 | ابواب صفة المِنة من رمول الله 🐞                            | زم مزاجی کی نضیلت اور آپ 🐞 کی تواضع                   |
| ۳۵۷ <u></u>         | بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِشَجَرِ الْجَنَّةِ                   | تكبركرنے والول كى سزا                                 |
| ۳۵۷                 | جنت اس ونت موجود ہے                                        | غصے کو برداشت کرنے کی نضیلت                           |
| <b>201</b>          | جنت کے شجر' طوبیٰ'' کا ذکر                                 | تين چيزين باعث رحمت                                   |
| ۳۵۹ <u></u>         | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ نَعِيمِهَا           | عبادت اورنافرمانی سے قدرت اللی میں کوئی               |
| <b>"</b> "          | الله كي صفت ' غفار'' كالمظهر                               | کفل کی مغفرت کا وا تعه                                |
| <b>"</b> "!         | تین افراد کی دعا کوضرور قبول کیا جا تا ہے                  | الله تعالى بندے كى توبە سے بہت زيادہ خوش ہوتا ہے ٣٨٠  |
| <b>۳</b> 4 <b>۲</b> | '' رفعها فوق الغمام'' کی تر کیب نحوی                       | مہمان کے اکرام اور زبان کی حفاظت کا تھما ۳۴           |
| <b>777</b>          | بَابْمَاجَاءَفَى صِفَةِغُرُفِ الْجَنَّةِ                   | كامل مسلمان كون                                       |
| ۳۹۳                 | جنت کے بالا خانے                                           | سن کو گناه پرشرمنده نه کیا جائے                       |
| m4m                 | جنتوں کی تعداداور دیدارال <mark>لی</mark>                  | تحسى كي مصيبت پرخوش نه مول                            |
| ۳۲۵                 | جنتین من فصنهکی تر کیب                                     | سن کی نقل اتارنے کا حکم                               |
| ۳۲۵                 | جنت کا خیمہ                                                | باب                                                   |
| ۳۲۵                 | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ               | لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا گوشہ نشین سے بہتر ہے۔ ۳۴۵ |
| P42                 | جنت کے درجات                                               | صلح کرانے کی نضیلت                                    |
| ۳۹۸ <u></u>         | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِنِسَاءِأَهْلِ الْجَنَّةِ            | وہ دو گناہ جن پر دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے            |
| ۳۲۹                 | جنت میں داخل ہونے والے دوگروہ                              | صابروشا كركون؟                                        |
| ۳۷٠                 | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ جِمَاعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ          | باب                                                   |
| T41                 | الل جنت کے جماع کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ذكر سے غفلت كى وجه سے آ دى منافق نہيں ہوتا ٣٥١        |
| ۳۷۱                 | بَابْ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ                | اليمان كامل كي علامت                                  |
| r4r                 | الل جنت كا حال                                             | نفع ونقصان کا ما لک صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے۳۵۲      |
| m2m                 | بَابُمَاجَاءَ فِي ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ                | توقل تركب اسباب كانام نهيس                            |
| ۳۷۳                 | جنت کے مردول کا ذکر                                        | مشکوک چیز چپوڑنے کا حکم                               |
| ۳۷۳                 | جنت کے پچھونے                                              | ا تباع سنت کی برکت                                    |

| ۳99 <u></u>                                                                   | جنت ودوزخ کوڈ ھانپ دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠                                                                         | بَابَمَاجَاءَفِي احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴۰۰                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۱                                                                           | بَابُ مَاجَاءَمَا لِأَذُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٠٢                                                                           | ادنی جنتی کا اعزاز وا کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰۳                                                                           | بَابُمَاجَاءَفِي كَلَامِالُحُورِ الْعِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۰۰۰                                                                         | حورول کے نغمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۰۰۰ م م                                                                      | بَابَمَاجَاءَفِى صِفَةِ أَنْهَا رِالْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | جنت ودوزخ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | الله کے ہاں کچھ پسند بدہ اور کچھٹا پسند بدہ لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳•∠                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳+۷                                                                           | دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشن گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴٠٩                                                                           | أبواب صفة جهنم مَنْ رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹ • ۴ م                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | بَابُمَاجَاءَفِيصِفَةِالنَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰۰۰۰ ۹                                                                        | بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ كوميدان حشر مِن لا يا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| +۱۲۱۰                                                                         | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ كوميدان حشريل لا يا جائے گا<br>بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۰<br>۱۳۱۰<br>۱۳۱۰                                                           | بَابَمَاجَاءَفِی صِفَةِ النَّادِ<br>دوزخ کومیدان حشریک لا یا جائے گا<br>بَابَمَاجَاءَفِی صِفَةِ قَعُوِ جَهَنَّمَ<br>جَهُم کی گهرائی کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۰<br>۱۳۱۰<br>۱۳۱۰                                                           | بَابُمَا جَاءَفِی صِفَةِ النَّادِ<br>دوزخ کومیدان حشریش لا یا جائے گا<br>بَابُ مَا جَاءَفِی صِفَةِ قَغُو جَهَنَّمَ<br>جَهُم کی گهرائی کا ذکر<br>''صعود'' جَهُم کا ایک پہاڑ                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳ + ۹<br>۱۲ +<br>۱۲<br>۱۲                                                     | بَابَمَاجَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ كوميدان حشريل لا يا جائے گا<br>بَابَ مَاجَاءَفِي صِفَةَ قَعْرِ جَهَنَّمَ<br>جَهْم كى گهرائى كاذكر<br>''صعود'' جهنم كاايك پهاڑ<br>بَابَ مَاجَاءَفِي عِظُمِ أَهْلِ النَّارِ                                                                                                                                                                             |
| r • 9<br>r I •<br>r II<br>r II r                                              | بَابَمَا جَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ كوميدان حشريل لا يا جائے گا<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةَ قَعْرِ جَهَنَهُ<br>جَهْم كى گهرائى كاذكر<br>"صعود" جهنم كاايك پهاڙ<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي عِظُمِ أَهْلِ النَّارِ<br>دوزخ ميں كافركى جمامت                                                                                                                                                  |
| mim<br>mil<br>mil<br>mil<br>mil                                               | بَابُ مَا جَاءَفِی صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ کومیدان حشریل لا یا جائےگا<br>بَابُ مَا جَاءَفِی صِفَة قَعْرِ جَهَنَّمَ<br>جَہْم کی گہرائی کا ذکر<br>''صعود'' جہنم کا ایک پہاڑ<br>بَابُ مَا جَاءَفِی عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ<br>دوزخ میں کا فرکی جسامت                                                                                                                                               |
| r • 9<br>r   •<br>r   •<br>r   •<br>r   •                                     | بَابَ مَا جَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوز حُ كوميدان حشر مين لا يا جائے گا<br>بَابَ مَا جَاءَفِي صِفَةٍ قَعْرِ جَهَنَّمَ<br>جَهْم كى گهرائى كا ذكر<br>دمعود ' جهنم كا ايك پهاڙ<br>بَابَ مَا جَاءَفِي عِظُمِ أَهْلِ النَّارِ<br>بَابَ مَا جَاءَفِي صِفَةِ شَوَ ابِ أَهْلِ النَّارِ<br>بَابَ مَا جَاءَفِي صِفَةِ شَوَ ابٍ أَهْلِ النَّارِ                                                        |
| r + 9<br>r   r<br>r   r<br>r   r<br>r   r                                     | بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ<br>روزحُ كوميدان حشرين لا يا جائے گا<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ قَعْرِ جَهَنَّمَ<br>جَهْم كى گهرائى كا ذكر<br>معودُ 'جهْم كا ايك پهاڙ<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَوَ ابِ أَهْلِ النَّارِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَوَ ابِ أَهْلِ النَّارِ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامٍ أَهْلِ النَّارِ |
| r • 9<br>r   •<br>r   •<br>r   r<br>r   r<br>r   r<br>r   r<br>r   r<br>r   r | بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ<br>دوزخ كوميدان حشر مِين لا يا جائے گا<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَمَ<br>جَهْم كَي هُرِ اَنْ كَاذَكر<br>''صعود' جهنم كاايك پهاڑ<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّادِ<br>دوزخ مِين كافر كى جمامت<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَوَ ابِ أَهْلِ النَّادِ<br>بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَوَ ابِ أَهْلِ النَّادِ                      |

| ۳۷r          | بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۷۵          | سدرة المنتى                                                   |
| ۳ <u>۷</u> ۲ | بَابَمَاجَاءَفِي صِفَةِ طَيْرِ الْجِنَّةِ                     |
| ۳۷٦          | وض کوثر میں جنت کے پرندے                                      |
| ۳۷۷          | بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ                     |
| ۳۷۸          | کیا جنت میں گھوڑے اور اونٹ ہوں گے                             |
| ۳۷٩          | بَابَمَاجَاءَفِي سِنِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ                      |
| ۳ <u>۷</u> ٩ | الل جنت کی عمر                                                |
| ۳۸٠          | بَابُمَاجَاءَفِي كُمْصَفُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ                  |
| ۳۸۰          |                                                               |
| ۳۸۱          | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ                  |
|              | امت محدید کے جنت کے دروازے کی                                 |
| ۳۸۲ <u></u>  | بَابَمَاجَاءَفِي سُوقِ الْجَنَّةِ                             |
| <b>"</b> "   | جنت كابازار                                                   |
| ۳۸۷          | بَابُمَاجَاءَفِي رُؤُيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ      |
| ۳۸۹          | آخرت میں ہرمؤمن کواللہ کا دیدار ہوگا                          |
| ۳٩٠          | بَاب                                                          |
| ۳۹۱          |                                                               |
| ۳۹۱          |                                                               |
| mg r         | بَابَ مَاجَاءَ فِي تَرَاثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ   |
|              | اہل جنت بالا خانوں سے دیکھیں گے                               |
| ۳۹۳          | بَابُمَاجَاءَفِى خُلُودِأَهْلِ الْجَنَّةِوَ أَهْلِ النَّارِ . |
| ۳۹۲          | جنت ودوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا                          |
| ۳۹۸          | وت و و کرديا جائے گا                                          |
| ~9 <i>^</i>  | بَابِمَاجَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَوَحُفَّتِ .   |

| ۳۳۱     | اركان اسلام                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۳۱     | بَابْمَاجَاءَفِي وَصْفِ جِبْرَيْنِلَ لِلنَّبِي ﴿ اللَّهُ مِنْ |
|         | مدیث جرئیل کی اہمیت اور اس کا پس منظر                         |
| ۳۳۳     | سب نے پہلے تقذیر کا اکار کس نے کیا                            |
| ۳۳۵     | اس" رجل" کی صفات                                              |
| ۳۳۵     | ایمان اور اسلام کے درمیان نسبتوں کا بیان                      |
| rr4     | احمان کے معنی اور اس کے درجات                                 |
| ٣٣٧     | ''احسان'' کی شرح میں دوقول ہیں                                |
| ۳۴۹     | علامات قيامت                                                  |
| ۳۵٠     | اس روایت سے چنداہم امور کا ثبوت                               |
| ra1     | بَابُمَاجَاءَفِي إِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الإِيْمَانِ.    |
|         | وفدعبدالقيس                                                   |
| rar     | بَابْمَاجَاءَفِي اسْتِكْمَالِ الإِيْمَانِ                     |
| ۳۵۵     | ایمان کے بارے میں اہم مباحث                                   |
| ۳۵۵     | ایمان بسیط ہے یا مرکب                                         |
| کاف ۲۵۳ | ایمان کے بارے میں اہل سنت کا آپس میں اخ                       |
| roz     | اعمال کی جزئیت پر دلائل                                       |
| ۳۵۸     | مذکوره دلائل کا جواب                                          |
| ۳۵۸     | اعمال کے جزء نہ ہونے پر متکلمین کے دلائل                      |
| ۳۵۹     | ایمان میں زیادتی اور کمی کا مسئلہ                             |
| ۳۲۱     | ايمان من ريادي اوري والمستلم                                  |
| /YYI    | حیاء کے معنی اور اسکی اقسام                                   |
| ۳۹۲     | حیاءایمان کااہم شعبہہے                                        |
|         | بَابُمَاجَاءَفِيْ حُرْمَةِالصَّلاةِ                           |
| ۳       | باعث نجات اثمال                                               |

|                                                                    | _     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| خیوں کو ہاند ھنے کی زنجیر                                          |       |
| مَاجَاءَأَنَّ نَارَكُمُ هَلِهِ جُزْءَمِنْ سَبْعِيْنَ               | بَابُ |
| وينة                                                               | بَاب  |
| خ ک آ گ ک گری                                                      | دوز   |
| ، مَاجَاءَأَنَ لِلنَّادِ نَفَسَيْنِ وَمَاذُكِرَ مَنْ يَخْوَجُ ٣٢٣. | بَاب  |
| ووسانس ليتي ہے                                                     |       |
| كارمسلمان بهى بالاخرجنت مين داخل كرديا جائے گا ۲۸                  | محتنج |
| ف کے حصول اور جہنم سے بیخے کی کوشش                                 | جند   |
| مَاجَاءَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ                  | بَاب  |
| میں اکثریت عورتوں کی ہوگی                                          |       |
| MM1                                                                | بَاب  |
| کاادنی درجه کاعذاب<br>مسم                                          | جهنم  |
| rrr                                                                | بَاب  |
| ن اورجہنم میں کون لوگ واقل ہوں سے                                  | جنن   |
| اب الأيمان من رسول الله 🏟                                          |       |
| ن کے لغوی معنی                                                     | ايماد |
| ن کی تعریف                                                         | ائتاا |
| مَاجَاءَأُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: ٣٣٣     |       |
| رے جنگ کا علم                                                      |       |
| ت صديق اكبر فالغيز كاجرأت مندانه فيصله ٢٣٦                         |       |
| مَاجَاءَأُمِرْ ثُأَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: ٣٣٨     | بَاب  |
| کی تعریف اور اسکی اہم تشریح                                        | كفر   |
| کی اقسام                                                           | كفر   |
| ن مونے کیلئے تمام ضرور یات دین پرایمان٩٣٩                          | مومر  |
| مَاجَاءَبُنِيَ الْإِسْلَامُعَلَى خَمْسِ                            | بَابُ |

| ۳۸۵     | کلمه توحید کی نضیلت                                        |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧     | بَابَافْتِرَاقِ هَلْوالْأُمَّةِ                            |
|         | امت محريه ۵۳ فرقول ميں بٹ جائيگی                           |
|         | جن وانس کوظلمت میں پیدا کرنے کے معنی                       |
|         | توحید کی اہمیت                                             |
|         | أبواب العلم من رسوَل الله 🏟                                |
| 79 r    | بابإذَاأَرَادَاللهُ بِعَبْدِ حَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ |
|         | تفقه في الدين كي فضيلت                                     |
|         | باب مَاجَاءَ فِي فَصْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ                   |
|         | طلب علم کی نضیات                                           |
|         | باب مَاجَاءَ <b>لِي</b> كِتْمَانِ الْعِلْمِ                |
| ۲       | دین بات چیپانے پروعیر                                      |
|         | <br>بابمَاجَاءَفِي الإسْتِيصَاءبِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ   |
|         | طالب علم کے ساتھ حسن سلوک کا تھم                           |
|         | بابمَاجَاءِفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ                           |
| r92     | علم كوامخاليا جائے گا                                      |
|         | باب مَاجَاء فِيمَنْ يَطْلُب بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا.         |
|         | دنیا کیلیے علم حاصل کرنے کا تھم                            |
|         | باب مَاجَاء فِي الْحَتِّ عَلَى تَبْلِيغ السَّمَاع          |
|         | به سری میرسی برسی برنی<br>حدیث بیان کرنے کی نفشیلت         |
| ۵+۱     | تابعی، محالی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے                       |
| ۵٠۱     | بابمَاجَاء <b>ِفِي تَعْظِيم</b> ِ الْكَذِبِ                |
| عکم ۱۰۵ | منور کا کی طرف جموثی بات منسوب کرنے کا آ                   |
|         | ىرىكىيە ئى ىركى دىنى دىنى دىنى دىكى دىكى دىكى دىكى دى      |
|         | ب ب و ب و ربید روایت کرنے کا حکم                           |
|         |                                                            |

|             | بابماجاءفى ترك الصلاة                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ሾ</b> ኘኘ | نماز حیور ناانتہائی شکین کناہ ہے                              |
|             | تارك صلاة كاحكم                                               |
|             | بابحلاوةالايمان                                               |
|             | ايمان كالطف                                                   |
| ۳۷۱         | محبت کے معنی اوراس کی اقسام                                   |
| ۳۷۲         | ایک اشکال اوراس کا جواب                                       |
| ۳۷۳         | بَابُلاَيَزْنِى الزَّانِئ وَهُوَمُؤْمِنْ                      |
|             | كناه كبيره في آدمي خارج ايمان نبيس موتا                       |
|             | حدودمعصيت كاكفاره بين يانبيس                                  |
| ٣٧٥         | احناف کے دلائل                                                |
| ۳۷۵         | مديث باب كاجواب                                               |
| ۳۷٦         | بَابَمَاجَاءَالْمُسْلِمُمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ            |
|             | كامل مسلمان                                                   |
|             | بَابُمَاجَاءَأَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأُغَرَيْبَا وَسَيَعُوْ فُ  |
|             | اسلام کی ابتداءاورانتهاه                                      |
| ۳۷۸         | دین سن کر جازی طرف آجانیگا                                    |
|             | بَابْفِيعَلَامَةِالْمُنَافِقِ                                 |
|             | نفاق کے معنی اوراس کی قشمیں                                   |
|             | وعدہ خلافی نفاق کی علامت کب ہے                                |
| 1           | بَابُمَاجَاءَسِبَابُالُمُسْلِمِفُسُوقُ                        |
|             | گالی دینافس ہے                                                |
| ۳۸۲ <u></u> | بَاب <u>ْ فِيْمَنْ</u> رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ                 |
| ۳۸۲         | كسى كوكا فركينے كاتھم                                         |
| ۳۸۳ غا      | بَابِ فِيْمَنْ يَمُوْتُ وَهُو يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ |

| ۵۲۳        | علم کی فضیلت عبادت پر                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>674</b> | تقوى كاحكم                                       |
| 074        | منافق میں دو حصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں             |
| 074        | دين استاذ کی فضيلت                               |
| ۵۲۷        | مؤمن كا ذوق علم                                  |
| - 679      | ابوابالاستيىدانوالآداب                           |
| ۵۲۹        | باب مَاجَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلامِ             |
| ۵۳۰        | سلام كو پھيلانے كاتھم                            |
| ۵۳۱        | بابمَاذُكِرَفِي فَصْلِ السَّلاَمِ                |
| ۵۳۱        | سلام کرنے کی فضیلت                               |
| ۵۳۱        | باب مَاجَاءَ فِي أَنَّ الإسْتِثْذَانَ ثَلاَثَةً. |
| م          | تین مرتبه تک اجازت طلب کرنے کا تھ                |
| ۵۳۳        | باب مَاجَاءَ كَيْفَ رَذُالشَّلامِ                |
|            | سلام كاجواب دين كاطريقه                          |
| ۵۳۵        | باب مَا جَاءَ فِي تَبْلِيغِ السَّلامِ            |
|            | غاتبانه سلام اوراس کے جواب کامسنوا               |
|            | باب مَاجَاءَ فِي فَصْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّ |
| ۵۳۲        | سلام میں پہل کرنے کی نضیلت                       |
| لسَّلاَم   | بابماجاءفي كراهية إشارة اليلها                   |
| ۵۳۲        | اشاروں کے ذریعہ سلام کرنے کا حکم                 |
| نِنِ       | باب مَاجَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَا   |
| ۵۳۷        | بچوں کوسلام کرنا سنت ہے                          |
| ۵۳۷        | بابماجاءلىالقشليم عكىاليساء                      |
|            | اجنی عورت کوسلام کرنے کا مسئلہ                   |
| ۵۳۸        | باب مَاجَاءَفِي التَسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَا |

| ۵۰۳ 🦺         | بابمانهي عَنْدُأَنْ يُقَالَ عِنْدُ حَدِيثِ النَّبِي          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
|               | ا نكار حديث جائز نبيل                                        |
| ۵۰۳           | حدیث:ایک دلیل شرعی<br>دیم                                    |
| ۵+۵           | منكرين مديث كنظريات                                          |
|               | بېلەنظرىيى تردىد                                             |
| ۵۰۲           | دوسر نظریه کی تردید                                          |
| ۵۰۲           | تيسرےنظرىيى ترديد                                            |
| ۵۰۷           | منظرین حدیث کے دلائل                                         |
|               | باب مَاجَاءَ فِي كُرَ اهِيَةٍ كِتَابَةِ الْعِلْمِ            |
|               | باب مَاجَاءَفِي الرُّخْصَةِفِيهِ                             |
|               | مديث لكينے كانحم                                             |
|               | حضرت ابوہریرہ کی روایات زیادہ ہونے کے ا                      |
|               | باب مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَ الْبِيلَ      |
|               | بن امرائیل سے روایت کرنے کا تھم                              |
| ۵۱۳           | بَابْ مَاجَاءَأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ    |
|               | خیرکاراسته بتانے والے کی فعنیلت                              |
| ۵.1 ۲ <u></u> | بابَمَاجَاءَفِيمَنْ دَعَاإِلَى هُدًى                         |
| ۵۱۲           | بدایت اور گرای کا ذریعه بننے والے کا تھم                     |
| ع2 ۵          | باب مَاجَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْهِذَ |
|               | سنت برمل كرنے اور بدعت سے بيخ كا حكم                         |
|               | باب في الإنْتِهَاءِ عَمَّالَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ         |
| ۵۲۰           | منوع اشاء سے اجتناب کا تھم                                   |
|               | باب مَا جَاء فِي عَالِم الْمَدِينَةِ.                        |
|               | عالم مدینے کون مرادہے                                        |
|               | بال مَا جَاءِ فِي فَصُلِ الْفَقْهِ عَلَى الْعِنَادَةِ        |

| حکم ۵۵۲ | ضرورت کے وقت غیر مسلم قوموں کی زبان سکھنے کا                  |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | باب فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ                            |
| ۵۵۳     | مشرکین کی طرف خط و کتابت                                      |
|         | نجاثی کا ذکر                                                  |
| ۵۵۳     | باب مَاجَاءَكَيْفَ يُكْتَبَ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ            |
| ۵۵۵     | الل شرك وغيره كى طرف خط لكھنے كے آ داب                        |
|         | كيا ہرقل مسلمان ہو گيا تھا                                    |
| ۵۵۲     | بسم الله كي جكه ٤٨٦ لكفنے كى شركى حيثيت                       |
| ۵۵۷     | بابمَاجَاءفِيخَثْمِالْكِتَابِ                                 |
| ۵۵۷     | تحرير پرمهرلگانے كاجواز                                       |
|         | بابكَيْفَ الشَّلاَمُ                                          |
| ۵۵۸     | سلام کرنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے                |
| ۵۵۸     | باب مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ. |
| ۵۵۹     | بعض مواقع پرسلام کرنا مکروہ ہے                                |
| ۵۵۹     | بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِأَنْيَقُولَ                         |
| ۵۲۰     | سلام کے مسنون الفاظ                                           |
| ۱۱۲۵    | بابب                                                          |
|         | مجلس میں بیٹھنے کے آ داب                                      |
| ۵۲۳     | بابمَاجَاءَفِي الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيقِ                    |
| ۵۲۳     | راسته پر بیٹھنے کے حقوق                                       |
| ۵۲۳     | بابمَاجَاءِفِي الْمُصَافَحَةِ                                 |
| ہے ۱۹۳  | مصافحه ایک باتھ سےمسنون ہے یا دونوں ہاتھوں                    |
| ۵۲۵     | بابمَاجَاءَفِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ                   |
|         | معانقه مسنون ہے                                               |
| ۸۲۲     | بابمَاجَاءَفِيقُبُلَةِالْيَدِوَالْرِجُلِ                      |

| ω τ Λ       | انتے اس حانہ تو بی شملام کیا جائے                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۵۳۹         | باب مَاجَاءَفِي الشّلاَمِ قَبْلَ الْكَلاَمِ                |
| ۵۳۹         | بهلے سلام پھر کلام                                         |
| .مَّةِ. ٥٣٩ | بابماجَاءَفِي كَرَاهِيَّةِ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ اللَّ |
| ۵۳۰         | الل ذمداور كافركوسلام كرنے كامستلد                         |
|             | حضور 🏟 كو برا بعلا كهنے والے الحاحم                        |
| ۵۳۲ <u></u> | باب مَاجَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ           |
| ۵۳۲         | مسلم وكفارك اجتماع كوسلام كرف كاطريقه.                     |
|             | بابماجاءَلِى تَسْلِيمِ الرَّ اكِبِ عَلَى الْمَاشِي         |
| ۵۳۳         | كون كس كوسلام كرك                                          |
| ئودِ۳۳۵     | بابماجاءَفِى التَسْلِيمِ عِنْدَالْقِيَامِ وَعِنْدَالْقُ    |
| ۵۳۳         | رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا تھم                         |
| ara         | بابمَاجَاءَفِي الإسْتِثْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ          |
| ۵۳۵         | اجازت کیلئے گیٹ کے ایک طرف                                 |
| ۵۳۲         | باب مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اذْنِهِمْ      |
| ۵۳۷         | كى كے گرمیں جمانكنا جائز نبیں                              |
| ۵۳۷         | بابمَاجَاءفِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الإسْتِثْلَانِ           |
| ۵۳۸         | اجازت سے پہلے سلام کرنے کا تھم                             |
| يلا٩٣٥      | بابماجاءفىكزاهيةظزوق الزجل أهلةأ                           |
|             | سفرے واپسی میں رات کے ونت محرآنے کا                        |
| ۵۵٠         | باب مَاجَاءَفِي تَتْرِيبِ الْكِتَابِ                       |
| ۵۵۰         | تحرير كوخاك آلودكرنے كے معنى                               |
| ۵۵۱         | باب                                                        |
| ۵۵۱         | كتابت كے وقت قلم كوكان پرركھنا چاہئے                       |
| 881 °       | The ft 125 has is a                                        |

| ۵۸٠                             | دو خصول کے درمیان بیٹھنے کاظم                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۱                             | بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِالْقُعُودِوَسُطَالُحُلْقَةِ                                                                |
| ۵۸۱                             | <i>-</i>                                                                                                             |
| ۵۸۱                             | •                                                                                                                    |
| ۵۸۲                             | دوسرے انسان کیلئے کھڑے ہونے کا تھم                                                                                   |
|                                 | باب مَاجَاءَفِى تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ                                                                               |
|                                 | امورفطرت كاذكر                                                                                                       |
|                                 | باب فِي التَّوْقِيتِ فِي تَقْلِيمِ الأَّطْفَارِ                                                                      |
|                                 | كتى مدت مين موجيس اور تأخن كاف عبائي                                                                                 |
|                                 | باب مَا جَاءِ فِي قَصِ الشَّارِبِ                                                                                    |
| ۵۸۸                             | موجين تراشخ كاطرً يقه اورتكم                                                                                         |
|                                 | باب مَاجَاءَفِى الْأَخُونِ مِنَ اللِّحْيَةِ                                                                          |
|                                 | باب مَاجَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ                                                                               |
|                                 |                                                                                                                      |
| ۵۹۰                             | دارهی کی مقدار                                                                                                       |
| ۵۹۰                             | دازهمی کی مقدار                                                                                                      |
| ۵۹۰                             | داڑھی کی مقدار<br>ہاب مَاجَاءَفِی وَ صِٰعِ إِحْدَی الزِّ جُلَیْنِ عَلَی                                              |
| 69+<br>691                      | داڑھی کی مقدار<br>باب مَا جَاءَفِی وَ ضَعِ إِخْدَی الزِّ جُلَيْنِ عَلَى<br>باب مَا جَاءَفِی الْکُرَ اهِیَةِفِی ذَلِک |
| 09+<br>091                      | داڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 09+<br>091                      | واڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 69+<br>691<br>69r<br>69r        | واڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 69*<br>691<br>697<br>697        | واڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 691<br>691<br>697<br>697<br>697 | داڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 691<br>691<br>697<br>697<br>696 | داڑھی کی مقدار                                                                                                       |
| 691<br>691<br>697<br>697<br>696 | داڑھی کی مقدار                                                                                                       |

|             | باته اور پاول كوبوسه دين كامسله                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۲۸         | دويهوديون كاحضور الله سے ايك سوال                         |
|             | بابمَاجَاءَفِيمَزحَتِا                                    |
| م           | آنے والے مخص کیلئے اعظم کلمات کہنا سنت۔                   |
| ۵۷٠         | كي حضرت عرمه بن الى جهل ك بارب مر                         |
| 041         | بابمَاجَاءَفِى تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ                       |
| ۵۷۱         | چینک کا جواب دینے کی حیثیت                                |
| 04r         | باب مَاجَاءَ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ                  |
| ۵۲۳         | چینک کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے                         |
|             | بابمَايَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ                     |
| ۵۲۳         | چینیننه کی دعا                                            |
| ۵۷۵         | بابمَاجَاءَفِي إِيجَابِ التَّشْمِيتِ                      |
| ۵۷۵         | چھینک کا جواب کب دیا جائے                                 |
| ۵۷۵         | باب مَاجَاءَ كُمْ مُشَمِّتُ الْعَاطِسُ                    |
| ۵۷۲         | چھینک کا جواب متنی مرتبہ تک دیا جائے                      |
|             | بابمَاجَاءَفِي خَفْضِ الضَّوْتِ وَتَخْمِيرٍ .             |
| •           | چمینک مارنے کے آواب                                       |
| فَارُبَ ٢٧٥ | بابماجاء إن الذيجة العطاس ويكر فالأ                       |
|             | چینک پندیده اور جمانی ناپندیده ہے                         |
| يطَانِ ٨٨٥. | باب مَاجَاءً إِنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاَّةِ مِنَ الشَّ  |
| ۵۷۸         | نماز میں چھینک کا آنا پسندیدہ نہیں                        |
|             | باب كَرَ اهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الزَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ  |
| ۵۷۹         | دوسرك وافعاكراس كى جكه بيضنا جائزتيس.                     |
|             | باب مَاجَاءًإِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّرَ |
|             | باب مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُ     |

| 41r   | مردوں اورعورتوں کی خوشبو میں فرق                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 417   | بابمَاجَاءلِي كَرَاهِيَةِرَدِّالطِّيبِ                      |
| YIP   | خوشبوے انکارنہیں کرنا چاہئے                                 |
| Y11"  | باب فِي كَرَاهِيَةِمْبَاشَوَةِالْزَجُلِ                     |
| אור   | شو ہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا                     |
| 116   | ایک دوسرے کے سامنے برہند ہونا حرام ہے                       |
| Y 1 7 | بابمَاجَاءفِيحِفْظِالْعُوْرَةِ                              |
| Y17   | بابمَاجَاءأَنَّ الْفَخِذَعَوْرَةُ                           |
| ۲۱۷   | ران ستر میں داخل ہے                                         |
|       | بابمَاجَاءفِي النَّظَافَةِ                                  |
|       | مغائی اور ستحرائی کاتھم                                     |
| Y 1 9 | بابمَاجَاءفِي الْإَسْتِتَارِعِنْدَالْجِمَاعِ                |
|       | جماع کے وقت مجی حتی الامکان پردہ میں رہاجائے                |
| ÿ19   | بابمَاجَاءفِي دُخُولِ الْحَمَّامِ                           |
| ۲۲٠   | حام، کلب اور تالا بوں میں عنسل کرنے کے احکام                |
| ۱۲۱   | كنامول پرمشمل تقريبات مين شركت كاتهم                        |
| 471   | باب مَاجَاء أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدُخُلَ بَيْتًا, فِيهِ |
| Yrr   | تصويروالے كمرين فرشة واخل نہيں ہوتے                         |
| Yrr   | ایک اشکال اوراس کا جواب                                     |
| 4rr   | تصويركا سرمناديا جائے                                       |
| 4 r r | بابمَاجَاءفِي كَرَاهِيَةِلُبْسِالُمُعَصْفَرِ                |
| YFY   | کسم سے رنگے ہوئے کپڑے کا حکم                                |
| 474   | باب مَا جَاء فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ                          |
| YFA   | سفید کیڑے پہننے کی فضیلت                                    |
| ۲۲۸   | بابمَاجَاءهِمِ الزُّخْصَةِ فِي لُبُسِ                       |

| w 7 1  | باب ما جاءان الرجل احق بطندر دابيره                           |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ۵۹۲    | عدیث سے چندامور کا ثبوت                                       |
| ۵۹۷    | ابمَاجَاءَفِي الرُّخْصَةِفِي اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ            |
|        | انماط کواستعال کرنے کی اجازت                                  |
| ۵۹۸    | بابمَاجَاءفِى زُكُوبِ لَلاَئَةِ عَلَى دَابَةٍ                 |
|        | جانور پرتین آ دمی سوار ہو سکتے ہیں                            |
| ۵۹۹    | بابمَاجَاءفِى نَظْرَ ةِالْمُفَاجَأَةِ                         |
|        | رہای نظر معان ہے                                              |
|        | باب مَاجَاء فِي احْتِجَابِ النِّسَاء مِنَ الرِّجَالِ          |
|        | عورتوں کا غیرمحرم مردوں کو دیکھنے کا مسئلہ                    |
|        | شری پردہ کے درجات اوران کے احکام کی تفصیل                     |
| ۲۰۳    | بابمَاجَاءفِىالنَّهْيِعَنِالدُّخُولِعَلَىالنِّسَاء            |
|        | شوہر کی اجازت کے بغیراس کے محرمیں داخل                        |
|        | باب مَاجَاءَفِي تَحُلِيرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ                 |
|        | مرد کیلئے سب سے بڑا فتنہعورت                                  |
|        | بابمَاجَاءلِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ                |
|        | بابمَاجَاءفِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ                |
|        | خواتین کیلئے بالول کے ساتھ دوسرے بال                          |
| ۳•۸    | مودنے والے عضو کی طہارت کا حکم                                |
| ٤٨ ؛ ٢ | باب مَاجَاء فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء |
|        | عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی                          |
|        | بابمَاجَاءفِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرَأَةِ مُتَعَطِّرَةً.  |
|        | خوشبولگا كرم دول كے ياس سے گذرنے                              |
|        | بابمَاجَاءفِيطِيبِالرِّجَالِوَالنِّسَاء                       |
| YII    | مير ةالارجوان كرمعني                                          |

| ے کی موجودگی میں دوآ دمیوں کی سر گوشی کا حکم ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تير_    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اجَاء فِي الْعِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| عده کاصدیق اکبر کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| اجَاء فِي فِدَاكَ أَبِي وَأَتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بابمَ   |
| ے ماں باپ تم پرقربان ہوں" کہنے کا حکم ١٩٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| اجَاء فِي يَا ابْنَىَ الْمُرْ يَارِ نِي كَاتَكُم اللهِ عَلَيْ اللهِ كَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال | حسمى كو |
| اجَاءِ فِي تَعْجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| کا نام جلدی رکھناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تومولوه |
| اجَاءِمَايُسْتَحَبُّمِنَ الْأَسْمَاءِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابم    |
| ع بال سب سے پہندیدہ نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللد    |
| الِكُرَةُ وَنَ الأَسْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہابمَ   |
| بنديره نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چندنال  |
| ا ذليل ترين نام راقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شهنشاه  |
| اجَاءِ فِي تَفْهِيرِ الْأَسْمَاءِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بابمَ   |
| نام تبديل كرنے كاسم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر ا     |
| امول میں معنی کا لحاظ ہوتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعض     |
| اجَاء فِي أَسْمَاء النَّبِيِّ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بابم    |
| ے چند مخصوص نام101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضور    |
| اجَاء فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بابمَ   |
| سم كنيت ركھنے كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| اجَاء إِنَّ مِنَ الشِّغْرِ حِكْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بابم    |
| شعار حكمت پرمشمل موترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بعضا    |
| اجَاء فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| كينے اور رامنے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اشعار   |

| ***                                     | مردول میلی <i>ئے مر<sup>ن</sup> رنگ کے پیڑے پہننے</i> کا ہم                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774.                                    | بابمَاجَاءفِىالْقَوْبِالْأَعْصَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4r9 <u>.</u> .                          | سز کیڑے پہننے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 479                                     | بابمَاجَاءفِيالفَّوْبِالأَسْوَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳۰,,                                   | ساەلباس كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y#+                                     | بابمَاجَاءفِيٰ الْقَرْبِ الْأَصْفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y#+                                     | بابمُاجَاءِفِي كَرَاهِيَةِالتَّزَعُفُرِوَالْخَلُوقِ                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | خلوق اورزعفران كواستعال كرنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | بابمَاجَاءفِي كَرَاهِيَةِالْحَرِيرِوَاللِّيبَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | ریشی لباس کے استعال کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | مردول كيليخ ريشى لباس كى جائز مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | دنیایش ریشی لباس استعال کرنے والے مردول کا س                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4F4.                                    | بابببب                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73.                                     | حضرت مخرمد کوتبادین کا دا تعه                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | حفرت مُحْر مدكوتها دين كا واقع                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .YFY                                    | بابمَاجَاءإِنَّ اللهُ تَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُرَى ٱلْوَيْحُمَتِهِ.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 434.<br>434.                            | باب مَاجَاء إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُوحِبُ أَنْ يُرَى أَكُوْ يَعْمَتِهِ.<br>اللّٰدَى عطاء كرده نُعِتُولَ كَا أَظْهَارُكِيا جائے                                                                                                                                                                    |
| .464<br>464<br>464                      | باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى فِيحِبُ أَنْ يُرَى أَثَوْ يَعْمَدِهِ.<br>اللّه كَاعطاء كرد الْعَنْول كَا اظْهار كَيَا جائـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                      |
| 774<br>774<br>774<br>774                | باب مَا جَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى لِمِحِبُ أَنْ لِمُوَى أَلَوْ لِعُمَدِهِ.<br>الله كى عطاء كرده تعتول كا أظهار كياجائ<br>باب مَا جَاء فِي الْمُحَفِّ الأَمْنُودِ<br>سياه موزول كا ذكر                                                                                                              |
| 484<br>484<br>482<br>482<br>483         | باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُوحِبُ أَنْ يُرَى أَنَّزِ يَعْمَدِهِ.<br>الله كى عطاء كرده تعتول كا أظهار كياجائے<br>باب مَاجَاء فِي الْخُفِ الأَمْنُودِ<br>سياه موزول كا ذكر                                                                                                                    |
| 424<br>424<br>424<br>424<br>424<br>424  | باب مَاجَاء إِنَّ الْاَتْكَالَى أَوْجُ أَنْ أَوْى أَلَوْ يَعْمَدِهِ.<br>اللّه كَ عَطَاء كرده نُعْتُول كَا أَطْهَار كَيَا جائے<br>باب مَاجَاء فِي الْخُفْ الْأَمْنُودِ<br>ساه موزول كا ذكر<br>باب مَا جَاء فِي النّهْي عَنْ نَعْفِ الشَّنْةِ<br>سفيد بال مسلمان كيلتے باعث وقار                     |
| YPY YPZ YPZ YPA YPA YP9                 | باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى لِمِحِبُ أَنْ لِمُرَى أَلَوْ يَعْمَدِهِ.<br>اللّّدى عطاء كرده نعتوں كا أظهار كياجائے<br>باب مَاجَاء فِي الْخُفِّ الأَمْسُودِ<br>باب مَاجَاء فِي النَّهْي عَنْ نَتَفِ الشَّيْبِ<br>باب مَاجَاء إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ                                     |
| YMY YMY YMZ YMA YMA YMA YMA             | باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى لِمِحِبُ أَنْ لِمُوَى أَلَوْ يَعْمَدِهِ. اللّه كَ عطاء كرده نعتول كا ظهاركيا جائے باب مَاجَاء فِي الْخُفِ الأَمْنوَ فِي باب مَاجَاء فِي النّهِي عَنْ نَتَفِ الشَّيْبِ باب مَاجَاء فِي النّه فِي عَنْ نَتَفِ الشَّيْبِ باب مَاجَاء إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ |
| YMY YMZ YMZ YMA YMA YMA YMA YMA YMA YMA | باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى لِمِحِبُ أَنْ لِمُرَى أَلَوْ يَعْمَدِهِ.<br>اللّّدى عطاء كرده نعتوں كا أظهار كياجائے<br>باب مَاجَاء فِي الْخُفِّ الأَمْسُودِ<br>باب مَاجَاء فِي النَّهْي عَنْ نَتَفِ الشَّيْبِ<br>باب مَاجَاء إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ                                     |

| 444        | كيا حفرت عيسى اور حفرت يحل كازمانه أيك تفا            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۷۸        | ابمَاجَاءفِىمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِئِ لِلْقُرْآنِ |
| ٧٤٩        | تلاوت کرنے اور نہ کرنے والے مؤمن کی مثا <b>ا</b>      |
| YA+        | مؤمن اور منافق کی مثال                                |
|            | <i>یؤمن</i> کی مثال در خت تھجور سے                    |
| 141        | ابمَثَلُ الصَّلَوَ اتِ الْخَمْسِ                      |
| YAY        | پانچ نمازوں کی مثال                                   |
| ۹۸۲        | ابا                                                   |
| YAY,       | مت محدیدی مثال بارش سے                                |
| 1AF        | ابمَاجَاءفِىمَثَلِانِنِآدَمَوَأَجَلِهِوَأُمَلِهِ      |
| 4A0        | موت اورامیدون کی مثال                                 |
|            | لناس کا بل مائہ کے دومطلب                             |
|            | تعنور ر آگ جلانے والے کی طرح ہیں .                    |
| YAY        | س امت کی فضیلت وخصوصیت                                |
| <b>YAA</b> | يك ابم فائده                                          |
| YA9        | تصادر ومراجع                                          |

| 101             | مقرت حسان بن تابت رسول الله الله                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۵۷             | حضرت عبدالله بن رواحه                                         |
| 16A             | مشهورشاعرلبيد بن ربيعه                                        |
| 109             | دور جاہلیت کے اشعار کا تذکرہ                                  |
| 44+ <u></u>     | بابمَاجَاءلأُنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا          |
| 44+             | هرونت شعروشاعری میں مصروف رہنے اور                            |
| 44r             | بابماجَاءفِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ                        |
| 11r             | زبان درازی ایک ناپسندیده عمل                                  |
| ۹ ۹۳ <u>,</u> . | باب                                                           |
| 44m             | ر ہن سہن سے متعلق چند آ داب                                   |
| ۳۹۳             | باب ِ                                                         |
| 44r             | سغرے متعلق چندآ داب                                           |
| 440             | · ·                                                           |
| 445             | س من شم کی حبیت پرآرام کیا جائے                               |
| 444             | وعظ ونفيحت ميس ميانه روى كاحكم                                |
| 177 <u></u>     |                                                               |
| YYY             | باب<br>پندیدهمل کونسا                                         |
| AYY             | ابوابالامثال عن رسول الله 🍪                                   |
| 1 1 A           | بَابْمَاجَاء فِي مَثَلِ اللهِ لِعِبَادِهِ                     |
| ۱۷۱             | بندوں کو مجمانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی                         |
| 147             | باب مَاجَاء فِي مَثَلِ النَّبِيِّ ١٤ وَالْأَنْبِيَاء قَبْلَهُ |
| 74r             | قفرنبوت کی آخری اینت                                          |
|                 | بابمَاجَاءفِيمَثَلِالصَّلاَةِوَالضِيَامِوَالصَّدَةَ           |
|                 | حفرت يحي نے پانچ چيزول كائكم ديا                              |
| ۲۷              | نی کریم علی نے پانچ چیزوں کا علم دیا                          |

#### عرض مؤلف

آج سے تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے کہ معارف تر ذی جلدا قل منظر عام پر آئی، آہت آہت علی صلقوں میں اپنا مقام بناتی گئی، اللہ کے فعل سے علاء اور طلباء نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اس جبتو میں رہے کہ اس کی دوسری جلد کہ آئے گی، میں اپنے اندازے کے مطابق آئیں ایک وقت دیتا کہ استے عرصہ میں ان شاء اللہ معارف تر ذی جلد دوم چیپ کر آجائے گی، میں اپنی پھر بھی اس میں تا خیر ہوتی گئی، کیونکہ کی بھی مختیقی اور معیاری کام میں وقت ضرور خرج ہوتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اس میں تا خیر ہوتی جاتی ہے، یوں اس جلد کے آنے میں وقت کا اتنا عرصہ لگ گیا۔

...... \*\* \*\* \*\* .....

#### .....\$\$\$.....

اس جلد کی تحریر د تالیف میں بھی وہی انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جومعارف تر مذی جلد اوّل میں تھا، چنانچہ ہر حدیث پر اعراب، بامحاورہ اردوتر جمہ، مشکل الغاظ کے معنی، عنوان لگا کر احادیث کی تشریح، فقبی مسائل کا ذکر دلائل کے ساتھ، عام فہم انداز، کمی بحثوں سے کنارہ کشی اور ہر بات کا مستند موالہ ذکر کیا گیا ہے۔

بدابواب جن کی اس کتاب میں شرح کی گئے ہے، اس لحاظ سے انتہائی اہم اور قابل توجہ ہیں کہ ان میں مذکورا حادیث انسانی زندگی کو بچے رخ پر ڈالنے اور اس پراستقامت اختیار کرنے کے لئے غیر معمولی طور پر اثر کرتی ہیں، ان کے مطالعہ کے بعد آدمی لامحالہ اس نتیج پر پہونچتا ہے کہ بس بید دنیا ایک دو کھے کا گھر ہے، بالآخر اس نے ایک دن تہس نہس اور ختم ہوجانا ہے، اور پھر السان نے اپنے کئے کا حساب دینا ہے ۔۔۔۔۔ بیدہ فکر ہے جو بیا حادیث پیدا کرتی ہیں، سوئے ہوئے ضمیر کو جنجو و جنجو و کر میں

کہتی ہیں کہ خواب خفلت سے نکل آؤ، اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لئے پچھزادِ راہ بنالو، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ صدق دل سے ان احادیث کو پڑھا جائے ، محض سرسری نظر ڈالنے سے بی فکر حاصل نہیں ہوتی، تاہم اس شرح کو پڑھ کراگر کسی محترم قاری کی عملی زندگی میں بی فکر بیدار ہوگئی تو یہ میری بہت بڑی سعادت ہوگی، کہ یہی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔

اپنی بساط کی حدتک اس کتاب کی تالیف میں ہر مکن کوشش کی گئے ہے کہ اس میں کسی قتم کی کوئی تفتی باتی شدہ، اور ہر بات کھل احتیاط اور تحقیق کے ساتھ کلمی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کسی محترم قاری کے سامنے اس کی کوئی بات حقیقت کے خلاف معلوم ہوتو از راہ کرم دلیل کے ساتھ اس سے مطلع فرما دیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کردی جائے۔ دعاہے کہ اللہ تعالی محض اسپین فضل ہے اس معمولی محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، ان احادیث پر مجھے اور تمام پڑھنے والوں کو ممل کی توفیق عطا فرمائے، اس شرح کو ممرے لئے، میرے والدین اور تمام اساتذہ کرام کے لئے صدقہ جاریہ، عفوو درگذر، اپنی رضاء وخوشنودی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اپنے فضل وکرم سے دین کی مخلصانہ خدمت کے لئے مزید جول فرمائے، ادر اس شرح کو کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔

طالب دعا محمد طارق

استاذ عدیث ومفتی جامعه فریدیه E-7 اسلام آباد و در پرجامعه مریم للبنات F-10/3، سٹریٹ F-7، مکان نمبر 72، اسلام آباد 25 محرم الحوام 1432 ه 31 دیمبر 2010م 0333-5375336

#### المست المنالئة التكثير

#### ابواب الفتن من رسول الله

#### حضور عض سے فتول سے متعلق احادیث پرمشمل ابواب

فعن: فتنهٔ کی جمع ہے اس کے مختلف معنی ہیں مثلا آ ز ماکش ، امتحان ، ابتلاء ، کناہ ، مال ودولت ، اولا و، عذاب ، جنون ، محنت ، اور کسی چیز کو پیند کرناوغیرہ۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ فتن (فاء پرزبراورتا کے سکون کے ساتھ) کے معنیٰ ہیں: سونے کوآگ کی بھٹی ہیں ڈالا جائے تاکہ کھوٹے اور کھرے ہیں امتیال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا اور کھرے ہیں امتیال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا فی الفتنة سقطوا، اور آزماکش کے معنی میں جیسے وقت ایک فتو نا، بیلفظ فیروشرونوں معنیٰ میں استعال ہوتا ہے کمرشر میں اس کا استعال زیادہ ہے۔

فتنان امور میں سے ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے اور انسان کی طرف بھی، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوکہ اور اکس است ہندے کی طرف ہوکہ اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتو اس وقت بی محمت اور مصلحت کے معنیٰ میں ہوتا ہے جیسے و الفتنة اللہ من القتل۔

کتب مدیث بی کتاب الفتن یا ابو اب الفتن کے عنوان بی ان احادیث کوذکر کیا جاتا ہے جن میں ستنتبل بیں پیش آنے والے فتنول اور ان کی ویشن گوئیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان سے مسلمانوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے اور یہ کہ فتنے کے دور بیس مسلمان کو کیا اعمال کرنے چاہمیں تا کہ ان سے بچا جاسکے۔(۱)

## بَابْمَاجَاءَ لاَيَحِلُ دَمُامْرِءِمُسْلِم إِلاَ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ

بدباب اس بیان مل ب ککی مسلمان کا نون طال نیس گرتین چروں میں سے کی ایک کی وجہ سے عَنْ آَبَی أَمَامَةَ بنِ سَهْلِ بن حَنَیْفِ أَنَّ حُفْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الْدَادِ فَقَالَ: أَنْشُدُ كُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَنْشُدُ كُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَتُ بِي حَنْ فَلَاثٍ: زِنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ازْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ اللهِ قَالَ: لَا يُعِلَّ ذَمُ امْر و مُسْلِم إِلاَ بِاحْدَى قَلَاثٍ: زِنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ازْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ اللهِ قَالَ وَلَيْتُ إِسْلَامٍ ، وَلَا ازْتَدَدُثُ مَنْذُ بَايَعْتُ رسولَ اللهِ قَالِ نَفْسِ بِفَيْدٍ حَقِّ فَقْتِلَ بِهِ ، فَوَ اللهِ مَا زَنَيْتُ فِى جَاهِلِيَّةً وَلَا فِى إِسْلَامٍ ، وَلَا ازْتَدَدُثُ مَنْذُ بَايَعْتُ رسولَ اللهِ . وَلَا انْتَذَدُتُ مَنْذُ بَايَعْتُ رسولَ اللهِ .

ابوامامہ بن مبل کہتے ہیں کہ حضرت عثان نے محاصرے کے دن اوپر سے جما نکا اور فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الفتن ١٣/١٣ تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن ٢٥٣/٢

ہوں، کیا تہبیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ہے نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں گر تین وجوہ میں ہے کسی ایک کی وجہ سے مجھن ہونے کے بعد زنا کرنا، یا اسلام کے بعد مرتد ہوجانا یا کسی کوناخی کی کرنا تو اس کے قصاص میں آئی کیا جائیگا، (اور س لو) اللہ کی قسم میں نے کہمی زنا نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام سے بھرا ہوں، جب سے آپ کی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں، اور نہیں نے کسی ایسے تھس کوئی کیا جسے اللہ نے حرام کیا ہے (جب ان وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی میر سے اندر نویس یائی جاتی ) تو پھر کسی وجہ سے تم جھے تی کرتے ہو۔

مشکل الفاظ کی تشریخ: \_ انسوف: او پر سے جمانکا یوم المداد بحاصرے کدن اہل فتندنے جب حضرت عثمان دائشتا کے محرکا گھرکا گھراؤ کیا تا کدان کولل کردیا جائے ۔ انشد کم: (شین پر پیش) میں تم کوشم ویتا ہوں ۔ اُتعلمون: اس میں ہمزہ برائے تقریر ہے، معنی ہیں قد تعلمون تحقیق تم جانے ہو۔ إحصان: پاکدامن اور شادی شدہ ہونا۔

#### شهادت عثان

اس باب میں امام ترفدی نے وہ حدیث ذکر کی ہے جو حضرت عثان بڑا ٹوٹ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جبشر پہندوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کرلیا تھا، حضرت عثان بڑا ٹھٹ اسلام کے تیسر سے فلیفہ اور حضرت عمر فاروق کے بعد مسلمانوں کے امیر و حکران ہے شخص، آپ کی فلافت کا ابتدائی نصف زمانہ بڑا پرسکون بھم وضبط اور استحکام پر بٹی تھا، بعد میں پھوا لیے اسباب پیدا ہوگئے جن کی وجہ سے فلافت میں استحکام ندر ہا، طرح طرح کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوگیا، آپ نہایت برد بار، چشم پوش اور عفو و محروف تھے، انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ بعض ان درگذر کے پیکر تھے، انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ بعض ان رشتہ داروں کے ساتھ بعض ان عہدوں کیلئے و بائڈ اہل اور مناسب بھے تھے، رشتہ داروں کی ذاتی طور پر مالی معاونت بھی کیا کرتے تھے۔

عبدالله بن سبایمن کے شہر صنعاء کا یہودی باشدہ تھا، اس نے دیکھا کہ دھزت عثان کے دور میں اسلامی فتو حات کا سلسلہ
وسیح اور مال فنیمت خوب حاصل ہوز ہا ہے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں معروف ہوگیا، وہ جزیرہ عرب سے اپنی جلاوطنی
کابدلہ بھی لیمنا چاہتا تھا، مدینہ میں آکر منافقاندا نداز سے اسلام قبول کرلیا، در پردہ اپنی شرارتوں میں معروف رہا، جب کوئی خاطر خواہ
کامیا بی نہ ہوئی تو دیگر مختلف شہروں سے ہوتا ہوا مصر پہونچا، وہاں اس کی سازشوں کا حلقہ وسیح ہوا، وہاں سے وہ شر پہند مدینہ آنا
شروع ہوگئے۔

ابن سبانے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کیلئے حضرت علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ آپ پرظلم ہوا ہے،خلافت کے الل آپ سے مسلمانوں میں اختلاف ڈسے کی طرف سے اپنی جمایت کا ایک جعلی خط بھی تیار کیا تھا، سسکین حضرت علی الل آپ سے مساف انگار کردیا تھا،موسم جج میں ابن سبانے حضرت عثان سے مطالبہ کیا کہ معرکا نے کسی بھی طرح سے اس کی تائید اور سازش سے صاف انگار کردیا تھا،موسم جج میں ابن سبانے حضرت عثان سے مطالبہ کیا کہ معرکا

گورزتبدیل کریں کیونکہ ہم پر بہت ظلم ہورہاہے، حضرت عثان نے ظلم کی تفصیل پوچھی تو وہ کچھٹا بت نہ کرسکے، مدینہ می آکراس نے دوبارہ گورز کی تبدیلی کا مطالبہ کیا اور مزید مطالبہ کیا کہ محمد بن ائی بکر کومصر کا گورز نامز دکردیں، حالات کو سیح رخ پر لانے کیلئے معزت عثان نے اس کا بیمطالبہ منظور کیا، اور محمد بن ائی بکر کومصر کا گورز مقرر کردیا۔

چونکہ خالفین کا اصل مقصد حضرت عثان زائٹو کی خلافت کوئم کرتا اور انہیں قبل کرتا تھا، اس لئے وہ مسلسل اپنی سازشوں بیس معروف رہے، اس صور تحال کو رکا زیے بیس براوش مروان بن بھم کا تھا جو حضرت عثان کا بچازا دیمائی اور ان کا وزیر تھا، اس نے حضرت عثان کی مروت اور نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کے رویے سے اہل مدینہ بھی دل برداشتہ تھے، اور چاہتے تھے کہ کی طرح مروان کو ہمارے حوالے کرویں، طرح مروان سے نجات حاصل ہوجائے ، خالفین حضرت عثان سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ مروان کو ہمارے حوالے کرویں، حضرت عثان نے فرمایا کہ تہمیں جو اس پر اعتراض ہیں انہیں دلیل سے ثابت کرو، اسسست بہر حال حضرت عثان نے ان کا یہ مطالبہ سلیم نہیں فرمایا، وہ نہیں چاہتے سے کہ مروان کو اپنے سامنے مدینہ ہی قبل ہوتا دیکھیں، رفتہ رفتہ شر پہندوں نے حضرت عثان کا محمول کے سامنے مدینہ ہی قبل ہوتا دیکھیں، رفتہ رفتہ شر پہندوں نے حضرت عثان کا کہ شرعاً قبل کے تبی امبر کہ کہ کو نا حق قبل کرنے ہو۔ کہ شرعاً قبل کے تبی اسب ہیں کہ کی کو نا حق قبل کرنے ہو۔

اسب بھرائٹ کے اللہ میرے اندرنیس یا ہے جارہ تو بھرتم جھے کیوں قبل کرتے ہو۔

حضرت علی اوردیگرجلیل القدر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ شرپنداب حضرت عثان کے محرکا دروازہ تو ڑ کرائیں گل کرنا چال جلی جا ہے۔ بیں تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کوان کی حفاظت کیلئے درواز ہے اور چیت پر کھڑا کردیا ، لیکن شرپندوں نے بیہ چال جلی کہ دخفیہ طور پرایک پڑوی کے مکان میں محس کے اور دیوار پیاند کر حضرت عثان کے محمر میں داخل ہو گئے ، اس وقت مکان کے اندر صرف حضرت عثان بی تو اوران کی زوجہ محر محضرت ناکلہ، اندر محسے ہی شرپندوں نے حضرت عثان پر تلوار چلائی جو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، ان کی بیوی نے فوراً آ مے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا، جس سے ان کی انگلیاں کے کر گئیں، پھر دوسرا وارکیا جس سے حضرت عثان شہید ہو گئے، حرید تشدد کر کے ان کی پہلیاں تو ڈویں، پھر شرپندوں کا ایک بچوم ان کے محمر داخل ہو کیا اور کیا جس سے حضرت عثان شہید ہو گئے، حرید تشدد کر کے ان کی پہلیاں تو ڈویں، پھر شرپندوں کا ایک بچوم ان کے محمر داخل ہو کیا اور کھرکا سارا سامان لوٹ لیا۔

یدالمناک حادثه ۱۸ فی المحبه ۵ سی جمعه کے دن پیش آیا، مدینه یس چونکه شدیدخوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس لئے تین دن تک حضرت عثان کی لاش بے گوروکفن پڑی رہی، تین دن کے بعد بڑی جدوجهد کر کے دات کے وقت ان کر خشس کے انہی کپڑوں میں دفن کردیا گیا، آپ کی نماز جناز وحضرت جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مظاہر حق ۹۳۵/۳، چند پیشن گو ثباں، عجمع البحرین ۵۱۸/۲

#### قتل کے چنداساب

اس كرد جواب ديئے محكة إين:

- (۱) داودی کہتے ہیں کہ حدیث باب قرآن مجید کی آیت مبارکہ: من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض سے منسوخ ہے، لہذا قتل کے اسباب تین میں ہی مخصرتیں۔
- (۲) قتل کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب ان تین میں داخل ہیں، بالخصوص النارک لدیند کا لفظ جو بعض روایات میں ہے، اس کامنہوم عام ہے، جو باغی وغیرہ کوشامل ہے، اور حدیث باب میں صرف تین اسباب کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ عموماً میتن اسباب زیادہ پیش آتے ہیں، اس لئے روایات میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

## بَابُ مَاجاءَفِي تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَ ال

یہ باب (لوگوں کے )خون اوراموال کوحرام وممنوع قراردینے کے بیان میں ہے

عَن عَمْرِو بِنِ الْأَحْوَصِ قال: سَمِعَتُ رسولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ للنّاسِ: أَيْ يَوْم هَذَا الْحَالِيَةُ وَالْحَالَةُ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَدِه وَلَا مَوْلُو وَعَلَى وَالِدِه اللّا وَإِنَّ الشَّيطُانَ هَذَا إِلَا اللّهُ عَلَى وَلَدِه وَلَا مَوْلُو وَعَلَى وَالِدِه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَدِه وَلَا مَوْلُو وَعَلَى وَاللّه اللهُ اللّهُ عَلَى وَلَدِه وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ہو چکا ہے کہ تمہار سے ان شہروں ( یعنی مکہ حرین اور جزیرہ عرب ) میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن اس کی ان اعمال اورامور میں اطاعت ہوگی جن کوتم حقیراورمعمولی تھے ہو، اوروہ اس پرراضی ہوجائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ تحریم: حرام اور ممنوع قرار دینا، الله ماء: دم کی جمع ہے، خون، نس، جان ۔ حجة: (حام پر زبر اور زیر کے ساتھ) جمعنی کے المو داع : (واؤ پر زبر کے ساتھ) ، اس صورت میں بید باب تفعیل کا مصدر ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ بیدواؤکی زیر کے ساتھ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، معنی ہیں: رخصت کرنا، اور ججۃ الوداع سے رسول اللہ کے کا آخری مجمع بیت الله مراد ہے، اس کے اسے ججۃ الوداع کہا جاتا بیت الله مراد ہے، اس کے اسے ججۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آعواض : (ہمزے کی زبر کے ساتھ) محرف دیر سے ساتھ کی جمع ہے : عزت وا برو۔ جانی: جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا، گناہ کرنے والا، گناہ کرنے دالا، گناہ کرنے دالا۔ ایس نایوس اور نامید ہوا۔ تحتقرون تم حقیراور معمولی بھے ہو۔ میں صبی بد: شیطان اس حقیر چیز پر بی راضی ہوجائے ا

## حج اكبركامفهوم

مج اكبرى تغيير مين علاء كرام كالختلاف ب:

(۱) اکثر حفرات کے زدیک' ج اکبر' سے مطلق ج مراد ہے، اسے' اکبر' عمرے کا عقبار سے کہا گیا ہے کوئلہ عمرے کوج اصغریتی چھوٹا ج کہا جا تا ہے، اس سے متاز کرنے کے لئے ج کو' ج اکبر' کہا حماہ۔

(٢) بعض كيتے بين كه مج اكبر مرف وى تعاجس ميں ني كريم الله في فود شركت فرما في حي

عوام میں جو بیمشہورہے کہ جس سال عرفہ کے دن جعہ بو، مرف وہی جج اکبرہے، قرآن وسنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ قرآئی اصطلاح میں ہرسال کا جج ''جج اکبر' ہی ہے، بیاور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نی کریم شے نے ج فرمایا اس میں یوم عرفہ جھ کوتھا، بیا پی جگہ فضیلت ضرورہے کہ ایسا جج ان سر ججو سے افضل ہوتا ہے جوغیر جھ کوادا کئے گئے ہوں، مگر جج اکبر کے مغہوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔(۱)

# يوم الج الأكبركا مصداق

يوم الحج الاكبر ي كيام ادب،اس بس حضرات مفسرين ك عقلف اقوال بين:

- (۱) حضرت عبدالله بن عباس، فاروق اعظم ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن نبير وغيره كنز ديكاس سے يوم عرف مراد ب كونكه رسول كريم على كارشاد ب: المحج عوفة
- (٢) بعض كے نزديك اس سے يوم الحر يعنى ذى الحجه كى دسويں تاريخ مراد ہے، كيونكداس دن ج كے اكثر افعال يعنى مج

<sup>(</sup>۱) درسترمذی, باب ماجاءفی يوم الحج الاكبر ۳۲۵/۳، تحفة الاحوذی ۳۷۵/۱

صادت کے بعد وقوف مزدلف، جمرہ عقبہ کی رمی ، ذربح جلت اور طواف زیارت اداکئے جاتے ہیں۔

(٣) حفرت سفیان توری اور بعض دوسرے آئمہ نے ان تمام اقوال کوجع کرنے کے لئے فرمایا کہ بچ کے پانچوں دن یوم المحج الاکبر کامصداق ہیں، جن میں عرف اور یوم المخر دونوں داخل ہیں اور لفظ "یوم "کومفر دلانا عربی محاورے کے اعتبارے ہے، چنانچ لفظ یوم سے با اوقات مطلق زمانہ یا چندا یام مراد لئے جاتے ہیں جیسے غزوہ بدر کے چندا یام کوقر آن کریم نے "یوم الفوقان" کے مفردنام سے تعبیر کیا ہے، ای طرح عرب کی عام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جا آگرچان میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں جیسے "یوم بعاث"، "یوم احد"، "یوم الجمل" اور "یوم صفین "وغیره۔ (۱)

#### ججة الوداع كے چنداحكام

حضورا کرم اللہ عنے ججۃ الوداع کے موقع پر بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، جو دین کا خلاصہ ہیں، محدثین باب کی مناسب سے اس خطبہ کا جو حصہ ذکور ہے، ان احکام کی تفصیل ہے ہے: تفصیل ہے ہے:

- (۱) ایک دوسرے کی جان و مال اورعزت و آبرو کی حفاظت اورحرمت تم پرلازم ہے، جس طرح حج کا بیدن اس شہر مکہ میں محترم ہے، کہاس میں کسی کی جان و مال اور آبرو سے تعرض کرنا ناجائز ہے اس طرح دیگرایام میں بھی بید چیزیں محترم ہیں اوران سے تعرض کرناحرام ہے۔
- (۲) جو خص کوئی جرم یا گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا ، باپ کے جرم کی سز ابیٹے کو یا بیٹے کے جرم کی سز اباپ پر یا اور کسی رشتہ دار پرنہیں ہوگی ، زمانہ جاہلیت میں جرم ایک کر تالیکن سز ااس کے باپ یا بیٹے یارشتہ دارکودی جاتی ، پیطریقہ چونکہ غلط تھا اس لئے نبی کریم ﷺ نے اس کی فعی فرمادی اور اس کو نا جائز قرار دیا۔
- (۳) شیطان اس بات سے تو مایوں ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی پرستش ہو، البتہ کفر کے علاوہ دیگر مختلف شم کے گئاہوں کی وہ دعوت دیے گا جس میں اس کی اطاعت ہوگی مثلاً قتل و غارت گری، جموث، خیانت وغیرہ .....، بغض مسلمان ان کو بظاہر معمولی اور حقیر تجھتے ہیں، لیکن شیطان بہر حال ان میں ضرور جتلا کرے گا اور اس سے وہ خوش ہوگا۔

الاو ان الشيطان قد أيس...

اس جلے کے خلف مطلب بیان کئے محتے ہیں:

(۱) شیطان اس بات سے مایوس ہو چکاہے کہ اہل ایمان جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت کریں گے، کیونکہ بتوں کی عبادت، شیطان کی عبادت ہے، مسلمہ کذاب اور مانعین زکاۃ گودہ مرتد ہو گئے تھے تاہم انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں گی۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن, سورة توبه ۳۱۳/۳ ، درس ترمذی ۳۲۲/۳، تحفة الاحوذی ۳۲۵/۲

- (۲) ایمانہیں ہوگا کہ میری امت کے مسلمان نماز بھی پر میں اور بت پر سی بھی کریں، جبیا کہ یہود ونساری کیا کرتے تھے کیونکہ یہ بھی شیطان کی عمادت ہے۔
- (۳) شیطان اس بات سے بیزار ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دین اسلام کی شان وشوکت اور اس کا غلبہ ختم ہوجائے اور اس کی جگذر مان میں مان میں مرح شرک و بت پرتی کا دوروالی آجائے البتہ مسلمانوں کو اللہ کی نافر مانی میں مرور جتلا کرے گا ، اس سے وہ مایوں نہیں۔

و نکن ستکون له طاعة یعنی شیطان کی کفر کے علاوہ ان امور میں پیروی کی جائے گی جن کوبعض مسلمان معمولی سیجھتے ہیں یعنی صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں میں مسلمان اس کی اطاعت کریں گے اور ایک روایت میں ہے و لکن فی التحویش بینھم لینی شیطان لوگوں میں فتنہ و فساد اور انتظاف ڈالے گا ، ایک دوسرے کے خلاف برا چیختہ کرے گا .....ان امور میں اس کی بات مانی جائے گی۔ (۱)

# بَابَ مَا جَاءَ لا يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً

يدباب اس بيان ش به كركن مسلمان ك ليح طال ثين كدوه دوسر مسلمان كو دُرائ عن عَن يَذِينَد بَنِ سَوِيدٍ قَالَ قَال رسولُ اللهِ عَلى: لَا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ حَصَا أَجِيدٍ لَا عِبا جَادًا، فَمَن أَخَذَ عَصَا أَجِيدٍ فَا لَيْهِ فَكَا إِلَيْهِ فَكَا إِلَيْهِ وَهُمَا أَجِيدٍ لَا عِبا جَادًا، فَمَن أَخَذَ عَصَا أَجِيدٍ فَلَيْرُ ذَهَا إِلَيْهِ.

مشکل الفاظ کے معنیٰ: میروع: (یا پرپیش، را پرزبراورواومشدووکمسور) ڈرائے، گھبراہٹ میں ڈال دے۔ لاعبا بلہوولعب اور خداق کے طور پر۔ جاذا بنجیدگی کے طور پر۔ بیدونوں لفظ لینی لاعبا اور جادا"لایا تحذ"کی ضمیر فاعل سے حال ہیں۔

#### ایذاء مسلم حرام ہے

ال مدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ کی مسلمان کی چیزاس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں،خواہ وہ بنسی نداق میں لیے با سنجید گی کے ساتھ ، یا بیک ابتداء میں تو نداق میں لے بیکن بعد میں اس میں سنجیدہ ہوجائے اور اسے واپس ندکرے، چونکہ بید طرزعمل پریشانی اور تکلیف کا باعث بٹا ہے،اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے،

مدیث میں لام کا ذکر بطور مثال کے ہے، ورند بی علم ہر چیز سے متعلق ہے، کہ کسی مسلمان کی چیزاس کی اجازت کے بغیر

لینا درست نہیں، چنانچہ ابوداود کی روایت میں ہے کہ ''تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان ندلے 'لہذ ااگر کسی نے دوسرے کسی مسلمان کی چیز لی موتواسے ضروروا پس کردینا چاہیے۔(۱)

#### بَابُمَا جَاءَفِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ

بدباب اس حدیث پرشتل ہے جس میں آدمی کا اپنے بھائی پر تھیارے اشارہ کرنے کا تھم ذکور ہے عَنْ أَبِي هُرَيْرَ فَعَن النبي ﷺ قال: مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اپنے (دینی یانسبی) بھائی پر لوہے یعنی ہتھیار سے اشارہ کرے توفر شتے اس پرلعنت کرتے ہیں (بیعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دوری کی دعا کرتے ہیں)

#### بَابِ النَّهِي عَنْ تَعَاطِى السِّيفِ مَسْلُولاً

یہ باب الوارکونیام سے نکال کردینے اور لینے کی ممانعت کے بارے میں ہے عن جاہرِ قال: نَهَی رسولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے تلوار کوسونت کردینے اور لیئے سے منع فر مایا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: رحدیدہ: لوہا، اس سے اسلحہ اور ہتھیار مراد ہیں۔ تعاطی: دینا، لینا، استعال کرنا۔ مسلولا: تلوار سونت کر، نیام سے باہرتکال کر، کملی تلوار

## اسلحك استعال مين احتياط كاحكم

نذکورہ دونوں بابوں کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلحہ سے نہ توکسی بھائی کو اشارہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی ہتھیار کھول کر دوسرے کودیا، یالیا جائے، کیونکہ اس طرح کی بے احتیاطی میں بسااوقات بہت نقصان ہوجا تا ہے، جیسے آئے دن بندوق، پتول اور کلاشٹکوف وغیرہ میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہلاکتوں کا ذکر آتار ہتا ہے، اس لئے اگر اسلحہ ہوتو اسے خوب احتیاط سے استعال کرناچاہیے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٧/١

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ٣١٨٧١

## بَابُ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو محض نماز فجر (باجماعت) پڑھ لے وہ اللہ جل جلالہ کے ذمہ اور امان میں ہوجا تا ہے۔ عن آبی هئر اُئر قَعن النّبِی ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِی ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يُنْبِعَنّكُمُ اللهٰ بِسَنِي مِن ذِمَّتِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ زُمِّ اللہٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرما یا: جو محض نماز فجر (با جماعت) اوا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اور امان میں ہوجا تا ہے، لہذا ہرگز اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد کے بارے میں پیچھانہ کرے ( یعن مطالبہ نہ کرے )۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ: فد الله: الله تعالیٰ كا عهدوامان، بداس امان كے علاوہ ہے جو كلمه توحيد سے ثابت ہوتا ہے۔ فلا يتبعنكم: (ياء پر پیش اور باء كے ينچزير، باب افعال سے) ہرگز الله تعالیٰ تم سے مطالبه نه كرے، تمہارا پیچیانه كرے۔

# نماز فجركى فضيلت

حديث باب كدومطلب بيان كت محت بين:

(۱) جس محض نے مجے کی نماز باجماعت اوا کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہدوامان میں ہوجا تا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس محض سے بدسلوکی نہ کریں، اسے تکلیف نہ پہونچا کیں، اسے قبل نہ کریں، اس کی غیبت اور آبروریزی نہ کریں، اگر کی محض نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی یااس کے ساتھ ایسا کوئی روبیا ختیار کمیا جواس کی جان و مال اور اس کی آبرو کیلئے نقصان وہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عہدوامان میں خلل ڈالا، لہذا ایسے محض سے اللہ تعالیٰ سخت موّا خذہ کرے گا، اور جس بدنصیب سے اللہ تعالیٰ موا خذہ کرے گا تو اس کیلئے نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔

(۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ' ذمہ' سے' نماز' مراد ہے، معنی یہ ہیں کہم صبح کی نماز پابندی سے اداکرتے رہوکہ ایسے مخص کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن دینے کا وعدہ ہے، نماز میں اگر غفلت یاستی کی مئی تو اللہ کا یہ عہد ٹوٹ جائےگا، جس پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرےگا، اس کئے مسلمانوں کو اس نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔(۱)

#### بَابْفِيلزُومِالْجَمَاعَةِ

یہ باب جماعت کے لازم پکڑنے کے (حکم کے) بیان میں ہے۔ عن ابنِ عُمَرَ قال: خَطَبَنَا عُمَرُ بالْجَابِيَةِ فقال: يَا أَيُهَا النَّاسُ: إِنِّى قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ فِينَا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١ ٩/١، مرقاة ١/٢ ٣٠، كتاب الصلاة باب فضيلة الصلاوات.

فقال: أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفُشُو الْكَذِبَ حَتَى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفْ، وَيَشْهَذُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّكَانَ ثَالِقَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاَثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحَبُوحَةَ الْجَنَةِ فَلْيَلْزَم الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّ ثُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَنَتُهُ فَذَالِكُمْ الْمُؤْمِنُ ـ

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر زائلہ نے مقام جابیہ میں ہمیں خطبد یا اور فرما یا: اے لوگو! بے فک میں تہارے درمیان اس طرح کھڑا ہوں جس طرح آپ کی جارے درمیان کھڑے ہوئے تھے، چنا نچہ آپ کی نے فرمایا: میں تم کواپنے صحابہ (کی اطاعت) کی وصیت کرتا ہوں پھر ان لوگوں کی جوان کے قریب ہوں یعنی تابعین کی اور پھر ان لوگوں (کی اطاعت) کی جو ان کے قریب ہوں یعنی تنج تابعین کی ، پھر (ان زمانوں کے بعد) جموٹ ظاہر یعنی ان لوگوں (کی اطاعت) کی جو ان کے قریب ہوں یعنی تنج تابعین کی ، پھر (ان زمانوں کے بعد) جموٹ ظاہر یعنی رائے ہوجائے گا بہاں تک آ دگی (خودہی جموٹی) قسم کھائے گا حالانکہ اس سے تسم کا مطالبہ نہ ہوگا، اور (جموٹی) گوائی دے گا حالانکہ اس سے تسم کا مطالبہ نہ ہوگا، ور راور کی مردکی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا گریہ کہان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تم جماعت کو لازم پکڑ واور اختلاف سے کنارہ کش رہو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اوردو سے دور ہوتا ہے، جو مخض جنت کے درمیان (فضل) حصہ میں رہنا چاہے تو اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑ اور دی جسٹن کی خوش کو اس کی نیکی خوش کردے اور برائی غمز دہ کرد ہے تو بھی کا ملیان والا ہے۔

عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ ـ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ \_

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف فرمایا: بے فتک اللہ تعالی میری است یا فرمایا است محمد کو گمراہی پر جعنبیں کرتا ، اور اللہ کا ہاتھ (یعنی اس کی مدد) جماعت پر ہے ، اور جو محض جماعت سے الگ ہوجائے تو وہ اکیلا ہی جہم میں ڈالا جائے گا۔

عن ابنَ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ يَكُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: الله کا ہاتھ ( یعنی اس کی مدد ونصرت، اور خصوصی حفاظت ) جماعت کے ساتھ ہے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_أو صیکم بأصحابی: مین تم کومحابه کی اطاعت وا تباع کی وصیت و تا کید کرتا بول \_ الذین یلونهم: جوان کے قریب بول \_ یفشو: ظاہر بوجائے گا، پھیل جائے گا۔ لایستحلف: (مضارع مجبول) اس سے شم کا مطالبہ نہیں بوگا۔ لایستحلف: (مضارع مجبول) اس سے گوائی کا مطالبہ نہیں بوگا۔ لایخلون: ہرگز خلوت اور تنہائی میں نہ ہو۔ ایا کم والفوقة: تم اپنے آپ کو اختلاف سے بچاؤ۔ بحبوحة: (دونوں جگہ باء پر پیش) ہر چیز کا درمیانی حصہ عمدہ حصہ جائے۔ من

شذ: (نعل معلوم ہے) جو محض جماعت سے اعتقاداور طریقہ کاریس الگ ہوجائے۔شذ المی المناد: (یفعل معلوم اور مجہول دونوں طرح پڑھا گیاہے): اسے جنتیوں کی جماعت سے الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائیگا۔ یداللہ: اللہ تعالیٰ کی مددونصرت اور حفاظت۔

# جماعت كولازم بكڑنے كاحكم

ام ترفری را الله نے اس باب میں الی احادیث ذکر فرمائی ہیں جن میں جماعت کولازم پکڑنے کا تھم دیا گیا ہے۔
حضور حضور خطرت عمر فراللہ نے دمشق کے شہر ' جابیہ' میں لوگوں کے درمیان ای طرح کھڑے ہو کہ خطبہ دیا، جس طرح حضور اگرم کے نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آپ کی نے فرمایا: میں تہمیں صحابہ کرام و کا الله تا کی اتباع اورا طاعت کی وصیت کرتا ہوں پھران لوگوں کی جوان کو ریب ہوں لینی تابعین کی پھران لوگوں کی جوان کے قریب ہوں لینی تابعین کی پھران لوگوں کی جوان کے قریب ہوں لینی تیج تابعین کی بھران لوگوں کی جوان کے قریب ہوں لینی تیج تابعین کی بھران کے جو ٹی تشم اور جھوٹی تسم اور جھوٹی میں ایک کوئی مختص کی ایک کوئی مختص کی اور قرمایا کہوئی مختص کی ایک کوئی مختص کی اور قرمایا کہوئی کا اور فرمایا کہوئی مختص کی ایک کوئی مختص کی در سے جوانہیں گناہ پر ابھار تا ہے۔

اور فرما یا جماعت کولازم پکرو،اس جماعت سے کیامراد ہے،اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں،جن کی تفصیل بیہ:

- (۱) اس سے سواد اعظم یعنی بری اکثریت مراد ہے، جن کا طرز زندگی قرآن وسنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔
  - (٢) ال صحابكرام مراديل ـ
    - (m) اس سے الل علم مرادیں۔
- (٣) طبری فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کی جماعت مراد ہے جنہوں نے کسی کی امارت وخلافت پراتفاق کرلیا ہوبشر طبیکہ وہ امیر بینے کے قابل ہو، ایسے ہیں جو شخص اس امیر کی بیعت کوتو ڑے گا تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا، بیزوج گناہ اور بغاوت ہوگا اور و من شذ شذ المی الناد کی وعید ہیں آجائے گا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو، متفرق جماعتیں ہوں، تو پھرکوئی جماعت لازم نہیں، بلکہ الگ تعلک ہوکر زندگی گزار نالازم ہے، اگر چہ اس میں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑے، تا کہ شراور فقنے سے امان رہے۔ (۱)

فان الشیطان مع المواحد، اس کے معنی بیریں کہ جو محض جس قدر جماعت سے دور ہوگا شیطان ای قدراس کے قریب ہوگا، جماعت میں رہے گا تو شیطان اس سے دورر ہے گا، اس لئے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ جمہور کو لازم پر اجائے۔

من سوته... بیا بمان کامل کی علامت ہے کہ نیکی سے دل میں خوشی اور سرور کی کیفیت ہو، اور برائی سے دل

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم, كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة جماعة للسلمين ٣٣٣/٣

غمگین اورافسر دہ ہوجائے۔

### جيت اجماع

انالله لا يجمع امتى على ضلالة\_

بیر حدیث اجماع کے جبت ہونے کی دلیل ہے، بیروایت اگر چوشعیف ہے، گر چونکہ اس منہوم کی دیگر روایات کثیر ہیں، اس لئے اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے، اوراجماع سے علماء امت کا اجماع مراد ہے کہ یہی حضرات دین کے ترجمان ہیں۔(۱)

### بَابْمَاجَاءَفِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَالَمْ يُغَيِّرِ الْمُنْكُرُ

بياب اس بيان من به كرجب برائى كوتبديل ندكيا جائة وعذاب اللى نازل موتاب من عن أبى بَكُونِ الصِّدِيقِ أَنَهُ قال: يَا أَيُهَا النَّاسَ إِنَّكُمْ تَقُرَ أُونَ هَذِهِ الآيةَ: يا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُ كُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ و إِنِي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ اللهِ يقولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ عِقَابِ مِنْهُ .

حضرت ابو برصدین نفر مایا: اے لوگواتم بیآیت پڑھتے ہو: یا بھا الذین امنو اعلیکم انفسکم لا بضور کم من صل اذا اھتدیتم (این کی) راہ پر چل رہے ہو، تو جو شخص صل اذا اھتدیتم (این کی) راہ پر چل رہے ہو، تو جو شخص رخم ادا اھتدیتم کی کوشش کے باوجود) گراہ رہے تو اس (کے گراہ رہے) سے تمہارا کوئی نقصان نہیں) حالانکہ میں نے رسول اللہ کی کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ لوگ جب کسی ظالم کودیکھیں اور اس کے ہاتھ کونہ پکڑیں ( ایمنی میں نے رسول اللہ کی باوجود نہ روکیں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پرعام عذاب بھیج دے۔

# تغییر منکرترک کرنے پرعذاب کی وعید

ندکورہ آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ مجھا جاتا ہے کہ ہرانسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے،
دوسر سے پچھ بھی کرتے رہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات قرآن کریم کی بے شارتھر بچات کے خلاف ہے،
جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریعنہ اور اس امت کی احتیازی خصوصیت قرار دیا ہے، اس لئے اس آیت کے
نازل ہونے پر پچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم بھی سے سوالات کئے گئے، آپ نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت امر
بالمعروف کے احکام کے منافی نہیں، امر بالمعروف جھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تمہیں بھی کیڑا جائیگا۔

ای سرسری هیمه کوختم کرتے ہوئے حدیث باب میں حضرت صدیق اکبرنے فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہواور اس کو بے موقع استعال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں ،صرف اپنی اصلاح ہی کافی ہے،خوب سجھ لوکہ میں نے خودرسول اللہ اللہ سانے کہ جولوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور قدرت کے باوجوداس کورو کنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑلے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا تھم اور برائی سے روکنے کا فریضہ سرانجام دیتے رہنا چاہیے ہاں اگر کوئی عکمت کے ساتھ سمجھانے کے باوجودراہ راست پڑہیں آتا تو پھراس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

تفیر بحرمحیط میں حضرت سعید بن جبیر سے آیت کی یقسیر منقول ہے کہ آپ ذمہ واجبات شرعیہ کوادا کرتے رہو، جن میں جہاداورامر بالمعروف بھی داخل ہے، بیسب کچھ کرنے کے بعد بھی جولوگ گمراہ رہیں توتم پرکوئی نقصان نہیں ۔قرآن کریم کے الفاظ اذا اھتدیتم میں غور کریں تو یقسیر خودواضح ہوجاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ بیں کہ جبتم راہ پرچل رہے ہوتو دوسروں کی گمرائی تبہارے لئے معنی بیس ،اورظا ہرہے کہ جوخص امر بالمعروف کے فریعنہ کوڑک کردے وہ داہ پرنہیں چل رہا۔

تفیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقع نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے بیسوال کیا کہ فلاں فلال حضرات میں باہمی شخت جھڑ اہے، ایک دوسرے کومشرک کہتے ہیں، تو ابن عمر نے فرما یا کہ کیا تمہار اید خیال ہے کہ میں تمہیں کہدووں گا کہ جا وَان لوگوں سے قبال کرو، ہر گزنہیں، جا وَان کونری کے ساتھ سمجھا وَ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جا وَ، پھرابن عمر نے یہی آیت یا یہا اللہ ین علیکم انفسکم ... اینے جواب میں تلاوت فرمائی۔(۱)

# بَابُمَاجاءَفِي الأَمْرِ بَالْمَعْرُ وْفِوَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

یہ باب نیکی کا علم دینے اور برائی سے مع کرنے (کے علم) کے بارے میں ہے۔

عن حُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ عنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: وَالْلِدِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُوشِكَنَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَايَسْتَجِيْبِ لَكُمْ

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشادفر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بضر ورنیکی کا تھکم دیتے رہواور برائی ہے منع کرتے رہوور نہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تم پر اپناعذاب بھیج دے گا، تم اللہ سے ما گلو کے مگر وہ تمہاری یکا رکو قبول نہیں کرے گا۔

عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حُذَيْكُمْ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَيُرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَازِكُمْ لَـ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٢٢/١، معارف القرآن، سورة مائده ٢٥٠/٣٥

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کتم اپنے امام کولل کردو گے، اور اپنی تکواروں سے آپس میں جھکڑا کرو گے، اور تمہارے شریراوگ تمہاری دنیا کے مالک بن جائیں گے ( لیخی ذمہ دار ہوجائیں گے )

عن أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِي يُحْسَفُ بِهِمْ، فقالت أُمُ سَلَمَةَ: لَعَلَ فِيهِم المُكُرةَ، قال: إِنَّهُمْ يُنِعَنُوْنَ عَلَى لِيَاتِهِمْ - الْمُكُونَةُ عَلَى لِيَاتِهِمْ - قال: إِنَّهُمْ يُنِعَنُوْنَ عَلَى لِيَاتِهِمْ -

ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم شکنے اس تشکر کا ذکر فرما یا جس کوزین میں دھنساد یا جائے گا توام سلمہ نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے کہ اس تشکر میں ایسا کوئی آ دمی بھی شامل ہوجس کوز بردی لا یا کمیا ہو ( تو کیا اسے بھی بیسزا ملے گی ) نبی کریم شک نے فرما یا: بے فک ان کواپٹی نیتوں کے مطابق (میدان حشر میں ) اٹھا یا جائے گا۔

مشکل الفاظ کی تشریخ: لیوشکن: ضرور بعثر ورجلدی کرے گا، قریب ہے کہ فتد عو نه بتم اللہ ہوا گوگے۔ تبعد لدو ابتم آپس میں ایک دوسرے کو مارو کے، لڑائی جھڑا کرو گے۔ یوٹ: وارث ہوں گے، مالک ہوں گے۔ شرار: شریر کی جمع ہے، برے لوگ۔ یبخسف بھم: (صیفہ مجهول) اس کشکر کو دھنسایا جائے گا۔ الممکو ہ: (میم پر پیش اور راء پر زبر) مجبور، زبردی کیا ہوا۔ یبعثون: (صیفہ مجبول) آئیس اٹھایا جائے گا۔ معروف: ہراس تعلی کو کہا جاتا ہے جس کی اچھائی عقل یا شرع سے ثابت ہو۔ منکر: (میم پر پیش اور کاف پر زبر کے ساتھ) ہروہ تعلی جو عقل اور شریعت کی نظر میں براہو۔

# امر بالمعروف اورنهي عن المنكركي تاكيد

امام ترفدی را الله نظیر نے اس باب کے تحت الی احادیث ذکر فرمائی ہیں جن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔

پیلی مدیث میں آپ ف نے بڑی تا کید سے فرمایا کی تم نیکی کا عم دیتے رہواور برائی سے منع کرتے رہو، اگراس میں کوتابی کی تو اللہ تعالیٰ تم پراپنا عذاب مسلط کرد ہے گائم دعا کرد کے ، محرقیول ندہوگی اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنظر چھوڑ ناباعث عذاب اورفتنہ ہے۔

دوسری حدیث میں چنوفتنوں کا ذکرہے، کہ قیامت سے پہلےلوگ اپنے امام اور خلیفہ کو آل کردیں سے جیسے حضرت عثان، عمر فاروق اور حضرت علی کوشہید کیا گیا، مسلمان آپس میں لڑائی جھکڑا کریں ہے، اورلوگوں میں بدترین لوگ مال ودولت اور ملک و قوم کے مالک ہوجا کیں گے، یہتمام چیزیں چونکہ فتنے کاسب ہیں اس لئے اس حدیث کو ابو اب الفتن میں ذکر کیا۔

تیسری روایت میں ہے کہ ایک فخض بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کو پکڑنے کے لئے ایک نظر بیت اللہ کا رخ کرے گا جب وہ مقام بیداء پر پہونچیں مے تو زمین میں دھنس جا نمیں مے، ام سلمہ نے جب یہ بات سی تو آپ سے بوچھا کہ اس نظر میں بعض ایسے بھی ہوں کے جنہیں زبرد تی لا یا گیا ہو گا تو انہیں بھی زمین میں دھنسا یا جائے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دنیا میں تو سہ عذاب سب پر ہوگالیکن آخرت میں انہیں نیت کے مطابق اٹھا یا جائے گا، وہاں ان میں امتیاز ہوجائے گا۔

بدروایت یہاں ذکرکر کے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بیسارے فتنے امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوں گے اور بیکہ جولوگ اس فریضہ کوسرانجام دیں گے وہ امت کے بہترین افراد ہوں گے۔(۱)

# بَابُ مَاجاءَ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكُرِ بِالْيَدِأَ وْبِاللِّسَانِ أَوْبِالْقَلْبِ

بيرباب اسبيان من جكر برائى كوقوت بى بازبان بى يادل بى نفرت كذر يعتبد بل كياجائ - عن طارِق بن شِهَابٍ قال: أوَّلُ مَنْ قَدَمَ الْخُطْبَةَ قَبَلَ الصَّلَاةِ مَزُوانَ, فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لِمَرْوَانَ: خَالَفْتَ السُّنَةَ, فقال: يا فُلَانُ: ثُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فقال أبو سَعِيدِ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ, سَمِعْتُ رسولَ الشُّنَةَ, فقال: مَنْ رَأَى مُنْكُراً فَلْيُنْكِرُهُ بِيَدِهِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِم، وَذَلِكَ أَضَعَفُ الْانِمَانِ.

طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ خض جس نے نماز عید کے خطبے کو نماز سے مقدم کیا، مروان ہے، ایک شخص نے کھڑے ہوکر مروان سے کہا: تم نے سنت رسول کی مخالفت کی ہے، کہنے لگا: ارے قلال وہ تمام چیزیں متروک ہوگئ ہیں جواس وقت تھیں، ابوسعید نے کہا: بلا شہاس نے (حق بات کر کے امر بالمعروف کا فریعنہ) اوا کر دیا جواس کے ذمہ تھا، میں نے رسول اللہ کے کویے فرماتے ہوئے سنا کہ جو خص کی برائی کودیکھے تواسے چاہیے کہ اس کی اپنے ہاتھ سے کیرکرے (لیمنی اسے ختم کرے) اور جو شخص اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے روکے اور جواس کی محمی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے اور جواس کی محمی طاقت نہ رکھے تو کم از کم دل سے بی اسے براسم محمی، اور بیا بیمان کا کمز ور ترین درجہ ہے۔

# تغيير مكرك تين درجات

حضورا کرم ف نے ارشادفر ما یا کہ جب کوئی مسلمان برائی دیکھے تو اگر وہ طاقت کے ذریعہ اسے روک سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے اور گناہ کے اسباب کوشتم کردے، بیسب سے اعلی درجہ ہے، اگر طاقت وقوت کو استعال کرنے کا اسے اختیار نہیں یا کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو پھراس برائی کوزبان سے روکے، بیمی نہ ہو سکتے تو کم از کم درجہ بیہے کہ دل سے اس گناہ کو براسمجھ۔ مسنون طریقہ بیہ ہے کہ نماز عیدین میں پہلے نماز اداکی جائے اور نماز کے بعد خطبہ دیا جائے، بی جمہور فقہاء کرام کا موقف ہے، لیکن مروان نے اس میں بیتبدیلی کی کہ خطبے کو نماز سے پہلے کردیا، اوگ چونکہ ان کے طرز حکومت سے نالاں تے، ان

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٧٦/٦ ٣٢، تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن، باب الخسف بالجيش... ٧٩٢/٢

ے ظلم وستم سے ننگ تھے، جیسے ہی نمازعیر ختم ہوتی تولوگ ان کا خطبہ سے بغیر چلے جاتے ، یدد یکھ کراس نے کہا کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوا کرے گا ،اس پرایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ کا یفل سنت کے خلاف ہے، جواب میں کہنے لگا کہ بیر طریقہ متروک ہو چکا ہے کیونکہ اس طرح لوگ بات نہیں سنتے ،نماز سے پہلے خطبہ دینے میں بیافائدہ ہے کہ لوگ اسے سنا کریں گے، بیراس نے غلط بیانی سے کا م لیا ہے۔

ایک ظالم بادشاہ کے سامنے تل بات بہت بڑی جرائت ہوتی ہے، چنانچہ ایک اور حدیث میں اسے'' افضل الجہاد'' قرار دیا ہے، اس شخص نے یمی کارنامہ سرانجام دیا کہ مروان کے سامنے سنت رسول کو بیان کیا، اس لئے حضرت ابوسعید زمان نظر مایا کہ اس شخص نے امر بالمعروف کی ذمہ داری کاحق اداکر دیا۔ (۱)

#### بابمنه

عن النّعُمَانِ بنِ بَشِيْدٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمُدُهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَى الْبَحْرِ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الّذِيْنَ أَسْفَلَهَا اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَى الْبَحْرِ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَقَالَ الّذِينَ فِى أَعْلَاهَا : لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ يَضَعَدُونَ فَيَسْتَقُولُ الْدِينَ فِى أَعْلَاهَا : لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتَ وَاللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت نعمان بن بشر کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان میں چھم پوشی کرنے والے کی مثال اس قوم کی مانند ہے جس نے سمندر میں کشتی پر (سوار ہونے کے لئے) قرعہ ڈالا ( یعنی کشتی کے حصوں کوقر عہاندازی کے ذریعہ تقسیم کیا) چٹا نچہ ان میں ہے بعض نے کشتی کا اوپر والا حصہ پایا اور بعض نے بیچے والا حصہ پٹیل منزل کے لوگ اوپر چڑھ کر جاتے تا کہ پائی (سمندر سے سینج کر) حاصل کر لیں ، ای میں وہ ان لوگوں پر پائی گرا دیتے جو اوپر والی منزل میں ہوتے ، تو اوپر والوں نے کہا: ہم تہم ہمیں اوپر چڑھنے کیلئے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم لوگ بمیں ( پائی گرا کر ) تکلیف پہونچاتے ہو، اس پر پچل منزل والوں نے کہا: ہم شتی کے بیچے سے ،ی سوراخ کر لیے ہیں اور پائی حاصل کر لیے ہیں ، اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لئے اور ان کو بیچے سوراخ کرنے سے روک دیا تو سب نجات پاجا بیں گے اور اگر آئیس یوں ہی چھوڑ دیا ( اور انہوں نے بیچ سے سوراخ کرایا ) توسب ڈوب جا کیں گے۔ سب نجات پاجا بی گے اور اکا ، گھھار لوگوں کے مشکل الفاظ کی تشریخ : ممدھوں: قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکنے والا ، چھم پوشی کرنے والا ، گھھار لوگوں کے حقوق ضائع کرنے والا ، چھم پوشی کرنے والا ، گھھار لوگوں کے حقوق ضائع کرنے والا ۔ استھموا: انہوں نے قرعہ ڈالا۔ یصعدون: وہ چڑھتے ہیں ۔ یصبون: یائی گرا دیے ۔ لا

ندعكم: بهم تهيس نيس چوزي مي يعنى اجازت نيس وي مي الدعكم: بهم ال سقى ميسوراخ كر ليت بي \_ نستقى: بهم يانى لے ليت بي، حاصل كر ليت بي \_

# نبى عن المنكر كى ابميت

ال حدیث بین نی کریم الله کا اور ایک مثال کے ذریعہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکری اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اس فض کی مثال ہو حدود اللہ پر قائم ہولیتی لوگول کو نیکی کا عظم دیتا ہوا ور ہر برائی سے روکنا ہوا ور گناہول سے بچتا ہوا ور جو حدود بیں سستی کرتا ہے، پہتے ہوئی سے ہاں کی مثال ان لوگول کی طرح ہے جو سمندر پر سنر کرنے کیلئے شتی پر سوار ہوتے ہیں۔ قرعہ اندازی کے ذریعہ بعض کے حصے بیل شتی کا او پر والا حصہ آیا، جبر بعض کے حصے بیل بیٹی مزل آئی، نیچے والے لوگ او پر کے حصے بیل فالے لائے تاکہ پینے وغیرہ کے لئے اسے استعمال کیا جائے، اس عمل بیل فال اور والے لوگول پر می کر جو اتا ، انہوں نے نگل آگر نیچے والوں کا او پر جانا بند کر دیا، اس پر نیچے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شتی کے بیٹی او پر والے لوگول پر می کر جاتا، انہوں نے نگل آگر نیچے والوں کا او پر جانا بند کر دیا، اس پر نیچے والوں نے یہ فیصلہ کیا گئے، ہم شتی کے بیٹی موراث کر نے سے نہ روکیں یہ سوچ کر کہ بیلوگ اپنے حصے بیل بی سوراث کر نے سے نہ روکیں یہ سوچ کر کہ بیلوگ اپنے حصے بیل بی سوراث کر نے سے توسب ہی ڈوبیس گئے والوں کی یہ سوچ فلط ہوگی کیونکہ اس طرح کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں، آئیس اللہ تعالی کی نافر ہائی سے مطابق زندگی گذار رہے ہوں، آئیس چاہیے کہ وہ برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں، آئیس اللہ تعالی کی نافر ہائی سے معلوم ہوا کہ جولوگ شریعت کے بیروکار ہوں ان پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المتور فیت تھی بیان فر ہایا ہے والقو افتدة لا تصیبین اللہ بین ظلمو امد کی خاصہ (۱)، ای مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فر ہایا ہے: والقو افتدة لا تصیبین اللہ بین ظلمو امد کی خاصہ (۱)

باقی ماہنت اور مدارات کے بارے میں تفصیلی کلام معارف تر فری جلداد ل، باب ما جاء فی المعداد اقل ابواب البر والصلة میں گذرچکا ہے، اسے وہاں و کھ لیاجائے۔

# بَابْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَسْلُطَانٍ جَايْرٍ

يدباب الى بيان بى ب كرسب الفل جهادظالم بادشاه كرا من انساف يعنى ق بات كهنا ب - يدباب الى بيان بن بات كهنا ب عن أبى سعيد المخذري أنَّ النّبي في قال: إنَّ مِن أَعْظَم الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَذْلِ عِنْدَ سَلْطَانِ جَائِرٍ ـ

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي٣٢٤/١

<sup>(</sup>۲) سورةانفال آيت نمبر: ۲۵

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بے فک سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے تق بات کہنا ہے۔ سامنے تق بات کہنا ہے۔

# ظالم بادشاه كےسامنے كلمة ق كى فضيلت

ظالم بادشاہ کے سامنے کلے حق کہناسب سے افضل جہاد ہے، یہ افضل جہاد کیسے ہے، اس کی دود جہیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ کا فرسے جہاد کیا جائے تو دہاں فتح اور شکست دونوں کا اخمال ہوتا ہے، مگر دشمن کا مجاہد پر کوئی تسلط نہیں ہوتا، جب کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلہ حق کہنے والا اس کے ماتحت اور رعایا ہیں سے ہے، وہ بادشاہ اس کے خلاف کوئی مجی کاروائی کرسکتا ہے، کو یا یہاں تکلیف کا پہونچایا جان کی ہلاکت یقین ہے، اس لحاظ سے اسے افضل جہاد قرار دیا ہے۔

(۲) علامہ ظہر فرماتے ہیں کہ افعنل ہونے کی وجہ بیہ کہ جب کو کی تخص ہمت کر کے بادشاہ کوئی بات سمجھانے اور بادشاہ اس کی بات سے اپنی اصلاح کر لے تو اس کا فائدہ پوری عوام کو پنچتا ہے، اور کا فرکوئی کرنے کا فائدہ عام مخلوق کوئیس پہونچتا، اس لئے کلم تن افضل جہاد ہے۔(۱)

### بَابُسُوَ الِ النّبي اللهُ ثَلاَثًا فِي أُمَّتِهِ

بي باب اس بيان مس ب كريم الله في ف المن المست ك الشالا الله عن خَبَابِ بنِ الأرَبِّ قال: صَلَّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن خَبَابِ بنِ الأرَبِّ قال: صَلَّى رسول اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت خباب بن ارت متمی سے روایت ہے کہ نبی کریم کی نے ایک نماز پڑھی اور اسکوطویل کیا، محابہ نے پوچھا اسے اللہ کے رسول: آپ نے ایسی (طویل) نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا: جی ہاں بلا شبہہ بیا میدوخوف کی نمازتھی، بے حک میں نے اللہ تعالی سے اس نماز میں تین چیزیں ما کی ہیں، اللہ تعالی نے دوعطافر مادی ہیں اور ایک کوروک لیا ہے ( یعنی قبول نہیں فرمایا ) میں نے اللہ سے بیما نگا کہ میری امت کو قبط کے دریعہ ہلاک نہ کرنا تو اللہ نے میری بید ما قبول فرمالی، اور میں نے بیم نگا کہ ان پران کے علاوہ کوئی ( کافر) دھمن مسلط نہ کرنا تو اللہ نے میری بیری بیرون فرمالی، اور میں نے بیم انگا کہ ان میں سے بعض ، بعض کولڑائی کا مزہ نہ

چکھائی ،تواللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔

عَن ثَوْبَانَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ رَوَى لِى الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ أَمْتِى سَيَبْلُغُ مَلْكُهَا مَا رُوِى لِى مِنْهَا، وَأَغْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَخْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لِأُمْتِى أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةُ عَامَةٍ، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ: يا محمد إِنِّى إِذَا عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ: يا محمد إِنِى إِذَا فَضَيْتُ فَمَ مَنْ اللهُ لِللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مِوْمَ أَنْ لا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ وَلا أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مِوْمَ أَنْ لا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ وَلا أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مِوْمَ أَنْ لا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ وَلا أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مِوْمَ أَنْ لا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ وَلا أُسَلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مِوْمَ أَنْ فَالْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَهُ وَالْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَ عَلَى مَنْ مِعْمُ فَيْ مَا عَلَيْهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا لَوْ قَالَ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَى مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَهُ وَلَا مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَوْلَا مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَى مَنْ بَيْنِ أَلْكُونَ مَنْ فَيْ مِنْ مُنْ إِلْمُ لَكُومُ مَنْ بِعُمْ فَيْ إِلْمُ لَهُمْ مَنْ فَالْ مَنْ بَيْنِ أَقْطُولُو هَا لَمَنْ بَيْنِ أَلْولُولُهُ هُمْ مَنْ مِنْ أَيْعُ مَنْ مِنْ إِنْ فَالْ مَنْ بَيْنِ أَلْعُلُومُ مَنْ مِنْ اللْعَلْمُ فَعَلَى مَنْ مِنْ اللْعَلْمُ مُنْ مِنْ إِلْعُلْمُ لِلْعُلُومُ مِنْ فَالْمَالِهُ مَا مَعْمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ فَالْمُ لَا مُعْلِقًا لَمْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّهُمْ لِمُعْمَالًا مُعْمَالًا وَالْمَلْعُمُ مُنْ مُعْلِقُومُ مُعْلِكُ مُنْ اللْعُلُولُومُ لَا مُعْتَعَلَى مَنْ مِنْ لَمُ لَا مُعْمِلِكُ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ إِلْمُ لَكُومُ لَعُمْ لَا مُعْلِيلُومُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلُولُ مُنْ مُعْلِمُ مُعْمَلِكُ مِنْ مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ مُنْ مِنْ لِلْمُ لِلْعُلِي مُنْ مِنْ اللْعُلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْمُ لِلَا مُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِ

حضرت قوبان کہتے ہیں کہ حضور کے نے فرمایا: بے فلک اللہ تعالی نے میرے لئے زہن کولیدے دیا، توہی نے اس کے مشرق ومغرب دیکھے، اور بے فلک میری امت کی سلطنت زہن کے اس حصے تک پہونچ گی جہاں تک اس میرے لئے سمینا کیا ہے، اور مجھے دو فرز انے سمرخ اور سغید ( بینی سونا اور چاندی ) عطا کئے گئے، پھر ہیں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ سوال کیا کہ میری امت کو عموی قبط سے ہلاک نہ کرنا، اور ان کے علاوہ کی اور دہمن کو ان پر مسلط نہ کرنا، جو ان کی اصل اور جمعیت کوئی جز سے اکھیڑ دے ( بینی سب کو ہلاک کر دے ) اس پر میرے رب نے فرمایا: اے تھ میں جب ( کسی امر کے بارے میں ) قطعی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ در فیس کیا جاتا، بے فک میں نے آپ کی امت کو یہ عطا کر دیا ہے کہ میں انہیں عام قبط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ کی اور دہمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا، وران کے علاوہ کی اور دہمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا، وران بیں سے بعض اور قرار کر ہے۔ اگر چان کے خلاف تمام ردے زمین کے لوگ جمع ہوجا ہیں، لیکن ( بیمنرور ہوگا کہ ) انہی میں سے بعض لوگ دومروں کو ہلاک کریں میں اور ان میں بعض کو گرفتار کریں گے۔ ( بیمنرور ہوگا کہ کریں جو ان کی اصل کوئی ہلاک کر دے ، اگر چان کے خلال میں سے بعض ، بعض کو گرفتار کریں گے۔

مشکل الفاظ کی تشری : رخبة و رهبة: امیدویم، رغبت و نوف عدو امن غیرهم بسلمانوں کے علاوہ اور قمن ۔ لا بدیق:
مزہ نہ پکھائے، ۔ بائس: خوف، الرائی جھڑا۔ زوی: لپیٹ دیا، سیٹ کرسائے کردیا، قریب کردیا۔ مازوی (میخہول) لی
منها: جہال تک میرے لئے زمین کوسمیٹا اور لپیٹا گیا ہے۔ الاحمد: سرخ نزانے یعنی سونا، اس سے کسری کی کرنی دنا نیر یعنی
الرفیال مرادیل، بیسونے کی ہوتی تھیں۔ الابیص سفید نزانے یعنی چاندی، اس سے قیصر کے دہاہم مرادیل کیونکہ وہ چاندی کے
ہوتے ہے۔ مطلب بیہ کہ قارس وروم کے ممالک تک میری امت کی نوحات ہوجائیں گی، اوروہ میری امت کے ماتحت اور
سرگوں ہوگے، چنا نچہ خلفا کے دور میں مسلمانوں کا قبضہ ان ممالک پر ہوگیا تھا۔ یستبیح: بڑے اکھیڑ دے یعنی ہلاک کروے۔
بیضة: (باء پرزبر کے ساتھ) اصل بشیرازہ ، اجتماعیت۔ اقطاد : قطری جمع ہے ، طرف، جانب۔ یسبی : قیداور گرفار کریں گے۔

## امت کے لئے تین اہم دعائیں

حضورا کرم ﷺ نے امت کے لئے تین دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دوقبول فرمائی ہیں، ایک کوقبول نہیں فرمایا، پوری امت کوقمط کے ذریعہ ہلاک نہ کرنا، کوئی کا فردھمن ان پرمسلط نہ کرنا جوان کی نیخ کنی کردے، انہیں ایسا بنادے کہ آپس میں لڑائی جھکڑانہ کریں، ایک دوسرے کوگرفتارنہ کریں، یہ تیسری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔

مازوی لی منعااللہ تعالی نے پوری زمین سیٹ کرآپ کودکھائی یا صرف وہ زمین کہ جہاں تک اسلام تھیلےگا، پہلے قول کو علامہ خطابی نے اختیار کیا اس بنیاد پر کہ' منہا'' میں لفظ' من' بعض کے معنیٰ میں نہیں بلکہ ماقبل کی تفصیل کے لئے ہے، اور دوسرے قول کو ملاعلی قاری نے ذکر کیا ہے اس لحاظ سے کہ یہ' من' بعض کے معنیٰ میں ہے کہ زمین کا بعض حصہ جہاں تک اسلام محیلےگا، صرف وہ آپ کودکھا یا گیا۔

بيضتهم، اس كى مراويس تين احمال بين:

- (۱) اس کے اصل معنیٰ تو وسطِ وار کے ہیں، مراواس سے طاقت اور قوت ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی قوت کو تم نہ کرے۔
- (۲) یااس سے مرغی کا انڈا مراد ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے توجلد ہی خراب ہوجا تا ہے معنیٰ یہ ہیں کہ سلمانوں کو بیک وقت ہی ختم نہ کرے۔
- (۳) یااس سے "خود" مراد ہے یعنی وہ ٹو پی جودورانِ جنگ مجاہدین اپنے سر پر حفاظت کیلئے رکھتے ہیں، جب اسے ہی آوڑ دیا جائے ادر سر مجمی محفوظ نہ ہوتو بیم خلوبیت اور فکست کی علامت ہوتی ہے۔

و لمو اجتمع علیهم من باقطاد ها ،مرادیہ ہے کہاگر پوری روئے زمین کے غیرمسلم مسلمانوں کے خلاف متحد ہوکر برسر پیکار ہوجا ئیں ،تب بھی یااللہ انہیں مسلمانوں پرمسلط نہ کرنا۔(۱)

### بَابَ مَاجاءَ فِي الرَّ جُلِ يَكُونُ فِي الْفِتْنَةِ

برباب المخض كر حم كى بارك من بجونت كذا في من موجود بو (كراساس وتت كياكرنا چاب عن أَمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَةِ قالت: فَكَرَ رسول اللهِ فَيْنَةً فَقَرَ بَهَا، قالت: فَلْتُ يارسول الله، مَنْ خَيْرُ النّاسِ عن أَمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَةِ قالت: فَكَرَ رسول اللهِ فَيْنَةً فَقَرَ بَهَا، قالت: فَلْتُ يارسول الله، مَنْ خَيْرُ النّاسِ فِيهَا؟ قال: رَجُلْ في مَاشِيَتِه يُؤَدِّى حَقَّهَا وَيَعْبُلُو بَهُ، وَزَجُلْ آخِذُ بِرَ أُسِ فَرَسِهِ يَخِيفُ الْعَلْوَ وَيُعَوِفُونَهُ وَفِي اللهُ عَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي٣٣٢/٢

آپ الله فرما يا: وه فض جوابيخ جانورول بيل بوكا ان كے حقوق اداكرتا بوكا اورائي رب كى بجى عبادت كرتا بوكا اور دومرا و فخض جوابيخ كورون سے كركر دمن كو درار با بوكا اور دمرا و فخض جوابيخ كورون سے كركر دمن كو درار با بوكا اور دمرا و فخض جوابيخ كورون سے كركر دمن كورون الله بين عند عبد الله بين عند و قال: قال رسول الله الله الله الله الله بين عند عبد الله بين عند و قال: قال رسول الله الله بين الله بين عند و قال: قال رسول الله بين اله بين الله بين

عبدالله بن عمرد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: ایک فتنہ ہوگا جوعرب کو گھیر لے گا، اس میں قبل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان توارسے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔

لغات: قوبها: اس فتنكوقريب كرديا يعنى اس فتنكا تذكره اس انداز سه كياكويا كدوه بهت قريب بـ ما شيته: اين جانور يعنى بحير بكرى اور كات وغيره الحدو: وهمن كو دُرائ يعنى بحير بكرى اور كات وغيره الحدو: وهمن كو دُرائ يعنى بحير بكرى اور كات وغيره الحدو: وهمن كو دُرائ بيتنظف: وه فتنكير له كالقلاها بتيل كى بح ب: وهمن جول بوجائ \_

# فتنه کے دور میں دو بہترین مخص

حضورا كرم ولى نفرما يا كرفتند كے دور ميں دوشم كة دى سب سے بہترين مول عے:

- (۱) ایک دہ مخص جوشہرسے باہراہینے جانوروں میں رہتا ہوگا ، ان کو چارہ وغیرہ کھلاتا ہوگا اور ان کے حق لینی زکو ۃ وغیرہ بھی دیتا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگاری عبادت بھی کرتا ہوگا۔
- (۲) دوسراوه هخص جواسلامی سرحدول کی حفاظت میں مشغول ہوگاد ثمن کو دہشت میں رکھے گا اور وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہوں گے، بید دنو شخص اس لئے بہتر ہیں کہ بیمسلمانوں میں پھیلفتؤں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کریں گے، یوں وہ فتؤں سے بھی پنج جائیں گے اورائیے ذمہ واجب حقوق بھی ادا کررہے ہول گے۔

### عرب میں ایک فتنہ کا ذکر

باب کی دوسری صدیث میں ہے کہ عرب میں ایک ایسا فتندر دنما ہوگاجو پورے عرب کو محمر لے گا،

ال فتنه سے کیامراد ہے،اس میں تین قول ہیں:

- (۱) بعض حفزات کے نز دیک میچے بیہ ہے کہ اس سے علی الاطلاق کوئی فتنہ مراد ہے ، اسے کسی خاص جنگ یا واقعے پرحتی طور پر محمول نہیں کیا جاسکتا ، اسے محتا طقول کہا گیا ہے۔(۱)
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس فتنہ ہے مسلمانوں کی باہمی جنگیں مراد ہیں جو محض عصبیت اور خاندانی غیرت کی بنیاد پر

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ١٢٧/٣

ہوتی ہیں، جن کا باعث کوئی شرعی نہیں ہوتا، اس معنی کے اعتبار سے قبلاها فی النار کا مطلب یہ ہوگا کہ فریقین میں سے ہرایک دوسرے کو چونکہ عصبیت کی بنیاد پر مارنے کے دریے تھا، کوئی شرع وجہنیں تھی، اس لئے قاتل ومقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے۔
(۳) بعض نے اس فتنہ سے جنگ صفین لیعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ بڑی تھا جن کی آپس کی لڑائی مراد لی ہے۔ اس صورت میں قت لاھیا فی المذار کا کیا مطلب ہوگا جب کہ دونوں طریق صحابہ کرام حق پر شقے، اور غلطی اجتہادی تھی؟

اس كروجواب دية محكة إين:

🖈 اس سے وہ منافق اور یہودی مراد ہیں جواس لڑائی کے اصل محرک اور باعث بنے متعے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔

المن علامہ طبی فرماتے ہیں کہ قلاحاتی الناراپے اصل معنی ہیں نہیں بلکداس سے زجروتو بنخ اور ڈرانا مقصود ہے، کیونکہ محابہ کرام اجتہادی غلطی پر تنے، جس پر گرفت نہیں ہوتی، اس لئے بعض صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ آخر تک اس میں تذبذ ب کا شکارر ہے، یہ تذبذ ب اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت علی زائلہ حضرت عنیان کے قاملین کے قصاص کا تھا، حضرت معاویہ زائلہ قصاص فوراً لینے کے قائل تھے جبکہ حضرت علی زائلہ مناسب مسلہ حضرت عنیان کے قاملی وقت قصاص لیاجا تا تو حالات مزیر تنگین ہوجاتے، جن پر بظاہر کنٹرول مشکل ہوجاتا، تا ہم اس موضوع پر بحث مباحثہ کرنا اور اسے موضوع بخن بنانا درست نہیں، احتیاط کے خلاف ہے، چنانچ حضرت عربن عبدالعزیز کا قول ہے:

اللہ تعالی نے محابہ کے خون سے جس طرح ہمارے ہا تھا اور تواریوں کو قل کے ہم اس وقت موجود ہی نہ سے ای طرح البنی زبانوں کو بھی ان کے خلاف ہو بھا تا جا تا جا ہے۔

اللسان فيهااشدمن السيف

اگراس فقنہ سے جنگ صفین مراد ہوتو پھراس جیلے کے معنی بیہوں سے کہ اس جنگ میں مبتلی لوگوں کو برے کلمات سے ذکر کرنا جائز نہیں ، کیوں کہ ان میں اکثریت صحابہ کرام جن کی اتران بیں اکثریت محابہ کرام جن کی اتباع کا تھم دیا گیا ہے ، ان کی غیبت انتہائی سنگین جرم ہوگا ، اس کو اشد من السیف سے تعبیر فرما یا ہے ، کیونکہ اس میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنالازم آتا ہے۔ (۱)

# بَابُ مَاجاءَ فِي رَفْع الأَمَانَةِ

یہ باب امانت کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے

عَنْ حَذَيْفَةَ قال: حَدَّثَنَا رسولُ اللهِ ﴿ حَدِيْنَيْنِ، قَدْرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا ٱلْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَالَةَ لَوَ حَذَيْنَا أَنَّ الأَمَالَةَ لَوَ السَّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ لَوَ السُّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ لَوَ السُّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع

<sup>(</sup>١) الكوكب الدرى ١٢٤/٣ مرقاة المفاتيح ٢٨٢/٩ كتاب الفتن

الأَمَانَةِ فَقَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَطُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَكُوْهَا مِفُلَ الْوَكْتِ, ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَطُ الأَمَانَةُ فِي قَلْمِهُ فَيَظُلُ أَكُوْهَا مِفُلَ الْوَكْتِ, ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَطُ الأَمَانَةُ فَيَطُلُ أَكُوهَا مِفْلَ الْوَكُتِ الْمَعْلِ كَحَمْ وَحَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفَطَّتُ فَتَرَاهُ مُنتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء ثُمَّ الْمَانَةُ حَتَى يَقَالَ إِنَّ أَخَذَ حَصَاةً فَلَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ, قال: فَيصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يكادُ أَحَدْ يُؤَدِّى الأَمَانَةُ حَتَى يُقَالَ إِنَّ فَي بَنِى فُلَانٍ رَجُلا أَمِيناً, وَحَتَى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَظُرَ فَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِى قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَوْمِن خَوْدَ لِ فِي بَنِى فُلَانٍ رَجُلا أَمِيناً, وَحَتَى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَظُرَ فَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَوْم نَعْرَدُلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدُ أَتَى عَلَى زَمَانُ وَمَا أَبَالَى أَيْكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ, لَيْنَ كَانَ مُسْلِما لَيْوَ ذَلَهُ عَلَى وَيْئُهُ وَلَيْنُ مُنْ إِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ كَانَ مُسْلِما لَيْوَ ذَلَهُ عَلَى وَيُعْلَى مِنْ كَانَ مُسْلِما لَيْوَ ذَلَهُ عَلَى وَيُعْفَى وَيُعْلَى اللّهُ عَلَى وَمُا أَلَالُ وَلَعْمُ اللّهُ عَلَى مُ اللّهُ اللّه وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَاناً ولَكُنْ أَلُولُ وَلَالًا ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ كُنْ أَلْهُ اللّهُ وَلَالًا وَلَالًا الْمُوالِعُ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نہ ہم سے دوبا تیں ارشاد فرما کیں، ان میں سے ایک بات میں نے دکھے کی اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، نبی کریم کے نہ ہم سے بیان فرما یا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی، پھر قرآن جید نازل ہوا تو انہوں نے امانت (ایمان) کاحق قرآن سے پہچانا، اور حدیث سے بھی جانا، پھرنبی کریم کے نے ہم سے امانت کے اٹھے جانے کا بیان کرتے ہوئے فرما یا: آدی (حسب معمول) سوئے گاتواں کے دل سے امانت نکال کی جائے گی، اس کا اثر صرف ایک دھمہ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ دوبارہ سوئے گاتوا مانت کے دل سے امان کی جائے گی، اس کا اثر نشان آبلہ کی طرح رہ جائے گا، جیسا کہ آنگارے کو اپنے پاؤں پراؤ ھکا دو، اس سے آبلہ (چمالا) بن جائے، جو بظاہر تم پھولا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر (خراب اور گندے پائی کے علاوہ) کی کھوٹیس ہوتا۔

پرنی کریم این کاری اوراے اپنے پاؤل پراڑھکا کردکھا یا اور فرمایا: لوگ می ایس کے توحسب معمول خرید و فروخت کریں کے اوران میں ایک شخص مجی ایسانہیں ہوگا جوامانت کوادا کرے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ فلال قبیلہ میں بس ایک شخص ہے جوامانت دارہے (یعنی کامل ایمان والا ہے) اور (اس زمانہ میں) کسی ایک آوئ کے بارے میں (ونیاوی امور میں تیزی کی وجہ سے) یہ کہا جائے گا کہ وہ کس قدر بہادر، ہوشیار، اور عمل مند ہے حالا تکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر مجی ایمان نہوگا۔

حضرت حذیفه فرماتے ہیں میرے اوپرایساز مانہ بھی آیا کہ بیس فرید وفرت کے معاطم بیں کوئی پرواہ نہ کرتا تھاجس سے چاہ فریدالور بھر دیا اور بھر اسلمان کے پاس میراحق رہ جاتا تواس کا دین اسے بیت اداکر نے پرآمادہ کرتا اور اگروہ یہودی یا عیسائی ہوتا تواس کا سردار اور فرمددار جمیں ہماراحق دلوادیتا کیکن آج (امانت و دیانت کم ہوجانے کی وجسے) بیس تم بیس سے کسی کے ساتھ بھی کاروباری معاملہ نہیں کرتا گرفلاں اور فلال فخص سے کرلیتا ہون (کیونکہ ان میں امانت یائی جاتی ہے)

مشكل الفاظ كم معنى : \_ جدر: (جيم پرز براورز يراورزال كسكون كساته) برچيزى جراوربنياد \_وكت: (واؤپرز برا

کاف کے سکون کے ساتھ ) کی چیز پر ہلکا سانشان، دھیہ۔مجل: (میم پرزبر، اورجیم کے سکون اورزبر کے ساتھ) سخت کام کی ا وجہ سے ہاتھ میں آبلہ پڑ جانا، چھالا پڑنا۔ جمعو: (جیم پرزبراورمیم کے سکون کے ساتھ) دھکتا ہواا نگارہ۔دحو جند: آپاس کو لڑھکا کیں۔ نفطت: وہ پاؤں آبلہ والا ہوگیا۔منتبو آ: پھولا ہوا، ورم اور سوجن والا۔ یتبایعون: آپس میں خرید وفر وخت کرنے کے۔ما اُجلدہ: وہ کس قدر بہاور اورمضبوط ہے۔و اُظرفہ: اور کس قدر ہوشیار اور چالاک ہے۔و اُعقلہ: وہ کس قدر زیرک اور عقلمندہے۔ساعی: زکو قوصد قات وصول کرنے والانمائندہ کس امرکا والی اور ذمہ دار۔

### سلب امانت كاذكر

اس مدیث میں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر ہے، اس کے راوی حضرت مذیفہ ہیں جو نبی کریم اللہ کے راز دار صحافی سے منان سے زیادہ تنان ، آئندہ پیش آنے والے واقعات اور قیامت سے متعلق روایات منقول ہیں ،

نی کریم اللہ تعالیٰ نے اولاً لوگوں کے دلوں میں اللہ علی اللہ علی المانت کے زول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً لوگوں کے دلوں میں نورا مانت پیدا فرنایا، پھر قرآن اتارا گیا تو الل ایمان نے قرآن سے علم اور سنت سے عمل حاصل کیا، ووسری حدیث میں اس امانت کے اٹھ جانے کا ذکر ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ: مجھے اس کے وقوع کا انتظار ہے کیونکہ اس وقت امانت کا ماحول غالب تھا، امانت میں خیانت کا زیادہ دواج نہیں تھا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں آدمی سوکر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت کوسلب کرلیا جائے گا، بس ایک ہلکا سانشان باقی رہ جائے گا، اس کو''وکت'' سے تعبیر کیا، پھر وہ دوبارہ سوئے گا تو امانت کا وہ بقیہ حصہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے ول پر سخت فتم کی ظلمت چھا جائے گی، اسے''مجل'' سے تعبیر کیا، اس سونے سے یا تو حقیقة سونا مراد ہے، یا اس سے گنا ہوں میں انہاک اور زیادہ غفلت مراد ہے۔

پھرنی کریم کے اس ظلمت کے باتی رہنے کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے آگ کا اٹکارا پاؤں پرلڑھکا دیا جائے ،جس سے پاؤں پر آبلہ بن جائے جو بظاہر عام جلد سے ابھرا ہوا اور بلند ہوتا ہے، کیکن اس میں فاسد مادے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ، اس طرح وہ محض جس کے قلب سے امانت کو اٹھالیا جائے گاتو وہ اگر چہ بظاہر صالح اور نیک نظر آئے گالیکن حقیقت میں اس کے باطن میں سعادت و بھلائی اور آخرت میں فائدہ پہونچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔

ما اجلدہ فیانت کرنے والے تخف کے بارے میں ہے کہ وہ چالاک وغیرہ ہوگا.....اوراس کی وجہ سے لوگوں ہیں۔ اس کی تعریفوں کا چرچا ہوگا۔

حضرت حذیفہ ڈواٹٹو فر ماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ امانت ودیانت کا بہت لحاظ کیا جاتا تھا، اس لئے میں جس سے چاہتا کاروباری لین دین کرلیتا کیونکہ وہ اگر مسلمان ہوتو اسلام کی وجہ سے مجھے دھوکا نددےگا، اور اگر وہ غیرمسلم ہوتا تو اسے مسلمان

والی کا ڈر ہوتا، اس لئے جھے کی بھی شخص سے خرید وفروخت کرنے میں کوئی پریشانی اور خطرہ نہ ہوتالیکن آج ایساز مانہ ہے کہ میں فلاں فلاں کے علاوہ کسی سے کاروباری لین دین اور تجارت نہیں کرتا، کو یا خیر القرون میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جوامات کا سچے طریقے سے خیال نہیں رکھتے تھے، تو بعد کے لوگوں کا کیا کہنا۔

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ اصل چیز ایمان اور فکر عمل کی پا کیزگی ہے، اگریہ چیز نہ ہوتو دنیا بھر کی نعتوں، آسائشوں اور مال ودولت کی کوئی حیثیت نہیں، اگر چیا ہل دنیا اس فخض کی کتی ہی تعریف کریں، اس لئے تعریف اس فخص کے حق میں معتبر ہوگی جو ایمان اور تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہو۔

## امانت سے کیا مراد ہے

"امانت" سے کیامراد ہے، اس کے مغہوم میں شار عین حدیث کے فتلف اقوال ہیں:

- (۱) امانت سے اس کے مشہور معنی مراویں یعنی خیانت کی ضد، یعنی کسی کے حق یاکسی کی ملکیت میں خیانت نہ کرنا۔
  - (۲) اسے "ایمان" مرادے۔
  - (۳) اس سے دہ تمام شری ذمدداریاں مرادیں جواسلام کی وجدسے بھر خص پر عائد کی گئی ہیں۔ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، بیتمام مراد ہوسکتے ہیں۔(۱)

## بَابُ لَتَوْ كَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم يبلِلوُكول كِطريقول وضرورا فتياركرو م

عَنْأَبِى وَاقِدِ اللَّيْفِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَمَا حَرَجَ إِلَى حَنَيْ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يَقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنُوَاطِ يَعَلَقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ, قالوا: يارسولُ الله: الجعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ وَقَال النبئ ﴿ اللهِ: عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو واقد لیتی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (فتح مکہ کے بعد) جب (غزوہ) حنین کیلئے روانہ ہوئے تو (راستہ میں) آپ کا گذر مشرکوں کے ایک درخت پر ہواجس کو" ذات الأنو اط"کہا جاتا تھا، اس پروہ اپنے ہتھیار لٹکا یا کرتے تھے، (اورعبادت کے طور پر اس درخت کے گروطواف کرتے اور تعظیماً اس کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، آئیس دیکھ کربعض) محابہ نے عوض کیا: اے اللہ کے رسول: ہمارے لئے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کردیجے جس پرہم اپنے ہتھیارلؤ کا کریں،جیسا کہ کفار کے لئے "ذات الأنو اط" ہے،حضورا کرم کے فرمایا: سجان اللہ (بیتم کیا کہدرہ ہوں) نے اپنے ہی حضرت موئی سے کہا تھا کہ کیا کہدرہ ہوں) نے اپنے ہی حضرت موئی سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک معبود بناد بجئے جیسا کہ کا فروں کے معبود ہیں، (پھر حضور نے فرمایا) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضروران لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جوتم سے پہلے گذرہے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: لتو کبن: تم ضرار چلو کے، اختیار کرو گے۔ سنن: سنة کی جمع ہے: طریقہ، عادت دات انواط: مشرکین کاس درخت کانام ہے جس پروہ اپنے ہتھیار لئکاتے تھے، اور اس کی تعظیم و تکریم اور پرستش کرتے تھے، انواط "نوط" کی جمع ہے، لئکانا، یہ مصدر ہے جو مفعول کے معنیٰ میں ہے، یعنی ایسا درخت جس پر ہتھیار لئکائے جاتے تھے۔ یعلقون: وہ لئکاتے ہیں۔ اسلحتھم: سلاح کی جمع ہے، اپنے ہتھیار۔

# پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنے کے معنی

غزوہ تنین کے سفر میں بعض نومسلم صحابہ کرام بھی سے جنہیں احکام و مسائل کا زیادہ علم بیس تھا، اور مسئلہ تو حید میں بھی کا مل مرتبہ پرنہیں سے ، انہوں نے مشرکین کو جب دیکھا کہ وہ آئیک درخت کی تعظیم کررہے ہیں ، اس کا طواف اور پرستش کررہے ہیں تو حضورا کرم سے سے درخواست کرنے گئے کہ ہمارے لئے بھی ایک درخت مقرر کردیجئے جس پرہم ہتھیا روغیرہ لئکا کی .......... حضورا کرم سے نے فرمایا کہ واہ بیتم کیا بات کررہے ہو، یہ توقوم موکی والی بات ہے ، اور فرمایا: ''تم ضروران لوگوں کے طریقوں کے رچلو می جوتم سے پہلے گذرے ہیں' اس جملے کے دومطلب ہیں:

- (۱) تم لوگ ایسی بات کرتے اور کہتے رہے توعجب نہیں کہتم بھی صلالت وگمراہی کے اس راستہ پرچل پڑوجس کو پچھلی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھااور پھروہ اللہ کے ہاں غضب اور عذاب کے ستحق ہوگئے۔
- (۲) امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے معنیٰ یہ ہیں کہتم لوگ گناہ اور نافر مانی میں ان کی موافقت کرو گے نہ کہ کفر میں، چنانچہ جو گناہ پہنچہ کی امتوں میں ہوئے ہیں، ای طرح کے گناہ اور معصیت کا ارتکاب اس امت کے لوگ بھی ضرور کریں گے، یہ نبی کریم کی کا ایک واضح معجزہ ہے کہ جیسے آپ نے پیشن گوئی کی تھی ای طرح واقع ہور ہاہے۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفِي كَلاَمِ السِّبَاعِ

یہ باب در ندوں کے کلام کے بارے میں ہے

عن أبي سعيدِ الْخُدْرِي قال: قال رسولُ اللهِ عنه : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاغ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۳۴۰/۲ مرقاة المفاتيح، كتاب الفتن ۲۹۲/۹

الإنس، وَحَقَى يُكَلِّمَ الدَّ جَلَ عَذَبَهُ سَوْ طِهُ وَ شِوَ اكْ نَعْلِهُ وَتُحْبِوْ هُ فَجِذُهُ بِمَا أَحْدَثُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول کریم شین نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے بینہ میری جان
ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے با تیں نہ کرلیں گے اور جب تک کہ آ دی کے
کوڑے کا چیندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے با تیں نہ کرلیں گے ، اور ( پہی نہیں بلکہ ) انسان کی ران اس کویہ بتایا
کرے گی کہ اس کے اہل وعیال نے اس کی عدم موجودگی میں کو نے نے کام اور کیا تی بات کی ہے۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ عذبہ: (عین اور ذال پر زبر کے ساتھ) کی چیز کا کنارہ، سرا، نوک، عذبہ السوط کوڑے کا کنارہ، بیندا۔ شو اک : (شین کے نیچے زیر) تسمہ۔ فعل: (نون پر زبر) جوتا۔

### ایک پیشن گوئی

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے علامات قیامت کے بارے میں ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ درندے انسان سے باتیں کریں گے، اوراس کے کوڑے کا پچندا، جوتے کا تعمہ اورحتی کہ اس کی ران اس سے باتیں کرے گی۔(۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

یہ باب ش قمرے ( ثبوت ) کے بارے میں ہے۔

# شق قمر كالمعجزه

کفار مکہ نے رسول اللہ اللہ ہے آپ کی نبوت ورسالت کیلئے کوئی نشانی بطور مجز ہے کے طلب کی ، حق تعالی نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے نبوت ورسالت کیلئے کوئی نشانی بطور مجز ہے اس کا ذکر موجود ہے، اور بہت حقانیت کے ثبوت احادیث میں بیمنقول ہے، یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی اور ابن کثیر نے واقعہ ش القمر کی روایات کومتواتر قرار دیا ہے، اس لئے اس مجز ہے کا ثبوت اور وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ٣٢١/٩

واقعہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ بھی مکہ کرمہ کے مقام منی ہیں تشریف رکھتے ہے، مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی ، یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے، حق تعالی نے یہ کھلا ہوا مجزہ وکھلا دیا کہ چاند کے دوکلا ہے ہوکرایک مشرق کی طرف اور دوسر امغرب کی طرف چلا گیا ، اور دونوں کھڑوں کے درمیان جزا پہاڑ حاکل نظر آنے لگا ، رسول اللہ بھی نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھواور میری نبوت کی یا میرے مجزے کی شہادت دو، جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ مجزہ و کھولیا تو پھر یہ دونوں کھڑے سے فرمایا کہ دیکھواور میری نبوت کی یا میرے مجزے کی شہادت دو، جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ مجزہ کے کہ میر دونوں کھڑے سے آپ میں مل گئے ، اس کھلے ہوئے مجزے کا انکار تو کسی آ تکھوں والے سے ممکن نہ ہوسکا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ کھر نے تم پر جادوکر دیا ہے ، مگر سارے جہاں پر جادو تبیں کر سکتے ، اس لئے ملک کے اطراف سے آنے والے لوگوں کا انتظار کر وکہ وہ کیا توسب نے کہتے ہیں ،عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی توسب نے ایسانی چاند کے دوگڑ ہے دوکھڑے اور کے اعتراف کیا مگر کھر بھی بیلوگ ایمان نہلائے۔

## شق قمر کے واقعہ پر بچھشبہات اوران کا جواب

ال وا تعد برعموماً دوشيم كئے جاتے ہيں:

(۱) ایک شبه تو یونانی فلفه کے اصول کی بناء پر کیا حمیا ہے، کہ آسان اور تمام سیارات میں میمکن نہیں کہ وہ شق ہوجا عیں اور پھر جڑ جا نمیں، مگر میمحش ان کا دعویٰ ہے اس پر جتنے دلائل پیش کئے گئے ہیں وہ سب بے بنیا داور لغو ہیں، علماء کرام نے ان کے لغو ہونے کو تفصیل سے واضح کیا ہے، اور عقلی دلیل سے بھی آج تک شق قرکا محال ہونا ثابت نہیں ہوسکا، کیوں کہ مجز و تو نام ہی اس چیز کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج ہو، ورنہ معمولی کام جو ہروقت ہوسکے، اسے کون مجز و کہے گا۔

(٢) دوسراشهه بيكياجا تاب كشق قمركا يقطيم الثان واقعه أكر پيش آيا موتا تو پورى دنيا كى تاريخون ميس اس كاذكر موتا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ بیروا تعد مکہ مرمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے، اس وقت بہت ہے ممالک میں تو دن ہوگا وہاں
اس واقعہ کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا جس وقت عام دنیا
سوتی ہے اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کونہیں تکتے رہتے ، زمین پر پھیلی ہوئی چاند نی میں اس کے دوئلڑ ہونے ہونے ہے کوئی
عاص فرق نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کی کواس کی طرف تو جہ ہوتی پھر بیقوڑی دیر کا قصہ تھا، روز مرہ دیکھا جاتا ہے کہ کی ملک میں
چاند کہن ہوتا ہے اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہوجاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آ دمی اس سے بے نبر
رہتے ہیں، ان کو پھر بھی چینیں چانی تو کیا اس کی بید کیل بنائی جاسکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں ، اس لئے دنیا کی عام تاریخ ہی میں شکور نہ ہونے ہے۔ اس واقعہ کی تکذیب نہیں ہوسکتی۔

اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور ومستند تاریخ '' تاریخ فرشتہ'' میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے بیروا تعبیشم خود دیکھا اور اپنے روز نامیہ میں لکھوایا اوریہی ان کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا، نیز اس واقعہ کا ذکر

#### ہندوؤں کی مشہور کتاب 'مہا بھارت' میں بھی موجود ہے۔(۱)

### بَابُ مَاجاءَ فِي الْخَسْفِ

#### یہ باب خسف یعنی زمین میں وھنس جانے کے بارے میں ہے۔

عن حُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيْدِ قَال: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ عُزِفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ, فقال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت حذیفہ رفائق فرماتے ہیں کہ نبی کریم شک نے جمیں بالا خانے سے دیکھا ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے سے ہوتو حضورا کرم کے نفر مایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم لوگ (اس سے پہلے) دس نشانیاں ندد کھولو گے، (وہ یہ ہیں) مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، یا جوج ما جوج کا ظہور، جانور کا لکنا، اور تین مقامات پرز مین کا دھنستا ہوگا ایک دھننے کا واقعہ شرق کے علاقہ میں، دوسرا مغرب کے اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقہ میں ہورشر) عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی، اور لوگوں کو فیات میں حشری طرف کا کہ اور آگ ہے جو ( یمن کے مشہور شہر ) عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی، اور لوگوں کو جہاں وہ میں حشری ماور وہ ان کے ساتھ ہی رات گذارے گی جہاں وہ مشہر سے گے۔

عَنْ فَرَاتِ ، وَزَادَ فِيهِ: الدَّجَالَ أَوْ الدُّحَانَ ـ

حفرت فرات قزار سے دوسری روایت بس اس قدراضا فدے کہ آپ نے دجال یا دھوکس کا ذکر فرما یا ہے۔ عَن فُرَ اَتِ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِي دَاودَ عَنْ شَعْبَةَ وَزَادَ فِيْهِ: والعَاشِرَةُ إِمَّا رِيْحْ تَطْرَحُهُمْ فِي الْبَحْرِ وإِمَّا نُزُولُ عِيسَى ابن مَزْيمَ۔

حضرت فرات بی سے ایک دوسری روایت میں یوں اضافہ ہے کہ دسویں علامت وہ ہواہے جولوگوں کوسمندر میں میں است دے گی یافر مایا کہ دسویں علامت حضرت عیسی مَالِینا کا نزول ہے۔

عن صَفِيَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ عَنْ غَزْ وِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يعزُوَ جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءَأَوْ بِبَيْدَاءَمِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: فَمَنْ كُرِهَ مِنْهُمْ؟قَالَ: يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَىمَا فَى أَنْفُسِهِمْ۔

<sup>(</sup>١) معارفالقرآن,تفسيرسورةقمر ٢٢٥/٨،تكملةفتحاللهم,كتابصفةالقيامة,بابانشقاقالقمر ١٣٢/٢/

حضرت صفیہ ﷺ کہتی ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس بیت اللہ پر چڑھائی کرنے سے بازنہیں آئیں گے یہاں تک کدایک شکر حملہ آور ہوگا جب وہ مقام بیداء میں یا فرمایا سرزمین بیداء پر پہونچے گاتواس کے اول و آخر ایسی سب کو دھنسا دیا جائے گا، اور ان کے درمیان کے لوگ بھی نئی نہیں سکیں گے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ: کیا اسے بھی دھنسایا جائے گا جوان کے فعل کو ناپند کرتا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی ان کو (قیامت کے دن) ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیگا (مگر دنیا میں سب ضرور ہلاک ہوں مے)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ: يَكُونُ فِي آخِرِ هَلِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخِ وَقَذْفْ, قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا الصَّالِحُونَ؟قَالَ: نَعَمْ, إِذَا ظَهَرَ الخَبَثْ.

حضرت عائشہ رہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن بین وصنے بھل و میں زمین میں وصنے بھل و صورت کے بدل جانے اور آسان سے بھروں کے برسنے کاوا قدرونما ہوگا ،حضرت عائشہ کتی ہیں کہ میں نے پوچھا:

کیا ہم ہلاک ہو جا کیں گے جب کہ ہم میں نیکو کار بھی ہوں؟ آپ اللہ نے فرمایا: بی ہاں (سب ہلاک ہو جا کیں گے کہ بہ خبا شت لیمی فسق و فجو رغالب ہوجا کیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ آشو ف علینا: ہمیں او پر سے دیکھا۔ خسف: (خاء پرزبر اور سین کے سکون کے ساتھ) زمین میں دھنس جانا۔ قعو: (قاف پرزبر اور مین کے سکون کے ساتھ) آخری کنارہ ۔ عدن: یمن کامشہور شہر ہے۔ تسوق: وہ آگ ہا کک دھنس جانا۔ قعو: (قاف پرزبر اور مین کے سکون کے ساتھ) آخری کنارہ ۔ علم تطوحهم: وہ ہوا ان کو پھینے گی۔ لا یہ تھی: باز نہیں آئی کے بہیں رکیں گے۔ مسخ: (میم پرزبر، اور سین ساکن) شکل وصورت کا تبدیل ہوجانا۔ قلدف: (قاف پرزبر اور ذال کے سکون کے ساتھ) اس کے دومعنی ہیں اوس و فجور، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی مراد ہے نواہ وہ زنا ہو یا تعالیٰ کی نافر مانی مراد ہے نواہ وہ زنا ہو یا کہا کہ کا مور کئی گاہ وہ دوائی گاہ وہ دوائی کی نافر مانی مراد ہے نواہ وہ زنا ہو یا کہا کہ علاوہ اور کوئی گناہ ہو۔ بیداء: جنگل پیلی فی میں پر پر کھانہ وہ بیا کہ خصوص میدان کا بھی نام ہے۔

# قیامت کی دس نشانیاں

فركوره باب كى احاديث مين نى كريم على في قيامت سے يہلے دس نشانيوں كا ذكر فرمايا ہے:

- (۱) مغرب سے سورج کاطلوع ہونا، اس کی تفصیل اسکلے باب میں ہے۔
- (٢) یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا،اس کی تفصیل بھی ایک منتقل باب میں آربی ہے۔
  - (۳) دابه یعنی جانور کا نکلنا۔

اس حدیث میں قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کے نکلنے کا ذکر ہے، جولوگوں سے باتیں کرےگا، پیجانور

مکہ مرمہ بیل کوہ صفا سے نظے گا اور اپنے سرے می جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں جمر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہونج جائے گا،
لوگ اسے دیکھ کر بھا گئے گئیں گے مگر ایک جماعت رہ جائے گی بیجانوران کے چہروں کو ستاروں کی طرح روثن کرد ہے گا، اس کے
بعد زمین کی طرف نظے گا، ہرکا فر کے چہرے پر کفر کا نشان لگاوے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، بیہ ہرمومن و کا فرکو پہچانے
گا، بعض نے کہا کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موئی کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان مَالِنظ کی انگوشی ہوگی مؤمن کو
لاشی مارے گا اور اس کے چہرے پر 'مؤمن' کھمدے گا، اور اس انگوشی کے ذریعہ کا فرکے چہرے پر مہر لگا دے گا اور ''کافر''
کھمدے گا۔

این کثیر وغیرہ نے وابۃ الارض کی بیئت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی بیں جن میں سے اکثر قابل اعتا و نہیں ، اس لئے جتی بات قرآن کی آیات اور حیجے احادیث سے ثابت ہے کہ یہ جیب الخلقت جانور ہوگا ، توالد و تناسل کے بغیر زمین سے نظے گا ، اس کا خروج مکہ کرمہ میں ہوگا ، پھر ساری و نیامیں پھرے گا ، یہ مومن و کا فرکو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا، بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے ، اس سے ذائد کیفیات اور حالات کی تحقیق تفیش ند ضروری ہے اور نداس سے پچھوٹا کدہ ہے۔ اس حانورکا لوگوں سے کلام کرنے کا کہا مطلب ہے؟

اس میں دوقول ہیں:

- (۱) بعض حضرات كنزديك اس كمعنى بيريس كقرآن مجيدى بيرآيت ان الناس كانو ابايتنا لا يوقنون الله تعالى كى طرف بيدوگول كونت من الله تعالى كالله عن الله تعالى كالله بيدوگاك اب وه وقت المرف من الله تعالى كالله من الله تعالى كالله من الله تعالى الله
- (۲) حضرت ابن عباس اور حضرت علی وغیرہ سے منقول ہے کہ بیجانورلوگوں سے خطاب اور کلام کرے گاجس طرح کہ عام کلام ہوتا ہے۔(۱)
  - (۷۰۵-۲۰) تین مرتبه لینی مشرق ومغرب اورجزیرهٔ عرب مین دهننے کے واقعات پیش آئیس گے۔

حسف کے بیوا تعات پیش آ چکے ہیں یا آئندورونماہوں گے،اس میں دوتول ہیں:

☆ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنے رسالے میں اس بات کورائ قرار دیا ہے کہ خسف کے بیتینوں واقعات حضرت میں گئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱۰۵/۲ تحفة الاحوذي ۳۳۲/۲

<sup>(</sup>۲) الكوكبالدري ۱۳۴/۳

(2) عدن کے ایک کنارے سے آگ فیلے گی جولوگوں کومشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی،

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کریہ آگ عدن کے ایک کنارے سے نکلے گی جب کددوسری روایت میں ارض حجاز کا ذکر ہے کدوہاں سے نکلے گی، اس لئے قاضی عیاض فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ بیدو آگیس ہوں، ایک عدن سے اور دوسری حجاز کی زمین سے نکلے بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ آگ کی ابتداء یمن سے ہوگی اور اس کاظہور حجاز سے ہوگا۔

مسلم كے طریق میں المی المحشو كے بھی الفاظ ہیں كہ بيآ گ محشر كی طرف لے جائے گی ، بعض كے زويك محشر سے شام كى زمين مراد ہے۔

بیروایت یہال مختر ہے اس میں پوری دس علامات کا ذکر نہیں ہے، اور باب کی دوسری روایات میں مزید پھی علامات کا ذکر تو ہے، لیکن اس میں راوی نے انہیں شک کی وجہ ہے ''او'' کے ساتھ ذکر کیا ہے البتہ یہی روایت نے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ ہے اور اس میں پوری دس علامات کا ذکر ہے جن کی تفصیل ہے ہے:

(٨) قیامت کی علامات میں سے ہے کد خان یعنی دعوال نظر کا جولوگوں پر جھاجائے گا،اس کے بارے میں دوقول مشہور ہیں:

الم میں حضرت مذیفہ نے بی کریم اللہ سے قل کیا ہے کہ یددھواں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگا، جواطراف عالم میں

تھیل جائے گا،اور چالیس دن تک رہے گا،مومن پراس کا اثر صرف زکام کی صورت میں ہوگا،اور کا فرکے تمام بدن میں بھرجائے گا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بید خان دومرتبہ وگا ایک مجازی دخان جو کفار قریش کو پیش آیا،اور دومراحقیقی دخان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔(۱)

- (٩) حضرت عيسيٰ عليه السلام كانزول بوگا\_
  - (۱۰) د حال کا خروج بوگا\_(۲)

و العاشرة آماریح تطرحهم فی البحرو امانزول عیسی علیه السلام دسوی علامت: یا توییب که ایک بواچلے گل جو تخصوص لوگول کوسمندر میں چینک دے گی، یه اس وقت بوگا جب عدن سے آگ کاظہور بوگا یا راوی نے دسویں علامت حضرت عیسیٰ کانزول ذکر فرمایا۔

اس "عاشو" سے بیمراد نہیں کہ حدیث باب میں ذکر کردہ علامتوں میں سے دسویں علامت ہے، کیونکد یہاں اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٣/١

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٢٠١ • ٣ كتاب الفتن , باب في الآيات التي تكون قبل الساعة

روایت میں ان تمام کوبیان نبیس کیا گیا، بدباب کی روایت کے علاوہ دوسری ایک روایت کا ذکر ہے۔

ان علامات کے وقوع میں کیا ترتیب ہوگی ،اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے:

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ پہلے دخان ہوگا، پھر د جال کا خروج ہوگا پھرنز ول عیسیٰ اور یا جوج ماجوج کاظہور ہوگا۔
- (۲) بعض کے نزدیک پہلے خسف ہوں کے چرد جال کا خروج اور نزول عیسی ہوگا پھریا جوج ماجوج کا ظہور ہوگا،اور ہوا چلے گی۔
- (۳) بعض نے اس میں توقف اختیار کیا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانے ہیں کہ پہلے کس چیز کاظہور ہوگا، یہی تول رائج ہے۔(۱) حتی یعنو و جیش . . . حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پرحملہ کرنے کے واقعات متعدد بار پیش آئی گے بعض مرتبہ تو کعبہ پر حملے سے پہلے ہی تملہ آوروں کوزین میں دھنسادیا جائے گا اور بعض مرتبہ بیت اللہ کو گرانے کے بعد جب وہ واپس جائیں گے تواس وقت آنہیں دھنسادیا جائے گا۔

#### خسف باولهم واخرهم

تمام کوزیمن میں دھنسادیا جائے گا البتہ صرف ایک شخص نی جائے گا جواس واقعے کی اطلاع دوسروں کودے گا ،اس سے بظاہر بیم علوم ہوتا ہے کہ غزوہ کعبہ کا واقعہ امام مہدی کے زمانے میں پیش آئے گا۔(۲)

# بَابُمَاجاءَفِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

یہ باب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِى ذَرٍ قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ خَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ ﴿ اللهِ جَالِسُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍ: أَتَلْرِى أَيْنَ تَلْمَبُ هَلِهِ جَالِسُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍ: أَتَلْرِى أَيْنَ تَلْمَبُ هَلِهِ عَالَ فَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوذر خفاری کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں حضور کے خدمت میں حاضر ہوا، جب آفاب غروب ہور ہاتھا توآپ نے فرمایا اے ابوذر :تم جانے ہو کہ یہ آفاب کہاں جارہا ہے؟ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بی بہتر جانے ہیں، آپ کے نے فرمایا: یہ آفاب جاتا ہے (عرش رحمن کے نیچے) تا کہ بجدہ کرنے کی اجازت طلب کرے چنا نچہ اے بجدہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے (یعنی اسے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٧/١/١ الكوكب الدري ١٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدرى ١٣٥/٣ تكملة فتح لللهم ٢٧٢/٢ كتاب الفتن باب الخسف بالجيش الذى يؤمّ البيت

اجازت مل جاتی ہے، اور پھرایک وقت آئے گا کہ اسے سجدہ کی اجازت نہیں ملے گی ) اور گویا اس کو کہا جاتا ہے: تم وہاں سے طلوع ہو جاور کہتے ہیں کہ پھر حضور اللہ نے یہ آئے ہو، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور اللہ نے یہ آیت پڑھی وذلک مستقر کھا اور حضرت ابوذر نے فرمایا: یہ عبداللہ بن مسعود کی قرائت ہے۔

### سورج كامغرب سيطلوع مونا

قیامت کی ایک علامت میجی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا،جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔سورج کا روزانہ عرش کے پنچے جانے اورا ملکے دورے کے لئے اجازت طلب کرنے کے کیامعنی ہیں؟اس میں مختلف اقوال ہیں:

جہور کے زد یک اس کے معنی بیبیں کہ آفاب اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے چل رہاہے، اس کا ہر طلوع وغروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کے تالع فرمان حرکت کرنے ہی کواس کا سجدہ قرار دیا گیا، کیونکہ ہر چیز کا سجدہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے، گویا آفاب اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتا ہے، اور آ مجے چلنے کی اجازت بھی مانگار ہتا ہے، اور اس سجدے اور اجازت کے لئے اس کوکس سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حدیث کا عاصل یہ ہے کہ آفاب اپنے پورے دورے میں زیرعرش اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے یعنی اس کی اجازت اور فر مان کے تابع حرکت کرتا ہے اور یہ سلسلہ اس طرح قرب قیامت تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آجائے گا تو آفاب کو اپنے مدار پراگلا دورہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا تھم ہو جائے گا۔ اور پھروہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوجائے گالہذا اس روایت میں جوغروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زیرعرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اس کے دورے کی اجازت ما تکنے کے واقعات بتلائے گئے ہیں سمجھانے کے بطور مثال کے ہیں، مجھانے کے بطور مثال کے ہیں، محمل نے کے بطور مثال کے ہیں، محمل نے کے بطور مثال سے بیں، محمل نے کہ بطور مثال سے بیں، محمل نے کہ بین سرکھیا تھی کہ بین سرکھیا تابع فرمان ہے۔ (۱)

"وذلک مستقرلها" يه حضرت عبدالله بن مسعود کی قر أت ہے، ورنه عام قر أت والشمس تجوى لمستقرلها ہے ، اور يبي متواتر قر أت ہے۔

### اشكال وجواب

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آفاب کا متقر تحت العرش ہے جب کقر آن مجید کی آیت میں ہے حتی اذا بلغ مغرب الشہس وجدها تغرب فی عین حمقة ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ایک چشمہ میں ڈوبتا ہے، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن سورة يسين ۲۹۱/۷

حقیقت میں ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ سورج کا اصلی ستقر تو زیرعرش ہے، لیکن جب دور سے غروب آ قاب کو دیکھاجائے اور ینجے سمندر ہوتو دیکھنے والے کو میھے والے کو میسے میں کوئی پہاڑ، درخت خطکی سامنے نہیں ہوتی، جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہوں جہاں دور تک مغرب کی جانب میں کوئی پہاڑ، درخت اور میارت نہ ہوتو دیکھنے والے کو میھے والے کو میھے وی ہورج زمین کے اندرکھس رہا ہے۔ (۱)

### باب مَا جاء فِي خُرُو جِيَا جُو جَوَمَا جُو جَ يباب ياجن اجن ك تكف كبار عيى بـ

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: اسْتَيْقَطَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَّهَ اِالاَّ اللهُ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَزَّاتٍ، وَيُلْ لَلْعَرَبٍ، مِنْ شَرِّ قَدِاقْتَرَبَ، فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِفْلُ هَذِهُ وَعَقَدَ عَشْرًا, قَالَتْ زَيْنَبَ: قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ: أَقَنْهَلَكُ وَلِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْحَبَثُ.

حفرت زینب بنت بحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ایک روز) نیندسے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چیرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے: لا الدالا اللہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) تین بار آپ نے یہ جملہ وہرایا، خرا بی ہے عرب کے اس شرسے جو قریب آچکا ہے، آج کے دن یا جوج ما جوج کی روم یعنی بڑے بند میں اپنا سوراخ کھل کمیا ہے، اور آپ نے انگو تھے اور آگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلا یا، حضرت زینب ہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایسے حال میں ہلاک کئے جاسکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا: بال ہلاک ہوسکتے ہیں جب کہ خب سے جوجود کے دروائے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: محموا و جهد: آپ کا چره مبارک سرخ تفاریو ددها: کلمه طیبه کو بار بار پڑھ رہے ہے۔ ویل: خرابی، ہلاکت ۔ اقترب: قریب ہو چکا ہے۔ ده: (را پرزبراوروال کے سکون کے ساتھ) بڑا بند، آئن و بوار عقد عشو ابحقد عشر بنایا یعنی آگو شے اور آگشت شہادت کو ملا کر صلقہ بنایا۔ خبث: (خاءاور باء پرزبر کے ساتھ) ہر بے فائدہ کام یا چیز، زنا بنت و فجوراور معاصی، یہال حدیث میں اس سے مطلق گناہ اور نافر مانی مراد ہے۔

### مچھ یا جوج ماجوج کے بارے میں

یدذ ہن میں رہے کہ یا جوج ما جوج کے متعلق بعض اسرائیلی اور تاریخی کہانیاں الی ہیں، جو بالکل بے سرویا ہیں، اور جن پرمفسرین اور محدثین نے اعتاد بھی نہیں کیا، ہال یعض نے انہیں نقل کردیا ہے، قر آن کریم نے ان کا مختصر ساحال اجمالاً بیان کیا اور

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٨/٢ معارف القرآن ٩٣٣/٥

رسول کریم ﷺ نے بقد رِضرورت ان کی تفصیلات سے آگاہ فرمادیا ہے، ایمان لانے اوراعتقادر کھنے کی چیز صرف آئی ہی ہے جو قرآن اوراحادیث صیحہ میں آگئی ہے، اس سے زائد تاریخی اور جغرافیا کی حالات صیح بھی ہوسکتے ہیں اور غلط بھی، اس لئے ان پر ایمان لا ناضروری نہیں۔

صحے احادیث میں جونفسیل یا جوج ما جوج کے بارے میں منقول ہے،اس میں سے کھے بیہے:

قرآن وسنت کی تھر بیات سے اتن بات تو بلاشہ ثابت ہے کہ یا جوج اجوج انسانوں ہی کی قویم ہیں، عام انسانوں کی طرح حضرت طرح حضرت نوح مَلَائِلَا کی اولادیس سے ہیں، قیامت کے قریب مخصوص حالات میں ان کا خروج ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ مَلِیٰلَا نازل ہو چکے ہوں گے، وہ جب، د جال کو مقام 'لڈ'' پر قل کردیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو تکالوں گا جن کے مقابلے کی کی کو طاقت نہیں، البذا آپ مسلمانوں کو جع کرکوہ طور پر چلے جا ہیں، (چنا نچہ حضرت عیسیٰ مَلِیٰلَا ایسانی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یا جوج ما جوج کو تکالیس گے، تو وہ تیز رفتاری کے سبب ہر باندی سے پہلے ہوئے و کھائی وی سب بیلے لوگ بحیرہ طبر یہ سے گذریں گے اوراس کا سب پانی پی کرایسا کردیں مے کہ جب ان میں سے دوسر سے لوگ اس بجیرہ سے گذریں گے کہ میں بیانی ہوگا۔

ابن عربی نے فرمایا کہ اس حدیث سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج میں کھولوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے وجود اور اس کی مشیت واراد سے کو مانتے ہیں اور بیمی ممکن ہے کہ بغیر کسی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالی بیکلہ جاری کردے اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے۔(۱)

گرظاہریہی ہے کہ ان کے پاس بھی انہیاء طلطان کی دعوت پہوٹی چکی ہے، ورنافس قرآنی کے مطابق ان کوجہنم کا عذاب نہ ہونا چاہیے، و ما کنا معذہبین حتی نبعث د سو لا معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کوبھی پہوٹی ہے گریدلوگ کفر پر جے رہان میں سے پچھلوگ ایسے بھی ہول گے جو اللہ کے وجود اور اس کے ارادے ومشیت کے قائل ہوں گے اگر چے صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کانی نہیں جب تک رسالت اور آخرت پرایمان نہوں، بہر حال ان شاء اللہ کا کلمہ کہنا با وجود کفر کے بھی بعیر نہیں۔

## سدذ والقرنين كامحل وقوع

سد ذ والقرنین جغرافیا کی اعتبار سے کہاں واقع ہے، اس پر بحث ہے، کیونکہ وحثی قوموں کے شر سے بیچنے کے لئے زمین پرایک نہیں، بہت می جگہوں میں سدیں یعنی دیواریں بنائی ٹنی ہیں، جو مختلف بادشا ہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں۔

مؤرخین کے زویک اس کامحل وقوع یا تو علاقہ داخستان کا کیشیا کے در بند باب الا بواب میں ہے یا اس سے بھی او پر جبل قفقا زیا کوہ قاف کی بلندی پر ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولا ناسیدمحمد انور شاہ قدس سرہ نے ''عقیدہ اسلام'' میں کوہ قاف یا تفقاز کی سدکوتر جج دی ہے کہ بید بوار ذوالقرنین کی بتائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے یا جوج ماجوج ہے جو قرب قیامت میں نکلیں گے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اشراط الساعه للسيد محمد ص: ۱۵۴

<sup>(</sup>۲) اس سارى بحث كے لئے ديكھيے:معارف القرآن سورة كهف ١٥٢٨٥

### حدیث میں''ش' سے کیا مراد ہے

ال حديث من لفظ "شر على مرادع، ال من تين تول بين:

- (۱) اس شرسے وہ فتنہ مراد ہے جوشہادت عثان کے وقت اوراس کے بعد واقع ہوااوراب تک قائم ہے۔
- (۲) اس سے وہ فقتے مراد ہیں جن کی اس حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے ما ذا أنزل الليلة من الفتن؟ و ما ذا أنزل من المحزائن۔
  - (m) اس سے یاجوج ماجوج کا فتنمرادہ۔

ویل للعرب، اس میں عرب کی تخصیص یا تواس وجہ سے ہے کہ ان سے خطاب کیا جار ہاتھا یا وہ اصل تھے اور غیر عربی لیعنی عجمی ان کے تابع ہیں۔(۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِي صِفَةِ المَارِقَةِ

#### یہ باب خارجی فرقہ کے بیان میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

مشکل الفاظ کے معنیٰ: مارقة: اطاعت سے نکنے والے، دائرة ذہب سے نکنے والے، گراہ، یہاں اس سے خوارج مراد ہیں۔احداث الاسنان: احداث صدث کی جع ہے: نوعر، اوراسنان می جع ہے: عر، ان الفاظ سے نوجوان مراد ہیں۔سفھاء: سفیہ کی جع ہے، بیتون می مقل احلام: حلم (حاء کے پنچ زیر) کی جع ہے: عمل الابحاوز: نہیں تجاوز کرے گا،نہیں اترے گا، تو اقعی: تزفوة کی جع ہے: بنلی کی ہٹری، مراد اس سے '' گلا' ہے۔ خیر البویة: گلوق میں سے سب سے بہتر یعنی نی کر می شک سے سب سے بہتر یعنی نی کر می شک سے سب سے بہتر یعنی نی کر می شک سے سب سے بہتر یعنی نی کر می شک سے سب سے بہتر یعنی نی کر می شک کر جے شکار کرا والے، شکار۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٥٢/١٥

### خارجی فرقه

ال حدیث میں خارجی فرقہ کا ذکر ہے، یہ اسلام میں سب سے پہلا بدعتی اور گمراہ فرقہ ہے، حضرت علی کے دور خلافت میں بیدونما ہوا، اس کی صورت یہ پیش آئی کہ جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت معاویہ بڑن اللہ اس کی صورت یہ پیش آئی کہ جنگ جمل جو حضرت ابو موئی اور حضرت عمرو بن عاص تنے، خارجی لوگوں نے یہ بہنا بیخ کے لئے فریقین نے اپنے تھم اور فیصل مقرر کئے، دو حضرت ابوموئی اور حضرت عمرو بن عاص تنے، خارجی لوگوں نے یہ بہنا شروع کردیا کہ ان الحکمہ الا اللہ کہ کھم توصرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تھم اور فیصلہ قبول نہیں، ان کے زدیک کسی کو تمکم مردیا کہ ان الحکمہ الا اللہ کہ کہ محمورت علی کی اطاعت سے خارج ہوگئے، اس وجہ سے ان کو خوارج بھی کہاجا تا ہے، اور معاذ اللہ حضرت علی خالتہ اور خوارج کے تین سر داروں نے کہا کہ ہم ایک آئی کو آئی کریں گئی تھم ایک ایک اور خوارج کے تین سر داروں نے کہا کہ ہم ایک آئی کو گا کہا، ان میں حضرت علی کا قاتل تو کا میاب ہوالیکن باقی دونا کا م ہوئے۔

فی احو الز مان اس سے خلافت راشدہ کا آخری دور مراد ہے، چنانچہ یہ لوگ ٢٨ جیس پیدا ہو گئے ہے، پہلے یہ هیعان علی سے ، بعد میں حضرت علی کی اطاعت سے نکل گئے اور مقام' 'حروراء' 'میں پناہ لے لی، اس وجہ سے ان کوحروریة بھی کہا جاتا ہے۔

یقر اُون القرآن نی کریم کی نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی کہ بیلوگ بظاہر بڑے اجتھاب وابجہ اور تجوید سے قرآن کی طاوت کریں گلے ان کی ایک صفت بیان فرمائی کہ بیلوگ اور نہ ہی کرکے قرآن کی طاوت کریں گلے اُن کی تاریخ اور نہ ہی کرکے اسے غلط عقائد ونظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔

یموقون من الدین کما یموق السهم من الومیة جس طرح تیر شکار کے اندر سے گذر جاتا ہے اس پرخون اور نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس طرح ان لوگوں کے دین سے نکلنے کے بعد ان پردینداری، اسلام کی وابستگی اور مسلمانوں کی محبت کا ذراہمی کوئی اثر نہیں دکھائی دے گا حالانکہ بظاہروہ بڑے نمازی، قرآن کی بہت تلادت کرنے والے اور تبجد گزار ہوں گے۔(۱)

### خوارج کے بارے میں علاء کا فتوی

خوارج گو کہ حضرت علی کی اطاعت سے نکل گئے تصال وجہ سے بیفائ اور گمراہ تو ضرور ہیں لیکن کا فرنہیں ،لہذاان سے نکاح کرنااوران کا ذبیحہ کھانا شرعاً جائز ہے۔

منقول ہے کہ حضرت علی بنالٹوئے سے کسی نے پوچھا کہ خوارج کا فر بیں اے امیر المؤمنین؟ آپ نے فرمایانہیں، یہ تو کفر سے بھاگ کرآئے ہیں، پھر پوچھا کہ کیا یہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایانہیں، منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کومبح وشام خوب یاد کرتے ہیں، پھر پوچھا گیا کہ پھر پہلوگ کیا ہیں؟ فرمایا: مسلما نوں کی ہی ایک گمراہ جماعت ہے، جے گمراہی نے ہرطرف سے گھیررکھا ہے، یوں وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔(۱)

### بَابُمَاجاءَ فِي الأَثَرَةِ

یہ بابایک کودوسرے پر جج دیے کے بیان میں ہے

عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ: اسْتَعْمَلْتَ فَلَاناً وَلَم تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَقَالَ رسُولُ اللهِ عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَلَرَ قَاضِرِ واحَتَى تَلقُونِي عَلَى الْحَوْضِ ــ اللهِ عَلَى الْحَوْضِ ــ

حفرت اسید بن حفیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ: آپ نے فلا شخص کو حاکم بنایا ہے اور مجھے نہیں بنایا، نبی کریم شک نے فرمایا: اے انصارتم میرے بعد اثرہ یعنی ناجائز ترجیح دیکھو سے، ایسے میں صبر کرنا، یہاں تک کہ وض کوثر برتم مجھے سے ملاقات کرلو۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَكُرَةً وَ أَمْوُرا ثُنْكِرُوْلَهَا ۚ قَالُوا فَمَا تَأْمُوْلَا قَالَ: أَذُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللهُ الَّذِى لَكُمْ ـ إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللهُ الَّذِى لَكُمْ ـ

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ میرے بعد ناجائز ترجیح اور (وین میں) ناپسندیدہ امور دیکھو کے ،صحاب نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس وقت کے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم ان حاکموں کا حق اداکرو، (یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا) اور اپناحق اللہ تعالیٰ سے ماتگو۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ انو ۃ: (ہمزہ اور ٹاء پر زبر کے ساتھ)نفس کوتر جیج دینا، اپنے آپ کوفنیلت دینا، ذاتی مفاد کوسا منے رکھنا، ناجائز ترجیح دینا۔ لم تستعملنی: آپ نے مجھے حاکم نہیں بنایا۔ اُمور اَتنکرو نھا: ایسے امور جن کوتم ناپند کروگے۔

# ترجيح دينے كاتھم

اس حدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جو تحض جس کام کا اہل ہو، اس میں اس کی صلاحیت ہو، توون کام اور منصب اس کے سپر دکیا جائے ، اہلیت کے بغیر کسی کوتر جیح دینا اور منصب وعہدہ دینا ظلم اور سراسرزیا دتی ہے۔

نی کریم کے اہلیت اور صلاحیت دیکھ کرایک شخص کو حاکم نامز دفر ما یا، اس پر دوسرے نے عرض کیا کہ جھے آپ نے منصب نہیں دیا اور فلاں کو دیدیا، نی کریم کے نے اسے فر مایا کہ میرے دور میں کسی کو ناجائز ترجیح نہیں ہوگی، ہاں میرے جانے کے بعد حقد ارکوحی نہیں ملے گا، مفاد کے لحاظ سے ترجیحات ہوں گی .....اس موقع پر صبر کرنا، بغاوت نہ کرنا، تم اپنے ذھے کے حقوق اداکرتے رہنااورائے حق کا اللہ سے سوال کرنا، پھر جب آخرت میں حوض کوٹر پر مجھ سے ملاقات ہوگی تو اس موقع پرتمہیں اجر وثواب اور انصاف ل جائے گا۔

آپ کے اپنے جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میں جس کو کسی منصب کے لئے نامزد کرتا ہوں تو اس میں مسلمانوں کا مفاداوران کی مسلمت سامنے رکھ کر کرتا ہوں، لہذا جس میں اس کام کی اہلیت معلوم ہوتی ہے اس کواس کام پر مامور کردیا جاتا ہے، کسی کو بلاوجہ ترجیخی میں دیتا، ہاں میرے بعد ذاتی مفاد کے لحاظ سے ترجیحات ہوں گی اس موقع پرتم لوگ صبر سے کام لینا۔(۱)

# بَابُمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﴿ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نی کر یم ایک نے اپنے محاب کوان تمام امور کی خردیدی ہے جو قیامت تک پیش آئیں گے عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ مَا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَا رِثْمَ قَامَ حَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظُهُ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَةُ حُلُوَ أُوَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, فَنَاظِرْ كَيْفَ تَعَلَمُونَ, أَلا فَاتَّقُوا الذُّنيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, وَكَانَ فِيمَا قَالَ: أَلاَّ لَا تَمْنَعَنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ \_قَالَ: فَبَكَى أَبُوْ سَعِيدٍ فَقَالَ: قَدَوَاللّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَفُهِبْنَا \_ وَكَانَ فِيهَا قَالَ: أَلَا إِنَّهُ يُنصَب لِكُلِّ غَادِر لِوَاءْيَوْمَ الْقِيَامَة بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظُمَ مِنْ غَدْرَة إِمَام عَامِة يُزكَزُ لِوَا أَوْهُ عِنْدَ إِسْتِهِ ـ وَكَانَ فِيهَا حَفِظْنَا يَوْمَثِلْ: أَلاَ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَقَى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْتِي مُؤْمِناً وَيَمُوْتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّذُ كَافِراً وَيَحْتِي كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّذُ مُؤْمِناً وَيَخْتِي مُؤْمِناً وَيَمُوْثُ كَافِراً, وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّدُ كَافِراً وَيَخْيَ كَافِراً وَيَمُوثُ مُؤْمِناً, أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ البَطِيءَ الفَصَبِ، سَرِيْعَ الْفَنِي، وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْفَصَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ - ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيئَ أَلَا وَحَيْرُ هُمْ بَطِيئَ الْغَضَبِ سَرِيْحُ الْفَيْءِوَ شَرُّهُمْ سَرِيْحُ الْفَصَبِ بَطِيئَ الْفَيْعِ. أُلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَصَاءِحَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَتِئَ الْقُصَاءِحَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقُصَاءِسَتِي ءَالطَّلَبِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ. أَلَا وَإِنَّ مِنْهُم السبيئَ الْقَضَاءِالسَّتِينَ الطَّلَبِ أَلَا وَ خَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَصَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّئَ الْقُصَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ أَلَا وَإِنَّ الْغَصَبَ جَمْرَ أَفِي قَلْبِ ابنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْعُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحْ أَوْدَاجِهِ, فَمَنْ أَحَسَّ بِشَنِي مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَق بالأرْضِ، قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْئِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَنِقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَصَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٥٥/١

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے سے روایت ہے کہ ایک دن نی کریم کی نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے جس میں آپ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی، (تمام کو بیان فرمایا) اسے یا در کھا جس نے یا در کھا اور اسے بھول گیا ، آپ نے اس خطبہ میں فرمایا: بے شک دنیا بڑی سر سبز وشا داب اور میٹھی ہے اور اللہ تعالی نے واقعی تم کوگوں کواس میں خلیفہ بنایا ہے تا کہ وہ دیکھے کہ تم کیسا تمل کرتے ہو، خبر دار: دنیا اور عور توں سے فی کر رہنا ، اور آپ نے اس خطبہ میں فرمایا: خبر دار کسی شخص کولوگوں کا خوف می بات کہنے ہے ہرگز نہ روکے جب کہ اسے حق بات کا علم ہو، راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید (روایث بیان کرتے کرتے) رونے گے اور فرمایا: واللہ کی شم مے نہ بہت ی چیزیں (خلاف شرع) دیکھیں اور ہم (حق بات کہنے ہے) ڈرگئے ، اور آپ کے اس میں فرمایا: خبر دار ہر غدار کے لئے قیامت کے دن اس کی بے وفائی کی بقتر رحمنڈ انصب کیا جائے گا ، اور امام عام یعنی میں فرمایا: خبر دار ہر غدار کے فیاری نہیں ، اس کا حجنڈ ااس کی سرین کے یاس گاڑا جائے گا ، اور امام عام یعنی حاکم کی غداری سے بڑھر کراور کوئی غداری نہیں ، اس کا حجنڈ ااس کی سرین کے یاس گاڑا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں اس دن ہم نے جو چیزیں یادکیں، ان میں بینجی تھا: آگاہ ہوجاؤ: بے شک انسان مختلف طبقوں پر پیدا کئے گئے ہیں، ان میں سے بعض موش پیدا ہوتے ہیں اورموش ہی زندہ رہتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی مر حالت میں ہی وفات پاتے ہیں، اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر ہی زندہ رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، اور بعض ایے بھی ہیں جوموش ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی زندگی گذارتے ہیں لیکن کافر ہو کر مرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جوکافر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر بی ذندگی گذارتے ہیں لیکن خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ خبردار: انسانوں میں سے پچھا لیے ہیں جبرجہ نہیں ویر سے غصر آتا ہے، اور جلد ہی اتر جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں جلد ہی غصر آ جاتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر وہ خض ہے جے دیر سے غصر آتا ہواور جلد ہی اس کا اثر زائل ہوجائے اور دیر سے جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر وہ خض ہے جے دیر سے غصر آتا ہواور جلد ہی اس کا اثر زائل ہوجائے اور دیر سے جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر وہ خض ہے جے دیر سے خصر آتا ہواور جلد ہی جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہا اور دیر سے جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہا اور اس کا مطالبہ کرنے میں بھی ایسے ہیں (جب کی کو قرض جاتا ہے ایس اور بعض ایسے ہیں جو قرض اوا کرنے اور اس کا مطالبہ کرنے میں ہی ایسے ہیں ( تنگ نہیں کرتے ) اور دید میں اور بعض ایسے ہیں جو قرض کی اوا گئے میں برے ہیں گر مطالبہ کرنے میں ایسے ہیں، ( تنگ نہیں کرتے ) اور بیض اور ایس کی اور ایس کی اور ایس کی اور کی ہیں ایسے ہیں، ( تنگ نہیں کرتے ہیں۔ بعض آد میں کا اور کی ہیں تو ایسے ہیں گر قرض ما تکٹے میں برے ہیں گر مطالبہ کرنے میں ایسے ہیں، ( تنگ نہیں کرتے ) اور ایسی کی اور کی ہیں ہیں اور کی ہیں اور کی ہیں۔

جان او: ان میں بعض ایسے ہیں جوقرض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں برے ہیں، آگاہ ہوجاؤ: ان میں سب ہے بہتر وہ خض ہے جو ترض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں براہو، وہ خض ہے جو ترض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں براہو، خبر دار: بے فکک غصہ ابن آ دم کے دل میں ایک چنگاری ہے، کیا تم اس کی آٹھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی رگوں کے پھولنے کوئیں ویکھتے، لہذا جو خض اپنے اندر غصہ محسوس کرے، اسے زمین پرلیٹ جانا چاہیے، ابوسعیہ خدری

فرماتے ہیں کہ ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ آیا کھ باقی ہے (یاغروب ہوچکاہے)؟ بی کریم ان نے فرمایا: سن لودنیا کی باقیات، گذر ہے ہوئے پورے دن کو دنیا کی باقیات، گذر ہے ہوئے پورے دن کی بنسبت ہے۔
کی بنسبت ہے۔

مشكل الفاظ كى وضاحت: فلم يدع: (ودع ب ) نيس چهوڑا مستخلفكم بهمين خليف بنانے والا بيعنى خليف بنايا بيا بينى خليف بنايا بيد كوند اور دمشت عادر: غدار، بوفا، دهوكد دين والا يوكون (مجهول) گاڑا جائے گا۔ عنداسته: اس كى سرين كے پاس فتلك بتلك بياس كى بدلے ميں بيعنى دونوں برابر ہيں۔ جموة: (جيم پرزبر) چنگارى۔ انتفاخ: پهول جانا، سوجن ۔ او داج: "و دج"كى جمع ب، گردن، وه رگ جے ذرح كے وقت كا نا جاتا ہے، اور اس به دم نكل جاتا ہے۔ فليلصق: اس چه جانا چاہے، مراد بے ليك جانا چاہيے۔ نلتفت: ہم ادهرادهر ديكھنے گئے۔

### چند ہدایات وتعلیمات

حدیث باب سے بہت ی ہدایات اور تعلیمات ثابت ہوتی ہیں ،جن میں سے چند کی تفصیل درج زیل ہے:

- (۱) کورے ہوکر خطبہ دیناسنت ہے۔
  - (۲) آدى بھول سكتا ہے۔
- (۳) دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ بظاہر بہت پرلطف،سرسبز وشاداب اور میشی معلوم ہوتی ہے کیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
  - (۴) زمین پرتمهیں اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنا کر بھیجاہے، تا کتمہیں دیکھے کہتم کس طرح کاعمل کرتے ہو۔
    - (۵) عورتول کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔
    - (٢) اوگوں كى بيب اور دبدبر ت بات كنے سے مانع نہيں ہونا چاہي۔
    - (٤) برغدار كى سرين برقيامت كون جهند انصب كياجائ كاتاكداس كى رسوائى مو
- (٨) سب سے بڑا غدرا پنے حاکم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، کیول کہ اس میں فائدے
  - کے بچائے نقصان یقینی ہے، جائز امور میں اس کی پیروی کی جائے کیونکہ ناجائز اور ممنوع چیزوں میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔
- (۹) غصے کے آنے اور زائل ہونے میں انسانوں کے مختلف مزاج حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں،سب سے بہتر وہ مخص
  - ے جے دیرسے عصر آئے اور جلد بی ختم ہوجائے ،اورسب سے براو چخص ہے جسے جلد بی عصر آجاتا ہواور دیرسے زائل ہوتا ہو۔
- (۱۰) ایمان و کفر کے اعتبار سے انسان مختلف قتم کے ہیں جب اللہ نے محض اپنے فضل سے ایمان عطا فرمادیا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گذاری جائے تا کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔

- (۱۱) قرض کی ادائیگی اوراس کا مطالبہ کرنے میں مختلف مزاج ہیں،سب سے بہتر وہ مخص ہے جو قرض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں اچھا ہو (ننگ نہ کرتا ہو)،اورسب سے براو ہخص ہے جوادائیگی اور مطالبہ دونوں میں براہو۔
- (۱۲) عصدایک چنگاری ہے،اس کی وجہ ہے آ دمی لال پیلا اوراس کی رکیس پھول جاتی ہیں،الیںصورت میں زمین پرلیٹ جانا چاہیے تا کہاسے اپنی تخلیق یاد آ جائے اور پھر تکبروغرورنہ کر ہے۔
  - (۱۳) ونیا کابہت تھوڑ اساوقت رہ گیاہے، قیامت قریب ہے،اس لئے اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔(۱)

# بَاب مَاجاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

یہ باب اہل شام (کی فضیلت) کے بارے میں ہے

عن قُرَّ قَبْنِ إِيَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا تَخِيرَ فِيكُمْ, لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمِّتِى مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَى تَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ محمد بن إسماعيلَ: قَالَ عَلِيُ بن المَدِينيّ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .

أَضْحَابُ الْحَدِيثِ .

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔اذا فسد: جب بگاڑ پیدا ہوجائے۔منصورین:جن کی مدد کی جائے۔من حذلهم: جوان کی مددو نفرت چھوڑ دے۔نحابیدہ:اینے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔

# ارض شام کی فضیلت

اس حدیث میں ارض شام کی فضیلت کا ذکر ہے، اس سرز مین کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے کئی امتیاز حاصل ہیں، یہ انبیاء کی سرز مین کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے کئی امتیاز حاصل ہیں، یہ انبیاء کی سرز مین ہے، اس میں قبلداولی بھی ہے، اکثر انبیاء طبلسلم کا مذن ہے، حشر ونشر بھی یہ بہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و بارک اور فساد پیدا ہوجائے تو بھر وہاں رہنے یا اس کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے اس وقت شام میں غلط حکر ان مسلط ہیں، ایسے میں وہاں جانے میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔

### طا نُفهمنصورین سے کون مراد ہیں

اس ميس مختلف اتوال بير، جن ميس كوئي تعارض نبيس، سب بي مراد لئے جاسكتے ہيں:

- (۱) علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس سے محدثین کی جماعت مراد ہے۔
  - (۲) امام بخاری کے نزدیک اس سے اہل علم مراد ہیں۔
- (٣) علامہ نو دی فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ بیطا کفہ مونین کی مختلف انواع واقسام پر مشتمل ہو، ان میں سے بعض مجاہد ہوں، بعض فقہاء بعض محد ثین ، بعض مبلغین ، بعض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور بعض دیگر نیکی کے کام کرنے والے، اور اس میں بیجی کوئی ضروری نہیں کہ بیسب ایک ہی جگہ پر ہوں بلکہ متفرق طور پر دنیا کے سی خطے پر بھی ہوسکتے ہیں۔(۱)

### اشكال وجواب

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت اللحق کی رہے گی، جومنصور ہوگی جن کی مدد کی جاتی رہے گی، جب کہ سلم کی روایت ہیں ہے کہ قیامت اس وقت واقع ہوگی جب روئے زمین پرصرف شریر اور فسادی قسم کے لوگ باتی رہ جائیں گے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ساہے؟اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) ان احادیث میں دوالگ الگ مقامات کا ذکر ہے، ایک علاقے میں شریرتسم کے لوگ ہوں گے، جن کے اعتبار سے قیامت آئے گئی، جب کہ دوسرے علاقے لینی بیت المقدس میں سر بکف مجاہد ہوں گے، جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے قال کریں گے، اس لحاظ سے ان میں کوئی تعارض نہیں۔
- (۲) میرخروج دجال یا حضرت عیسی مَالِنظ کی وفات تک ہے کہ طا کفہ منصورین رہے گا پھر جب حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد

<sup>(</sup>۱) تحقّة الاحوذي ٣٢٠/١

ایک مخصوص ہوا چلے گی جس سے اہل ایمان سب کے سب مرجا نمیں گے، تو اس وقت زمین اہل اسلام سے یکسر خالی ہوجائے گی، صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، انہی پر بالآخر قیامت قائم ہوگی حافظ ابن تجرر حمداللہ نے اس جواب کواولی اور بہتر قرار دیا ہے۔(۱)

# بَابُ مَا جَاءَ لا تَرْجِعُوا بَعُدِى كُفَّار أَيَضُرِ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

بدباب اس بیان میں ہے کہ میرے بعدتم لوگ کافرنہ ہوجانا کہتم میں سے بعض بعض کی گرونیں مارنے لگ جا عیں۔ عن ابنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى ا

# ججة الوداع كاايك حكم

نی کریم ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پرایک تھیجت ریجی فرمائی کہ میری وفات کے بعد یا میدان عرفات سے جانے کے بعد دوبارہ کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کوئل کرنے لگو۔

"كفارأ" سے كيام راد ہے؟ اس ميں دوتول ہيں:

(۱) اگراس سے کفر کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کے آل کو حلال اور جائز نہ بھنا کہ اس سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے۔

(۲) یامرادیہ ہے کہ کا فروں والے کام نہ کرو، اور قبل وقبال میں ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ (۲)

## بَابُمَاجاءَأَنَّهُ تَكُونُ فِئنَةً ، القَاعِدُ فِيْهَا خَيْرُ مِنَ الْقَائِم

بي باب اس برُ عن قد ك بيان من مه كربس من بيضار من والكر مدون وال من به والما من من به والله وال

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي٣٢٠/١٦، فتح الباري٣٢/١٣ كتاب الاعتصام بالكتاب باب: قول النبي ﷺ: لا تز ال طائفة من أمتى ...

۳۲۲/۲۳ تحفة الاحوذي ۳۲۲/۲۳

حضرت بسر بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن انی وقاص نے حضرت عثمان غنی کے خلاف فتنہ کے موقع پر فر مایا:
میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اللہ فیٹ نے فر مایا: بے فکک عنقریب ایک بڑا فتنہ ہوگا، جس میں بیٹھنے والا کھڑے
ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، حضرت سعد نے
عرض کیا: یہ بتا دیجئے اگر میرے گھر میں کوئی وافل ہوا ور مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھائے تا کہ جھے قبل کردے (تو میں کیا
کروں؟) آپ فیٹ نے فر مایا: تو حضرت آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجا (کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قبل ہو
گئے لیکن اپنے بھائی پر ہاتھ ضدا ٹھایا)

### حتى الأمكان فتنه سے اجتناب كيا جائے

اس حدیث میں نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ جو محض جس قدر فتنہ سے دور ہوگا ،ای قدروہ بہتر ہوگا، چنانچہ بیٹھنے والافخض کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کیوں کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں فتنہ سے زیادہ دور ہوتا ہے، کیوں کہ کھڑے ہونے والا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ قاعد سے وقت مراد ہے جوفت نہ کے دور میں الگ تعلگ ہوکرا پنے گھر میں رہے،اس کا داعی اور محرک نہ ہو، جب کہ قائم سے وقحف مراد ہے جوفتہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے،اس کا داعی اورمحرک ہو۔

علامہ داودی فرماتے ہیں کہ اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایساعام فتنہ بر پا ہوگا کہ ہر شخص اس میں کسی نہ کسی درجہ می ضرور مبتلی ہوگا، لہذا جو شخص بینے کرفتنہ و فساد کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑے ہو کھڑے ہو کہ اس سے بہتر ہے جو چل کرفتنہ کر رہا ہے، اور ماثق اس سے بہتر ہے جو دوڑ کرفتنہ میں مصروف ہے، غرض یہ کہ جس کا فتنہ وفساد جس قدر کم ہوگا ای قدر وہ دوسرے کے مقالمے میں بہتر ہوگا۔

کن کابن آدم معنی بیریں کہ جس طرح آ دم کے بیٹے ہائیل نے ظلم کو برداشت کیا، گراپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ خود آل ہو گئے، ای طرح فتنہ کے زمانے میں ظلم وزیادتی برداشت کرلی جائے لیکن اس ظلم اور فتنہ کا ساتھ نہ دیا جائے، کیوں کہ اس طرح وہ فتنہ وفساد مزید پھیلیا چلاجا تا ہے۔

# فتنه کے وقت قال کا حکم

اس میں اختلاف ہے کہ فتنہ کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل وقبال شروع کردیں تو ان کا ساتھ دیاجائے یا کنار وکشی اختیار کی جائے؟ اس بارے میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابوبکرہ بنائٹھ اور دیگر بعض فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے فتنہ میں کسی کا ساتھ نددیا جائے ،اگروہ فتنہ اس کے محرمیں

داخل ہوجائے اس وقت بھی بطور دفاع کے آل وقال درست نہیں۔

(۲) عبدالله بن عمراور عمران بن حصین وغیرہ کے نز دیک قال میں ابتداء شرکت تو جائز نہیں لیکن دفاع کے طور پرقل وقتال درست ہے، گویاان دونوں حضرات کے نز دیک فتنہ میں داخل ہونا جائز نہیں البتدا ہے دفاع میں قال کیا جاسکتا ہے،

(۳) جہبور صحابہ و تابعین کے نزدیک فتنہ کے زمانے میں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور باغیوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو فتنہ مزید پھیل جائے گا، اس کی سرکوئی کرنا ضروری ہے، قر آن کہتا ہے فقاتلو االلتی تبغی حتی تفی الی امو اللہ یہ صحیح قول ہے

جمہور کے نزدیک حدیث باب اس صورت پرمجمول ہے جس میں حق کسی جانب واضح نہ ہویا یہ کہ دونوں جماعتیں شرعی اعتبار سے ظالم ہوں ، حق پر نہ ہوں ، ایسی صورت میں کسی جماعت کا ساتھ دینا جائز نہیں بلکہ کنار ہ کشی اختیار کی جائے۔(۱)

## بَابُ مَا جاءَ سَتَكُونُ فِتْنَةً كَقِطَعِ اللَّيٰلِ الْمُظْلِمِ

يه باب اس بيان من ب كعنقر يب ايس فننم آكس كجواند هرى دات كى طرح مول ك عن أبى هرَيْرَة وَمَ اللهُ المُظُلِم، يُضبِخ الرَّ جُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً ، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِخ كَافِراً ، يَبِيْخ أَحَدُهُمْ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الذَّنْيَا۔

عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﴿ اسْتَنِقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِئْتَةِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَارْبَ كَاسِيَةٍ فِي اللَّذُنْيَا، عَارِيَةُ فِي الآخِرَةِ

حضرت ام سلمہ ﷺ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ رات میں (گھبرا کر) بیدار ہوئے اور فرما یا سجان اللہ آج رات کس قدر فتنے نازل کئے گئے اور کتنے ہی خزانے اتارے گئے، کون ہے جوان جمرے والیوں یعنی ازواج مطہرات کو بیدار کردے، بہت می دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں نگی ہوں گی۔

عن أنس بنِ مَالِكِ عن رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: تَكُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَن كَقِطَعِ اللَّيْلِ المَظْلِمِ يُضبخ الرَّ جُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً يَبِيْعُ أَقُوا مَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا-حضرت انس بن ما لك كهتم بين كرسول الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨/١٣ افتح الباري ٣٨/١٣ كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد...

رات کی طرح ہوں گے،ان میں انسان مج کومومن اور شام کو کا فر ہوگا ،اور شام کومومن اور مج کو کا فر ہوگا ،اور بہت سے لوگ دنیا کے تعوڑے سے مال کے عوض اپنا دین چھ ڈالیس گے۔

عن الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: يُضِيحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، ويُمْسِى مُؤْمِناً ويُضِيحُ كَافِراً، قال: يُضيحُ مُحَرِّماً لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِى مُسْتَجِلاً لَهُ، وَيُمْسِى مُحَرِّماً لِدَمِ أَخِيْهُ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَجِلاً لَهُ

حضرت حسن بھری را پیلیہ نبی کریم کے اس قول: ''دیسے الرجل مؤمنا دیسی کافرا دیسی مؤمنا دیسے کافرا'' کے متعلق فرماتے سے کہ اس قول: ''دیسے گاگر متعلق فرماتے سے کہ اس کا مطلب میہ کہ آ دی شیخ کواپنے بھائی کی جان و مال اور عزت کواپنے او پرحرام سمجے گالیکن مسیح کالیکن مسیحے گالیکن مسیحے گالیکن مسیح کے حلال سمجھنے گلے گا اور شام کے وقت اپنے بھائی کی جان و مال اور عزت کواپنے او پرحرام سمجھے گالیکن مسیح کے حلال سمجھنے گلے گا۔

عنوائلِ بنِ حنجو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ المُوسِيةُ وَرَجُلْ يَسْأَلُهُ فَقَال: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَوَ اغْيَمْ نَعُونًا حَقَنَا وَيَسْأَلُو لَنَا حَقَلَهُمْ الْحَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَمِلُوا وَيَسْأَلُو لَنَا حَمَّلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَ عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَاللّهُ وَلَا عَلَا عُلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عُلَالَالْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَل عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَل

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔قطع: (قاف کے نیچزیراورطاپرزبر) قطعة کی جمع ہے: کلا ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ جس طرح اندھری رات میں کچھنظر نہیں آتا اس طرح ایسے شدید فتنے ہوں کے کہ ان میں صلاح و فساد اور نیک و بدکا احمیا زنہیں ہو سکے گا۔ بادروا: جلدی کرو، سبقت کرو۔ ماذا اُنزل: کس قدر نازل کئے گئے۔ المحزائن: حزینة کی جمع ہے، خزانے، علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں خزائن سے رحمین اور اس کے بالمقابل فتنہ سے اللہ کا عذاب مراد ہے۔ من یو قط: کون بیدار کرے گا۔ حجوات: حجوة کی جمع ہے، کرائن سے رحمین اور اس کے بالمقابل فتنہ سے اللہ کا عذاب مراد ہے۔ من یو قط: کون بیدار کرے گا۔ حجوات: حجوة کی جمع ہے، کرے یہاں صواحب الحجرات سے نبی کریم کی کی از واح مراد ہیں۔ یار ب: "یا "کرف ندا ہے، اس کا منادی محذوف ہے، کرے یہاں صواحب الحجرة آخرت میں نگی ہوں گی، لفظ" عاریة" پرترکیمی اعتبار سے دوطرح کا اعراب منادی محذوف ہے، ای یا سامعین، عاریة فی الا خرق میں یہ" کی صفت ہوگا۔ (۲) اسے مرفوع پڑھا جائے، اور اس کا مبتدا یعن دمنے والے، اور اس کی خروا تھ ہوگا۔ (۱)

مستحلاله: اس كوطال بجصنے لكے كا۔ ما حملوا: وه ذمدارى جوان پر ہے يعنى عدل وانساف كرنا، اور رعايا كوهو ق ديا۔ نا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۸/۱۳ كتاب الفتن , باب لا يأتي زمان الا الذي بعدة شرمند

حملتم: ووذمه داري جوتم پر ہے بعنی جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا اور مصائب وآفات پرصر کرنا۔

#### فتنول كاذكر

اس باب میں ایسی احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں فتنوں کے ظہور کا ذکر ہے، ان میں نبی کریم ہے نہ تاکید فر مائی ہے کہ قبل اس کے کہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوجا کیں، نیک اعمال کرلو، کیوں کہ فتنوں کے دور میں پوری کیسوئی سے عبادت نہیں ہوگئی، وہ فتنے اس قدر شدید ہوں گئے کہ آدمی ہوگا تو شام کو کا فر، اور شام کومومن ہوگا تو ہے کا فر، اور آدمی اسپنے دین کودنیا کے تعور ہے کہ اور منافع کے عض فروخت کردےگا۔

#### . يصبحمومناويمسيكافرا

اس سے کیامراد ہے، کیا واقعتاوہ کا فرہوجاتا ہے، اس میں کی احمال ہیں:

- (۱) بعض كزريك وه حقيقاً كافر بوجائ كاوردائر واسلام عن خارج بوجائكا\_
  - (۲) بعض کہتے ہیں کداس میں کفران نعت یعنی ناشکری مراد ہے۔
- (۳) اس کے معنی بیرہیں کہ بیکا فروں کے مشابہ ہوجائے گایا اس کا بیٹمل کفار کی طرح ہوگا۔
- (۳) حسن بعری فرماتے ہیں کہاس کے معنی بیریں کہ آ دمی صبح کواپنے بھائی کی جان و مال اورعزت و آبر وکوحرام سمجھے گا مگر شام کوملال اوراس کے برعکس بخرض بیرکہ انسان کے عقائد ونظریات بہت جلدی جلدی تبدیل ہوں گے۔

صواحب الحجرات سے ازواج مطہرات مراد ہیں، ان کی تخصیص اس لئے فر مائی کہ اس وقت وہی حاضر تھیں یا اس وجہ سے کہا ہے اللہ وعیال کی دینی زندگی کی فکر کرنے کا تھم ہے۔

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

#### اس كے مطلب میں علماء كے مختلف اقوال ہیں:

- (۱) بہت ی خواتین دنیا میں لباس پینیں کی لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں تواب سے تھی دست ہوں گی۔
  - (٢) کيڙے پہنے مول كيكن ال سے ان كاستنبيں موكاس لئے آخرت ميں انہيں عذاب ديا جائے گا۔
- (٣) جمم پرلباس موگالیکن دو پدپشت پرمونے کی وجہ سے سیدنگا موگا،اس کی وجہ سے آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔
- (۵) نیک شوہرکالباس اے حاصل ہوگا مگر پھر بھی آخرت میں اے کوئی نفع نہیں ہوگا کیوں کہ اعمال کے بغیر محض شوہر کے نیک ہونے سے ہوی کوکوئی نفع یا اجروثو ابنیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا: فلا انساب بینھم۔ علامہ طبی نے اس مقام کے لاافسے اس قول کورائح قراردیا ہے کوئکہ حدیث اگر جداز واج مطہرات سے متعلق ہے کین تھم کے اعتبار سے عام ہے۔

علامه ابن بطال فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال ودولت میں فراوانی باعث فتنہ ہے، اس سے آل و قال، لزائی جھڑ سے اور حسد جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، حق تلفی اورظلم وزیادتی کی فضا بن جاتی ہے، اس لئے آپ ان نے از داح مطہرات کواور تمام امت کواس بارے میں آگا ہ فرمایا۔

نیزاں روایت سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔

فانماعلیهم ماحملوا... علامه طی فرماتے ہیں کہ اس میں جار مجرور یعنی علیهم کومقدم کر کے کلام میں خصر اور تا کید کر تامقصود ہے کہ حکمر انوں پروہی کچھلازم ہے جس کے وہ مکلف ہیں اگروہ اس میں کوتا ہی کریں گے تو گئرگار ہوں گے، ایسے ہی رعایا پرجائز امریس ان کی اطاعت واجب ہے، اگروہ اس میں کوتا ہی کریں گے تو اللہ تعالی کے ہاں وہ ماخوذ ہوں گے۔(۱)

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران فاسق ہوجائے تو حضرت امام شافعی راٹیلیہ کے نز دیک وہ معزول لیعنی برطرف ہوجا تا ہے اور احتاف کے نز دیک وہ اس بات کا مستحق ہوجا تا ہے کہ اسے معزول کر دیا جائے ، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص امام کی اطاعت سے روگر دانی کر دیے تو بظاہرا سے بغاوت نہیں کہنا جا ہے بلکہ اسے اس اقدام پراجرو ثواب ملنا چاہیے؟

لیکن نی کریم است کے اس قسم کی صورتحال میں بھی اسمعو او اطبعو اکا تھم دیا ہے کہ جائز امور میں جا کی اطاعت کی جائے ، علم بخاوت نہ بلند کیا جائے کیوں کہ چھوٹی جماعت اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی تو وہ حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے تو رہی ، کیکن اس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوجا تیں گے اور نہ جانے گئے ہی لوگ مارے جا تیں گے، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی تھے افسوسنا ک واقعات اس پر شاہد ہیں ، ہمارے اس دور میں مجی کئی سارے واقعات اس تھے جیش آئے ہیں ، جی میں بجائے فائد سے کے نقصان ہی ہوا ہے ، اس لئے فتنوں کے دور میں کنارہ کش ہوکر زندگی گذار تا چا ہے ، تاکہ کسی اقدام سے اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت کو نقصان نہ پہو نچے ۔ (۱)

### بَابُ مَاجاءَفِی الْهَرْجِ بِهَابُلُّل كِباركِ مِن بِ

عَن أَبِى مُوسَى قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً يُزِفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُو فِيهَا الْهَرْجُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما الْهَرْجُ؟قال: الْقَتْلُ.

حضرت ابوموی سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ فی فیرمایا: بے شک تمہارے بعد ایک ایساز ماند آئے گا کہ اس میں علم اٹھالیا جائے گا اور اس میں ہرج زیادہ ہوگا، صحاب نے عرض کیا: یارسول اللہ "ہرج" کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: آل۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذی ۳۲۷۲ قدیمی کراچی

۲) الكوكبالدري۱۳۰/۳

عَنْ مَعْقِلِ مِنِ يَسَادٍ ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِي ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ رُجِ كَهِ حُرَةً إِلَى تَ

حضرت معقل بن یسارے روایت کے انہوں نے اسے منسوب کیا رسول اللہ کی طرف کہ آپ ایک نے فرمایا: ایا مقل میں عبادت کرنامیری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

سرعَن ثَوْبَانَ قَال: قال رسولُ اللهِ الله

حفرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی ( یعنی جب ایک مرتبق وخوزیزی شروع ہو گی تو پھر بھی بھی ختم نہیں ہوگی)

# قتل کی کثرت ہوگی

باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرما یا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں قبل وخوزیزی بہت کثرت ہے ہوگی اور علم کواٹھ الیاجائے گا یعنی وہ علم ان کے لئے نافع نہیں رہے گا۔ اور علم کواٹھ الیاجائے گا یعنی وہ علم ان کے لئے نافع نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث کا مطلب سے ہے کہ فتح کمہ سے پہلے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے کو جواجروثو اب ماتا تھا ای طرح فتنہ وفساد اور قبل وخوزیزی کے زمانے میں عبادت کرنے پر بھی اجروثو اب ماتا ہے، کیوں کہ عوماً ایسے حالات میں بہت سے لوگ عبادت سے غافل اور طرح طرح کی الجھنوں میں بھنس جاتے ہیں، اس لئے نبی کریم کی الیے نے فرما یا کہ اس زمانہ میں عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے۔

تيسرى مديث مين فرمايا كميرى امت مين جب قل كاسلسله شروع موكاتو پهرتا قيامت جارى رے كامبھى بندنه موكا-(١)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّجَاذِ السِّيفِ مِنْ خَشَبٍ

#### یہ باب کاری کی تلوار بنانے کے بارے میں ہے

عن عُدَيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بِنِ صَيْفِى الْفِفَارِيِ قالت: جاءَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ, فقال له أَبِي: إِنَّ خَلِيْلِي وابنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى ٓ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذُتُهُ, فَإِنْ شِئْتَ ، خَرَجُتُ بِهِ مَعَكَ ، قالت: فَتَرَكَهُ .

عدید بنت اہبان بن صیفی غفاری کہتی ہیں کہ حفزت علی میرے والد کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں چلنے کو کہا، میرے والد نے کہا: بے ختک میرے دوست اور آپ کے چپازاد بھائی یعنی نبی کریم کی نفی نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب لوگوں میں اختلاف ہوجائے تو میں لکڑی کی تلوار بنالوں، چنانچہ میں نے وہ بنوالی ہے، اگر آپ

چاہتے ہیں تو میں اس سمیت آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہوں ،عدیسہ کہتی ہیں کہ حضرت علی نے پھرانہیں چھوڑ دیا ( یعنی ساتھ لے کرنہ گئے )

ۼڹٲؠىموسىٰعنالنَبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ حضورا کرم ایک نے فرمایا کہ فتنہ کے زمانے میں اپنی کما نیس توڑ دینا، کمان کی تانتیں کا ث دینا اور اپنے گھرول کے اندرونی حصول کولازم پکڑنا اور آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجانا ( کہ جس طرح انہوں نے قبل پرصبر کیا تھا، اس طرح تم بھی مصائب ومشکلات پرصبر کرنا)

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اتنحاذاالسیف من حشب: کئڑی کی تلوار بنانا، یرعر نی زبان میں بطور محاور ہے کے ترک قال سے
کنایہ ہے، کسروا: تم توڑ ڈالو۔ قسی: (قاف کے نیچ زیر) قوس کی جمع ہے: کمان ۔ او تار: و تو کی جمع ہے: کمان کی
تانت قطعوا بتم کا اللہ الزمو بتم لازم پکڑو۔ اجواف: جوف کی جمع ہے: اندرونی حصہ عہد إلیٰ: مجھے وصیت کی۔

## لکڑی کی تلوار بنانے کا تھم

باب کی پہلی روایت میں ہے کہ صحابی نے نبی کریم کے فرمان کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے کنڑی کی مکوار بنوائی تھی تا کہ کسی کے ساتھ قال نہ کرنا پڑے، کیونکہ کنڑی کی مکوار بنانے سے مراوترک قال ہے، حضرت علی کے بلانے کے وقت انہوں نے سیصدیث سنادی اور بنادیا کہ میں نے نبی کریم کی تعمل میں کنڑی کی اکوار بنوالی ہے، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں مگر میر اجانا ہے فائدہ ہوگا ، اس لئے کہ کنڑی کی تکوار سے قال نہیں ہوسکتا ہے، چنا نچہ حضرت علی انہیں پھر نہیں لے گئے۔
دوسری روایت میں جنگ وجدال اور فتنوں کے موقع پر کیسور ہنے کی ترغیب دی گئی ہے تا کہ فتنوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

#### یہ باب قیامت کی علامات کے بیان میں ہے

حضرت انس بن ما لک فالفو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک الی حدیث بیان کرتا ہوں جے میں نے نبی

کریم اللہ سے سنا ہے، اب میرے بعد اسے کوئی نہیں بیان کرے گا، انہوں نے نبی کریم اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرما یا: بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم کواٹھالیا جائے گا، اور جہالت ظاہر وغالب ہوگی، اور زتا عام ہوجائے گا، شراب پی جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردکم ہوجا عیں گے، یہاں تک کہ بچپاس عورتوں کا مگران ایک ہی مرد ہوگا۔

عن الزُّبَيْرِ بنِ عَدِي قال: دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بنِ مَالِكِ قال فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَاجِ, فقال: مَا مِنْ عَامِ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَى تَلْقَوْ ارَبَّكُمْ، سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيْكُمْ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُو

حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے ، کہتے ہیں پھر ہم نے ان سے جائج بن یوسف کے ان مظالم کی شکایت کی جواس کی طرف سے ہمیں پہونچ رہے تھے تو انس بن مالک نے فر ما یا: ہر آنے والا سال گذر سے ہوئے سال کے مقالبے میں برا ہوگا ، یہاں تک کہتم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے ، میں نے بیر حدیث نی کریم سے بن ہے۔

عْنَأُنسِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ كَانُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: الله الله ـ

عن حُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لَكُعُ بنُ لَكُع\_

عن أبى هُرَيْرَ قَقال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ الْأَرْضُ أَفَلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَّسْطُوَ انِ مِنَ اللَّهَبِ وَ الْفِضَةِ، قَالَ: فَيَجِئَ السَّارِقُ فَيَقُول: في هَذَا قُطِعَتْ يَدِى، وَيَجِئِئَ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ في هَذَا قُتِلْتُ، وَيَجِئُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً \_

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف فرمایا: زمین اپنے جگر کے کلئرے' نزانے' بعنی سونا چاندی ستون کی ماننداگل دے گی، آپ فی فی فرمایا: چور آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹا گیا ہے، قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے (رشتہ زاروں سے ) قطع تعلق کیا، پھروہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں کچھ پھی نہیں لیس مے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اشو اط: شوط (شین اور داپرزبر) کی جمع ہے، علامت، نشانی ۔ قیم: (قاف پرزبراور یا مشدد کے ینچزیر) گران، نتظم ۔ لکع: (لام پر پیش اور کاف پرزبر) کمینه بیوتوف، جموٹا، جسکی اصل معلوم نہ ہو، یہاں پر کمینہ کے معنیٰ جس ہے۔ تقیٰ: یہ تی سے ہے، اگل دے گی ، اکال دے گی ۔ افلاذ: فلذة (فاکے ینچزیر) کی جمع ہے، اکمی چیز کاوہ کلوا جو لمبائی جس کاٹا گیا ہو، اور فلذ کے معنیٰ ہیں جگر کائلوا، سونے یا چاندی کا کلوا، اور کوشت کا ٹاگیا ہو، اور فلذ کے معنیٰ ہیں جگر کائلوا، سونے یا چاندی کا کلوا، اور کوشت کا ٹلوا، افلاذ کبدالار ص سے زمین کی معدنیات مراد ہیں، انہیں' جگر کے کلووں' کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ بھی زمین کا فلام اور جو ہر ہوتی ہیں جس طرح کہ اونٹ کی سب سے اصل چیز اس کا جگر ہوتا ہے، بیز مین ان تمام معدنیات کو باہر اکال دے گا ۔ کہد: (کاف پرزبراور باکے نیچزیر) جگر، کلیجہ ۔ اسطو ان ، ستون، کھمبار ٹم یر عوند: (یا اور دال پرزبر کے ساتھ) میسب اس مال وخزانے کو چھوڑ دیں گے، پھوٹیس کیں گے۔

#### علامات قيامت

اس باب کی احادیث میں نی کریم کے نیامت کی بعض علامتیں بیان فرمائی ہیں، پہلی مدیث میں پانچ علامتیں بیان کی گئی ہیں کی حدیث میں پانچ علامتیں بیان کی گئی ہیں کی وظہور جہل ہے دین تباہ ہوجا تا ہے، بیان کی گئی ہیں کی وظہور جہل ہے دین تباہ ہوجا تا ہے، شراب خوری سے عقل، زنا سے نسب اور عور توں کی کثرت کی وجہ سے فتوں کی کثرت ہوگی جوجان و مال کی تباہی کا باعث ہیں، ان امور کی وجہ سے چونکہ خلل واقع ہوتا ہے، ہر طرف فساد مجمل جاتا ہے، اس لئے آپ کے فرمایا کہ جب بیچزیں چیش آجا میں توسیحہ لوکہ قیامت قریب ہے۔

یفشواالزنا، زنااس طرح عام ہوجائے گا کہاس کی قباحت بھی دلوں سے نکل جائے گی چنانچہ آج مسلم معاشرہ کی بھی صورتحال ہے کہ سرعام مختلف انداز سے بیکام ہور ہاہے۔العیاذ باللہ۔

یکٹو االفساد، عورتوں کی کثرت یا تو اس وجہ سے ہوگی کہ مرد مختلف معرکوں میں شہید ہوجا سی ہے، عورتیں فی جایا کریں گی اور یا اس وجہ سے کہ ان کی پیدائش ہی زیادہ ہوگی، دوسرے معنیٰ کوحافظ ابن تجرر الیبید نے رائح قرار دیا ہے۔

لخمسين امر أةقيم واحدم

بیکلام یا توحقیقت پرمحمول ہے کہ بچاس عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا، یا اس سے تحض کثرت کو بیان کرنامقصود ہے کہ ایک مرد کے تحت زیادہ عورتیں ہوں گی۔

- لا یحد نکم احد بعدی حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مجھ سے ن لو، میرے بحد کی اور سے بیروایت تم نہیں سنسکو گے، بیر جمل انہوں نے کس لحاظ سے کہا ہے، اس کی وجہ:
- (۱) یہ بھرہ شہر کے اعتبار سے ہے کہ اس شہر میں میرے بعد چونکہ اور کوئی صحابی موجود نہیں ہے، اس لئے بیروایت یہاں

میرے بعدتم کسی اور صحابی سے نہین سکو مے۔

(۲) یابیمطلب ہے کتم کی اور سے بیروایت اس سند کے ساتھ نہیں سنو کے کہ بیربلا واسطہ ہے کیوں کہ میں نے بیر حدیث نی کریم علیہ سے براہ راست تی ہے۔

دوسری حدیث میں حضرت انس کے سامنے لوگوں نے جاج کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے حدیث رسول سے ان کی راہنمائی کی۔

حافظ ابن جحر رائی فی فرات بیل که حفرت عمر اور اس کے بعد کے زمانے میں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا تو سرعام اس کی پیرٹی اتار دی جاتی تھی ، زیاد کے دور میں جرائم پر کوڑوں کا سلسلہ شروع ہوا ، مصعب بن زبیر نے اس میں بیاضافہ کیا کہ مجرم کی داڑھی بھی کاٹی جاتی ، بشر بن مروان جھیلی پرمنے گاڑتے پھر جب جاتی بن یوسف کا زمانہ آیاتواس نے کہا کہ بیسب سزا کی لہود لعب اور فضول ہیں چنانچیاس نے تلوار سے تل کرنا شروع کیا ، جب اس کے بیمظالم شدید ہو گئے تو حضرت انس کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم کی نے فرمایا کہ ہرسال پہلے سال کے مقابلے میں برا ہوتا ہے ، اس لئے تم مصائب پر صبر کرو ، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے ملاقات کرلو، وہ انصاف کردےگا۔

یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ شرکے اعتبار سے حجاج بن پوسف کے زمانے سے کم ہے، تو پھر اس حدیث کے کیامعنیٰ ہیں؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) مجموعی طور پرزمانے کا خیر ہونا مراد ہے، اس لحاظ سے تجاج کا زمانہ بہتر ہے، کیوں کہ اس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، جب کے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صحابہ نہیں تھے، لہذا جو زمانہ صحابہ پر مشتمل ہووہ اس زمانے سے بہتر ہے جس میں صحابہ کرام نہ ہوں۔
- (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود فرائن فرماتے ہیں کہ حدیث میں 'شر' سے مراد' علم کا کم ہونا' ہے، معنیٰ سے ہیں کہ ہرزمانہ پہلے زمانے کے مقابلے میں کہ جرزمانہ پہلے زمانے کے مقابلے میں کہ مقابلے میں علم کم ہوجائے گا، کیوں کہ علاء وفات پاجا تھیں سے۔

دوسراا دیمال بیہ و تا ہے کہ حضرت عیسیٰ مَالِیٰ کا زمانہ دجال کے بعد کا ہے، وہ زمانہ پہلے کے مقابلے میں بہر حال بہتر ہے، تو پھراس صدیث کے ہیں معنیٰ ہیں؟اس کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) علامرکر مانی فرماتے ہیں کہ اس سے وہ زمانہ مراد ہے جوحضرت عیسیٰ مَلَیْنالا کے بعد کا زمانہ ہے۔
  - (٢) یاده زمانه مراد ہے، جو حکمرانو ل ادرامراء کا ہے، جس میں عموماً شرغالب ہوتا ہے۔
- (۳) یااس سے دہ زماند مراد ہے، جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے۔(۱) باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ اس دنیا میں جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی،

<sup>(</sup>١) نحفة الاحوذي ٣٤٢٢/٦ فتح الباري ٢٥,٢٣١ ١٣٥ كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرمنه

جب کوئی بھی اللہ کا نام لیوانییں ہوگا، ہرطرف شربی شربوجائے گا، تواس وتت قیامت واقع ہوگی۔

حدیث صدیف مذیفه کا مطلب سے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں فساداعلی درجہ کا ہوجائے گا، جو محض جس قدر کمیندہوگا، اتنابی اس کو بلندمر تبہ ثار کیا جائے گا، آج دنیا میں ہرطرف یہی حال ہے۔

آخری روایت کا حاصل بیہ ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے اندر کے تمام خزانے سونا، چاندی، معد نیات اور دیگر چیزیں بابر نکال دے گی، ستونوں کی طرح ان کے ڈھیر ہوں گے، چوراس مال کو دیکھ کر کے گا کہ اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹا گیا، قاتل کے گااس کی وجہ سے میس نے آل کیا یا مجھے آل کیا گیا، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنے والا کے گا کہ میس نے اس مال کی وجہ سے قطع حری کی، وہ گویا حرب سے بیا تیں کریں گے، پھراس مال کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جا ہیں گے، کیوں کہ اس وقت اس مال کی کوئی وقعت اور قدر ومنزلت نہیں ہوگی۔ (۱)

#### باب

عن عَلِي بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قِال رسول اللهِ عَلَى : إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِي حَمْسَ عَشَرَةَ حَصْلَةً حَلَ بِهَا الْبَلاعُ, قِيْلَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً, وَالاَمَانَةُ مَغْنَما وَالزَكَاةُ مَغْرَماً, وَأَطَاعَ الرَّ جُلُ زَوْجَتَهُ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً, وَالاَمَانَةُ مَغْنَما وَالزَكَاةُ مَغُرَماً, وَأَطَاعَ الرَّ جُلُ رَحَقَ أُمَّهُ, وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, وَازَتَفَعَتِ الاَّصْوَاتُ فِي المَسَاجِدِ, وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَزَدَلَهُمْ, وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَرِّهِ, وَلَعُنَ آخِرُ مَلِهُ اللّهُ عَلَى المَّعَاذِ فَى المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَزَدَلَهُمْ, وَأَكْرِمَ الرَّبُلُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَالِقُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ شے نے فرمایا: جب میری امت میں پندرہ عاد تیں آ جا کیں گوان پر مصیبتیں نازل ہوں گی، عرض کیا گیا یارسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ شے نے فرمایا: جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، ذکو قاکوتا وان قرار دیا جائے گا، شوہر ہوں کی اطاعت اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کے ساتھ احسان اور باپ کے ساتھ بے دخی کرے گا، مجدوں میں لوگوں کی آوازیں (شور وغلی ) بلندہوں گی، قوم کے لیڈر ذلیل شم کے لوگ ہوں گے، آدی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لئے کیا جائے گا، شراب بی جائے گی، ریشی کیڑ ایپ نا جائے گا، لوگوں میں گانے والی لاکیوں اور گانے کے ساز وسامان اور باجوں کا دور وہوجائے گا، اور جب امت کے آخری لوگ کیلوں پر لعن طعن کریں گے تواس وقت لوگ (ان عذا بوں کا) انتظار کریں سرخ آندھی کا یاز مین میں دھنس جانے یا چرچہ وسنے ہوجائے والے عذاب کا۔

عن أبِي حْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِذَا اتُّخِذَالفَيئُ ذُوَلاً، وَالاُمَانَةُ مَغْنَما وَالزَّكَاةُ مَغُوماً، وَتُعْلِّمَ لِغَيْرٍ

الدِّيْنِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرِ أَتَهُ وَعَقَ أُمَّه، وَأَذْنَى صَدِيْقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظُهَرَتِ الأَصْوَاتُ فَى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِه، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفْ، وَشُوبَتِ الْمُحْمُوْزِ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَوزَلْزَلَةً وَخَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِ قُطِعَسِلْكُهُ فَتَتَابَعَ

حضرت الوہر یرون فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فائن نے فرمایا: جب مال فنیمت کوذاتی دولت قرار دیاجانے گئے وگا ، امانت کوفنیمت ، ذکو ہ کو تا وال ، علم کو دین کے علاوہ کی اور مقصد کے لئے سیکھا جائے گا ، شوہرا پنی بیوی کی اطاعت اور اپنی مال کی تا فرمانی کرے گا ، اپنے دوست کو قریب اور والد کو دور کردے گا ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے گئیں گی ، فاسق و فاجرآ دی قبیلہ کا سردار ہوگا ، قوم کے لیڈر ذکیل شم کے لوگ ہول گے ، آدی کا اکرام اس کے شرسے بچنے کے مائے کہ اجانے گا ، فاسق و فاجرآ دی قبیلہ کا سردار ہوگا ، قوم کے لیڈر ذکیل شم کے لوگ ہول گے ، آدی کا اکرام اس کے شرسے بی جائے گ ، فاست کے آخری لوگ پہلے لوگوں میں گانے والی لاکیاں اور گانے کے آلات عام ہوجا کیں گے ، شراب پی جائے گ ، اور امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے تو اس وقت ان عذا بوں کا جلد ہی ظاہر ہونے کا انظار کر و بر میں جانے کا ، صورتوں کے تو تبدیل مرخ ہوا (یعنی تیز و تند اور موتی کے بعد دیگر کے قراب کا ، اور ان علامات کا انظار کرو ، جو کیے بعد دیگر کے ظاہر ہوں گی ، جس طرح پر انے ہار کی لائی و شرف جائے اور موتی کے بعد دیگر کے گر پڑیں (یعنی مسلسل اور نے سے نقے واقع ہوں کے ) عنو بر بر ان اللہ سلم خوان ہی خصفین ، اَنَّ دَسُولَ اللہ ہُ اُلَّ اللہ مِن الله و متی ذلیک ؟ قال : فی هذو الا تُحَدِّ خسف ، وَ مَسْنے . وَ قَذَف ، فَقَالَ دَ جُلْ مِنَ الله مِن مِن مِن الله مِن مَن کی ذلیک ؟ قال : اِذَا ظَاہَ وَ بِ الْقِیَانَ وَ الْمَعَاذِ فُ وَ شُر بَ بِ الْمُحْدُولُ وَ الله مِن مُن الله مِن مُن کی ذلیک ؟ قال : اِذَا ظَاهَ وَ بِ الْقِیَانَ وَ الْمَعَاذِ فُ وَ شُر بَ بَ الْحُدُولُ وَ شُرِ مِن الْحَدُولُ وَ شُر وَ مُن مِن الْحَدُولُ وَ شُر وَ مُن مِن الله وَ مُن مِن وَ مُن مِن وَ الله وَ مَن مُن دَور وَ الله وَ مُن مُن مِن وَ مُن مُن مُن وَ مُن مِن وَ مُن مُن وَ مُن مُن وَ مُن وَ مُن وَ الله وَ مُن مُن وَ مُن الله وَ مُن مُن وَ مُن مُن وَ مُن مُن وَ مُن وَلُ وَ مُن وَنُ وَ مُن وَنُع وَ مُن وَ مُن وَ مُن وَ مُن و

مشکل الفاظ کے معنی : معنم: مال غیمت دو لا: (دال پر پیش، واؤپرزبر) دل بدل بونے والی چیز، کبھی کی کے پاس اور کبھی کی کے پاس اور کبھی کی کے پاس اور اقتدار ومنصب مغیر ما: تاوان، جرماند بو : نیکی اور حسن سلوک کرے ۔ جفا: بدرخی کرے ، دور کرے ۔ اصوات بصوت کی جمع ہے، آوازیں۔ ار ذلھم: ان میں سب سے ذلیل اور گھٹیا۔ القیان: (قاف کے نیچ زیر) قینة کی جمع ہے گانا گانے والی باندیاں، لڑکیاں ۔ معادف: معزف کی جمع ہے: باجا، ساز، آلہ موسیقی ، سارنگی وغیرہ ۔ فلیو تقبو ا: آئیس چاہے کہ وہ انتظار کریں۔ دیما حصو اع بسرخ ہوا یعنی تیز و تنداور شدید آندھی ۔ خسف: زمین میں دھنی جانا۔ مسخ بھٹی وصورت کا تبدیل ہوجانا۔ اُدنی: قریب کرے ۔ اقصی: دور کرے قذف: پھروں کا گرنا۔ زمین میں دھنی جارہ نیاں۔ نظام: (نون کے نیچ زیر) ہار۔ بالی: پرانی۔ سلکہ: (سین کے نیچ زیر) ہار کالای، دھا گہ۔

حمور: جمو کی جمع ہے: شراب۔

# پندره صلتیں ..... بہت سے عذابوں کا سبب

ندکورہ احادیث میں نبی کریم کے قیامت کی بعض علامتوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی بتادیا کہ جب میری امت میں میں پیش آئی گارف سے متناف تسم کے عذاب نازل ہوں مے ۔ان علامات کی تفصیل:

- (۱) مال غنیمت کو ذاتی حق سمجما جائے گا، اسے مجاہدین اور غازیوں کے درمیان شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کرنے کے بجائے بعض سرکردہ لوگ آپس میں ہی بانٹ لیس مے۔
  - (٢) امانت كومال غنيمت شاركيا جائے كامعنى بيرين كماس مال مين خيانت كى جائے كى اوراسے اپنامال مجوليا جائے گا۔
- (٣) زکوة کوتاوان مجها جائے گا یعنی زکوة کی ادائیگی خوشد لی سے ساتھ نہیں ہوگی بلکدا سے اپنے اوپر بوجھاور جرمانہ قرار دیا جائے گا اور ہرمکن کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح زکوة کی ادائیگی سے نئے جائیں جیسا کہ بعض لوگوں کا رویہ اس زمانے میں مجمی یہی کچھ نظر آتا ہے اور بعض لوگ تو زکوة سے بچنے کے لئے بنک میں اپنے آپ کوشیعہ یا قادیانی تکھوا دیتے ہیں، دیکھیے کس قدر شاطر انہ جالیں ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ آمین۔
- (۷) علم دین سکیفے اور سکھانے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی نشر واشاعت مقصود نہیں ہوگی بلکہ بیکا م محض دنیا طبلی ، نام ونمود اور شہرت کے لئے کہا جائے گا۔
  - (۵) بیوی کی اطاعت کی جائے گی اگرچیاس میں اللہ تعالی کے علم کی خلاف ورزی ہو۔
- (۲) ماں کا دل بغیر کسی شرقی وجہ کے دکھایا جائے گا اور اس کی خدمت سے لا پرواہی کی جائے گی ، مال کے ذکر میں والد بھی داخل ہے اور مال کا ذکر خاص طور پراس لئے کردیا کہ والد کے مقابلے میں والدہ بیج کی پرورش میں زیادہ آگلیفیس اور مشقتیں اشحاتی ہے۔
- (2) آدمی اپنے والد کی خدمت میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کوتر جیج دےگا ، اور اس کے رویے سے ظاہر ہوگا کہ اس کا تعلق دوستوں کے ساتھ زیادہ ہے۔
  - (٨) معجدوں بیں شوروغل اورلزائی جھڑے ہوں کے ،حالا تکه معجد میں ذکر اللہ کے لئے آواز بلند کرنا بھی مناسب نہیں۔
    - (٩) قبیله کاسردار فاسق و فاجر ہوگا ، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں بے حیاتی اور اللہ کی نافر مانی پھیل جائے گی۔
- (۱۰) ذلیل اور گھٹیات مے لوگ قوم کے لیڈر ہوں مے ان کی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آجائے گی۔
- (۱۱) کی می مخص کا اکرام واحر ام اس کی فضیلت اورادب کے اعتبار سے نہیں کیا جائے گا، بلکه اس کے شرسے بیخے کے لئے کیا جائے گا ، مثلاً وہ خاندان میں بڑا ہے یا کسی بڑے منصب پر فائز ہے اور ہے وہ بدکر دار اور بدمعاش ، ایسے میں اس کا اکرام صرف

ال ك شرب بجاؤك لئے كيا جائے گا۔

- (۱۲) گانے بجانے کے آلات سارنگیاں، ڈھول وغیرہ عام ہوجا کیں گے۔
- (۱۳) گانے والے لڑکے اور لڑکیاں بہت عام ہوجا ئیں گے، ہر گھریٹس یہ چیزیں داخل ہوجا ئیں گی جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹی وی،کیبل، انٹرنیٹ، اورموبائل میں فخش تصاویر ہر طرف بھیلی ہوئی ہیں، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں الا ماشاء اللہ۔
  - (۱۴) مختلف قسم کے شراب اورنشہ آورمشروبات بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ہے جائیں گے۔
    - (١٥) اس امت كي تركيلوگ پهلوں پرلعن طعن كريں محر

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اپنے گذشتہ بزرگوں کو برا بھلا کہنا اور اعمال صالحہ میں ان کی اقتداء نہ کرنا بیلعنت ہی کے درجہ میں ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں پراس کلام کے حقیقی معنی مراد لین ممکن ہے، اسلئے بجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روافض نے حضرات صحابہ پرسب وشتم کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعمر نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے، حالانکہ بیر حضرت علی کاحق تھا، ان کے خرافات بہت زیادہ ہیں، جن کا قرآن وسنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔

(۱۲) اورمرد حضرات کسی شرعی وجہ کے بغیرریشم استعال کریں گے۔

جب بیعلامتیں قیامت کے قریب پائی جانمیں گی ،تو پھر دنیا میں مختلف عذاب آئیں گے ،کہیں تیز وتندآ ندھی آئے گی ، کہیں زلزلہ ،کہیں خسف ،کہیں شنے اور کہیں قذف کا عذاب نازل ہوگا۔(۱)

## بَابِ مَاجاءَ فِي قَوْلِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ الْعِفْتُ أَنَا وِ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

يدباب اسبيان ميس ہے كەنى النها كارشاد ہے كه جمھے اور قيامت كوان دواڭليوں كى طرح متصل بھيجا كيا ہے عن المستقور دبن شَدَّادِ الفِهْرِئ، عن النبي شَقَّال : بَعِفْتُ أَنَا فَى نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كماسَبَقَتُ هَذِهِ هَذِهِ إِلَّا ضَبَعَنِهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى \_ .
هَذِهِ إِلاَّ صَبَعَنِهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى \_ .

مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عصفی است کے بالکل قریب بھیجا کیا ہے کین میں پچھ سبقت لے گئی جست کے بالکل قریب بھیجا کیا ہے کئی میں پچھ سبقت لے گئی ہے اور آپ نے اپنی دوا لگیوں یعنی سابداور وسطی کی طرف اشارہ فرمایا۔

عن أنس قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ أَبُو دَاوْ دَبالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى فِما فَضُلُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى \_

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اور قیامت کوان دواٹگلیوں کی طرح (متصل) بھیجا گیا

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح: كتاب الفتن باب اشراط الساعة: ٣٣٣٧٩ تحفة الاحوذي ٢٥٣/١، قديمي، كراچي

ہے، اور امام ابوداود راوی نے آگشت شہادت اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا ، پھر ان میں سے ایک (لسبائی میں ) دوسری پر کیا فضیلت رکھتی ہے ( یعنی بہت تھوڑ افر ق ہے )۔

### مجھےاور قیامت کوایک ساتھ بھیجا گیا

حضورا کرم کے ان احادیث میں قیامت کے قرب کو بیان فرما یا کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنافر ق ہے جتنا انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان ہے'' کھا تین'' کے کیامعنی ہیں؟اس میں اختلاف ہے:

- (۱) بعض کہتے ہیں کہاس کا مطلب ہے ہے کہ جس طرح انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان کمبائی کے اعتبار سے فرق ہے، بس اتنابی فرق ہے نبی کریم ہے اور قیامت کے وقوع کے درمیان۔
- (۲) بعض نے بیکہا کہ جس طرح ان دوالگلیوں کے درمیان کوئی خلل نہیں ، اس طرح میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا۔
  - (m) علامقرطبی فرماتے ہیں کہاس سے قیامت کے قرب کو بتا نامقصود ہے۔

ان روایات میں قیامت کے قرب کو بیان کیا گیاہے، وقت کی تعیین نہیں کی گئی، کیوں کہ وقت کی تعیین کاعلم صرف اللہ جل شانہ کو ہے کسی اور کونہیں، اسی چیز کو دوسری روایت میں بیان کیا گیاہے کہ ماالمسؤل عنها باعلم من المسائل اس میں تعین وقت کی فی کی گئے ہے، اس لئے ان دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔

فعافضل...مطلب بیہ کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں میں اسبائی کے اعتبار سے معمولی سافرق ہے، ای طرح میری آمداور قیامت کے وقوع میں بھی بہت ہی تھوڑا سافا صلہ ہے۔

نفس الساعة: (نون اورفا پرزبر كے ساتھ) قيامت كقريب (١)

### بعثت انا والساعة ميں اعراب كے لحاظ سے دواحتال

"بعثت" اضى مجهول واحد منظم كاصيفه باور الساعة كاعراب كي بار يس دواحمال بين:

ا۔ پیمرفوع ہے اور اس کا عطف بعثت کی ضمیر متکلم پر ہے اور در میان میں ''انا'' ضمیر موجود ہے اس لئے اس کا عطف درست ہے۔

بعض حفرات نے اس ترکیب پراعتراض کیا ہے کہ ضمیر منکلم پرعطف درست نہیں کیونکہ عربی میں بعثتِ المساعة (قیامت مبعوث کی گئی) نہیں کہاجاتا، کیونکہ بیاس وقت کہاجاسکتاہے جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہواور پھراسے بھیجاجائے اور

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٥٩٧ منتح الباري ٢ ٢٥/١ كتاب الرقاق, باب قول النبي على .....

ا ٹھایا جائے جبکہ قیامت تو آئندہ آئیگی، پہلے سے موجو ذہیں؟ حافظ ابن جررحمہ اللہ نے اس کا جواب بیدیا ہے کہ قیامت کا آنا چونکہ یقینی ہے اس لئے اسے موجود قرار دے کراس پر بیلفظ استعال کیا گیا ہے۔

۲۔ ابوالبقاء عکبری کے نزدیک والساعة میں واؤ مع کے معنیٰ میں ہواور الساعة مفعول معد ہونے کی وجہ سے منعوب ہے الکی قاضی عیاض نے رفع والی صورت کو 'احسن' قرار دیا ہے۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفيقِتَالِ التُّزكِ

#### یہ باب ترکوں سے جنگ کرنے کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبِي ﴿ قَالَ: لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْماً ، نِعَالُهُمُ الشَّغْزِ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْماً ، نِعَالُهُمُ الشَّغْزِ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْماً ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرّقَةُ .

مشكل الفاظ كمعنى: \_نعال بعلى جمعتى : جوت \_وجوههم: وجهى جمعتى : چرے \_المجان: (ميم پرزبراورنون كى تشديد كے ساتھ) مجن كى جمع ہے: وُحاليس المطرقة: (ميم پر پيش اور را پرزبر) ته بته چمرا پر حايا ہوا۔ المجان المطرقة سے وہ كول چرے مراديں جو كوشت سے بمرے ہوئے ہوں۔

## ترکوں ہے لڑائی ہوگی

اس مدیث میں نبی کریم علی نے بیزیش کوئی دی ہے کہ قیامت سے پہلے ترکوں سے لڑائی ہوگی۔

''ترکول'' سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یانٹ بن نوح تک پہونچتا ہے ان کے مورث اعلیٰ کا نام''ترک' تھا، اس لئے پوری قوم کوترک کہا جانے لگا، علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ ترک قنطورا کی اولا دہے جو حضرت ابراہیم مَلِینلا کی اولا دہیں سے ہے، قادہ کہتے ہیں کہ یا جوج ما جوج کے بائیس قبیلے تھے، اکیس قبیلے دیوار ذوالقرنین کے پیچے بند کردیئے گئے، ایک باقی بی گیا، ای کو''ترک'' کہا جاتا ہے، کیوں کہ انہیں باہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

حدیث میں اس قوم کے لوگوں کے منہ کو ڈھال کے ساتھ تشبیداس اعتبار سے دی گئی ہے کہ ان کے چہرے گول اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے گویاان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہرنے کومطرقة لیعنی اس ڈھال

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۴۵۹/۱۹ قديمي

کے ساتھ تشبیدی ہے جو تدار چرے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔(۱)

حافظ ابن مجر رالینید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم کے نے جن دوقو موں کا ذکر فرمایا ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس سے دوالگ الگ قومیں مراد ہیں، ''امحاب با بک' یہ وہ سے دوالگ الگ قومیں مراد ہیں، ''امحاب با بک' یہ وہ مرتدین کی جماعت ہے جنہوں نے بہت می محرمات کو جائز قرار دیا ہوا تھا، مامون الرشید کے زمانے میں ان کا برا دید بہ اور شان و شوکت تھی ، اکثر بلاد مجم طبرستان اور ری وغیرہ میں ان کا تسلط قائم ہوگیا تھا، پھر معتصم کے زمانے میں یہ با بک قبل ہوگیا تھا، اس فقتہ کا تفازہ ۲۲ ہجری میں ہوااور ۲۲۲ هجری میں یا بک قبل ہوگیا۔ (۲)

نعالهم الشعر

بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کے بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ ان کے اطراف ان کے پاؤں میں جوتوں کی جگہ ہوں گے۔

بعض نے بیکہا کمان کے جوتے بالوں کی مینڈیوں سے بے ہوں گے۔ (۲)

#### بَابُمَاجاءَإِذَا ذَهَبَ كِسرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ

بيباب البيان يس م كه جب سرئ بلاك موجائكا تواسك بعداوركوئى سرئ شهوگار عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُ هُمَا فِى سَبِيْلِ اللهِ

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسری نہ ہوگا اور جب قیمر (شاہ روم) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا، اس ذات کی تشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور قیمر و کسری کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرج کیا جائےگا۔

# فارس وروم کی فتح کی پیش گوئی

كسوى: (كاف كے ينچ زير) فارس كے بادشاه كالقب تھا۔ قيصر: روم كے بادشاه كالقب مواكرتا تھا۔

<sup>(</sup>١) مرقأة للفاتيح ٢٩٩٧، باب لللاحم

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، كتاب الجهاد، باب قتال الترك، ۱۲۹/۱، تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبرالرجل ۳۲۷/۱

۳۸۲/۲۵ تحفة الاحوذي ۳۸۲/۲

نی اکرم کے بیصدیث اس لئے ارشاد فر مائی کر تریشی لوگ فارس وروم کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کرلیا توان کے لئے سفر میں مشکلات پیش آنے لگیس، انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں بیسٹر ہمارا بند ہی نہ ہوجائے کیوں کہوہ دونوں حکومتیں اس وقت نے بیٹی گوئی فرمائی کہ عنقریب بید دونوں ملک فتح ہوجا عیں گے، ان کی شان وشوکت اور دید بہ سب ختم ہوجائے گا، اس کے بعد نہ تو اور کوئی کسری ہوگا اور نہ قیصر بلکہ بید ملک مسلمانوں کے پاس آ جا عیں گے، اور ان کے خزانے راہ خدا میں خرج کئے جا عیں گے۔

سن بے دہیں حضور اکرم کے نے قیصر وکسری دونوں کی طرف دعوت اسلام کا خط بھیجا، بدیختی سے کسری نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا اور قیصر نے اس خط کو پھاڑ دیا ہے، اس طرح اس کی جواڑ دیا تھا اور قیصر نے اس کو چو ما تھا، آپ کے اس وقت فر مایا تھا یا اللہ جس طرح اس نے خط کو پھاڑ دیا ہے، اس طرح اس کی حکومت کو بھی تتر بتر اور ریزہ ریزہ کردے چنا نچہ اس کا ملک فارس کلڑ ہے کھڑ ہے ہوگیا، کیوں کہ اس نے آپ کے خط مبارک کو کھڑ ہے کردیا تھا اور ملک روم باقی رہا، کیوں کہ اس نے آپ کے خط کو چو ما تھا اور سر پر رکھا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران اور روم دونوں ہی فتح ہو گئے، اور پھر بمیشہ کے لئے غلبہ اسلام کی وجہ سے قیصر و کسری کے لقب ختم ہو گئے۔

سوال بیہے کہ اس روایت سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے قیصر و کسری کے بعداور کوئی قیصر و کسری نہ ہوگا ، حالا نکسہ اس ز مانہ کے قیصر و کسری کے بعد بھی ان کی حکومتیں باقی رہیں؟اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں :

(۱) آپ ﷺ کے زمانے سے ہی ان کی طاقت ختم ہونا شروع ہوگئ تھی اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیدونوں ملک کممل فتح ہو گئے۔

(۲) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیصر و کسری نہیں رہیں گے، حکومتوں کی فعی کرنا مقصور نہیں ہے۔ (۱)

### بَابُ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُ جَنَا زِمِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ

بدباب اس بیان میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بجازی طرف سے آگ نظے گ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقًالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ عُمْرَقًالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ . يَوْمِ القِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُو ايَا رَسُولَ اللهِ: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ .

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرما یا: عنقریب حضر موت یا فرما یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی ، جولوگوں کو اکٹھا کرے گی ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا تھم دیں گے؟ آپ فی نے ارشا وفر ما یا: تم ملک شام میں سکونت اختیار کر لینا۔

## ارض حجازا ورقعرعدن سے آگ کاظہور ہوگا

احادیث میں قیامت سے پہلے دومقامات لینی ارض تجاز اور تعرعدن سے آگ نطلے کا ذکر ہے، چنا نچہ حدیث باب میں اس آگ کا ذکر ہے، چنا نچہ حدیث باب اس آگ کا ذکر ہے جو تعرعدن سے لیکے گی، اسے بعض روایات میں تخرج من الیمن ، بعض میں تخرج میں تعرموت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
کی روایت میں تخرج میں معزموت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یدہ آگ ہے جو قرب قیامت میں قعرعدن سے نظری ، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جا ہیں گے اوراس کی شدت کی وجہ سے دوسر سے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کردیں گے ، مہاجرین مختلف گردیوں کی صورت میں جا ہیں گے ، بعض سواریوں پر بڑے خوشحالی سے سفر کریں گے ، بینآگ ان پر بڑے خوشحالی سے سفر کریں گے ، بینآگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی دات کو جہاں سوئیں گے وہاں وہ آگ بھی دات گذار ہے گی ، اور جس مقام پر بیسار ہے لوگ جمع ہوں گے . اسے حدیث میں 'دمیش'' کہا گیا ہے ، اس سے قیامت کا حشر مرا ذہیں ہے۔

پھرعلاء کے درمیان اختلاف ہے کہ بیآگ جوقعرعدن سے نکلے گی حقیقی معنیٰ پرمحمول ہے یااس سے مجازی معنیٰ مراد بیں؟ بعض حضرات نے اس سے حقیقی معنیٰ مراد لئے ہیں، جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے آگ مراد نہیں بلکہ شدید فتنے مراد ہیں۔(۱)

دوسری آگ وہ ہے جوارض حجاز سے نکلے گی جس سے بھری شہر کے اونٹوں کی گردنیں روش ہوجا سی گی، مورخین اور محدثین کے ذریک قیامت کی بیعلامت جمادی الثانی ۱۹۵۲ ھیں مدیند منورہ میں ظاہر ہوچکی ہے۔ (۱)

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ باب میں ارض جازی آگ کا ذکر ہے اور اس کے تحت جوروایت ہے، اس میں حضرموت کی آگ کا ذکر ہے، بظاہر صدیث کو باب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت نہیں ہے؟

اس كروجوابدية كي إلى:

(۱) وفى الباب مين جوحديث الي هريره باس مين نار حجاز كاذكر به اس وجه سير باب مين نار حجاز كوييان كياب

(۲) بعض روایات میں یمن کا ذکر ہے، یمن اور حضر موت بجاز کی جہت میں ہیں تو آگ یمن سے شروع ہوکر حضر موت سے گذر کر جاز آئے گی ، اس جواب کے لحاظ سے اس روایت کو بھی باب سے مطابقت ہوجائے گی۔ (۴)

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم, كتاب الجنة, باب فناء الدنيا٢٢٢٢٢ ٣٠٨/٢

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ٣١٠/١)

المجمع البحرين ٥٣٣/٢ بالاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز

## بَابُمَاجَاءَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّا بُونَ

بدباب ال بیان میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ نبوت کے جھوٹے دعوید انگلیں گے عَنْ أَبِی هُوَیْوَ قَقَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ هُلِيَّةَ ؛ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَنْبَعِثَ كَذَا اَوْنَ، دَجَالُونَ، قَرِیْب مِنْ لَلَائِینَ، كُلُّهُ نَیْوْ عَهُ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ السَّاعَةُ حَتَى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالمُشْوِكِيْنَ وَحَتَى يَعْبُدُوا اللهُ وَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى ثَلَا فُونَ ، كُلُّهُ هُ يَزُعَمُ أَنَّهُ بَيْ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيْنَ لَا نَبِيَ بَعْدى الأُوْلَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى ثَلَا فُونَ ، كُلُّهُ هُ يَزُعَمُ أَنَّهُ بَيْ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيْنَ لَا نَبِي بَعْدى معرت ثوبان سے روایت ہے کر رسول الله الله الله فی نے فرمایا: قیامت قائم نه ہوگی یہاں تک که میری امت کئ قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق کریں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے اور عقریب میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہول گئے ، ہرا یک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نی ہے ، حالانکہ میں بی آخری نی ہوں ، میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔

### نبوت کے جھوٹے دعویدار

قیامت سے پہلے کچھ لوگ جموٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن کی تعداد تقریباً تیس ہوگی، بعض روایات میں سبعون (ستر) کی تعداد ہے، بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ اس سے کثرت مراد ہے کوئی مخصوص تعداد بیان کرنامقصو ذہیں، معنیٰ بیہ ہیں کہ قیامت سے پہلے بہت سے لوگ جموثی نبوت کا دعویٰ کریں گے، بعض نے کہا کہ تیس کذاب تومشہور معروف ہوں گے جن کی اتباع کی جائے گی اور باقی صرف لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

"قريب" يخربونى وجدس مرفوع ب،اس كامبتدا" عددهم" مخدوف بــــ(١)

## بَابُمَاجاءَفِيثَقِيفٍ كَذَّابُومُبِيز

به باب اس بیان میں ہے کہ قبیلہ تقیف میں ایک جموٹا اور ایک ہلاک کرنے والا ہوگا۔ عَنِ ابنِ عُموَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ فَي ثَقِيفٍ كَلَّابٍ وَ مُبِيْزٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى: وَيْقَالُ: الْكَلَّابِ:

المُخْتَارُ بنُ أبي عُبَيْدٍ، وَالمَبِيْرُ: الْحَجَاجِبنُ يُوسُفَ.

حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: قبیلہ تقیف میں ایک کذاب اور ایک ہلاک کرنے والا یعنی قاتل (پیدا) ہوگا۔امام ترفدی کہتے ہیں کہ کہاجاتا ہے کہ کذاب سے متار بن افی عبید اور میر سے تجاج بن بیسف مراد ہے۔

عَنْ هِ شَامِ بِنِ حَسَّانٍ قَالَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبُوا أَجَلَعُ ما ثَهُ ٱلْفِ وَعِشُونِنَ ٱلْفَ قَتِيلٍ. مِشَام بِن حسان كَهِتِهِ بَيْل كرجَاح بِن يوسف نے جس قدرلوگوں كو (جَنَّك ومعركه ياغلطى سے بَيْس بلكه) يوں بى ظلما پکڑ پکڑ كراور قيد خانديش ڈال كرفل كيا ہے ان كى تعدادلوگوں نے شاركى ہے جوا يك لا كھ بيس بزارہے۔

## قبیلہ ثقیف کے دوشخصوں کے بارے میں پیش گوئی

حضورا کرم میں نے قبیلہ ثقیف کے دو محضول کے بارے میں پیشن گوئی دی تھی کہاس میں ایک کذاب اور ایک ہلاکو پیدا ہوگا، کذاب سے عثار بن ابی عبید ثقفی اور میر سے تجاج بن پوسف مراد ہے۔

عثاریہ شہور صحابی حضرت ابوعبید بن مسعود تعفی فائین کا بیٹا ہے، اس کی ولا دت ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اس کے باوجودا سے صحابی بنے کا شرف حاصل نہ ہوسکا، ابتدا میں بیٹھ ضام وضل اور نیکی وتقوی میں مشہور تھا لیکن بعد میں اس کا خبث باطن سامنے آیا، کہ بیسب پھھا پی شہرت اور منصب کے لئے تھا، پہلے اہل بیت سے بہت بغض رکھا تھا، اچا تک حضرت حسین کی شہادت کے بعدان کی حمایت میں بزید یول کے خلاف بولئا شروع کردیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس نے خون حسین کے قصاص میں موت کے بعدان کی حمایت بی انتدائی جمایت اور کی خلاف عراق کے معالی میں موت میں اتارہ ، بہت ہی فتندائی فی خوص تھا، آئے دن نئے سے نئے فتنے کھڑے کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف عراق میں موت بن ایس بخا کی بغتا ور کہنے لگا کہ جرائیل امین میرے پاس دی لے کرآتے ہیں، آخر کار حضرت مصحب بن زبیر نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بھرہ کے کورز سے ، این فوج لے کرکوفہ پر چڑھائی کی بختا ر نئجی مقابلہ کیا کین بالآخر فلکست کھا گیا، اور بھر کا مرب سے بھرہ کے کورز سے، اپنی فوج لے کرکوفہ پر چڑھائی کی بختا ر نئجی مقابلہ کیا گیا کہ جرائیل اسٹ کی کردیا ، اور کہنے کا کہ جرائیل امین میرے پاس دی کے کرکوفہ پر چڑھائی کی بختا ر نئجی مقابلہ کیا گیاں بالآخر فلکست کھا گیا، اور کہنے مصل کردیا جمل کردیا گیل کے میں اسے تی کردیا گیل کردیا جمل کردیا جمل کردیا گیل کردیا گیل کے میں اسے تی کردیا گیل کردیا ہوگیاں کی بھراسے کے کہنے کہ کی کردیا کیل کے میں اسے تی کردیا گیل ک

جاج بن پوسف تاریخ اسلام کامشہور ظالم محض ہے، جس نے ہزاروں کے حساب سے اچھے اور نیک لوگوں کوجن میں صحابہ و تابعین بھی شامل ہیں، ناحی قبل کیا، عبداللہ بن زبیر کوشہید کیا، بے گناہ لوگوں کوجیل میں رکھتا تھا، اس کی ظالمانہ کاروائیوں کا اندازہ اس سے لگاہیے کہ بغیر کی وجہ کے مصن ظلم و ہر ہریت کی وجہ سے جن لوگوں کو اس نے قبل کیا، ان کی تعداد ایک لا کھ بیں ہزار ہے، جولوگ جنگوں اورلڑ ائی جھگڑے میں مارے گئے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے، اس کا جیل خاند دنیا کا ایک عجیب قیدخانہ تھا،

اس کی کوئی جہت نہتمی چنانچے تمام قیدی کھلے آسان کے نیچے سردی، گری ، دھوپ اور بارش کی شقتیں برداشت کرتے ہتھے۔
حال تھا، حبو المبت بن یوسف تعفی ، اموی امیر عبدالملک بن مروان کا خاص آ دی تھا، حکومت کے امور میں بڑی بصیرت اور گہری نظر کا حال تھا، مورعبداللہ بن مروان نے اس کوعراق و خراسان کا گور خربنا یا تھا، اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد ججاز کا بھی والی بنا، اس کی طالم اندواستا نوں سے تاریخ کے اور اق بھرے پڑے ہیں، ماہ شوالی وجھے ہیں سمال کی عربیں اس کی و فات ہوئی۔ (ا)
معبو اسمعنی ہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں بغیر کسی جنگ وجد ال کے قصد اُقل کیا گیا، ان کی تعداد ایک لاکھیں بڑار ہے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي القَرْنِ الثَّالِثِ

یہ باب تیسری صدی کے حالات کے بارے میں ہے

عَنْ عِمْرَ انَ بِنِ حَصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ اللَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّيَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمْ، يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يَعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبَلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا \_

حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب ہے بہتر میر سے بہتر میر سے دمانے کے لوگ ہیں، مجروہ جوان کے بعد (یعنی سحاب) ہیں مجروہ جوان کے بعد ہیں (یعنی تابعین) مجراس کے بعد ایسے لوگ آئی گے جو موٹا ہوتا جا ہیں گے اور موٹا ہے کو پند کریں گے، اور وہ لوگ گوائی کے مطالبے کے بغیر میں گے۔

عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﴿ خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْلَهُمْ، قال: وَلَا أَعْلَمُ، أَ، ذَكَرُ الثَّالِثَ أَمْ لَا، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقُوامْ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَغْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ۔

حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میری امت کے لوگوں میں سب سے بہتر اس نمانے کے لوگ ہیں جس میں جھے بیبجا گیاہے، پھروہ جو ان کے بعد ہیں، عمران راوی کہتے ہیں کہ جھے یا دنہیں کہ آپ کے نے قرن ٹالٹ کا ذکر فرمایا یا نہیں (یعنی ثم الذین یافھم ایک بار ذکر فرمایا: یا دو بار) پھر فرمایا: ایسے لوگ پیدا ہوں کے جو گوائی دیں کے حالانکہ ان سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی، خیانت کریں گے اور دو المین نہیں بنائے جا میں کے رابعی فرمان بیر کے اور دو المین نہیں کریں گے اور دو المین نہیں کریں گے اور دو المین کریں گے ) ، اور ان میں موٹایا عام ہوگا۔

مشكل الغاظ كمعنى: -قون: ( قاف يرزبراورداساكن ) سوسال كاعرصه، صدى ، ايك صدى كاوك نسل يلونهم: جوان

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١٣٠/١ كتاب المناقب باب مناقب ، قريش وذكر القبائل

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٢٨٨/١

كساته متصل ہيں \_ يسسمنون: مونا ہونا چاہيں ك\_سمن: (سين كے ينچ زيراورميم پرزبر) مونا پا\_يفشو: كابر موكا، عام موكا \_ يفشو فيهم السمن كامطلب بيب كه كھانے پينے ميں ايسا توسع اختيار كريں كے، جومونا يے كاباعث موكا۔

### خيرالقرون كاذكر

اسباب کی احادیث میں اس امت کے بہترین زمانوں کا ذکر ہے، حضورا کرم شک نے فرمایا کرسب سے بہتر زماند میرا اور میر نے محابہ کا ہے، پھر تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا ،حدیث میں قرنی سے عہدرسالت اور عہد محابہ مراد ہے، بیزماند و الع تک کا ہے کیوں کہ آخری محالی حضرت ابوالطفیل زائد کا انتقال و 11 ہے میں ہوا ہے۔

ثم الذين يلونهم سے تابعين كا دور مراد ب اور بيز مان تقريباً و ١٨ ج تك كا ب، اور كمر ثيم الذين يلونهم سے تق تابعين كا دور مراد ب اور بيدور ٢٢٠ ج تك رہا ب \_ (۱)

#### بَابُمَاجاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

یہ باب خلفاء کے بیان میں ہے

عنجَابِرِبنِ سَمُرَةَقال:قال رسولُ اللهِ ﴿ يَكُونُ مِنْ بَعْدِى النَّاعَشَرَ أَمِيرًا ،قال: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَي لَمُ أَفْهَمُهُ ، فَسَأَلُتُ الَّذِي يَلِينِي؟ فقال:قال: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میر بے بعد بارہ امیر ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ پھرآپ فی پھرآپ فی نے کوئی بات ارشاد فرمائی لیکن میں اسے بچھند سکا، لہذا میں نے اس مخض سے بوچھا، جومیر سے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: وو (امیر) سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

حفرت زیاد بن کسیب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے پنچے بیٹے ابوا تھا، اور وہ خطاب کر رہے ستے اور الن (کے جسم) پر باریک کپڑے ستے، ابو بلال کہنے لگے: ذرا ہمارے امیر کوتو دیکھو، فاستوں والے کپڑے پہنتا ہے، ابو بکرہ نے کہا: خاموش رہ، کیوں کہ میں نے رسول اللہ کا کویڈر ماتے ہوئے سنا کہ جو منس اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے حاکم کی زمین میں تو بین کرے گا، اللہ تعالی اسے ذکیل کریں گے۔

#### باره خلفاء كاذكر

اس مدیث میں نی کریم ایک نے بیریان فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے، جوسارے کے سارے قریش سے ہی ہوں گے، ان بارہ خلفاء سے کون مراد ہیں، ان کی تعیین میں شارحین مدیث کا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علاء نے اس مدیث کو مشکل احادیث میں شار کیا ہے۔

حافظ ابن ججر رافیلید نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد بیفر مایا کہ جمہور کے نز دیک رائح بیہ ہے کہ اس سے وہ خلفاء مراد بیں، جن پرسب لوگ متنق ہوں مے، جن کے دور میں مسلمانوں کے ظاہری حالات اور معاملات رعایا کے مفاد میں ہوں گے، نظام حکومت مستقلم اور مضبوط ہوگا، اگر چیان میں سے بعض ظالم اور زیادتی کرنے والے بھی ہوں محرکیکن حکومت کے مسئلے میں وہ اپنے گذشتہ بزرگوں کی ہی افتداء کریں گے، وہ یہ ہیں:

(۱) حضرت ابوبکرصدیق زائنو (۲) حضرت عمر فاروق زنائنو (۳) حضرت عثان غی زائنو (۳) حضرت علی المرتضی زائنو (۳) حضرت علی المرتضی زائنو (۵) معاویه (۲) یزید بن معاویه (۷) حضرت عبدالله بن زبیر کی شهادت کے بعد عبدالملک بن مروان اور اس کے چار بیٹے:
(۸) ولید (۹) سلیمان (۱۰) یزید سلیمان اور یزید کے درمیان حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی گذرا ہے، (۱۱) ہشام (۱۲) ولید بن یزید بن عبدالملک، ہشام کے آل کے بعداس پرلوگوں کا تفاق ہوا، چارسال کے بعداس بھی قمل کردیا گیا، پھرایسے فتے شروع ہوئے کہ پھر قیامت تک چلتے رہیں مجاورکسی کی حکومت پرمسلمان منتق نہیں ہوں گے۔

ان کے دور میں مسلمان آپس میں متفق تھے، سب نے ان کی خلافت پراجماع کیا تھا، نبی کریم کی پیشن گوئی ان کے بارے میں درست ثابت ہوئی، پھراس کے بعد کسی پرسب کا اتفاق نہ ہوسکا آئل وقال اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ان خلفاء میں سے پہلے چار خلفاء کی خلافت، خلافت راشدہ اور نبوت کے اسلوب کے مطابق تھی، بعد میں بی خلافت امارت میں بدل گئی۔(۱)

شیعہ کہتے ہیں کہان بارہ امیروں سے اہل بیت مراد ہیں، ان میں سے بعض خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے اور بعض نہیں، وہ یارہ بیہ ہیں:

(۱) علی (۲) حسن (۳) حسین (۴) زین العابدین (۵) محمد باقر (۲) جعفر صادق (۷) موکی کاظم (۸) علی رضا (۹) محرتقی (۱۰) علی تقی (۱۱) حسین عسکری (۱۲) اور پھر آخر میں حضرت مہدی آئیں گے۔(۴)

ثیاب رقاق ایساباریک کپڑاجس کا استعال مردول کے لئے جائز نہیں تھا، جینے ریشم کالباس، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دیشم کا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الاحكام، باب، ١٣/ ٢٣/ ٢ ، تكملة فتح الملهم، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، ٢٨٣/٣

٣) مرقاة المفاتيح، كتاب المناقب، باب مناقب قريش ١٣٥/١

لباس ندہو، بلکہ اعلیٰ اور قیمتی قسم کالباس ہو، جوعمو ما امیر استعال کرتے ہیں، اس لئے اس کولباس فاس کے ساتھ تعبیر کمیا کمیا۔ ''سلطان اللہ'' اللہ کی طرف نسبت اعزاز واکرام اور شرافت کے طور پرہے جیسے بیت اللہ اور ناقتہ اللہ وغیرہ۔(۱)

#### بَابُمَاجاءَفِي الْخِلاَفَةِ

#### یہ باب ظافت (کی مت) کے بارے میں ہے۔

عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْحِلَافَةُ فَى أُمَتِى ثَلَاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَة: أَمْ سَكُ عَلَيْكَ حِلَافَةَ عَلَيْ أَمْ مَلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: امسِكُ حِلَافَةَ عَلَيْ أَمْسِكُ عَلَافَةَ عَلَيْ أَمْسِكُ عَلَافَةَ عَلَيْ أَمْسِكُ عَلَافَةَ عَلَيْ أَمْسِكُ عَلَافَةَ عَلَيْ فَعَمْوَنَ أَنَّ الْحِلَافَةَ فِيهِمْ قَالَ: كَذَب بنو لَوْ بَنِي أُمْيَةً يَوْعَمُونَ أَنَّ الْحِلَافَةَ فِيهِمْ قَالَ: كَذَب بنو النَّرْقَاء ، بَلُ هُمْ مُلُوكُ مِنْ شَرِ المُلُوكِ .

حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: میری امت میں تیں سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، سعید راوی کہتے ہیں کہ سفینہ نے جھے فرمایا کتم ابو بکر، عرب عثان اور حضرت علی کی خلافت کی مت شار کرو (چنانچ ہم نے جب شار کی) تو ہم نے اسے تیں سال ہی پایا، سعید کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے عرض کیا کہ بنوامیہ بھے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، سفینہ نے فرمایا کہ بنوار تاء جموٹ ہولتے ہیں بلکہ وہ لوگ تو بدترین بادشاہوں میں سے ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قيلَ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ: لَو اسْتَخْلَفْتَ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِف، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكُورٍ. وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفُ لَهُ يَسْتَخْلِفُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَدِيْثِ قِضَةُ طُويْلَةً \_

حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حفرت عمر سے عرض کیا گیا کہ کاش آپ کسی کو خلیفہ بنادیتے تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میں خلیفہ بنایا تھا اور اگر خلیفہ مقرر نہ فرمایا اگر میں خلیفہ بنایا تھا اور اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو (بیرسول اللہ کی کی افتداء ہے ، کیوں کہ ) آپ کی نے بھی کسی کو خلیفہ نامز دنہیں کیا ، اور حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_خلافة: نیابت، قائم مقامی، امامت \_ أمسك : ثم شاركرو، منضبط كرو \_ بنو الزرقاء: زرقاء كی اولاد، خاندان بنواميكی دادك كانام بے ـ نو استخلفت: كاش آب اپناجانشین نام دكردية \_

#### خلافت راشده کی مدت

باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم کی نے اس خلافت راشدہ کی مدت کا ذکر فرمایا ہے جو قرآن وسنت کی تعلیمات کے عین مطابق تھی ، وہ عرصہ تیں سال ہے، اس کے بعد باوشاہت آ جائے گی ، نبوت کے طریقے پر خلافت باتی نہیں رہے گی اگر چہ بعض حکر ان اسلامی احکامات کی طرف خصوصی تو جہ دیں گے ، خلافت کے تیں سال اس طرح بنتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی مدت خلافت دوسال تین ماہ دس دن ، حضرت عمر فاروق بخالفت کی دس سال ، چھ ماہ اور آ ٹھددن ، حضرت عثمان غی نواٹشن کی گیارہ سال گیارہ سال گیارہ سال مینینو دن ، اور حضرت عثمان غی نواٹشن کی آمرال ، نو ماہ اور سات دن ہے۔

بعض حضرات نے ایام کا ذکر نہیں کیا ، اور مدت کوتھوڑ ہے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے پھرتیں سال میں جو کی ہوتی ہے ، اسے حضرت حسن کی مدت خلافت سے بورا کیا ہے ، جوچھ ماہ ہے۔

کذب بنو الزرقاء حفرت سفینفر ماتے ہیں کہ بنوامیہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی خلافت نبوت کے طرز پر ہے بلکہ ان کی حکومتیں بادشاہت کے طرز پر تھیں۔

#### خلیفہ نامز دکرنے کا مسکلہ

باب کی دوسری صدیث سے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (۱) ۔ اگر خلیفہ اپنی وفات سے پہلے کسی کوخلیفہ نامزد کردے یا اس کے لئے چندا فراد پر شمل ایک کمیٹی بنادے، جوخلیفہ کا تعین کرسے ، تواس طرح کرنا جائز ہے، کیوں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق کو نامزد کرد یا تھا اور حضرت عمر فاروق نے کسی کو شعین نہیں کیا تھا لیکن اس کے لئے چھا فراد پر شمل ایک شور کی بنادی، تا کہ وہ باہمی مشورے ہے کسی کو نامزد کردے، اور اگر خلیفہ نہ توکسی کو جائشین بنائے اور نہ بی اس کے لئے کوئی شور کی بنائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم بھی نے اپنی زندگی میں کسی کو با قاعدہ خلیفہ نامز دنہیں فرمایا تھا، ایسے میں مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جس کومنا سب سمجھیں، با ہمی مشورے سے اسے متعین کردیں۔
- (۲) اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم کے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامز دنہیں فرمایا تھا بلکہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے باہمی صلاح ومشور ہے ہے پہلے صدیق اکبرکو پھر عمر فاروق ، عثان غنی اور حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا، لہذاروافض کا یہ کہنا کہ خلافت کا اصل استحقاق اور حضور ہے گئی وصیت حضرت علی کے لئے تھی ، اس پر حضرت صدیق اکبراور عمر فاروق نے ناجائز قبضہ کیا ہے ، بیسر اس بہتان ، جھوٹ اور بے اصل بات ہے ، قرآن وسنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حضرت علی فرائٹ نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہے ، اس لئے اس قسم کا نظریہ رکھنا شرعاً ناجائز ہے ، کیوں کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں اگر

حضور ﷺ نے کوئی وصیت کی ہوتی توصحابہ کرام اسے ضرور نقل کرتے اور اس کے مطابق اپنا نظام حکومت چلاتے ، جب ایسانہیں ' ہے، تو پھراس طرح کی الزام تراثی کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔(۱)

وفی الحدیث قصة طویلة ، اس حدیث میں ایک طویل واقعہ ہے ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرکوا پن بہن حضرت حفصہ نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت عرفاروق رفائع اپنے بعد کی کو خلیفہ ہیں بنار ہے ، ابن عرنے کہا ، ایسانہیں ہوگا ، وہ ضرور کی کو خلیفہ بنا تھیں گے ، اور قتم کھائی کہ میں اس موضوع پر اپنے والد سے ضرور بات کروں گا، فر ماتے ہیں کہ والد کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا، گویا میں نے اپنے ہاتھ میں بہاڑا شار کھا ہے ، چنا نچانہوں نے حضرت عمرفاروق فرق نی فرق کی بات کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا، گویا میں نے اپنے ہاتھ میں بہاڑا شار کھا ہے ، چنا نچانہوں نے حضرت عمرفاروق نی فرق نی کہ خلیفہ نا مزد کرنا چاہیے ، یوں رعایا میں گونا نی نی کہ خلیفہ نا مزد کرنا چاہیے ، یوں رعایا میں گونا نی ان شاء اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما کی گونا خلیفہ نا مزد کی روانی خلیفہ نا مزد کی روانی خلیفہ نا مزد کی روانی کی گونا خلیفہ نا مزد کی روانی کی گونا خلیفہ نا مزد کی روانی کی گونا کو ایک کی کو اپنا خلیفہ نا مزد میں فرما یا تھا اور نا مزد کر دول تو یہ محمد بق اکبر نے ایسا ہی کی کو کہ نا خلیفہ کی تو بھی بنا دی ، جو باہمی صلا تو بہتی صلا تو بہتی صلا تو بہتی صلات و سے تیمرے خلیفہ کا تعین کر سے با بھی بنا دی ، جو باہمی صلات و مشور سے سے تیمرے خلیفہ کا تعین کر سے بنا نے ایس کی میشرہ میں سے چوصی ہرکرام کی کمیش بنا دی ، جو باہمی صلات و مشور سے سے تیمرے خلیفہ کا تعین کر سے بینے ایسانی ہوا۔ (۱)

## بَابْ مَاجاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَمِنُ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

يرباب اس بيان مس ب كرخلفاء قيامت تك قريش سے بى مول ك

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ: كَانَ نَاسَ مِنْ رَبِيْعَةَ عَنْدَ عَمْرِ و بِنِ العَاصِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَكُو بِنِ وَاثِلِ لَتَنْتَهِيَنَ قُرُيْشَ أَوْ لَيَجْعَلَنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَمْرو بنَ العَاصِ: كَذَبْتُ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى الله

عبدالله بن افی المحد بل کہتے ہیں کے قبیلہ ربید کے کھو اوگ حضرت عمرو بن عاص کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ قبیلہ بکر بن واکل کے ایک شخص نے کہا: قریش کو (فسق و فجو رہے) ضرور باز رہنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ اس امر کو یعنی خلافت کو ان کے علاوہ جمہور عرب کے پر دکر دیں گے، حضرت عمرو بن عاص نے فر ما یا: تم غلط کہتے ہو (ایرانہیں ہوگا) میں نے رسول اللہ کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ قریش قیامت تک خیر وشر ( یعنی اسلام اور جا ہلیت کے نمانے ) میں لوگوں کے حکمران ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٤/٢

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم, كتاب الإمارة, باب الاستخلاف وتركه ٢٩٢/٣٥

عن أَبِي هٰرَيْرَ ةَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَا يُذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ \_

مشکل الفاظ کے معنیٰ: لتنتھین: قریش باز آ جائیں، رک جائیں۔ ولاۃ: (واؤ پر پیش) والی کی جمع ہے: حاکم، گورز موالی: مولی کی جمع ہملوک، غلام ۔المحیو: اس سے زماند اسلام مراد ہے۔ الشو: اس سے زماند جاہیت مراد ہے۔

### قریش کے لئے خلافت کا استحقاق

ان احادیث سے قریش کا استحقاقی خلافت ثابت ہوتا ہے، وہ اسلام سے پہلے بھی فدہی معاملات وغیرہ میں سردار مانے جاتے ہے، ایسے ہی وہ زماندا سلام کے بعد بھی برستور خلافت کے حقدار ہیں، جائز امور میں ان کی اطاعت لازم ہے، ہاں بیضرور ک ہے کہ قریش میں سے منصب خلافت کے لئے اس مخص کو فتخب کیا جائے ، جس میں خلافت کی اہلیت وصلاحیت اور ضرور کی شرائط پائی جائیں، ایسے میں کسی دوسر سے کا زبردتی خلافت کے عہد ہے پر فائز ہونا درست نہیں، تا ہم قریش کے علاوہ اگر دوسرا کوئی منصب خلافت پر کسی بھی طرح آ جائے تو جائز امور میں اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی، ایک دوسری روایت میں ہے: ما اُقاموا اللاین جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے اس وقت تک خلافت ان کے ہاں ہی رہے گی، چنانچے ایسا ہی ہوا کہ قریش نے جب تک و پنی تعلیمات کو اپنا شعار بنائے رکھا، دین کی نشروا شاعت اور خدمت میں معروف رہے تو بیمنصب بھی ان کے خاندان میں برقرار رہا، لیکن جب انہوں نے حکومت کو دین پرتر جے دی اور اسلام کونظر انداز کیا تو پھر بی خلافت بھی ان میں باتی نہرہی، دوسروں میں خلافت ہوگی، البتہ اگر قریش اب بھی اپنی اصلاح کرلیں، اور دین تعلیمات پر کمل طریقے سے واپس آ جا کی تو ان کا استحقاقی خلافت ہوگی، البتہ اگر قریش اب بھی اپنی اصلاح کرلیں، اور دین تعلیمات پر کمل طریقے سے واپس آ جا کی تو ان کا استحقاقی خلافت دورارہ لوٹ سکتا ہے۔

قریش و لاق الناس فی الحیر و الشر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش زمانہ اسلام اور جا ہلیت دونوں میں حاکم ہوں گے ، گ گے ، گویا بیان کی خصوصیت ہوگی ، اس پراشکال بیہوتا ہے:

- (۱) نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور اسامہ وغیرہ کومختلف غزوات میں امیر بنایا ہے۔
- (۲) ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فر ما یا کہ امیر کی بات سنوا ورا طاعت کرو، اگر چیوہ جبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش بھی امیر بن سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں خلافت عظمیٰ کا ذکر نہیں بلکہ ذیلی عہدے کا ذکر ہے، ایسا ہوسکتا ہے کہ اصل خلافت توقریش کے پاس ہی ہولیکن ان کے ماتحت کسی مہم پاکسی علاقے کا اس شخص کو بھی امیر بنادیا جائے جوقریش ہے نہ ہو۔ دوسرااشکال بیہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اپنی موت کے قریب ابوعبیدہ کو اپنا خلیفہ نا حزد کروں گا، وہ زندہ نہ ہوئے تو معاذبن جبل کوخلیفہ بناؤں گا، حالا نکہ معاذبن جبل تو قریشی نہیں، وہ تو انصاری ہیں، اس سے بھی بیہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش کو بھی امیر بنایا جاسکتا ہے؟ حافظ ابن حجر رکھیا ہے اس شبہہ کے حل کے لئے دوا حمّال ذکر کئے ہیں:

(۱) ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر کے بعداس بات پراجماع منعقد ہوا ہوکہ خلافت کا استحقاق صرف قریش کا ہے۔

(۲) سیم ممکن ہے کہ حضرت عمر کی رائے بدل می ہو۔(۱)

## ایک قحطانی شخص کے بارے میں پیشن گوئی

باب کی دوسری صدیث میں نی کریم ایک نے ایک قطانی محض کے بارے میں پیشن گوئی دی، جس کا نام جمجاہ ہے، اس کا ظہور بھی قیامت کی ایک علامت ہے جس کا ابھی تک وقوع نہیں ہوا۔

میخف امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ مَلْیُتا کے زمانے میں آئے گا، جوامام مہدی کے قش قدم پر ہوگا، ہیں سال تک اس کی حکومت ہوگی ، اس کے تقوی، نیکی اور حسن اختفام کی وجہ سے سب لوگ اس کی اطاعت کریں تھے، اور حضرت عیسیٰ مَلَائِتا اہم امور میں آئیس اپنانا بر بھی بنائیں گے۔ (۲)

### بَابُمَاجاءَفي الأَثَمَةِ الْمُضِلِّينَ

یہ باب مراہ کن آئمہ (کی فرمت) کے بارے میں ہے

عن ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الأَثَمَةَ الْمُضِلِّيْنَ ـ قَال: وقال رسول اللهِ ﴿ لَا عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ مَا لِللهِ اللهِ عَنْ عَلَى الْمَعْرُ هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ . تَوَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمْرِ اللهِ . تَوَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمْرِ اللهِ . وَالْ مِنْ اللهِ عَلَى الْمُعْرِقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مشكل الفاظ كمعنى: -انمة: امام كى جع بيشوا، امام، حاكم مصلين الفاظ كى جع ب: ممراه كرنے والے -ظاہرين:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۳۹/۱۳۹/۱۳۹، كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش، تحفة الاحوذى ٣٩٨/١

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، كتاب المناقب، باب ذكر قحطان ۲۷۲۷، تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن وأشر اط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقر الساعة من المساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ۳۲۵/۲

باطل پردائل کے ذریعہ غالب آنے والے من حذلهم: جوان کوب یارومددگار چھوڑ دے، ان کی مددون مرت نہرے۔

## گمراه کن اماموں کا اندیشہ

نی کریم ﷺ نے اس حدیث میں اپنی امت کے بارے میں ایسے اماموں کا اندیشہ ذکر فرمایا ، جولوگوں کونسق و فجور ، نافر مانی ، بے حیائی اور بدعات کی طرف دعوت دیں گے ،مقصد یہ ہے کہ امت مجمد بیکوایسے گمراہ کن رہنماؤں سے اجتناب کرنا ہوگا ، لہذاان کی مجلسوں میں شریک ہونا اوران کی باتوں پراعتا دکرنا کسی مجمی طرح درست نہیں۔

#### طا كفيمنصوره كاذكر

اور فرمایا که میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق وصدافت پر برقر اررہے گی ،ان کی کوئی مددونصرت کرے یا نہ کرے ، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ، یہاں تک کہ اللہ کا امریعنی قیامت یا مونین کی روح قبض کرنے والی ہوا آ جائے۔

اس طا کفد سے کون مراد ہے؟ اس میں شارعین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، رائح یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کا کوئی مخصوص طبقہ مراد نہیں بلکہ یہ موشنین کی مختلف انواع واقسام پر مشتمل ایک جماعت ہوگی، ان میں بعض سر بکف مجاہد بعض نعتباء، بعض محدثین، بعض زاہد لوگ بعض مبلخ اور بعض دیگر نیک کے کام کرنے والے ہوں گے، ان سب کا کسی ایک جگہ جمتع ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں متفرق طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔

"أمر الله"اس كرومعنى بوسكتے بين:

(۱) امرے" قیامت" مراد ہو۔

(۲) اس سے وہ" ہوا" مراد ہو جو قرب قیامت میں چلے گجس سے الل ایمان کی رومیں قبض کر لی جا تھی گ۔(۱)

## بَابُ مَاجاءَ في الْمَهْدِيّ

بدباب ان احادیث پر شمل ہے جن میں امام مہدی کا ذکرہے

عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُذْهَبِ الدُّنْيَا حَتَى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِئ اسْمُهُ

عبداللہ بن مسعودروایت کرتے ہیں کرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبداللہ بناس وقت تک فنانہیں ہوگا، جب تک کمیرے اللہ بیت میں سے ایک فخض عرب کا حاکم ندبن جائے ،جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم كتاب الإمارة باب قوله لا تزال طائفة من امتى طاهرين .... ٢٦٨/٣...

عن عَبْدِ الله، عن النَّبِي الله قَالَ: يَلِي رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَ اطِئ اسْمُهُ اسْمِي، قَالَ عَاصِم: أخبر نا أَبُو صَالحِ عن أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: لَوْ لَمْ يَنِقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَ يَوْمُ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي.

عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کدرسول الله فی نے فرمایا: میرے اہل بیت میں ہے ایک فخص (دنیا کا) حکمران ہوگا،
اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، عاصم، ابوصالح کے واسطے سے ابو ہریرہ سے قتل کرتے ہیں کہ دسول اللہ ف نے فرمایا: اگر دنیا کے فتم ہونے میں صرف ایک بی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے لمبا کردیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی حکمران بن جا میں۔

عن أبى سَعِيدِ الْحُلَّرِيّ قَالَ: حَشِيْنَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيّنَا حَدَثْ، فَسَأَلْنَا نَبِيَ اللهِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِى الْمَهْدِيّ، يَحْرُجْ، يَعِيشُ حَمْسا أَوْ سَبْعا أَوْتِسْعا رَيدالشَّاك قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاك ؟ قَالَ: سِنِيْنَ، قَالَ: فَيَحِيئِ إِلَيْهِ رَجُلُ فَيَقُولُ: يَامَهْدِيُ أَعْطِنِي أَعْطِنِي، قَالَ فَيَحْثِي لَدْفِي ثَوْبِهِ مَا استطاعَ أَنْ يَحْمِلُد

حضرت ابوسعید خدری کیتے ہیں کہ میں اندیشہ ہوا کہ ہمارے نی کے بعد کوئی بدعت ندشر دع ہوجائے تو ہم نے نی کریم سے بوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا: بے فلک میری امت میں ایک مہدی آئے گا، جو پانچ یا سات یا تو ۔ زید راوی کو فلک ہے ۔ تک حکومت کرے گا، راوی کیتے ہیں کہ ہم نے بوچھا یہ (پانچ، سات، نو) کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ سال ہیں، آپ نے فرمایا: مہدی (کے جودو سخاوت کی بیجا اس ہوگی کہ ان) کے پاس ایک فخص آئے گا اور عرض کر سے گا کہ جھے بچھے مجھے میں دید ہے جو بیٹانچہ امام مہدی اسے دونوں ہا تھوں سے بھر کر کیڑ ہے میں اتنا دیں سے جنتا وہ اسے انھا سکے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_یملک: مالک ہوگا یعنی حکومت کرے گا۔ یو اطبی: موافق اور مطابق ہوگا۔ یلی: والی وحاکم ہوگا۔ حدث: (حااور دال پرزبر) بدعت \_ یعیش: زندگی گذارے گا یعنی حکومت کرے گا۔ یعنی: دونوں ہاتھوں سے ڈالے گا، چلو بحر بحرکے دے گا۔

#### امامميدي

امام مہدی کا اصل نام محمد، لقب مہدی (راہنمائی کرنے والا) اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اولا دفاطمہ سے ہوں ہے، باپ کی طرف ہے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن سے اور مال کی طرف سے حضرت حسین سے ملتا ہے، اس سے شیعہ کی تر دید ہوجاتی ہے، جو بیہ کہتے ہیں کہ امام مہدی، حسن عسکری کی اولا دیس سے ہول گے۔

امام مبدی قیامت کے قریب تشریف لا کی گے، بید بینمنورہ کے باشدہ ہوئے، خلیفہ کے انقال کے بعد انہیں بیٹطرہ محسوں ہوگا کہ کہیں لوگ جھے خلیفہ نامزدنہ کردیں، چیکے چیکے سے مکہ کرمہ آجا کیں گے، گریہاں بھی دوران طواف لوگ انہیں

علامات کے ذریعے پیچان لیں سے کہ بیام مہدی ہیں، چنانچہ تجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگ، اور ان کی خلافت کا با قاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، سات سال تک ان کی حکومت ہوگ، پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، حضرت عیسیٰ مَالِیٰ کا نزول ان کے بعد ہوگا، اور وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، بیز مانہ خوب برکتوں والا ہوگا، مال ودولت کی فراوانی، فتو حات اور مال غنیمت میں کثرت، غلبہ اسلام اور عدل وانصاف کا چرچا ہوگا، امام مہدی خوب شخی ہوں گے، وہ سائل کواس کے سوال سے کہیں زیادہ عطا کریں گے، تا کہ اسے استغناء ہوجائے۔ (۱)

حدیث باب میں راوی کو فٹک ہے کہ امام مہدی کا عرصہ حکومت پانچے سال ہوگا یا سات یا نوسال،کیکن ایک دوسری روایت میں پورے یقین کےساتھ سات سال کا ہی ذکر ہے،اور یہی راجے ہے۔

يملك العرب،اس مين عرب كتخصيص دووجه يه ي:

- (۱) اصل مخاطب چونکه عرب منصے ،اس لئے عرب کو ذکر کیا ہے ، ورنہ دوسری احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔
- (۲) ساری دنیا کےمسلمان روحانی طور پرعرب کے تابع ہیں ،لہذا جب ان کی حکومت عرب پر ہوگی ،توغیر عرب یعن عجم پر بطر بق اولی ہوگی۔(۲)

نطول الله . . . اس سے یہ بتانامقصود ہے کہ امام مہدی کی سلطنت ضرور قائم ہوگی خواہ اس ایک دن کواللہ تعالی طویل ہی کیوں نیفر مادیں۔

خشيناان يكون بعدنبينا حدث

صحابہ کے سوال کا منشابی تھا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد ہمیں بیاندیشہ ہے کہ کہیں بدعات اور نئی نئی باتیں پیش نہ آجا تیں، آپ ﷺ نے ان کے جواب میں حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر فرمایا، بظاہر سوال وجواب میں مطابقت نہیں ہے؟ حضرت مولا نارشیدا حمر کنگوہی رائیلیے نے اس کے دوجواب دیئے ہیں:

(۱) نبی کریم الله نے جب صحابہ کرام کو خیرالقرون کا بتایا کہ عہدرسالت، عہدصابہ اور عہد تابعین بیشا نداردور ہے، تو صحابہ کو گر ہوئی کہ ان زمانوں کے بعد بدعات پیدا ہوجا عیں گی، اور پھر یوں ہی قیامت آجائے گی، کو یا صحابہ نے سیمجھا کہ اس غفلت کر ہوئی کہ ان زمانوں کے بعد بدعات پیدا ہوجا کہ تا کہ ایسانہیں ہوگا کہ یوں ہی حالت غفلت میں اچا تک قیامت آجائے گی، تو آپ کے ایسانہیں ہوگا کہ یوں ہی حالت غفلت میں اچا تک قیامت آجوائی ہوئی میں گے، جو ان بدعات وغیرہ کو ختم کریں گے، اور اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ پوری و نیا یر غالب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲/۲ منن ابي داود ، كتاب الفتن , باب في ذكر الهدى ۲۴۰/۲

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٢٠٢٨ (٢

(۲) یون بھی کہا جاسکتا ہے کہ محابہ کرام کو جب پیۃ چلا کہ آنے والا ہردن پہلے سے برا ہوتا ہے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ آخر میں لوگ بہت زیادہ صلالت و گمراہی میں بھٹک جائیں گے، کیوں کہ وہ زمانہ شرور وفتن کا ہوگا، تو جمنور اکرم ان نے انہیں تعلی دی کہ ایسانہیں ہوگا، بلکہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا زمانہ آئے گا، جس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں ہرتشم کی بدعات اور فتختم ہوجا میں گے۔(۱)

#### بَابُ مَا جاءَ في نُزُولِ عيسَى بنِ مَرْيَمَ

یہ باب حضرت عیسیٰ مَلائِنا کے زمین پراتر نے کے بارے میں ہے

عن أبي هرَيْرَةَأَنَّ النَّبِي ﴿ فَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَزيَمَ حَكَماً ، مُقْسِطاً ، فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَصَعْ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدْ

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نفر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، عنقریب اس امت میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے ، جوعدل وانصاف کے ساتھ شریعت محمہ یہ ہے مطابق حکومت کریں گے ، صلیب تو ٹریں گے ، خزیر کوئل کریں گے ، جزیہ تم کر دیں گے اور مال ودولت کی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کا خواہش مند نہیں رہے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔لیوشکن بختریب ضرور ہوگا۔ حکما: (حاور کاف پرزبر) عاکم، فیملہ کرنے والا۔مقسط:عدل وانساف کرنے والا۔یکسو بھوڑیں گے۔ صلیب: وہ شلث کئڑی جس کی شکل ''جمع'' کی طرح ہوتی ہے، بیشکل الی گئی ہے جسے کسی کو بھانی پرلٹکا یا ہو،عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسلی مَالِیٰ کا کواگوں نے بھانی پر چڑ حاویا تھا، مگر اللہ تعالی نے انہیں زندہ کر کے اپنے پاس بلالیا، اس لئے انہوں نے صلیب کو اپنا ذہبی نشان بنالیا، بعض نے اس صلیب پر حضرت عیسلی مَالِیٰ کی تصویر بھی بنائی ہے تا کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسلی علیہ السلام کوسولی پر چڑ حائے جانے کی یا دگار کا مل شکل وصورت کے ساتھ ان کے سامنے رہے، حضرت عیسلی مَالِیٰ اس صلیب کوتو ٹریں گے اور عیسائیت کو باطل قرار دیں ہے۔ (۱)

یضع: ختم کردیں گے۔جزیہ: وہ فیکس جواسلامی حکومت اپنے ماتحت کا فروں سے دصول کرتی ہے۔ یفیض المعال: (یاء پرزبراور فاء کے پنچے زیر ) مال بدیڑے گا یعنی مال ودولت کی کثرت اور فراوانی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري١٥١/٣

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ١ ٢٢/١ كتاب الفتن, باب: نزول عيسى عليه السلام، مظاهر حق: ١٠٠/٥،

#### نزول عيسى عَالِيناً

اہل سنت والجماعت کے زویک حضرت بیسی مَلاِنلا کا قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونا، قر آن وحدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے، اس کا اکار کفر ہے، نزول کے بعدوہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں محے، وہ عدل وافساف کا دور ہوگا، ہر هخص اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گذارے گا۔

حضرت عیسیٰ مَلَیْنظ دوبارہ کیوں تشریف لائی ہے،اس کی کیا حکمت ہے؟ شارحین حدیث نے اس کی مختلف وجوہات کھی ہیں:

- (۱) یبود بوں کا عقیدہ باطل کرنے کے لئے، جو بیر بچھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کولل کردیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو واضح کردیں گے،اوراب حضرت عیسیٰ مَلِیٰظا یبود بوں کولل کریں گے۔
  - (٢) ان كى طبعى موت كاونت قريب آسميا به، تاكرزين من بى انبيل فن كرديا جائد
  - (٣) ان کی دعاکی برکت سے جوانہوں نے اللہ تعالی سے امت محمد یہ کے ساتھ المنے کی فرمائی تھی۔
    - (م) وجال وقل كرنے كے لئے تشريف لائي علي

یضع المجزیة حضرت عیسیٰ مَلَیْنا چونکه اسلام کے علاوہ کی اور دین کوتبول نہیں فرما نمیں گے، بلکتھم ہوگا، اسلام تبدل کرو ورنہ تکوار، اس لئے جزیرختم فرما دیں گے، کیوں کہ اس وقت کوئی کا فربی نہ ہوگا، گویا جزیر کا تھم نزول عیسیٰ کے وقت کے ساتھ مقید ہے، اس کے بعدید تھم باتی نہیں ہوگا، اس لئے بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مَلِیْنا اس تھم کومنسوخ کردیں گے۔ ویفیض المعال: اسلامی نظام کی برکت کی وجہ سے مال ودولت کی خوب فراوانی ہوگا۔ (۱)

## بَابُمَاجاءَفي الدَّجَالِ

#### بيباب دجال كے بارے ميں ہے

عن أبي عُبَيْدَةَ بنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَبِيْ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ قَدْأَنْذَرَ قُومَهُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَبِيْ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ قَدْأَنْذَرَ قُومَهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابوعبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نوح کے بعد ایسا کوئی نی نہیں گزراجس نے اپنی قوم کود جال (کے فتنہ) سے نیڈرایا ہواور میں بھی تہمیں اس سے ڈراتا ہوں ،اس کے بعد آپ نے ہارے سامنے دجال کے (پہلے) احوال بیان کئے ، اور پھر فرمایا شاید کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے ، کوئی اسے دیکھ لیے محاب نے عرض کیا یارسول اللہ: اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے نفر مایا: بالکل الی بنی کیفیت ہوگی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر۔

عبداللد بن عرب دوایت ہے کہ نی کر یم اوگوں میں خطاب کے لئے کھڑے ہوئے پھرآپ نے اللہ تعالیٰ کی تھہ وہ اور اللہ بن عرب کے دوائن ہیں، پھر دجال کا ذکر کیا، اور فربایا: بے فئل بین آم لوگوں کواس نے ڈرا تا ہوں، اور (جھے سے پہلے) ہر نی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، حضرت نوح فلالا نے بھی اپنی قوم کواس (کے فند) سے ڈرایا ہے، لیکن میں شہیں اس مے تعلق الی بات بتا کول گا، جو کی نی نے اپنی قوم کوئیس بتائی، وہ یہ تم جانے ہو کہ وہ کا تاب اور بے فئل اللہ تعالیٰ کا نائیس، زہری کہتے ہیں کہ عربین ثابت انصاری نے جھے بعض صحاب نے تہیں معلوم ہے اور بے فئل کر اپنی زرگی میں ) اپنے رب کوئیس دی کیوسکا، بہاں تک کہ وہ مرجائے، اور یہ کہ دجال کی دونوں کے درمیان دی کا فرن کھا ہوگا، اسے ہر وہ فض پڑھ سے گا، جواس کے کر اپنی تا ہوگا۔

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ثَقَاتِلُكُم اليَهُو دُ، فَعُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَزِ يَا مُسْلِمْ: هَذَا الْيَهُو دِئُ وَرَائي فَاقْتُلُدُ

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے فرمایا: یبودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے، اور تہمیں ان پر مسلط کردیا جائے گا ( یعنی تم غالب آ جاؤ گے ) یہاں تک کہ پتھر کے گائے مسلمان: میرے پیچے یہ یبودی (چمیا ہوا) ہے، اسے تل کردو۔

مشکل الفاظ کے معنی: دجال: رجل سے ہے، جس کے معنی چہانے کے ہیں، اور دجال کوای لئے دجال کہا جاتا ہے کہ وہ باطل کے ذریعہ تن کوچہائے گا۔ انی آؤندز محفوف: بے تک میں تہمیں دجال سے ڈرار ہا ہوں۔ سیدر کہ بمنظریب اس کو پالے گا، کینی دیکھ لے گا۔ معلمان بھرارے دلوں کی طرح جیسے آج ان کی کیفیت ہے۔ اعود: کانا۔ فتسلطون: (بیجہول کا صیندہ) معلمان دیاجائے گا یعنی تم لوگ ان پر تسلط اور غلبہ حاصل کرلوگ۔

#### دجال كاذكر

ان احادیث میں نبی کریم ﷺ نے دجال کے فتنہ کا ذکر فرمایا ہے، یوں تو ہر نبی نے بی اپنی قوم کواس فتنہ سے ڈرایا ہے

لیکن چونکہ خوب شدت اور مبالغہ کے ساتھ دھنرت نوح کے بعد دوسر سے انبیاء نے ڈرایا ہے، اس لئے یہ فرمایا کہ دھنرت نوح کے

بعد ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں بھی تہمیں اس سے ڈراتا ہوں پھر آپ نے اس کے اوصاف ذکر

فرمائے، یہاں ایک شبہہ ہوتا ہے کہ دوسر سے انبیاء نے دجال سے کس طرح ڈرایا، جب کہ یہ طے ہے کہ دجال کا ظہور قیامت کے

قریب ہوگا؟ اس کا جواب سے کہ انبیاء کو دجال کی آمد کا وقت اور زمانہ نہیں بتایا گیا تھا، چنا نچے نبی کریم ﷺ کو بھی اس کا زمانہ بعد

میں بتلایا گیا کہ وہ قیامت کے قریب آئے گا

سیدر که بعض من دانی۔اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر دجال کا خروج جلدی ہوگیا تو میر بے بعض محابد دیکھ لیس ہے، بعض حفرات مواد ہیں کہ وہ زندہ ہوں گے۔

سمع کلامی: میرا کلام اس نےخواہ براہ راست سنا ہو یا بالواسط یعنی امت محمدیداس وقت ضرور ہوگی۔

آپ فی نے دوسری حدیث میں دجال کے جموثا ہونے کی تین باتیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) وه كانا موكاجب كمالله تعالى كانائيس ،اس كند دجال كايدوعوى جموناب كمين خدا مول
- (۲) اہل ایمان اللہ تعالیٰ کوموت کے بعد دیکھ سکیں گے، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جب کہ دجال کولوگ دیکھیں گے، اس

سے معلوم ہوا کہ د جال خدانہیں ہے،آپ ش نے معراج کے موقع پر جواللہ تعالیٰ کود یکھاہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(۳) اس کی دونوں آتھوں کے درمیان' کافن' یا' کی، ف، رن کھا ہوگا، جو مخص اس کے مل کو ناپسند کرے گا یعنی مؤمن، واس لفظ کو پڑھ لے گا،خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، بیٹرق عادت کے طور پر ہوگا،اس زمانے میں بہت سے خرق عادت

امورظاہر ہوا کریں گے، اور کا فرکو بیعلامت نظر نہیں آئے گی۔(۱)

باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان یبود پر غالب آئیں گے، یہاں تک کہ چجر وجر چھے ہوئے یبودی کے بارے میں بتائیں گے کہاہے مسلمان: یہ یبودی ہے، جومیرے پیچے چھیا ہواہے، اسے آل کردو۔

## دجال کا ذکر قر آن میں کیوں نہیں

اشکال بیہ ہے کہ دجال کا اتنابڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اس سے ڈرایا ہے، احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، اس کا ذکر قرآن میں کیون نہیں ہے؟

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٢١/١ ٣٦ كتاب الفتن , باب ذكر الدجال

ال شمهد ك عقلف جواب ديئ كئ بين:

(۱) اس کا ذکر صراحت کے ساتھ تونیس ہے لیکن قرآن کریم کی آیت ہوم یاتی بعض ایات .....کی تغییر میں امام ترفدی نے ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ جب تین چیزوں کا ظہور ہوجائے گاتواس وقت کا ایمان نافع نہیں ہوگا، وجال، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور دابالارض، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں وجال بھی داخل ہے۔

(۲) قرآن مجید میں مزول عیسیٰ کا ذکر ہے، تواس سے ضمنا ریجی ثابت ہوتا ہے کہ دجال بھی آئے گا، کیوں کہ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مَالِیٰ اللہ دحال کو آل کریں گے۔

(۳) تغییر بغوی میں ہے کہ قرآن مجید کی آیت کاتی السموات والارض اکبر من خلق الناس میں ' الناس' سے دجال مراد ہے، لفظ' ناس' ' کو کہ عام ہے کیکن یہاں سے ایک فردیعنی دجال مرادلیا گیاہے، کو یاکل بول کراس سے جزءمرادلیا گیاہے۔ (۱)

## بَابَمَاجاءَمِنُ أَيُنَ يَخُو جُ الدَّجَالُ

يرباب ال بيان يس بكردجال كهال س نظاكا

عن عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، عن أَبِى بَكْرِ الصِّلِيقِ قَالَ: حَلَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ: الدَّجَالُ يَعْوَجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِيْقَالُ لَهَا: حُرَّاسَانُ ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامْ ، كَأَنَّ وَجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

حعزت عمر و بن حریث، سیدنا ابو بمرصد بق بزاتش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: دجال روئے زمین کے ایک ایسے جھے سے لکے گا، جومشرق میں واقع ہے، جسے خراسان کہا جا تا ہے، اس کے پیروکارایسے لوگ ہوں گے۔ پیروکارایسے لوگ ہوں گے۔

### دجال خراسان سے نکلے گا

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ دجال مشرقی سرز بین خراسان سے نکے گا ، خراسان سے ایران ، عراق اور ماوراء النھر کا سرا علاقہ مراد ہے ، دجال کے پیروکار ، ایسے لوگ ہوں گے جن کے چیرے چینے بینی چوڑ ہے اور دخسار ڈھال کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے جیرے ہوئے ہیں ، ان کے منہ کوڈھال کے ساتھ تشہیداس اھتبار سے دی گئ ہوئے ہوں کے جیرے ہوئے ہیں ، ان کے منہ کوڈھال کے ساتھ تشہیداس اھتبار سے دی گئ ہے کہ ان کے چیرے کی ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہیں ، گویا ان کے چیرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہیں ، گویا ان کے چیرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہیں ، گویا ان کے چیرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے اور گوشت کے ساتھ تشبید دی ، جونہ دار چیڑے کی بنی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے اور گوشت کے بین اس خوش کی بیاں کے معنی بیاں کی بیاں کے معنی بیاں کی بیاں کے معنی بیاں کے معنی بیاں کے معنی بیاں کے معنی بیاں کے مع

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۷۲ منتج الباري ۱۱۳/۱۳ كتاب الفتن باب ذكر الدجال

حضورا كرم على نے جمیں بہت سے امور بیان فرمائے ،جن میں سے ایک بیتھا كرد جال خراسان سے نظر كا .....(۱)

# بَابُ مَاجاءَ فِي عَلاَ مَاتِ خُروجِ الدَّجَالِ

یہ باب وجال کے نکلنے کی علامات کے بارے میں ہے

عن مَعَاذِ بنِ جَبَلِ عن النَّبِي ﴿ قَالَ: الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ القُسْطُنُطِينِيَّةِ وَجُوْو جُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُر ـ

حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہرسول کریم این نے فرمایا: جنگ عظیم ، مطعطیدید (لینی استنبول) کا فتح ہونا، اور دجال کا لکنا، پیسب کچوسات ماہ میں ہوگا۔

عن أنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: فَتْحُ القُسْطُنطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ, قَالَ محموذ: هذا حديث غريب وَ القُسْطُنطِينِيَّةُ هِيَ: مَدِيْنَةُ الرُّومِ, تُفْتَحُ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَالِ. وَالقُسْطُنطِينِيَّةُ قَدْ فُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضِ القُسْطُنطِينِيَّةُ قَدْ فُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي فَيْهِ.

حفرت انس بن ما لک کہتے ہیں کر قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا ، محود کہتے۔ ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے، اور قسطنطینیہ روم کا ایک شہرہے، جود جال کے نکلنے کے وقت فتح ہوگا ، اور قسطنطینیہ بعض صحابہ کرام کے ذمانے میں مجی فتح ہوا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ الملحمة: محسان کی جنگ، خوزیز اور الملحمة العظمیٰ کے معنیٰ ہیں: بڑی خوزیز جنگ، جنگ عظیم ۔ قسطنطینیة: (قاف پر پیش، مین ساکن، پہلی طاپر پیش اور دوسری طاکے پیچ زیر، درمیان میں نون ساکن) استنول، جو موجود و ترکی کا دار الحکومت ہے۔

# جنگ عظيم اور فتح قسطنطينيه

اس مدیث میں نی کریم علیہ نے قیامت کی تین علامتوں کا ذکر فرمایا ہے:

(۱) ملحمة عظی این خوز یز جنگ ہوگی، اس کی تفصیل امام ابوداود نے حضرت ذکی مخبر زوائی سے اور ماتے ہیں کہ حضورا کرم کے نے فرمایا '' مم اوگ عنقریب رومیوں لین عیسائیوں کے ساتھ ملح کرو گے، پھر عیسائی اور مسلم دونوں فوجیں ل کر ایک مشتر کہ دخمن سے برسر پیکار ہوں گے، فتح کے بعد دونوں فوجیں ایک سرسبز وشاداب جگہ پر پڑاؤ ڈالیس کی توات میں ایک عیسائی ''مسلیب'' کو بلند کر کے اعلان کرے گا کہ میں بیٹ آس مسلیب کی برکت سے ہوئی، ایک مسلمان غصے میں آکراس مسلیب کو دیے ، مسلمان ضافر وی کردیں ہے، مختلف توڑ دی گے، مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوتا شروع کردیں ہے، مختلف

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي٢١٠/١

گروہوں کی صورت اختیار کرلیں ہے،اس سے جنگ عظیم کا آغاز ہوجائے گا۔(۱)

(۲) ' ' قسطنطینیہ' ایک مشہور شہر ہے، اے اسام میں قسطین بادشاہ نے آباد کیا تھا، ای لئے اے سطنطینیہ کہاجاتا ہے، یہ اپنے زمانہ میں رومیوں کا دارالخلافہ تھا، اوراس وقت یہ شہر ترکی کا دارالحکومت ہے جے' استبول' کہاجا تا ہے، امام ترفذی نے تصری کی ہے کہ یہ شہر صحابہ کے زمانے میں فتح ہوگیا تھا، اور تاریخی روایات کے مطابق دوسری مرتبہ یہ شہر ساھ ۱۲ میں مثانی ترکوں کے ذریعہ فتح ہواا دراب تک اس پرمسلمانوں کا قبضہ ہے، لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھرمسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر آخری زمانہ میں جب کہ قیامت قریب ہوگی، مسلمان اس کوفتح کر لیس کے، اور صاحب بذل المجہود فرماتے ہیں کہام مہدی اس شہرکوفتح کریں گے، اور اس کے، اور اس کے، اور اس کے، اور اس کے مور کا اس کی کہام مہدی اس شہرکوفتح کریں گے، اور اس کے، اور اس کے، اور اس کے مور کا اس کے مور کا کہام مہدی اس شہرکوفتح کریں گے، اور اس کے ماور اس کے دوال کا ظہور ہوگا۔

(۳) تیسری علامت بیے کردجال کا خروج ہوگا۔

یہاں بیاعتراض ہوتا ہے کہ حدیث ترفدی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیتیوں واقعات سات ماہ میں ہوں گے، جب کسنن ابی داود میں حفرت عبداللہ بن بسر کی روایت میں سات سال کا ذکر ہے، اس اعتبار سے دونوں حدیثوں میں بڑا تعارض ہے؟ اسلئے بعض علاء تو بیفر ماتے ہیں کہ کسی مدت کو بیتین طور پرنہیں لیا جاسکا ، البتہ بعض شارعین بیفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بسر کی روایت چونکہ شد کے اعتبار سے مح ترین ہے، اس لئے حدیث ترفدی سے وہ رائے ہوگی، لہذا یکی محمح ہے کہ بیتیوں اہم واقعات سات ماہ کے بجائے سات سال میں وقوع پذیر ہوں گے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي فِتْنَةِ الدَّجَالِ

### یہ باب دجال کے فتنہ کے بارے میں ہے

عن التَوَّاسِ بن سَمْعَانَ الْكِلَابِي قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب فتح قسطنطنية ۲۹۵۷، سنن ابى داود: كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب في فتح قسطنطنية ٢٩٢/ ٢٩، تحفة الاحوذي ٣١٢/٢

قَالَ: يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَعِينا وَشِمَالاً, يَاعِبَادَ اللهِ الْبَعُوا فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا لَبَغُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماً, يَوْم كَسَنَةٍ, ويَوْم كَشَهْرٍ, وَيَوْم كَجْمَعَةٍ, وَسَائِر أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ اللهِ: أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ اللهِ: أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ اللهِ: أَرَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم وَالَى: قَالَ: كَالْفَيْثِ السَّنَةِ: أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم وَالَى: لَاللهِ وَلَكِنِ الْفَدُور الله فَلْمَا وَيُصْرِحُون اللهِ عَنْهُمْ مَنْ اللهِ وَلَكُون اللهِ وَيُصَرِّفُهُمْ وَيُصْرِحُن لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْعِ لَهُمْ مَنْ فَعْلَمْ وَيُصْرِحُون لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْعِ لَهُمْ مَنْ فَعْلَمْ وَيُصْرِحُون لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْعِ لَهُمْ مَنْ فَعْلَمْ وَيُصْرِحُون لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْعِ لَهُمْ مَنْ فَعْرَالسَّمَاءَ أَنْ تُمْطِر فَيْعَلِمْ وَيَعْمَلُون لَهُمْ وَيُصْرِعُون لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْعِ فَيْلُول مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَمْرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِر فَيْعُول لَا يَعْرَفُون لَهُ مَا كُونُ وَيُصَلِّقُول لَهُ فَيْدُون وَلَمْ وَعَلَى اللهُ وَيُعْمَلُون وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَوْم وَالْمَالُونُ وَلَمْ وَالْمُولُولُ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَمْرَ وَالْمَالُونُ وَلَمْ وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَمْ اللهُ وَلَا الْمَالُونُ وَلَوْم وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَيْنُ وَالْمُولُ وَلَوْمُ وَالْمَالُونُ وَلَا يُعْلِيلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْم وَلَا الْمُعَلِيلُ اللهُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَالْمُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَالْمُعَالِيلُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَالْمُعَالِيلُ مَلْ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَالُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا يُعْلُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا لَولُولُ وَلَا يَعْلُولُ وَلَا اللْمُولُولُ وَلَا لَا مُعْلَى اللْمُعَلِيلُ وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُ اللْمُولُولُ وَلَا يُعْلُولُ وَلِلْمُ اللْمُ اللْمُولُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا يُعْلُولُ وَلَا لَا اللْمُولُولُ وَلَا يُعْلُولُ وَلِه وَلَا اللْمُعْلِيلُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَمُولُولُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلِمُ اللْمُولُولُولُولُ وَلَا اللْمُعْلِقُول

قَالَ: فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَاللهُ قَالَ: ثُمَّ يُوحِى اللهُ إِلَيهِ أَنْ حَوِّزُ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ فَإِلَى قَدُأَنْزَ لُتُ عِبَاداً لَى لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِبَالِهِمْ, قَالَ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ " مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ", قَالَ يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِبَالِهِمْ, فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةُ مَاءْ, ثَمَّ وَيَعُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةُ مَاءْ, ثَمَّ يَسِيرُونَ ، حَتَى يَنْتَهُو اللَّي جَبَلِ بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ فَتَلْنَامَنْ فِي الأَرْضِ ، فَهَلْمَ : فَلَنَقْتُلُ مَنْ فِي يَسِيرُونَ ، حَتَى يَنْتَهُو اللّهَ جَبَلِ بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ فَتَلْنَامَنْ فِي الأَرْضِ ، فَهَلْمَ : فَلَنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاء ، فَيَرْمُونَ بِنْشَا بِهِمْ إِلَى السَّمَاء ، فَيَرُودُ اللهُ عَلَيْهِمْ نَشَابَهُمْ مُحْمَرًا دَمَّا ، وَيُحَاصَرُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ السَّمَاء ، فَيَرْمُونَ بِنْشَا بِهِمْ إِلَى السَّمَاء ، فَيَرُدُ اللهُ عَلَيْهِمْ نَشَابَهُمْ مُحْمَرًا دَمَّا ، وَيُحَاصَرُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ النَّوْرِ يَوْمَئِذِ خَيْراً لَهُمْ مِنْ مَاتَةٍ دِينَارٍ لِأَحَدِكُم اليَوْمَ قَالَ فَيَرْغَب عيسَى ابنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهُ وَأَصْحَابُهُ حَتَى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْرِ يَوْمَئِذِ خَيْرا لَهُمْ مِنْ مَاتَةٍ دِينَارٍ لِأَحَدِكُم اليَوْمَ قَالَ فَيَرْغَب عيسَى ابنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ عَيْرَا لَهُ مَنْ مَاتَةٍ دِينَارٍ لِأَحَدِكُم التَوْمَ قَالَ فَيَرْغَب عيسَى ابنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمَا لِلْ المَقْوَرِ يَوْمَالِهُ وَيَا لَوْلَ اللْمُ النَّوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَكُولُولُ اللْهُ وَلَالْهُ عَلَى اللْمَالِقُ مَا لِلْهُ لَا لَوْلُولُ لَكُولُ لَكُولُ اللْهِ اللهُ اللهُ وَلَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى ال

قال: فَيَرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيضِحُونَ فَرْسَى ، مَوْتَى ، كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَة ، قَالَ: وَيَهْبِطُ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَلاَيَجِدُ مَوْضِع شِيْرٍ ، إِلاَّ وَقَدْ مَلاَتُهُ زَهْمَتُهُمْ ، وَنَتَنْهُمْ ، وَدِمَا وُهُمْ قَال: فَيَرْ عَبُ عيسَى إِلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ: فَيَرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ طَيْراً ، كَأْعَنَاقِ البُحْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطُرْحُهُمْ بِالمَهْبِلِ ، وَيَسْتَوْقِدُ المُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِهِمْ ، وَنَشَابِهِمْ ، وَجِعَابِهِمْ ، سَبْعَ سِينِنَ ، وَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً ، لا يُكُنُ مِنْهُ وَيَدْ وَلا مَدْرٍ ، قَالَ: فَيَعْسِلُ الْأَرْضَ ، فَيَتْرَكُهَا كَالزَّلْفَةِ ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ : أَخْرِجِي لَمَوَلَكِ ، وَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطُراً ، لا يُكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَلاَ مَدْرٍ ، قَالَ : فَمَ يُقَالُ لِلْأَرْضِ : أَخْرِجِي لَمَوَلَكِ ، وَيُشْتَطِلُونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِسْلُ ، حَتَى إِنَّ وَرَدِى بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَوْلِ تَأْكُلُ العِصَابَةُ الرُّمَانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِسْلُ ، حَتَى إِنَّ وَرَدِى بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَوْلِ تَأْكُلُ العِصَابَةُ الرُّمَانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِسْلُ ، حَتَى إِنَّ

الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَدِمِنَ الإِبلِ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَدِمِنَ الْغَنَمِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كُذَّالِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحاً ، فَقَبَصَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحُمُنِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

حضرت نواس بن سمعان کلا فی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کر یم کے نے دجال کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کو پست کیا اور پھر بلند کیا ( یعنی اس کی ذلت و حقارت اور اس کے فقنے کی بڑائی بیان کی ) یہاں تک کہ جمیں بیگان ہونے لگا، کہ دجال مجوروں کی ایک جانب بیں ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر جم لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے، پھر دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے جمارے دلوں بیں دجال کا خوف ہے، چنا نچ آپ کے نے پوچھا کہ تبہارا کیا حال ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل دجال کا ذکر کیا، تو آپ نے اس کی ذلت و حقارت اور اس کے فقنے کی اتی بڑائی بیان کی کہتم گمان کرنے گئے کہ وہ مجوروں کی ایک جانب میں موجود ہے، آپ نے فرمایا: دجال کے علاوہ بھی ایک کی چیزیں جمن کہ جھے دجال کے فقنے سے کہیں نیادہ تم پرخوف ہے، کیوں کہ اگر میا یا تو ہر ایک خوف ہے، کیوں کہ اگر میا یا تو ہر عالی اور عبد المحان کا محافظ ہے، میرے ہوئے دجال کے طرف سے اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ توائی میری طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے، مخص اپنے نقس کی طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے، مخص اپنے نقس کی طرف سے اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ توائی میری طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے، مخص اپنے نقس کی طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے، مخص اپنے نقس کی طرف سے اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ توائی میری ایک آئے ہم وگی اور عبد العزی بن کی مخاب ہوگا، اور والا، ایک جوان ہوگا، جوان کے مشابہ ہوگا، اور والا، ایک جوان ہوگا، اور والی با کی ہرم طرف فساد پھیلائے گا۔

قطن کے مشام اور عراق کے درمیان سے نقل گا، اور دائی با کی ہرطرف فساد پھیلائے گا۔

(لہذا) اے اللہ کے بندوا تم (اپنے دین پر) گابت قدم رہنا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ وہ زمین میں کتی مدت تک تفہرے گا؟ آپ فی نے فرمایا: چالیس دن تک، پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسران ایک مہینے کے برابر اور تنہ اور تبہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، اوی کہتے ہیں پھر ہم اور تیسرادن ایک جعد یعنی ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، اوی کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ: وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہاری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ: زمین پر اس کی تیز رفتاری کی قدر ہوگی؟ فرمایا: وہ اس بارش یعنی بادل کی طرح تیز رفتار ہوگا، جس کے پیچھے ہوا ہو، پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں (اپنی خدائی کی طرف) دعوت دے گالیکن وہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور اس کی بات کورد کر دیں گے، پھر دجال ان سے پھرے گا تو ان لوگوں کے اموال، دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، اور وہ خالی ہا تھے رہ وا میں گے۔

پروہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں (اپنی خرافات کی طرف) دعوت دے گا، تو وہ اس کی بات مان لیس مے اور

اس کی (باتوں کی) تعدیق کریں ہے، تب دہ (اپنے پیروکاروں کونواز نے کے لئے) آسان کو بارش برسانے کا تھم دےگا ، تو وہ ہارش برسادےگا ، اور زمین کو (سبزہ ، درخت) اگانے کا تھم دےگا تو وہ اگا دے گا ، شام کوان کے جانور (چاگا ہوں ہے) اس طرح والی بول ہے ، کدان کے کو ہان لیے ، کو لیے چوڑے ، اور چیلے ہوئے ، اور تھیل ہوئے ، اور تھیلے ہوئے ، اور تھیل ہوئے ، اور تھیل ہوئے ، اور تھیل ہوئے ، اور تھیل دو ، جب وہ دہاں دورھ سے بھر ہوں گے ، پھر وہ دجال دیران جگہ پرآ کرزمین سے کہا گا کتم اپنے خزانے نکال دو ، جب وہ دہاں سے لوٹے گا ، تو وہ خزانے اس کے بیچے شہد کی تھیوں کے سرداروں کی طرح (کثر سے کہا گر تھی کہا پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھر پورجوان کو بلائے گا ، اس کو تلوار مارکر ، دوگلزے کردےگا ، اس کے بعد دجال اس نوجوان (کے جم کے کہروہ ایک بھر آپ ہوگا ، اس وقت اس کا چیرہ نہا ہت بشاش بشاش ، خوش وخر و ہوگا ، اس وقت اس کا چیرہ نہا ہت بشاش بشاش ، خوش وخر اپنے ، اور مسکراتا ہوگا ، (دجال ان بی خرافات میں معروف ہوگا کہ ) اچا تک حضرت عیلی مثان کے ہاتھ دوفر شتوں ومشق کی جامع مجد کے سفید مشرقی مینار سے پر ، اس حالت میں (آسان سے ) اثریں گے کہان کے ہاتھ دوفر شتوں کے یہوں گے۔

جب وہ اپنا سر جمکا سم سے تو قطرات فیکیں گے اور جب سراد پر اٹھا سمی گے تو ان کے سرسے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے کریں گے، جومو تیوں کی طرح ہوں گے، آپ ف نے فرمایا: جس کا فرتک حضرت میسیٰ عَالِیٰ کا سانس کی ہوا ، ان کی حد نظر تک جائے گی ، نبی کر یم ف نے فرمایا: پھر حضرت میسیٰ عَالِیٰ دجال کو تلاش کریں گے ، بہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پاسمیں گے اور اسے وہاں آل کر دیں گے ، حضرت میسیٰ عَالِیٰ دجال کو تلاش کریں گے ، بہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پاسمیں گے اور اسے وہاں آل کر دیں گے ، پھر آپ نے فرمایا: پھر آپ نے فرمایا: پھر حضرت میسیٰ عَالِیٰ ای طرف وی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاکر جمع کر دیں ، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ حضرت میسیٰ عَالِیٰ کی باردیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاکر جمع کر دیں ، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ حضرت میسیٰ عَالِیٰ ہیں جن سے جنگ کرنے کی کسی میں بھی بجال نہیں ۔

آپ کے آپ کے آپ کے اندان کا پہلا گروہ بحیرہ کا ، وہ ارشاد خداوندگی کے مطابق، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ کیں گے ، آپ کے نفر ما یا: ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گذر ہے گا، تواس کا سارا پانی پی جائے گا، پھران کے بعد والے اس پرسے گذریں گے تو (اسے خشک دیکھ کر کہیں گے کہ بھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، پھروہ لوگ آ گے پھل دیں گے ، یہاں تک کہ بیت المقدس کے بہاڑ پر پہونچ کر کہیں گے ، کہ ہم نے زمین والوں کو آل کردیا ہے، آؤ، اب آسان والوں کا بھی خاتمہ کردیں، چنانچہوہ آسان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے ، تواللہ تعالی ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، (تا کہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہم نے آسان والوں کا کام تمام کردیا ہے) حضرت عیلی منظم اور آپ کے ساتھی (کوہ طور پر) محصور ہوں گے ، یہاں تک کہ (معیشت کی تکی کا یہ حال ہوگا کہ ) ان کے زدیک تیل کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سور بیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سور بیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کے کا سرتمہارے آج کے سور بیناروں سے بہتر ہوگا ، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیلی اور آپ کی توں کی توں کی توں کو سور کیا کی توں کو سور کیناروں سے بہتر ہوگا ، (جب یہ حالت ہو جائے گی توں کو سور کی توں کی توں کو سور کی توں کی توں کی توں کو سور کی توں کی توں

ساتعی (یا جوج ما جوج کی ہلاکت کی ) اللہ تعالیٰ سے دعاکریں کے ، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کردیں کے ،جس سے دہ سب ایک ہی دفعہ اس طرح مرجا ئیں گے ،جس طرح کوئی ایک فخض مرجا تا ہے۔

آپ ف فرمایا: اب معرت عینی اورآپ کے ساتھی کوه طور سے اثریں گے گریا جوج ماجوج کی چربی، بد بواور ساتھی ان کے خون سے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہ پائی گئی اور نہ کی گردنوں جیسی بھی بھی گردنوں جائے ہیں گئی اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ ہے اور انہیں مقام جہل (یا پہاڑ کی خاریا گہر سے گڑھے) میں ڈال دیں گے، اور مسلمان یا جوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو (بطورا پندھن کے) سات سال تک جلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایکی بارش برسائے گا، جس سے کوئی گھر پوشیدہ نہیں رہ سے گا، خواہ وہ دیہات کا ہو یا شہر کا گھر ہو، نبی تعالیٰ ان پر ایکی بارش برسائے گا، جس سے کوئی گھر پوشیدہ نہیں رہ سے گا، خواہ وہ دیہات کا ہو یا شہر کا گھر ہو، نبی کریم کے اور دورہ کی بھرز میں سے کہا جائے گا، اپنے پھل باہر کا کار درسیر ہوجائے گی، اور آپ کے کہا جائے گا، اپنے پھل باہر کال اور اپنی برکشیں دو بارہ واپس لا کو، (چنا نچر ٹین ایسانی کر سے گی) اس دن ایک پوری بھا ہت ایک انار کو کھائے گی (اور سیر ہوجائے گی) اور اس کے چیکلے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دورہ ھیں برکت پیدا کردی جائے گی (اور سیر ہوجائے گی) اور اس کے چیکلے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دورہ ھیں برکت پیدا کردی جائے گی سیرانی کے لئے کائی ہوگی، اور برخی کی دورہ ھر پر گذار اکر سے گا، وہ لوگ ای طرح تر ندگی گذار رہے ہوں گے، کہا اللہ تعالی ایک ایک ایک موال سے برموس کی کہ دورہ پر گذار اکر سے کا، اور می میں کہ جو گرموں کی مورح کیفی اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گی جو ہرموس کی روح کیفی کر سے، ایسانو کی روح کیفی کوگی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔خفض: (خاء پرزبراورقاپرزبراورتشدید)اس کے دومعنیٰ ہیں (۱)اس کی مقارت و ذات کو بیان کیا (۲) طویل گفتگو کے بعد آواز کو آپ نے پست فرمایا ۔ وفع: (را پرزبراورقشدید)اس کے بھی دومعنیٰ ہیں: (۱) فتر دجال کی بڑائی بیان کی (۲) آپ نے آواز کو بلند فرمایا تا کہ سب حاضرین تک آواز سے طریقے سے پہونی جائے۔ طلقفہ: کنارہ، جائب۔ حجمیہ: دلائل کے ذریعہ خالب آنے والا۔ دو نکم جمہارے سامنے ۔ قطط: (قاف اور طا پرزبر کے ساتھ) جھوٹ شدید کھوٹ کی بڑائی بیال کے قال اور طا پرزبر کے ساتھ) جھوٹ شدید کھوٹ کریا لے بال ۔ قائمہ: موجود ہے ۔ عاث: فساد پھیلائے گا۔ البدوان تم مظہرے رہو یعنیٰ دین پر ثابت قدم رہنا۔ ما صوعته: دجال کی تیزرفاری کس قدر ہوگی ۔ غیث: بادل، بارش ۔ استدبو ته: اس کے جیجے ہوا ہو۔ تتبعه: وہ اموال دجال کی بات مان لیس کے ۔ تروح: شام کے وقت لوٹیس کے ۔ سادحہ: مولی ، چوب موٹ ہو کہ جوب موٹ ہو کہ جوب موٹ ہو کہ جوب موٹ ہول کی ،خوب موٹ ہو جا کھی کے ۔امدہ مو واصر: ان کی کو لیے چوڑ ہا وروراز ہوں کے ،لین زیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے ،خواصر جو جا کھی گے ۔امدہ مواصر: ان کی کو لیے چوڑ ہا وروراز ہوں کے ،لین زیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے ،خواصر جو

ہے خاصرة كى: كولىم، اور "أمد "اس تفضيل كا صيغه ب: زياده تھيلے ہوئے اور چوڑے \_أدره ضروعا: ان كے تفن دودھ سے بھرے ہول گے،'' اُور' اسم تعفیل ہے: زیادہ دودھ والے اور ضروعا جمع ہے ضرع کی: تھن۔ حو بدة: (خاء پرزبراوررا کے بیچ زير)ويران زمين \_ يعاسيب: يعسوب كى جمع ب:شهدكي كهيول كى سردار \_ممتليا شباباً: بعر پورجوان \_ جزلتين: (جيم پرزبر اورزيركساتهداورزاساكن)وو قطع،ووكلرك،وقسميل يقبل: (ياء پرپيش اورباك فيچزير)وه آم بره عكا يتهلل: اس کا چرہ خوثی سے چک رہا ہوگا، جھمگائے گا۔ مہرو دتین: مہرو دہ کا تثنیہ ہے: بلکے زرورنگ کا جوڑا۔ أجنحة: جناح کی جمع ب: فرشتے کا پر ـ طأطأ: اس نے جمایا۔ تحدر: گرنے لگے، فیکنے لگے۔ جمان: (جیم پر پیش) موتی، جاندی کا ڈھالا ہوا موتی \_منتهی بصوه:حفرت عیسی کی حدنظرتک \_ لد: (لام پرپیش اور دال کی تشدید کے ساتھ )فلسطین کا ایک مشہورشہر ہے، اس وقت یہاں اسرائیل حکومت کا ائیر پورٹ ہے۔حوز بتم لے جاکہ حدب: (حااور دال پرزبر) بلندز مین \_ بنسلون: دوڑتے ہوئ آئی گے۔نشاب: (نون پرپیش)نشابة کی جمع ہے: تیر۔محمر آدماً: نون آلود۔ بحاصر: مجهول کامیغدہ، محصور ہوں گے۔ نغف: (نون اور غین پرزبر) بر بول اور اوٹوں کی ناک کے کیڑے، اس کا واحد نغفة ہے۔فرسی: (فا پرزبر، را ساکن اورسین پرزبر)فویس کی جمع ہے:مقتول،شیروغیرہ کا چیرا بھاڑا ہوا۔موتبی:میت کی جمع ہے مردہ۔موضع شہو: ایک بالشت ك برابرجكد زهمة: چويائ وغيره ميسموجود چربي نتن: بدبو طير: طائوكى جمع ب، پرندے، اور بھى لفظ طير مفرد کے معنیٰ میں بھی استعال ہوتا ہے۔ اعناق البحت بختی اونٹوں کی طرح کمی گردنوں والے تطوح: پھینک ویں گے، ڈال ویں ع\_مهبل:اس ك عنلف معنى بين: مراكه نراكه غار،ايك جكه كانام يستوقد: جلات ربي ع\_قسى: (قاف اورسين كي نيچ زيراورسين پرتشديد) قوس كى جمع ب: كمان ـ جعاب: جعبة كى جمع ب: تركش، تيرر كھنے والاتعيلا ـ لايكن: (يا پرزبر اور کاف پرپیش اورنون کی تشدید کے ساتھ ) کِن سے ہے: پوشیدہ نہیں ہوگا لعنی باتی نہیں بچے گا۔ وہو: اون، بیت الوبرے گاؤل اور خیے مراویں مدریمٹی اور بیت المدر سے شہر مراد ہے۔ ذلفة: (زااور لام پرزبر کے ساتھ) آئینہ، شیشہ۔ دی تووالی س اوٹا۔ العصابة: (عین کے نیچزیر) بری جماعت۔ الرمانة: انار يستظلون: سايرماصل كريں كے قحفها: (قاف ك نیچ زیر کے ساتھ) اس کا چھلکا۔ دسل: (را کے نیچ زیر اورسین کے سکون کے ساتھ) دودھ۔ فنام: بڑی جماعت، اس لفظ کا مفرونيس ب\_ليكتفون: اكتفاءكري مح، گذاراكري محدالقحة: (لام كينچزير) دودهوالي كائ، بكرى يتهارجون: سرعام مملم کھلا جماع کریں مے۔ حصو جماری جمع ہے: گدھے۔ فحد: (فاپرزبراورخاکے نیچزیر) قبیلہ کی ایک شاخ۔

# دجال کے بارے میں مفصل حدیث

اس باب كتحت امام ترندى وليتيد نے دجال معتمل منعلق مفصل روايت ذكرى ہے، جس كا حاصل يہے:

(۱) نی کریم ایس نے محابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتایا تو محابہ کو خوف محسوس ہوااور ہوں گمان ہونے لگا کہ وہ مجبوروں

ک ایک جانب چیپاہوا ہے، آپ کے ان کی پر کیفیت دیکھی توفر مایا کہ اگر میری موجودگی میں دجال آیا تو میں تمہارے سامنے، اس پر دلائل کے ذریعہ غالب آجا وَ س کا، لہذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

اس پرعلامة ورپشی نے بیا شکال کیا ہے کہ متواتر احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ دجال آخری زمانے میں امام مہدی کے بعد آئے گا،اور حضرت عیسیٰ مَلِینگا اسے آل کریں گے، تو پھرآپ شکے نے اپنی زندگی میں خروج دجال کا احمال کیسے ذکر فرمایا؟ شار هین حدیث نے اس کے تمن جواب دیے ہیں:

- ☆ دجال کے فتنہ سے اس انداز سے ڈرانے کا مقصد ، صرف یہ ہے کہ سلمان اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں تا کہ وہ اس
  کے شرہے محفوظ روسکیں۔
- ☆ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ کو خروج د جال کا وقت معلوم نہیں تھا، اس لئے آپ نے اس طرح کا کلام فرمایا، پھر بعد
  میں آپ کواس کا وقت بتایا گیا۔
- الم سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ آپ ف نے صحابہ کرام میں جب دجال کا خوف دیکھا توان کی سلی کے لئے فر ما یا کہ اگر د حال میری زندگی میں بالفرض لکل آیا تو میں اس کے لئے کا فی ہوں، یہ بات بطور فرض کے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، کیوں کہ اس صدیث میں آپ ف نے ارشاد فر ما یا کہ حضرت بیسی مَالِینا مقام لدے دروازے میں دجال کو آل کریں گے۔
- (۲) ده دجال ایک محقوق مریالے بالوں والا جوان ہوگا، جس کی ایک آئل موجود ہوگی اور وہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ عبدالعزی ایک یہودی تھا، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ بظاہر بیمشرک تھا، کیوں کہ 'عزی' بت کا
  - نام ہے۔
  - (m) سورة كهف ياس كى ابتدائى آيات برج سے دجال ك فتف سے انسان محفوظ رہے گا۔
    - (٣) دجال، شام وعراق كدرميان يعنى خراسان كعلاقد عظامر موكار
- (۵) دجال، ہوا اور بارش کی طرح تیز رفتاری سے زمین پرگردش کرے گا، پھولوگ اس کی تعمد این اور پھواس کی تکذیب کریں گے، جوتعمد این کریں گے، ان پرآ زمائشیں آئیں گی، ان کے مال، دجال کریں گے، جوتعمد این کریں گے، ان پرآ زمائشیں آئیں گی، ان کے مال، دجال کے چیچے چل پڑیں گے، بیخالی ہاتھ ہوجائی گے، دجال طرح طرح کے خرق عادت امور دکھائے گا، ویران اور بنجر زمین سے خزانے تکل کراس کے پیچے چل پڑیں گے، جیسا کہ شہد کی کھیاں اپنی سردار کے پیچے جاتی ہیں، سرعام ایک نوجوان کے دوکلزے کر کے ددبارہ اسے زندہ کرے گا، تاکہ لوگ اس کی تعمد بین کریں۔

الله تعالی جود جال کوخرق عادت امور پر قدرت دیں ہے، اس میں مونین کے لئے آزمائش ہے تا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ دجال خدانہیں، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، اگر بیخدا ہوتا توسب سے پہلے اپنی آ کھے کا عیب دور کرتا، چہرے سے ''کافر'' کا لفظ مٹاتا، ۔۔۔،، جب بیان چیزوں پر قادرنہیں، تو پھرخدا کیے ہوسکتا ہے۔

(۲) یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا، حضرت عیسی کو تھم ہوگا کہ میر ہے ان مخصوص بندوں کو لے کر کوہ طور پر جمع ہوجا و ، یا جوج ما جوج جہاں سے گذریں گے ، اس جگہ کا صفا یا کر دیں گے ، بحیرہ طبریہ ہے اس کا پہلا دستہ گذر ہے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا ، ان کے فساداور تباہی کو دیکھ کر حضرت عیسی مَلِیْ للا اللہ تعالیٰ سے ان کے فاتے کی دعا کریں گے ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما میں گے ، ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوجا میں گے ، جس سے بیسارے کے سارے یکدم مرجا میں گے ، زمین پر ہرطرف بد بو ، خون اور ان کی گردنوں والے پر ندے بہتے گا ، جوان کی لاشوں کو اٹھا کر ان کی چربی دیے گئے کر دو بارہ حضرت عیسیٰ مَلِیْ اللہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کمی گردنوں والے پر ندے بہتے گا ، جوان کی لاشوں کو اٹھا کر پہاڑ کی غار میں چینک دیں گے ، پھر پوری دنیا میں خوب بارش ہوگ جس سے زمین آئینہ کی طرح صاف ہوجائے گی۔

(4) کی مرزمین میں برکات کاظہور ہوگا۔

(۸) پرایک ہوا چلے گی ،جس سے اہل ایمان وفات پا جائیں ہے، اور ہر طرف شریر تسم کے لوگ رہ جائیں مے جوسر عام زنا کریں ہے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

# دجال زمین پرکتناعرصه رےگا

میچ مسلم کی حدیث باب میں ہے کہ دجال چالیس دن رہےگا، پہلادن ایک سال کے برابر، دوسراایک ماہ اور تیسرادن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔

جب کہ علامہ بغوی نے شرح السند میں چالیس ہوم کے بجائے چالیس سال دجال کی مدت قیام ذکر کی ہے، لیکن علاء حدیث نے صحیح مسلم کی روایت کوجس میں چالیس ہوم کا ذکر ہے، راج قرار دیا ہے۔ (۱)

ان چالیس دنوں میں پہلے تین دن جوغیر معمولی طور پر بڑے ہوں گے،اس سے کیا مراد ہے،شار حین حدیث کے اس میں تین قول ہیں:

- (۱) پہلاقول میہ ہے کہ یہ تین دن حقیقت کے اعتبار سے بڑے ہوں گے، چنانچہ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک مہینے کے برابراور تیسرادن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ایسا ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔
- (۲) بعض علاء کے زویک لیل ونہار حقیقت میں بڑے نہیں ہوں گے، بلکہ غموم وافکار اور شدت ابتلاء کی وجہ سے پہلا دن ایک سال کے برابر ملکے اور دوسرے دن میں چونکہ دجال کا مکروفریب ذرائم ہوجائے گا،اس لئے بدایک مہینے کے برابر لگے گا اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر معلوم ہوگا ،لیکن اس قول کورد کیا گیا ہے، کیوں کدا گر ایسا ہوتا تو حدیث دجال میں صحابہ کرام، آب سے نمازوں کے بارے میں سوال نہ کرتے۔
- (٣) علامة وريشي فرماتے ہيں كه يہتين دن حقيقت كے اعتبارے بڑے نہيں ہوں مے، بلكه دجال لوگوں پرجاد وكردے گا،

انہیں ایسے ایسے خرق عادت امور دکھائے گا، کہ لوگ سیمجھیں کے، کہ ہمارادن ایک سال کے برابر ہو گیا ہے، صرف اس کی جادوگری اور شعبہ وبازی کی وجہ سے ہوگا، اس قول کو لماعلی قاری نے اختیار کیا ہے۔ (۱)

# ان علاقوں میں نمازروزے کا حکم جہاں دن رات معمول کے مطابق نہوں

دنیا کے وہ علاقے جہاں دن رات معمول کے مطابق نہوں، بلکہ دن طویل ہو، جیسا کہ حدیث وجال ہیں ہے، یارات لی ہو، یا عشاہ کا وقت داخل نہ ہوتا ہو، یا اتنامخضر وقت ہو، کہ اس میں نماز کی ادائیگی نہ ہو تکی ہو، ایک جگہ کے بارے میں تھم ہے ہے کہ دہاں پر قریب کے اس علاقے کے شب وروز کا اعتبار کیا جائے، جہاں دن رات معمول کے مطابق چوبیں گھنے کے ہوں، لہذا می صاوق کے بعد، جب اتنا وقت گذر جائے، جو عام دنوں کے اعتبار سے فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تواس وقت ظہر کی نماز پر می جائے اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گذر جائے، جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تواس وقت عصر کی نماز پر می جائے اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گذر جائے، جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تواس وقت عصر کی نماز پر می جائے اور جب نظر کے دن کتنا ہی بڑا ہو۔

لہذابعض حضرات جوبیا شکال کرتے ہیں کہ نماز تو وقت یعنی سورج کے طلوع وخروب وغیرہ کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے اور جب دن سال کا ہویا چید ماہ دن یا چیداہ رات ہوتو پھر طلوع وغروب کا وقت ہی نہیں ہوگا ، تو پھر نمازیں کس طرح فرض ہوں گی؟ بیدا شکال درست نہیں کیوں کہ اصل چیز شریعت کا تھم ہے، وقت ایک ظاہری سبب ضرور ہے لیکن سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، چنانچہ نبی کریم شک نے حدیث باب میں محابہ کے سوال کے جواب میں بہی فرما یا کہ جب دن طویل ہوں گے تو قر بہی علاقے کے چنانچہ نبی کریم شک نے حدیث باب میں محابہ کے سوال کے جواب میں کہی فرما یا کہ جب دن طویل ہوں گے تو قر بہی علاقے کے ایام کے اعتبار سے وقت کا اندازہ ولگا کر نمازیں اواکی جا تھی ، انہیں ترک کرنا درست نہیں ہے۔

یکی تھم روزے کا ہے کہ وہ علاقے جہاں دن طویل ہو، رات بالکل نہ ہو، یا طویل رات ہو، دن نہ ہو، ایسے لوگ بھی قریبی تھم روزے کا ہے کہ وہ علاقے جہاں دن طویل ہو، رات بالکل نہ ہو، یا طویل رات ہو، دن نہ ہو، ایسے لوگ بھی قریبی جگھنے جہاں کر کے رمضان کے روزے رکھیں، کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں ، تو قضا کرنا ضروری ہوگا اور اگر چہیں گھنے جس رات تو آئے لیکن بہت چھوٹی ہو، تو اس کی دوصور تیں ،اگراس طویل دن جس روز ہ رکھ لیا جائے ،لیکن اگر جمت نہ ہو، اسوجہ سے کہ رات جس اتناوقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ کھا لی سکیں یا چوہیں گھنے جس ایک دفعہ کھانا کانی نہ ہو، تو بھر ایسے لوگ بھی اس قریبی علاقے کے اعتبار سے دن اور رات کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں ، جہال شب وروز معمول کے مطابق جوہیں گھنے کے ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، حكم الصلاوات في بلادغير معتدلة ٢ ٣ ٢٥٣٥

### نزول عيسى عَالِيناً كَهِالَ هُوگا

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ زول عیسی مَالِی اللہ مشق میں ہوگا، جب کہ ایک دوسری روایت میں بیت المقدس، ایک میں اردن اور ایک روایت میں معسکر المسلمین لیعنی مسلمانوں کی چھاؤنی اور اجتماع گاہ میں اترنے کا ذکر ہے، ان تمام روایات کو سامنے رکھ کرشار حین حدیث کے اس بارے میں دونقط نظر ہیں:

ا۔ علامہ سیوطی نے ''مصباح الزجاج' میں اور مولا نارشید احمد گنگونی نے ''الکوکب الدری' میں ان روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ سنن ابن ماجد کی روایت رائے ہے، جس میں بیت المقدی میں اتر نے کا ذکر ہے، اور اس روایت کو باقی روایات کے ساتھ تعارض بھی نہیں ، کیوں کہ بیت المقدی امام سیوطی کی نظر میں دشق کی مشرقی جانب میں واقع ہے، اور بیت المقدی مسلمانوں کا مرکز میں ہوت اگرچ فلسطین کا حصہ ہے ارون کا نہیں ، لیکن بیسار اعلاقہ اردن ہی کا ہے، ہاں بیت المقدی میں اس وقت اگرچ فلسطین کا حصہ ہے ارون کا نہیں ، لیکن بیسار اعلاقہ اردن ہی کا ہے، ہاں بیت المقدی میں اس وقت اگرچ کوئی میناز نہیں ، ہوسکتا ہے کہ زول میسلی سے پہلے وہاں بنادیا جائے۔ (۱)

حدیث میں جو 'بشرقی دشق' منقول ہے،اس سے کیا مراد ہے:

امام سیوطی نے اس کی تاویل ہی کے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب میں واقع ہاور مولانا رشید احرکنگوبی کے نزویک ''سے''بیت المقدس کی شرقی جانب' مراد ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، گویا اس لفظ نے بتادیا کہ ان کا نزول بیت المقدس کی کسی اور جانب نہیں ہوگا بلکہ مشرقی جہت میں بی ہوگا، شیخ کی تاویل کا تقاضا ہیہ کہ بیت المقدس دمشق کی مغربی جانب میں ہواور امام سیوطی کی تاویل کے مطابق اس کے برعکس ہولیتی دمشق کی مشرقی جانب میں ہو، شیخ کی تاویل کے مطابق اس کے برعکس ہولیتی دمشق کی مشرقی جانب میں ہو، شیخ کی تاویل میں تصور المحلف میں مراد ہے، اور لفظ ''مرق '' سے بیت المقدس کی شرقی جانب مراد ہے، اور لفظ ''دمشق' لفظ میں ہو، شیخ کی تاویل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدس دمشق کی مشرقی جانب میں نہیں ہو بلکہ جائز کی جانب واقع ہے اور ''دمشق' بیت المقدس دمشق کی مشرقی جانب میں نہیں ہو بلکہ جنوب غربی کی جانب واقع ہے اور ''دمشق' بیت المقدس کی شال مشرقی جانب میں واقع ہے۔ واللہ اعلم

۲ اکثر حفزات نے اس مشہور روایت کورائح قرار دیا ہے کہ جس میں حفزت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی جانب سے سفید مینار کے بیاں اتر نے کا ذکر ہے ، اور رہ مینار آج مجمی موجود ہے۔ (۲)

حضرت عیسی مَالِئلا کے سانس سے کفار مرجا نمیں مجے مگر دجال کو وہ قبل کریں مجے ،صرف ان کی سانس سے وہ نہیں مربے گا، اس کی مختلف وجہیں بیان کی ممنی ہیں:

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم ٣٨٥/٧ كتاب الفتن باب ذكر الدجال الكوكب الدرى ١ ١٣/٣

- (۱) تاكمونين كيرما من دجال كاساحرد جادوكر بونا واضح بوجائي
- (۲) یعی ممکن ہے کہ حضرت عیسی مَالِیٰ کی پیرامت نزول کے وقت ہو، پھر پیرامت ختم ہوجائے۔
- (۳) بعض نے کہا کہان کی بیکرامت ہرسانس سے متعلق نہیں ہوگی ، بلکہ اس کاتعلق صرف اس مخصوص سانس سے ہوگا ،جس کے ذریعے کسی کا فرکو ہلاک کرنامقصود ہوگا۔

سبحان الله حضرت عیسیٰ مَالِیناً کامتجز و کیمئے، کہایک وہ وقت تھا، جب وہ اپنی پھونک سے مردہ کوزندہ کردیتے تھے، اور ایک وہ وقت ہوگا، کہان کے سانس کی ہواسے کا فرموت کی نذر ہوجا تھیں گے۔(۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ

یہ باب دجال کی صفت کے بارے میں ہے

عن ابنِ عُمرَ ، عَنُ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عن الدَّجَّالِ؟ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ؛ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَينَهُ اليمْلي كَأَنَّهَا عِنَبَدُ طَافِيدُ

عبدالله بن عمر نی کریم شک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤ، بے فک تمہارارب کا نانہیں، جب کہ دجال کی دائیں آٹھے کانی ہے، گویا کہ دہ ایک پھولا ہوا آگور (کا دانا) ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: اعود: کانا بجیب وار عنبة طافیة: خوشه، انگور میں ابھرا ہوا ایک واند، مدیث میں لفظ "طافیة"
ہمزے اور یا عود نوں طرح ضبط کیا گیا ہے۔ "یا" کی صورت میں معنیٰ بیہوں کے کہاس کی آگونما یاں، ظاہراوراضی ہوئی ہوگی ، اور
ہمزے یعنی طافئة کی صورت میں معنیٰ ہوں کے کہاس آ کھی روشیٰ جاتی رہے گی یعنی وہ کانا ہوگا، قاضی حیاض فرماتے ہیں کہ جمہور
نے بغیر ہمزے کی لفت کو درست قرار دیا ہے یعنی طافیة ، مطلب سے کہ دوآ کھا گورے دانے کی طرح آشی اورا بھری ہوئی ہوگی ،
اس کا حلقہ نہوگا ، لیکن اس کے یا وجود ، وہ اس سے دیکھ سکے گا۔

# د جال کی آنگھیں *کس طرح ہو*ں گی؟

مديث باب سے دوباتي ثابت موتى إن:

- (۱) الله تعالى كا نانبير، جب كه دجال كا نا بوگا، اس معلوم بوا كه دجال خدانبير بوسكا، ورنه وه كا نانه بوتا\_
- (٢) دجال کي آگھول کے بارے میں روایات مختلف اور متعارض ہیں، حفرت عبداللد بن عمر کی حدیث باب سےمعلوم ہوتا

<sup>(</sup>۱) تكملةفتحاللهم٢٨٢٨٣

ہے کہ د جال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جب کہ حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اور حضرت عبداللہ بن منفل کی روایت میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ سنخ ہوگی ............

قاضی عیاض وغیرہ نے ان روایات میں یو تطیق دی ہے کہ اس کی دونوں آٹکھیں عیب دار ہوں گی، دائی آگھ بالکل سپاٹ اور شخ ہوگی، اور بائیں آٹکھ عیب دار، او پراٹھی ہوئی اور کانی ہوگی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی ایک آٹکھ جومعیوب ہوگی، وہ مجمعی دائیں جانب، اور بھی بائیں جانب دکھائی دےگی، گویا ہے اس کے دجال ہونے کی ایک مزید دلیل ہوگی۔

حافظ ابن جرر طینید فرماتے ہیں کہ اس کی باعی آنکھ سنے ہوگی اور داعی آنکھ او پراٹھی ہوئی ،نمایاں اور کانی ہوگی ،جس سے وہ دیکھ سکے گا۔(۱)

# بَابُمَاجاءَفِي أَنَّ الدَّجَّالَ لاَيَدُخُلُ المَدِيْنَةَ

يه باب اس بيان من ب كدوجال مدينه من داخل تبين موسكه كا

عنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَالَ المَدِيْنَةَ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرَسُونَهَا ، فَلاَ يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَالله \_

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ مایا: دجال مدینہ (کی طرف) آئے گا ، تو فرشتوں کواس کی حفاظت کرتا ہوایائے گا ، پس نہ تو طاعون مدینہ میں داخل ہوسکے گا اور نہ دجال ، ان شاء اللہ۔

عن أَبِي هٰرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ مِنْ لِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِيْنَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُورُ وَالْزِيَاءَفِي الْفَذَا دِيْنَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ، يَأْتِي الْمَسِيْخِ (أَى الذَجَالُ) إِذَا جاءَ دُبُرَ أُخْدٍ صَرَ فَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجُهَةُ لِبَلَ الشَّامِ وَهْنَالِكَ يَهْلَكُ \_ .

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: ایمان یمن کی طرف سے نکلاہے اور کفر اہل مشرق سے فلاہر ہوگا، اور سکون ووقار بکری والوں کے لئے ہے، اور نخر وریا وتکبر کے ساتھ چلنے والوں یعن مکوڑ سے اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے، اور سے دوال (مدینہ میں داخل ہونے کے لئے) جب (مدینہ کے) احدیہاڑ کے پیچھے آئے گا، تو فرشتے اس کارخ شام کی طرف بھیروس کے، مجرو ہیں (مقام لد) پر وہ ہلاک ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔یعوسونها: مریندی حفاظت کررہ ہوں کے ۔یمان: اصل میں "یمنی" ہے، یا م کوگراکراس کی جگدالف کولا یا کمیات ہوں وقار، اطمینان اور عجز واکساری ۔ اُھل الفنم: بحریوں والے بعض نے کہا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال ١٢١/١٣، تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن باب ذكر الدجال٣٢٠/١٣ تحفة الاحوذي٥٠٤/١ .

اس الل من مرادین، کیول کدان کی بحریال زیادہ بواکرتی تھیں۔فدادین: (دال پرتشدید کے ساتھ)فداد کی جمع ہے:
ادن اورگائے بیل کے مالکان، جن کی آ وازیں اپنے جانو رول پر بلند بوتی ہیں، حدیث میں اس کی تغییر اُھل المغیل و اُھل الو بو سے گئی ہے۔ و بو: (وا دَاور با پر زبر کے ساتھ) اون، اونٹ کے بال، اور اھل الو بو کے معنی ہیں: اونٹ والے، اس سے اہل عرب '' گا دَل والے لوگ' مراد لیتے ہیں، کیول کہ موا گا دَل ، دیہات والول کے نیے اون اور بال کے بنے ہوتے تھے۔
مسیح: بیلفظ معنرت میں فائیل اور دجال وونول کے لئے استعال ہوتا ہے، البند لفظ سی، دجال، کے لئے اضافت کے ساتھ لینی سی محمد الدجال اور حضرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی وجو بات قتاف ہیں، معنرت میں فائیل کوئی کہنے کی معاف پیدا ورک کوئیل کے داراور بار یک نہیں سے (۲) رقم ماور سے پاک معاف پیدا ہو کہ (۲) اند معاور کوئیل کوئیل کے داراور بار یک نہیں سے (۲) زمین پر کشرت سے سیاحت فر ما کی میں کے، اس وجہ سے ان کوئیل کہا جاتا ہے۔ دجال کو 'دکیل کو 'جیل : (۱) اور کا نا ہوگا (۲) اس کی ایک آئیل کی ہوگا (۳) کی میں ایک ایک آئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی ایک آئیل کی ایک آئیل کوئیل کوئیل (۳) دھی دھی (۳) فیرے کار وال اور با پر پیش ) پیچے۔

# دجال مدينه مين داخل نهيس ہو سکے گا

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دجال جب مدیدیں داخل ہونے کی کوشش کرے گاتو پہرے دارفر شنے اسے مدیدیں داخل ہونے کی کوشش کرے گاتو پہرے دارفر شنے اسے مدیدیں داخل ہونے سے دوک دیں گے، یہ بات دجال کوجموٹا ثابت کرنے کے لئے ایک داخل ہونے سے دوک دیں گے، یہ بات دجال کوجموٹا ثابت کرنے کے باوجوداس بڑی دلیل بن گی، اور اس کے مجز وفقعان کی علامت ہوگی کہ وہ اپنی اتنی زیردست طاقت وقدرت کے دعوے کے باوجوداس مقدس شہر میں داخل ہونے پرقاور نہیں ہوسکے گا، جب دجال مدیدیں داخل نہیں ہوسکے گاتو مکہ کرمدیں بدرجداولی داخل نہیں ہو یا ہے گا۔

### الایمان میان کے معنیٰ

اس حدیث میں ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف کی گئی ہے، حالائکہ ایمان کا اصل مبدا مکہ اور مدینہ ہیں، اس کئے شار حین شار حین نے ''الایمان یمان'' کے ظاہری معتیٰ کے بارے میں متعدد تاویلیس کی ہیں:

- (۱) روایت میں "مین" سے " کم "مراد ہے، کیول کہ کم تہامہ میں ہے، اور تہامہ کا تعلق یمن سے ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ اصل ایمان توالل کم کا ہے۔
- (۲) نی کریم شک نے بیارشاد توک میں یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مراداس سے مکہ اور مدینہ ہیں، کیوں کہ مکہ و مدینہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١٠٨٠١ كتاب الفتن, باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال مظاهر حق ١٠٥٥

تبوک سے یمن کی طرف ہیں،مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان تو اہل مکہ اور اہل مدینہ کا ہے، یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ایک رکن کورکن یمانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کی جہت میں ہے، حالا تکہ وہ رکن تو مکہ مرمہ میں ہے۔

(۳) بعض حفرات بے نزدیک اہل یمن سے انصار صحابہ مراد ہیں، کیوں کہ وہ بھی اصل میں یمن کے باشندے ہیں، انہوں نے ایمان لاکر اہل ایمان کی خوب مدون صرت کی ،اس لئے ان کے ایمان کی تعریف کی گئی۔

(٣) بعض شارعین فرماتے ہیں کہ الا بیان بیان اپنے ظاہر پر ہے، اس سے اہل یمن ہی مراد ہیں، اس سے ان کے کمالِ
ایمان کی مدح کی گئی ہے، جیسے حضرت اولیس قرنی اور ابو مسلم خولانی وغیرہ، اس سے اہل مکہ و مدینہ کے کمالِ ایمان کی فئی کرنامقصود
نہیں ہے، لہذا سے حدیث اس حدیث یعنی الا بیان فی اهل الحجاز کے منافی نہیں ہے کیکن سے ذہن میں رہے کہ اہل یمن سے وہ لوگ
مراد ہیں جواس وقت موجود تھے، ان کے ایمان کی تعریف کی مئی ہے، لہذا ہرز مانے کے یمنی لوگ مراذ ہیں۔ (۱)

"الكفو من قبل المعشوق مدينه بيمشرق كى طرف كفر بوگاءاس بيمراق، خراسان اور روس كے علاقے مرادي، اداريك علاق مراديك، اداريك الله المحاسب، جوفارس بيس تنهے، نيز دجال كا خروج مجى مدينه سيمشرق كى طرف موگا۔ (۱)

# بَابُ مَا جاءَ فِی قَتُلِ عِیسیٰ بنِ مَزیمَ الدَّجَالَ به باب حضرت عیس مَلْینا کے دجال کُول کرنے کے بیان میں ہے

عَنْ مُجَمِّعِ مِنِ جَارِيَهَ الأَنْصَادِ يَ يِعُولُ: مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى يَقُولُ: يَقُتُلُ ابنُ مَزيَمَ الدَّجَالَ بِهَابِ لُدِّد حفرت مجمع بن جاريه انصاری کهتے ہيں کہ يس نے رسول اللہ اللہ کو يہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابن مریم دجال کومقام ''لد'' کے دروازے پر قل کریں گے۔

### بَاب

عن قَتَادَةَ قال: سَمِعْتُ أَنَسًا قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أَمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَلَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرْ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبَ بَيْنَ عَينَيهِ كَافِرْ۔

حضرت قادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: ہرنی نے اپنی است کوکانے اور کمذاب (کے فتنے ) سے ڈرایا ہے، آگاہ ہوجاؤ، بے فتک وہ کا نامبیں، دجال کی آئکھوں کے درمیان کا فرکھھا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنوى ۱/۱ ۵۳، كتاب الايمان ، باب تفاضل أهل الايمان فيه

<sup>(</sup>r) تحقة الاحوذي ٢٢٣/٢

فاكده:اس كى مزيرتفصيل" بإب ماجاء في الدجال" بين كذر يكي ب\_

### بَابُمَاجَاءَفِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

### یہ باب این میادے بیان میں ہے

عَن أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: صَحِبَنِي ابنُ صَائِدٍ إِمَّا حُجَّاجاً وَإِمَّا مُعْتَعِرِ يَنَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَثِرِكُ أَنَا وَهُوَى فَلَمَّا خَلَفْ عُمَا عَدَا اللّهُ عَمَاعَكَ حَيثُ خَلَفْتُ إِهَ الْفَشَعُرَةِ وَالنَّهُ وَالنَّعَ عَنْمَا فَأَخَذَ الْقَدَحَ, فَانْطَلَقَ, فَاسْتَخلَب، ثُمّ أَكَانِي بِلَبَنٍ, فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَعِيْدِ, الشَّرَب، فَكَرِهْ أَنْ أَشْرَب عَنْ يَدُوهُ شَيْئًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ, فَقُلْتُ لَذَ هَذَا الْيُومُ يَوْمُ صَائِفْ، وَإِنِّى أَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنِ, فقال: يَا أَبَاسَعِيدِ: لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آخَدَ حَبْلاً فَأُولِقَهُ إِلَى الشَّيَحِرَةِ فَمَ أَخْتَوَى لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِي النَّهُ عَلَى عَلْيَكُمْ النَّاسُ لِي وَفِي النَّاسُ لِي وَفِي مَا لَكُومُ عَلَيْهِ حَدِيعِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ السَّعْمِ اللّهُ عَلَى الشَّيْحِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الشَّعْمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رسولِ اللهُ النَّاسُ لِي وَفِي مَ أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِي عَلَيْهِ حَدِيعِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ السَّلَمُ النَّاسُ بِحَدِيْثِ رسولِ اللهُ اللّهُ عَلَى المَعْمَلُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى المَّعْرَةِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْمَلُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اور ابن صیاد سفر ج یا عمر ہے میں ساتھ ہو گئے ، تو لوگ چلے گئے (لیکن)
میں اور وہ پیچےرہ گئے، جب میں اس کے ساتھ جہارہ گیا ، تو اس سے ڈرکی وجہ ہے میر ہے رو نظئے کھڑے ہو گئے، اور
میں اس سے وحشت ہونے گئی ، ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہے ، جب میں (سواری
سے) اترا (یعنی ایک جگہ تھم ہرا) تو اس سے کہا کتم اپنا سامان اس درخت کے بنچےر کھو، راوی کہتے ہیں: استے میں اس
نے بھی کر یاں دیکھیں تو پیالہ لے کراس کے پاس گیا اور دودھ تکال لیا ، پھر میر ہے پاس دودھ لے کرآیا ، اور کہنے لگا
اے ابوسعید: اسے پی لوہ لیکن جھے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینے میں کراہت محموس ہوئی ، کیوں کہ لوگ اس کے
بارے میں بہت بھی کہتے ہے (یعنی بید حبال ہے وغیرہ) لہذا میں نے اس سے کہد یا کہ آئ کرم دن ہے، اس میں
دودھ پینا میں پندئیس کرتا ، ابن صیاد نے کہا: اے ابوسعید: میں نے قصد کیا ہے کہ میں ایک ری لے کردرخت سے
باندھوں اور گلا گھونٹ کرمر جا کل ، ان باتوں سے نگل آ کر جولوگ میرے لئے اور میر سے بارے میں کہتے ہیں،
دیکھوتو: اگر میری حیثیت کی آور پر پوشیدہ درہے، تو رہے، تم لوگوں پرتو پوشیدہ نیں رہنی چاہے، کیا تم لوگ رسول اللہ

کا احادیث کوتمام لوگوں سے زیادہ نہیں جانے ؟ اے انصار کی جماعت، کیار سول اللہ کے نیمیس فرمایا کہ دجال کا فر ہوگا اور میں توسلمان ہوں، کیا آپ کے نیمیس فرمایا کہ دوہ نا قائل تولد ہوگا کہ اس کی اولا د نہ ہوگی، جب کہ میں نے اپنی اولا د مدید میں چھوڑی ہے، کیار سول اللہ کے نے بینیس فرمایا کہ وہ مکہ اور مدید میں داخل نہیں ہوسکتا، جبکہ میں اہل مدید میں سے ہوں اور اس وقت تمہار ہے ساتھ مکہ کرمہ جارہا ہوں، ابوسعید فرماتے ہیں کہ اس نے اس محمل کی دلیلیں چیش کہیں کہ میں سوچنے لگا، کہ شایدلوگ اس کے متعلق جموثی باتیں کہتے ہوں گے، پھر اس نے کہا اس استعماد علی دلیلی بیش کہتے ہوں گے، پھر اس نے کہا اس اور اس کے والد کو جانتا ہوں، اور یہ بی جانتا ہوں کہ اللہ کہ اس نے بیات کی تو میں نے کہا: تجھ پر سارے دن کی ہلاکت ہوں کہ وہ اس کے تو بین کے کہا تھوں کہا کہ تو میں کہا: تجھ پر سارے دن کی ہلاکت ہوں کہ وہ اس کرتھ کے کہا کہ جم معالمہ مشتر کر دیا )۔

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَنَ بابنِ صَيَّا دِفِى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُمِ بَنِى مَعَالَةَ وَهُو عُلَامٌ ، فَلَمْ يَشْعُو حَتَى ضَرَّ بَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى أَلْمَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ نبی کریم ہے اپنے چند صحابہ کے ساتھ ، جن میں حضرت عمر فاروق بھی تھے ،
ابن صیاد کے پاس سے گذر ہے ، وہ بنو مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ، وہ خود بھی ایک لڑکا تھا (بعض روایات میں ہے کہ وہ بالغ ہونے کے قریب یعنی مراہی تھا) اسے (ان سب حضرات کی آ مدکا) احساس نہ ہوا (بلکہ وہ اپنی کھیل میں بی مصروف رہا) یہاں تک کہ نبی کریم ہے نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر مارا (تواس وقت اسے احساس ہوا) پھر آپ کے فرمایا: کیا تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں ، ابن صیاد نے آپ کی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے بینی ناخوا ندہ لوگوں کے رسول ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابن صیاد نے نبی کریم ہے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں ، آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالی اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں ، پھر آپ نے نے پوچھا: تمہارے پاس کس شم کی فریں آتی ہیں ،

آپ ف فرمایا: تیرے معاطے کو تجھ پہ خلا ملط کردیا گیا ہے، پھررسول کریم ف فرمایا: بیس نے تیرے (امتحان کے) لئے اپنے دل بیس ایک بات چمپار کی ہے (لہذاتم بتاؤ کدوہ کیا ہے؟) اور آپ ف نے اس کے لئے یہ تیا تی سے بتاتی اساء بدخان میں دل بیس مو پی تی ، ابن صیاد نے کہا: وہ پوشیدہ بات ' دن '' ہے، آپ ف نے اس سے فرمایا: وحتکار ہوتم پر ، تواپئی قدر ہے آگے ہر گرنہیں بڑھ سے گا، حضرت عرفار دق نے عرض کیا یا رسول اللہ: مجھے اجازت د بیجئے کہ بیس اس کی گردن اڑا دوں ، آپ ف نے فرمایا: اگر ابن صیاد واقعی دجال ہوتو اس (کے قبل) پر حسیس مسلطنیس کیا جائے گا، اور اگروہ دجال نہیں ، تواسے مار نے بیس تمہارے لئے بحلائی نہیں ہے۔ عبدالرزات کہتے ہیں کہاں سے دجال ہی مرادے۔

عن أبى سعيد قال: لَقِي رسُولُ اللهِ ابنَ صَيَادٍ في بَعْضِ طُرْقِ المَدِينَةِ ، فَاحْتَبَسَهُ وَ هُوَ خَلَامْ يَهُودِيْ ، وَلَهُ ذُو ابَهُ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَحْمَرَ ، فقال له رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا ؟ فقال: أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَتَى رسولُ اللهِ فَلَا ؟ فقال: أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَتَى رسولُ اللهِ فَقَال النبي فَلَى: أَمَنْتُ بِاللهِ وَكُنْهُ وَرَسُلُهُ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فقال له النبي فَلَى: أَمَنْتُ بِاللهِ وَكُنْهُ وَرُسُلُهُ وَ اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ مدید طیب کے ایک راستہ میں ، رسول اللہ کے کی طاقات ابن صیاد سے ہوئی تو آپ نے اسے روک لیا، وہ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے سرپر بالوں کی چوٹی تھی، نبی کریم کے کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عرجی تھے، آپ کے نے اس سے فر مایا کہ کیا تو میری رسالت کی گوائی دیتا ہے، ابن صیاد نے کہا کہ کیا آپ گوائی دیتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں، نبی کریم کے نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، پھرآپ نے پوچھا کہ اچھا ہے بتاکہ تو کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم کے نے فرمایا: بیسمندر پر شیطان کا تخت دیکھ رہا ہے، پھرآپ کے نے بوچھا اور کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم کے نے فرمایا: بیسمندر پر شیطان کا تخت دیکھ رہا ہے، پھرآپ کے نے بوچھا اور کیا دیکھتا ہوں، حضور اکرم کے نے (حضرت میں ایک کیا اور عرفارو تر میں اور ایک جموٹا دیکھتا ہوں، حضور اکرم کے نے (حضرت صدیق اکراور عرفارو تی سے تاطب ہوکر) فرمایا: اس کے لئے صور تحال (لیتی کہانت) کو گڈ ڈکردیا گیا ہے، لبذا تم صدیق اکبراور عرفارو ق

عن أبى بَكْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الدَّجَالِ وَأَمَّهُ ثَلَاثِيْنَ عَاماً ، لَا يُؤلَدُ لَهُمَا وَلَدْ ، ثُمَّ يُؤلَدُ لَهُمَا عُلامَ أَعُورُ ، أَصَرُ شَى عِوَ أَقَلُهُ مَنْفَعَةً ، ثَنَامُ عَيْنَاهُ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُدَ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ فقال: أَبُوهُ طُولُ إِلَى مَصَرَبُ اللَّهُ عِيهُ مَا أَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فِيهِمَا \_ فَلْنَا: هَلُ لَكُمَا وَلَذَ؟ فَقَالاً: مَكَثَنَا ثَلاَئِينَ عَاماً، لَا يُولَدُ لَنَا ، ثُمَّ وَلِدَ لَنَا غُلَام أَغُورَ أَضَوُ شَنِي وَأَقَلُهُ مَنْفَعَةً, تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ هَمْمَهُمَةً ، فَكُشَفَ عَنْ رَأْسِه ، فقال: مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا : وَهَلُ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ, تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْبَى . قَلْبَى . فَكُمْ اللّهُ عَنْ رَأْسِه ، فقال: مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا : وَهَلُ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ, تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْبَى . قُلْبَى . .

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔لما خلصت به: جب میں اس کے ساتھ اکیلا ہوا۔اقشعودت منه: اس نے دودھ تکالا۔فاُو ثقه:

مرے رو نگئے کھڑے ہوگئے۔استو حشت منه: مجھے اس ہے وحشت ہونے گی۔استحلب: اس نے دودھ تکالا۔فاُو ثقه:
میں اس ری کو (درخت ہے) باندھ دول۔ اُختنق: میں اپنا گلا گھونٹ دول۔عقیم: بانجھ پن، نا قابل تولد۔فما ذال یعجیئ
میں اس ری کو (درخت ہے) باندھ دول۔ اُختنق: میں اپنا گلا گھونٹ دول۔عقیم: بانجھ پن، نا قابل تولد۔فما ذال یعجیئ
بھذا: و مسلسل اس منم کی دلیلیں پیش کرتا رہا۔ لعله مکدوب علیه: شاید کوگ اس کے بارے میں جموث بول رہے ہیں۔ تبنا
لک: تمہاری ہلاکت اور تباہی ہو۔اُطم: (ہمزے اورطاء پر پیش) ہر وہ قلعہ، جو پھر سے بنایا گیا ہو، اس کی جمع طام اوراُطوم
ہے۔فلم یشعو: ابن صیادکوا حساس نہ ہوا، پنت نہ چلا۔ خلط: (صیفہ مجبول) اس پر معاملہ خلط ملط اور مشتبر کردیا گیا کہ میں اس کے بار صادق آتا ہے اور بھی کا ذہ ۔قد خبات: میں نے دل میں پوشیدہ رکھا ہے۔ دخ: دھواں۔ اخسان بھے دھتکار ہو، تو ذکیل ہو جا۔قلد ک: (قاف اوردال پر زبر کے ساتھ) اس کے دو معنی ہیں: تقدیر اور مقدار، اب اس جملے (لن تعدوقلد ک) کے معنی جا۔قلد ک: (قاف اوردال پر زبر کے ساتھ) اس کے دو معنی ہیں: تقدیر اور مقدار، اب اس جملے (لن تعدوقلد ک) کے معنی جا۔قدد ک: (قاف اوردال پر زبر کے ساتھ) اس کے دو معنی ہیں: تقدیر اور مقدار، اب اس جملے (لن تعدوقلد ک) کے معنی

# ابن صياد کی حقیقت

ابن صیاد کا اصل نام ' صاف' اور بعض نے ' ' عبداللہ' کہا ہے ، وہ ایک یہودی تھا ، جور یہ منورہ کا باشدہ تھا ، یاکی اور جگہ سے آکر مدید کے یہود یوں میں شامل ہوگیا تھا ، ابن صیاد جاد وگری اور کہا نت میں بہت ماہر تھا ، اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کررہ گئی تھی ، اس کی بعض صفات اور پھے حرکتیں دجال کے مشابہ تھیں ، اس لئے صحابہ کرام کے ہاں بھی اس کی حیثیت کی تعیین میں قدر سے اختلاف تھا ، بعض حفرات کی رائے بیتی کہ بیدوی دجال ہے ، جود نیا میں آنے کے بعد لوگوں کو گراہ کر ہے گا ، حضرت میں قام ہوگا ، بلکہ بیان عمر فاروق اس پر شم بھی کھاتے تھے ، لیکن اکثر صحابہ کا کہنا ہے تھا کہ بیدوہ اصل دجال نہیں ، جو قرب تیا مت میں فاہر ہوگا ، بلکہ بیان چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ضرور ہے ، جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے ، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت مقصان یہو نے گا ، دلیل میں بیفر ماتے ہیں کہ ابن صیاد ابتداء میں ، اگر چہا فروکا بن تھا ، کیس کا فر ہوگا ، کفر کی حالت میں ، تی قل ہوگا ، حب کہ دجال کا فر ہوگا ، کفر کی حالت میں ، تی قل ہوگا ، اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا ، جب کہ دجال کا فر ہوگا ، کفر کی حالت میں ، تی قل ہوگا ، اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا ، جب کہ دجال کا فر ہوگا ، کفر کی حالت میں ، تی قل ہوگا ، اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا ، جب کہ دجال کا فر ہوگا ، کفر کی حالت میں ، تی قبل ہوگا ۔ اس کی اولا دہوئی ، اور حکم موج ہوگا ۔

ابتدامیں نی کریم کے بارے میں کوئی وقی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ نے بھی اس کی اصل حیثیت کے بارے میں کوئی وقی دجال تھے تھے اس گمان پر کہ شاید دجال کی ولادت کے بارے میں کوئی واضح ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کے ابن صیاد کوئی دجال تھے تھے اس گمان پر کہ شاید دجال کی ولادت میرے زمانے میں ہوگا، بعد میں ہوگا، بعد میں وقی کے ذریعہ آپ کو یہ بتادیا گیا کہ بیاصل دجال نہیں ہے، جوآخری زمانے میں آپ کا بال ابن صیاد کے والدین اوراصل دجال کے والدین کی صفات اتفا قاایک ہی طرح ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئ کہ دوالدین کی صفات ایک ہونے ہے، اولاد کا ایک ہی طرح کا ہونا لازم نہیں آتا، اور حضرت عمر فاروق نے ہی

قسم اس وقت کھائی تھی جب تک اصل دجال کے بارے میں تفصیلی حالات سامنے ہیں آئے تھے، جب اصل صورتحال واضح ہوگئ، تو پھر صحابہ کرام کے درمیان کوئی بات پوشیدہ ندرہی۔

حضرت عمرفاروق اورحضرت جابرہے جو بیشم منقول ہے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، اس کے بارے میں شارحین نے دو باتیں ذکر کی ہیں:

﴾ ممکن ہے کہ حضرت عمر نے بیشم اس وقت کھائی ہوجب انہوں نے تمیم داری والی حدیث نہ تن ہو کہ جس میں ابن صیاد کا نہیں بلکہ حقیقی میج الد جال کا تفصیلی ذکر ہے۔(۱)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اس قتم سے مرادیہ ہو کہ ابن صیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال ہے، قرب قیامت میں جبال نے آتا ہے، وہ مراد نہ ہواور حضرت جابر نے حضور کی کے سامنے جب حضرت عمر کی قتم کوسٹا اور یہ کہ آپ نے اس پرکوئی تکیر بھی نہیں فرمائی تو حضرت جابر نے یہ مجھا کہ یہ ابن صیاد ہی وہ دجال ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور پھر انہوں نے بھی قتم کے ساتھ یہ بیان کردیا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، حالانکہ حضرت عمر کی میر از نہیں تھی ۔ واللہ اعلم ۔ (۱)

سوال یہ ہے کہ ابن صیاد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود نبی کریم شک نے اسے آل نبیں کرایا، بلکہ مدینہ میں ہی وہ رہتا تھا، اس کی کیاوجہ ہے؟ شارعین حدیث نے اس کے دوجواب دیئے ہیں:

(۱) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہوہ تابالغ تھا،اس لئے اسے کل نہیں کرایا۔

(۲) علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ ملکے کا معاہدہ تھا، اور ابن صیاد بھی انہی میں سے تھا، یا ان میں شامل ہو گیا تھا، اس وجہ سے ابن صیاد کو آن نہیں کرایا گیا۔

یا تین صادق و کاذب، میرے پاس سچی اور جموثی دونوں شم کی خبری آتی ہیں، کا ہنوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ شیطان ان کے پاس دونوں طرح کی باتیں لاتا ہے۔

انشهدانگ رسول الأميين آپ او عرب وجم سب ہى كے رسول ہيں، ابن مياد نے مرف "اميين" كى تخصيص كر كے يہوديوں كے سول ہيں، اور ابن مياد تخصيص كر كے يہوديوں كے سول ہيں، اور ابن مياد چونكہ يہودى تھا، اس لئے اس نے يفلوبات كى ۔

### فقال النبى المنت بالله ورسله

سوال بہے کہ ابن صیاد نے نی کریم اس سے جب کہا انسهد آنی دسول اللہ تو آپ اس کی بات کورد کیوں نہیں فرمایا ، حالانکہ وہ اسے دسول ہونے کی شہادت طلب کررہا تھا، آپ نے فرمایا : امدت باتله ورسله ... ؟ شار مین حدیث نے

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٣٠٣/١٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من رأى ترك النكير من النبي 選حجة

<sup>(</sup>r) تكملة فتح لللهم ٣٥٢/١، كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد

ال كدوجواب ديئ بين:

- (۱) آپ نے اس جملہ میں اس پرضمنا ردفر ما یا معنی ہے ہیں کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں ، اور تو چونکہ ان میں سے نہیں ہے ، اس لئے میں تم پر ایمان نہیں لاتا۔ (۱)
- (۲) بعض محققین فرماتے ہیں کہ ابن صیاو نے اپنی اس بات میں نبوت کے دعویٰ کی تصریح نہیں کی بلکہ سوالیہ انداز میں آپ سے بو چھا ہے، کہ کیا آپ میری رسالت کی شہاوت دیتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس نے از راو مذاق بورے سوال کولوٹا دیا ہو، رسالت کا دعویٰ مقصود نہ ہو، اس لئے نبی کریم سے نے بڑے احتیاط سے جواب دیا اور صراحة اس کی بات کور ذہیں فرمایا۔(۱)

### فقال ابن صياد: هو الدخ

ائن صیادکوید کیے پید چلا کہ نی کریم ایک کے دل میں آیت دخان ب،اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

- (۱) ممکن ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے بیآیت دل میں پڑھی ہو،جس سے اس نے اسے س لیا، یا آپ نے محابہ کرام کو بتائی ہو، اوراس نے س لی ہو۔
- (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آسان پراس آیت کا تذکرہ ہوا ہو، اور شہاب ثاقب سے پہلے ہی شیطان نے لفظ ''دخ'' چوری کرلیا ہو، پھریہ اقص لفظ ابن صیاد کے ول پرالقا کردیا ہو، اس لئے اس نے جواب میں ''دخ'' کہا ہے۔

تنام عیناه و لاینام قلبه، دجال اوراین صیادی آنکمیس سوتی بین لیکن اس کا دل نبین سوتا، بیصفت نبی کریم کی مجی کی مجی ہے گردونوں کی کیفیت میں فرق ہے، نبی کریم کی کادل نیک افکار، وتی اورالہام میں مشغول رہتا تھا، جب کہ ابن صیاداور دجال کا دل کثرت وساوس جخیلات، شرارتوں اور طرح طرح کے فتوں میں مشغول ہوگا۔ (۴)

#### بَاب

عن جابِرِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: مَا عَلَى الأرْضِ نَفْسَ مَنْفُوسَةُ \_ يَغْنِى الْيَوْمَ \_ يَأْتِى عَلَيْهَا مِا تَهُ سَنَةٍ \_ حفرت جابر وَاللهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آئ کے دن زین پر جوننس بھی موجود ہے ، اس پرسو سال نہیں گذریں گے ( یعنی اس مت کے اندرا ندر ضرور مرجائے گا )

عنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رسولُ اللهِ ﴿ فَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً الْعِشَاءِفَى آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَعَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتُكُمْ هَذِهِ ، عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَلْد قال ابن عُمَرَ: فَوَ هَلَ النَّاسُ فَى مَقَالَةِ رسولِ اللهِ تِلْكَ فِيما يَتَحَذَّنُونَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ نَحْوَ مائةٍ سَنَةٍ ، وإنما قال

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ١٤٥/٣ ، تحفة الاحوذى ١٥/١ ٥ قديمي

<sup>(</sup>r) تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد، ٣٣٥/١

ا تحفة الاحوذي ٢٢٩/١، تكملة ٣٣٢/١

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_نفس منفوسة: وہ نفس جو پیدا ہو چکا ہے۔ آر أیتكم: کیا تہمیں معلوم ہے، کیا تہمیں پت ہے۔وهل: (هاء پرزبر كے ساتھ) غلطى كى \_ينخوم جتم ہوجائے گا۔

### حيات خضركامسكله

اس باب کی احادیث کا حاصل بیہ کہ آپ کے نے فرمایا کہ جو خص اس وقت روئے زیمن پرموجودہ، وہ سوسال کے اندر ضرور مرجائے گا، اس کا بیم طلب نہیں کہ سوسال کے بعد قیامت آجائے گی، اس وہم کا از الدوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، چنانچہ آپ کے اس ارشاد کے شیک سوسال کے بعد آخری صحابی حضرت ابوالطفیل عامر بن واثملہ ایک قول کے مطابق من ۱۰ اعجری میں فوت ہوئے ہیں،

کیا نبی کریم ﷺ کےاس ارشاد میں حضرت خضر مَلاِئلا مجھی داخل ہیں یانہیں، وہ زندہ ہیں یاوفات پا چکے ہیں؟اس سکے میں اہل علم کا اختلاف ہے،

امام بخاری وغیرہ کے نزدیک حضرت خضروفات یا چکے ہیں ،ان کا استدلال مندرجہ ذیل امور سے ہے:

- (۱) الله تعالى كاارشاد بوما جعلنا لبشو من قبلك المحلد بم نے كى انسان كے لئے خلد نہيں بنايا يعنى ايسانہيں ہے كه كوئى بميشہ باتى رہے۔
  - (۲) مديث پاب
- (۳) عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے ، توضر ور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر ایمان لاتے ، اور آپ کے ساتھ غز وات میں شریک ہوتے۔

جہور اہل سنت والجماعت کا موقف ہیہ ہے کہ حضرت خضر عَالِمُنا ازندہ ہیں، ان کا استدلّال درج ذیل احادیث اور واقعات ہے ہے:

- (۱) .....وہ تمام روایات، واقعات اور مشاہدات جن سے حضرت خضر سے ملاقات معلوم ہوتی ہے، یا جن سے ان کا زندہ ہونا ٹابت ہوتا ہے۔
- (۲) ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، پوچھنے پر پہتہ چلا کہ وہ حضرت خفر ہیں، جواس بات کی بشارت دینے آئے تھے، کہ عمر بن عبدالعزیز عدل وانصاف کے ساتھ نظام حکومت چلا کی گے۔ جمہور علاء الم مخاری کے دلائل کا جواب بیدیتے ہیں:
- (۱) آیت میں ''خلد'' یعنی ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، طویل عمراس میں داخل نہیں ، اور حضرت خصر کے لئے خلد نہیں بلکہ ان کے لئے طویل عمر کا ذکر ہے۔
  - (٢) ال حديث سال صدى كولوك كا خاتمه مرادب
- (۳) تیسری دلیل کا جواب بیہ کے حضورا کرم ایس پرایمان لانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضری ضروری نہیں۔ حاصل بیہ کر قرآن وسنت کی کمی قطعی دلیل سے نہ تو حضرت خضر کی حیات ثابت ہے اور نہ بی وفات، اور بیر سئلہ چونکہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اور خاموثی اختیار کی جائے۔ (۱)

"ماعلی الارض..." زمین کی قید سے حضرت عیس مَالِنظ اور شیطان نکل جائے ہیں، کیوں کہ حضرت عیسی مَالِنظ آسان پر ہیں اور شیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے، اور بعض نے ریجی کہاہے کہ حضرت خضر بھی اس قید سے نکل جاتے ہیں، کیوں کہ وہ بھی اس وقت زمین پرنہیں تھے، بلکہ پانی پر تھے۔ (۲)

# بَانِمَا جَاءَفِي النَّهِي عَنْ سَبِ الرِّيَاحِ

یہ باب ہواؤل کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کے بارے میں ہے

عن أَبِيَ بنِ كَعْبٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ يَهُ : لَا تَسْتُوا الرِّيْحَ، فإذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكُرَهُوْنَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْ ذَٰبِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم، كتاب الفضائل، باب فضائل خضر تُنكُند ١٥٠، تحفة الاحوذي ٣٣٣/١

٢) تحفة الاحوذي ٢٣٢/١

### شرے، جواس ہوامیں ہے اور اس بات کے شرہے جس کا استحم دیا گیاہے۔

# ہوا کو برا بھلامت کہا جائے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تیز و تند، سرد، گرم ، فعملوں کو تباہ و ہر باد اور نقصان پہونچانے والی طوفانی ہوا تی چلیں تو انہیں برا بھلامت کہا جائے ، یہ ہوا نمیں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں ، انہیں جیسے تھم ہوتا ہے ، اسی طرح چلتی ہیں ، ایسے موقع پر بیمسنون دعا پڑھی جائے ، جواس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

#### بَاب

فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نی کریم اللہ مغربہ چڑھے اور مسکرا کرفر مایا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے، جس سے میں بہت خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ جہیں بھی وہ بتا دوں (وہ واقعہ بیہ ہے کہ) کچھ سطین لوگ سمندر میں ایک کشی پر سوار ہوئے، وہ کشی انکو لے کر گشت کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے انہیں سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے تک پہونچا دیا، تواچا تک انہوں نے ایک جانور لینی ایک عورت دیکھی، جو بہت زیادہ لباس والی لینی بہت زیادہ بالوں والی تھی اور وہ بال بھی بھر ہوئے تھے، انہوں نے اس سے لوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: میں جساسہ ہوں، انہوں نے اس سے کہا کہتم اپنے بارے میں ہمیں بتاؤ (کہتم کیا ہو)؟ وہ کہنے گی نہ میں تہمیں بچھ بتاتی ہوں اور نہی ہوچھتی ہوں، بال تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک ایسا شخص ہے، جو حتمیں بتاتے گا بھی، اور تم سے بوچھتی ہوں، بال تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک ایسا شخص ہے، جو حتمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بوچھتی ہوں، چن نے ہم لوگ بستی کے کنارے پر گئے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، جو حتمیں بتائے گا بھی، اور قریم کے بیان کے کنارے پر گئے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، جو حتمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بوچھتی ہوں، چن نے ہم لوگ بستی کے کنارے پر گئے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، جو حتمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بوچھتی گا بھی، چنا نچہ ہم لوگ بستی کے کنارے پر گئے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، جو

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_جالت بهم: و و شق سوارول کو لے کر گوئی رہی، گشت کرتی رہی کوں کہ وہ بعنور میں پھن گئی مقد فتھم: اس نے ان کو ڈال دیا، پہونیا دیا۔ لباسة: مبالغہ کا صیغہ ہے، زیادہ لباس والی اس سے زیادہ بالول سے کنایہ ہے۔ ناشو ق شعر ھا: اس کے بال منتشر اور بمحر ہے ہوئے ستے یہ "لباسة "کا بیان ہے۔ جساسة: دجال کی جاسوں۔ لا اخبو کم : میں تم کو کوئی خرنیں دول گی۔ و لا استخبر کم : اور نہتم سے میں کچھ پوچھوں گی۔ اقصی : کنارہ ، طرف۔ موثق بسلسلة: زنجروں سے جکڑا ہوا۔ ملائی : پائی سے بمرا ہوا۔ تلدفتی: (فاپر پیش) پائی خوب بہار ہا ہے، اس کا پائی چھک رہا ہے۔ ذخو : (زاپر پیش اور غین پرزبر) ملک شام کا ایک شمر ہے۔ بیسان : (باء پرزبراور یا ساکن) ملک شام کا ایک شمر ہے۔ بیسان : (باء پرزبراور یا ساکن) ملک شام کا ایک شمر ہے۔ بیسان : کیا وہ پھل دیتا ہے۔ سواع: سریع کی جمع ہے، بہت تیزی سے لوگ نی پر ایمان لا رہے ہیں۔ نوی: وہ اچھا ا کو و پڑا۔ حتی کا د: قریب تھا کہ وہ ذخیروں سے فکل جائے۔

### جساسه كاذكر

اس مدیث میں '' داب' کا لفظ ہے، اور ابوداود کی روایت میں '' امراۃ'' کا لفظ ہے، ہوسکتا ہے کہ دجال کے دونوں ہی جاسوس ہوں ایک جانوراوردوسری عورت، اور بعض نے کہاہے کہ دابسے بھی عورت ہی مرادہے۔

دوسری بات اس مدیث سے بیمعلوم ہوئی کد دجال اس وقت بھی موجود ہے ، جوسمندر کے کسی جزیر سے میں زنجیروں سے جگڑا ہوا ہے ، جب معفرت تمیم داری اس کے سامنے ہوئے ، تو اس نے چندسوالات کئے ، جواب س کرقریب تھا کہ وہ زنجیروں سے باہر آجائے ، جی مسلم کی روایت میں نبی کریم شک نے تھرت فرمادی ہے کہ وہ دجال ہے ، اور مدیث باب میں بھی آپ نے تھرت فرمادی کی تائید فرمائی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٤/١، تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب قصة الجساسة: ١٣/١٣، ١/ الكوكب الدرى ١٤٨/٣

# حضرت تميم داري

نام: تمیم بن اوس ابور قیدداری بن ۹ صیل مسلمان بوئے ہیں ، اسلام سے پہلے اہل فلسطین کے راہب اور عبادت گذار سے ، مدینہ میں آگئے تو آپ کے ساتھ جہادیں شریک ہوئے ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مجد میں سب سے پہلے چراغ جلا یا ہے ، حضرت عثان کی شہادت کے بعد شام شقل ہوگئے تھے ، بقیر زندگی وہیں پر گذاری ، داتوں میں جاگ رعبادت کرنے میں معروف ومشہور تھے ، ایک دفعہ ساری رات نماز تبجد میں ہی آیت پڑھتے رہے احر حسب الذین اجتر حوا السیفات ... بالآخر علم وقل کا یہ چراغ بھی فلسطین کے شہر ' بیت تجرین' میں غروب ہوگیا۔ (۱)

### بَاب

عن حَذَيْفَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

تشریح:۔اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ آ دمی کواس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، جے کرنے کی اس میں ہمت ہو،اپنی طاقت سے بڑھ کرکوئی کام کرنا جائز نہیں۔

### بَاب

عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ عَن النبِي ﴿ قَالَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً قِيْلَ: يا رسولَ اللهِ: نَصَرْتُهُ مَظْلُوْماً, فَكَيفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟قال: تَكُفُّهُ عَنْ الظُّلْمِ, فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ـ

### بَاب

عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيّ اللهُ قال: مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَن أَتَى أَبُوَ اب السَّلْطَانِ الْمُنْتِنَ. الْمُنْتِنَ.

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیصلہ خوص جنگل یعنی دیہات میں رہے، تو وہ سخت دل اور بدخلق ہوجا تا ہے، اور جوضا کم کے دروازوں پرجائے، تو وہ فتنوں میں جنلا کردیا جا تا ہے۔

عن عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ وَمَفْتُوْ خَلَكُمْ، فَمَنْ أَدُرَكَ ذَالِكَ مِنْكُمْ، فَلَيْتَقِ اللهُ، وَلْيَأْمُوْ بِالْمَعْرِوْفِ، وَلْيَنْهَ عن المُنْكَرِ، وَمَنْ يَكُذِب عَلَى مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے۔ فرما یا: بے شک تم لوگ مدد کئے جاؤ کے، اورتم لوگ مال و دولت اور فنیمتوں کو حاصل کرو کے، اور تمہارے لئے بہت سے شہر فتح ہوں کے اور تم میں سے جو محض مذکورہ چیزوں میں سے کوئی پالے، تواسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، نیکی کا تھم اور برائی سے منع کرے، اور جو محض جان ہو جھ کرمجھ پرجموٹ ہولے کے دوا پناٹھ کا ناجہتم میں بنالے۔

مشكل الفاظ كمعنى: البادية: جكل، كاور، بسق - جفا: برم، سخت دل اور بدخلق موجاتا ب- افتنن: (مجهول كاميغه ب) فتنديس جتلام وجاتا بمصيبون: مال ودولت اور نستين حاصل كروك من أدرك: جوفن يال-

### جہالت وغفلت وغیرہ کے اسباب

باب کی پہلی مدیث میں نی کریم شہنے نے تین چیزیں ارشادفر مائی ہیں:

- (۱) جوفض گاؤں، دیہات میں مستقل رہائش اختیار کرلے، دینی پروگراموں اور مجلسوں میں حاضر نہ ہوتا ہو، تو وہ بےرحم، بد اخلاق اور سخت مزاج ہوجاتا ہے، اس لئے اس طرح کی صورتھال میں آدمی کو دینی تعلیم اور نیک لوگوں اور اچھی محفلوں میں ضرور شرکت کرتے رہنا چاہیے۔
- (۲) جو محض شکار کا خوگر ہوجائے، ای میں محواور منہمک ہوجائے تو وہ غفلت کا شکار ہوجاتا ہے، نماز با جماعت میں سستی، عبادات میں لا پرواہی اور بہت ی خرافات پیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے اگر شکار کرناہی ہے، توشر کی صدود کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔ (۳) جو مخص حکم انوں کے دروازے پرجائے گا، تو وہ ضرور فتنے میں جنلا ہوجائے گا، کیوں کہ اگروہ اسے خلاف شرع امور پر

روک ٹوک کرے گا ہو دنیاوی اعتبار سے اس کے لئے خطرات پیدا ہوجا ئیں مے، اورا گرروک ٹوک نہ کرے بلکہ مداہنت کرے، ہو اخروی اعتبار سے اس کے لئے نقصان دہ ہے، تا ہم جو خض مداہنت نہ کرے بلکہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرے، ہوریسب سے بڑا جہاد ہے۔

دوسری حدیث میں اسلامی فقوحات کا ذکرہے اور بیتھم ہے کہ مسلمانوں کو تقویٰ کی زندگی گذار نی چاہیے اور دوسروں کو نیکی کا تھم اور برائی ہے نیخ کرتے رہیں، اور بھی بھی کوئی فخص حضور کا کی طرف قصداً جموثی بات منسوب نہ کرے، کیونکہ الیے مخص کا انجام جہنم ہے۔(۱)

### بَاب

عن حَذَيْفَة قَالَ: قَالَ عَمَرَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رسولُ اللهِ هِلَهُ فَى الْفِتْدَةِ؟ فَقَالَ حَذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ حَذَيْفَةُ: فَعَالَ حَذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ حَذَيْفَةُ: فَعَالَ حَذَيْفَةُ وَالنَّهُى فِي الْفِتْدَةُ الرَّجُلِ فَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ثُكَفِّرَهَا الضَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بَالمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَن الْفَتْدَةِ التي تَمُوْجُ كَمَوْجِ البَحْرِقَالَ يَا أَمِيْرَ عَن الْفِتْدَةِ التي تَمُوْجُ كَمَوْجِ البَحْرِقَالَ يَا أَمِيْرَ عَن المُنْكُرِقَ النَّهُ مَن عَن هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عن الْفِتْدَةِ التي تَمُوْجُ كَمَوْجُ البَحْرِقَالَ يَا أَمِيْرَ الْفِيْدَةِ التي تَمُوْجُ كَمَوْجُ البَحْرِقَالَ يَا أَمِيْرَ الْفِيْدَةِ التي تَمُوْجُ كَمَوْجُ البَحْرِقَالَ يَا أَمِيْرَ الْفِيْدَةِ التي تَمُوْءُ وَالمَّالِكَ عَمْرُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عُمْرُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَقُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

ابووائل اپنی صدیث میں مادکا بیقول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہ سے پوچھے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ چنانچانہوں نے پوچھا، توحفرت حذیفہ نے فرمایا: کہ وہ دروازہ عمرکی ذات ہے۔

### ایک خاص فتنه کا ذکر

ال حدیث بین ایک خاص فتنه کا ذکر ہے، حفرت عمر نے پوچھا کہ کون فخض ایسا ہے جوفتنہ ہے متعلق احادیث کوزیادہ مخفوظ رکھتا ہوں، پھرانہوں نے تفصیل بیان کی کہ آدی مختلف شم کے فتوں میں مخفوظ رکھتا ہوں، پھرانہوں نے تفصیل بیان کی کہ آدی مختلف شم کے فتوں میں جنال ہوسکتا ہے، اہل، مال، اولا داور پڑوسیوں کے فتوں میں، اپنے اہل وعیال کے حقوق میں کوتا ہی کرے، یا بعض کی طرف زیادہ میلان رکھ، یہ بھی فتنہ ہے، مال میں فتنہ بہے کہ اس میں اس قدر زیادہ مشغول ہوجائے کہ عمادات کی ادائیگی بھی مجھ طریقے سے نہوسکے، اور نہ ہی اس محیط طریقے سے خرج کہا جائے۔

اولاد کا فتنہ یہ ہے کہ بعض کے ساتھ زیادہ لگا دُر کے ،اور پڑوسیوں کا فتنہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات سی نہوں ،حقوق کی ادائیگ سی طریقے سے نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا نہ ہو، ان فتنوں میں اگر ابتلا ہوجائے توعبادات نماز، روزہ، صدقات، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر سے ان کا کفارہ ہوجاتا ہے، بشرطیکہ بیکوتا ہیاں صغائر کی صد تک ہوں، لیکن اگر یہ کوتا ہیاں کبیرہ گنا ہوں کی صد تک پہونچ جائیں، تو پھر تو بسے بغیر معاف نہیں ہوں گی۔

حضرت عمر فاروق نے فربایا: یس اس فتنہ کے بارے یس نہیں ہوچورہا، بلکہ میری مرادوہ فتنہ ہے، جوسمندری موجول کی طرح متناظم ہوگا، حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ آپ کے اوراس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے، حضرت عمر فاروق نے ہوچھا کہ اسے کھولا جائے گا ، حضرت عرف ایف نے عرض کیا ، کہ اسے توڑا جائے گا ، حب حضرت عمر نے فربایا کہ پھرتو قیامت تک اسے بندنیس کیا جاسکے گا ، حضرت حذیفہ کے اس جواب میں حضرت عمری شہادت کی طرف اشارہ تھا ، کول کہ اس دروازے کوتو ڑ دیا جائے گا ، تو پھرفتوں کا ایک ایساسلملر شروع دروازے سے حضرت عمر فاروق مراد ہیں، معنی ہے ہیں کہ جب اس دروازے کوتو ڑ دیا جائے گا ، تو پھرفتوں کا ایک ایساسلملر شروع موگا ، جو قیامت تک بندنیس ہوگا ، چونا تیا ہی ہوا کہ حضرت عمری شہادت کے بعداس امت میں قل و خارت گری اور طرح طرح کے فتنے ایسے شروع ہوئے ، جوتا قیامت ملے رہیں گے۔

سوال بیہ کہ ایک دوسری حدیث میں اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ وہ دروازہ حضرت عمر بی ہیں اوران کے علم میں بھی یہ بات تھی تو پھر دوبارہ حضرت حمر قال میں یہ بات تھی تو پھر دوبارہ حضرت حمر قال موال کیوں فر مایا؟ اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر قالروق اسے بھول گئے ہوں یا شدت خوف کی وجہ سے دوبارہ ہو چھرا ہو۔

تکفوهاالصلاة والصوم ... ، یہ بی ہوسکتا ہے کہ بیتمام عبادات مجموعی طور پر سابقہ فتنہ کا کفارہ ہوں اور پیجی ممکن ہے کہ بالترتیب بیکفارہ ہوں ، اہل میں فتنہ کے لئے نماز ، مال میں فتنہ کے لئے روزہ ، اولا دیے فتنہ کے لئے امر بالمعروف اور پڑوی کے فتنہ کے لئے نہی عن المتکرمعافی کا ذریعہ ہوں ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢٢/١٦

### بَاب

عن كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَارِ سُولُ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ تِسْعَةُ؛ خَمْسَةُ وَ أَزَبَعَةُ, أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ, فقالَ: اسْمَعُوا ، هَلُ سَمِعْتُمُ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِى أُمْرَاءُ, فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ, فَلَيْسَ مِتِي وَلَسْتُ مِنْهُ, وَلَيْسَ بِوَ ارِدِعَلَى َ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْدِهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ, وَلَمْ يَصْدِقُهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَلَمْ يَصْدِقُهُمْ بِكَذِيهِمْ ، فَهُو مِنِي وَأَنَامِنْهُ ، وَهُو وَارِدْعَلَى َ الْحَوْضَ ـ

حضرت کعب بن عجر و فرماتے ہیں کہ ایک مرتب نبی کریم کی ہمارے ہاں تشریف لائے ،ہم نوآ دمی سے جن میں سے پانچ عربی اور چار عجمی یااس کے برعکس، آپ کے نفر مایا: سنو: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بعد ( ظالم ) حکمران آئی عربی گا، وران کے جوٹ کی تصدیق اوران کے ظلم پرمدد کرے گا، تو وہ مجھ سے نہیں ، اور نہ میں اس سے ہوں ( یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ) اور نہ بی وہ میرے حوض کوثر پرآئے گا، اور جوشن ان کام کے پاس نہ جائے ، ان کے ظلم پراعانت اوران کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے، تو وہ مجھ سے ہ، اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے حوض پر بھی آئے گا۔

عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ ، الضَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، اس مخص کی طرح تکلیف اور شدت میں ہوگا، جس نے اپنے ہاتھ میں انگار سے پکڑے ہوں۔ تشریح: ۔۔ان احادیث سے دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں:

- (۱) ناجائزاموريسكى كاساتهندد ياجائه
- (۲) فتنوں کے زمانے میں بھی دین پر ثابت قدم رہاجائے ،اس سے اسے بلندور جات حاصل ہوں گے۔

#### بَاب

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنَحْيْرِ كُمْ مِنْ شَرِّ كُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا, فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْ نَا بِخَيْرِ نَا مِنْ شَرِّ نَا؟ قال: خَيْرُ كُمْ مَنْ يُوجَى خَيْرُ هُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّ هُ وَهُو كَا يُؤْمَنُ شَرُّ هُ وَهُو كَا يَوْمَنُ شَرُّ هُ وَهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّ هُ وَهُ وَلَا يَوْمَنُ هُ وَهُ وَلَا يَوْمَنُ هُ وَهُ وَلَا يَوْمَنُ هُ وَلَا يَوْمَنُ هُ وَهُ وَلَا يَوْمَنُ هُ وَهُ وَلَا يَوْمُ وَلَا يَوْمَنُ هُو وَلَا يَوْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ چند بیٹے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیامیں

تمہیں اجھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں: سب محابہ خاموش رہے تو آپ ف نے بھی سوال تین مرتبدد ہرایا، تو ایک فخض نے عرض کیا یا رسول اللہ: ہمیں اجھے اور برے کے بارے میں ضرور بتا دیجئے؟ آپ ف نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ فخض ہے جس سے خیر کی امیدر کھی جائے اور اس کے شر سے لوگ مامون ہوں، اور تم میں سے براوہ ہے جس سے خیر کی امیدنہ ہو، اور نہ ہی لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔

# الچھاور برے کی پیجان

ال حدیث میں نی کریم کے نے استھاور برے کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے کرسب سے بہتر وہ مخص ہے جس سے لوگول کوفائدہ ہو، اس سے خیر کی امید ہو، اور اسکی طرف سے شراور تکلیف پہو نچنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور براوہ مخص ہے جس سے نہ تو خیر کی کوئی امید ہو، اور لوگ اس کے شرسے بھی محفوظ نہ ہوں۔

#### باب

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِى الْمُطَيْطَاءُوَ حَدَمَهَا ٱبْنَاءَالْمُلُوكِ ٱبْنَاءَقَارِسَ وَالرُّوْمِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى حِيَارِهَا ـ

حضرت الدیکر ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے (جگ جمل میں شامل ہونے سے) اس حدیث کی وجہ سے بچالیا، جسمی نے نی کریم سے سنا تھا، کہ جب سرکی ہلاک ہواتو آپ نے نے پوچھا، کہ اس کا جائشین لوگوں نے سی کو بنایا ہے؟ توصحابہ نے عرض کیا: اس کی بیٹی کو (خفیہ نامزد کیا ہے) تو آپ نے (اس وقت) فرمایا: ہرگز وہ قوم کا میاب نہیں ہوسکتی، جس نے اپنے معاملہ کا فرمہ دار ، کسی عورت کو بنایا ہو، الدیکر ، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ بھرہ آئی تو جھے حضور کے کا میاب نیس کی معیت سے بچالیا۔

بھرہ آئی تو جھے حضور کے کا بیارشادیا و آگیا، یوں اللہ تعالی نے جھے اصحاب جمل کی معیت سے بچالیا۔

عن عَمْرَ بنِ الْمُحَطَّابِ عن النّبِی کے قال: أَلَا أُخْبِرْ كُنْ بِخِيَارِ أَمْرَ الْكُمْ وَشِرَ ارْجِمْ: خِيَارُ هُمْ الّٰذِينَ تُحِبُونَهُمْ ، وَيُدْخِوْنَ لَهُمْ ، وَيُدْخُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعِنُونَ لَهُمْ ، وَيُدْخُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعِنُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونُ وَيُعْمُ وَيْدِ وَيُونُ وَيُونُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونُ لَعُنُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُمُ وَيُعْدُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونُ وَيُعْدُونَ لَكُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُعْدُونَ لَهُمْ ، وَيُعْدُونَ لَهُمْ ، وَيُعْدُونَ لَهُمْ ، وَيُدْعُونَ لَهُمْ ، وَيُعْدُونُ وَيْعُونُ وَيُعْدُونَ لَهُمْ وَيُعْدُونَ وَيْسُونُ وَيُعْدُونَ لَهُمْ وَيُونُونُ وَيُونُونَ لَهُمْ الْمُؤْنُونُ وَيْسُونُ وَيُعْدُونَ لَهُمْ وَيُعْدُونَ لَعُمْ وَيُعْدُونَ لَهُمْ وَيُعْدُونُ وَيُعْمُ وَيُعْدُونُ وَيْسُونُ وَيُعْدُونَ لَهُمْ ال

، وَيَلْعَنُوْنَكُمْ

حضرت عمر فاروق بڑائنو نبی کریم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کیا میں تہمیں تم لوگوں کے بہترین اور بدترین حکمران نہ بتاؤں؟ اجتصاحا کم وہ ہیں، جن سے تم محبت کردگے، اور وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لئے دعا کر یں گے اور تمہارے برے حاکم وہ ہوں گے، جن سے تہمیں بغض ہوگا، اور وہ تم سے بغض کھیں گے۔ سے بغض کھیں گے۔ سے بغض کھیں گے۔ سے بغض کھیں گے۔

عن أُمِّ سَلَمَةَ عن النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَةٌ تَغْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْسَلِمْ، وَلَكِنْمَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، فَقِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ: أَفَلَائُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لا، مَاصَلُوا۔

ام سلمہ آپ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: عنظریب تم پرایسے حکمران آئیں گے، جنہیں تم (بعض اعمال کی وجہ سے) باپند بھی کروگے، اور (بعض برے کاموں کی وجہ سے) ناپند بھی کروگے، لہذا جو فخض (اپنی زبان سے) ان کے برے اعمال کو براسمجے گا تو وہ (نفاق اور مدامنت سے) بری ہوجائے گا، اور جو فض (صرف دل سے) ان کے برے کاموں کو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، کیکن جو فض ان سے رضامندی ظاہر کرے گا اور ان کے برے کاموں کو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، کیکن جو فض ان سے رضامندی ظاہر کرے گا اور ان کے برے کاموں کو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرمایا: نہیں جب تک کے وہ نماز پڑھتے رہیں۔

عن أبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ اللهِ الْمَانَتُ أُمَرَاؤُكُمْ حِيَارَكُمْ، وَٱغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ، وَأَمُوْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرَ الأَرْضِ حَيْرَ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا ـ وَإِذَا كَانَتُ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَٱغْنِيَا وُكُمْ بِخَلَاءَكُمْ، وَأَمْوَرُكُمْ بَعَلَاءَكُمْ، وَأَمْوَرُكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ وَأَمْوَرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ حَيْرَ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: جب تمہارے حکام اجتھے لوگ ہوں ، تمہارے مالدار
تی ہوں ، اور تمہارے معاملات با ہمی مشورے سے طے ہوں ، تو زمین کا ظاہر تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کے
باطن سے ، اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہوں ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے میرد
ہول تو (ایسے میں ) زمین کا نجلا حصر تمہارے لئے زمین کے او پر کے صصے سے زیادہ بہتر ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: مطیطاء: (میم پرپیش اورطا پرزبر) اکر متکبرانہ چال۔ سلط: (مجبول کا صیغہہ) مسلط کردیے جائیں گے۔من استحلفو ابلاگوں نے کس کوظیفہ بنایا۔ ان یفلح: ہرگز کا میاب نہیں ہوں گے۔تعوفون بتم آئیس بعض کا موں ک وجہ سے اچھا تجمع کے ۔تنکرون: براسمجھو گے۔سمحاء: سمیح کی جمع ہے: تخی لوگ۔عصمنی: اللہ نے مجمع ہے ایا محفوظ رکھا۔

### ايك معجزه كاذكر

باب کی پہلی صدیث میں نمی کریم شک نے جو وش کوئی فرمائی تھی، وہ بعیندای طرح ہوئی، چنانچہ جب فارس وروم کو مسلم انول نے فتح کرلیا، مال ودولت کی فراوانی ہوئی اور بادشاہوں کی اولا د، ان کی خادم ہوگئی، تو شریرلوگ نیک لوگوں پر مسلط ہو گئے، چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ اور بنوامیہ کے مظالم بھی، ای تسلط کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔

# کسری کی ہلا کت کا واقعہ

اب ان کے خاندان میں کوئی مرد ایسانہیں تھا، جو مستد اقتد ارسنجال سکے، اور لوگ چاہتے سے کہ بادشاہت ای خاندان میں کوئی مرد ایسانہیں تھا، جو مستد اقتد ارسنجال سکے، اور وہ ان کی بادشاہ بن گئی، اس کی ایک اور بھی خاندان میں رہے، اس لئے لوگوں نے زیام حکومت اس کی بیٹی ' بوران ' کے پردکی، اور وہ ان کی بادشاہ بیٹی اس کی ایک اور بھی کا میاب بیس ہوسکتی، جس نے اپنی حکومت کی حورت کے پردکردی ہو۔ نے فرمایل یہ یہ وہ کے وہ دولو ا آمر ھے امر آئا، وہ قوم میں کامیاب بیس ہوسکتی، جس نے اپنی حکومت کی حورت کے پردکردی ہو۔

# عورت کی حکمرانی کامسّله

جمہورعلاء کے نز دیک اس حدیث اور دیگر شرعی دلائل کی وجہ سے قورت ملک کی حکمر ان نہیں بن سکتی ، امور مملکت کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ خاص ہے۔

بعض لوگ عورت کی حکمرانی کے جواز پر جنگ جمل کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں ، کہ حضرت عائشہ نے اس میں قیادت کی تھی ، اور حضرت طلحہ اور حضرت ذیر جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان کی زیر قیادت جنگ میں حصہ لیا تھا، لہذااس سے عورت کی حکمرانی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

لیکن بیرونی وزنی دلیل نہیں، کیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت عائشہ نے نہ حکومت وخلافت کا دعوی کیا تھا، اور نہ
اسم ہم کے لئے امارت ان کے سپر دکی گئی، واقعہ بیہ ہوا تھا کہ ام المونین جج کے لئے مکہ کرمہ گئی ہوئی تھیں، پیچے مدینے میں حضرت
عثان کی شہادت کا افسوسنا ک حادثہ پیش آئی تھا، حضرت عثان کے قصاص کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہوگیا تھا، اس نازک
موقع پر بعض اکا برصحابہ نے مکہ ہی میں حضرت عائشہ کو مشورہ دیا کہ ان کی محرّ مشخصیت اس وقت امت کا اختلاف وانتشار ختم کرسکتی
ہے، حضرت عائشہ نے چاہا کہ مدینہ منورہ جاکر حضرت علی کو قصاص پر آمادہ کریں، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ پہلے بھرہ جاکر، وہاں
کو گوں کی حمایت حاصل کرلین چاہیے، اس جمایت کے بعد حضرت علی کے لئے قصاص لینا آسان ہوجائے گا، اور وہ اس پر آمادہ
بھی ہوجا کیں گے، حضرت عائشہ اس مشورہ سے متاثر ہو کر بھرہ روانہ ہوگئیں، وہاں پہونچ کر بعض اسلام دہمن عناصر کی سازش کی
وجہ سے جنگ جمل کا المناک حادثہ پیش آئی۔

یہاں بیہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ کوجن صحابہ نے بھرہ جانے کا مشورہ دیا تھا،ان کا مقصدامت کو انتشار سے بچانے کی ایک تدبیراور حکست عملی تھی، حضرت عائشہ کوخلیفہ یا امیر بنانا ہر گز مقصود نہ تھا، چنانچہ بھرہ پہونچنے پر جب تعظاع بن حکیم نے حضرت عائشہ سے ان کی تشریف آوری کا مقصد پوچھا تو فرمانے لگیں ای بنی لاصلاح بین الناس، بیٹے میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے آئی ہوں۔

بعدیں وہ اپنے اس سفر پراتی نادم تھیں کہ جب بیدوا قعہ یاد آتا ،تواس قدرروتیں ، کہان کا دوپٹہ بھیگ جاتا ،جس وا قعہ میں حضرت عاکشہ نہ خلیفہ تھیں نہ حکمران ،اور جس کے پیش آنے پر وہ اس درجہ نادم تھیں ،اس کونسوانی قیادت کے جواز پر کس طرح دلیل بنایا جاسکتا ہے۔(۱)

### فلماقدمت عائشة . . فعصمني الله به

ابن بطال فرماتے ہیں کداس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرہ کی رائے حضرت عائشہ کے موافق نہیں تھی، جب کدوا تعداییا نہیں ہے، دونوں کی رائے ایک ہی تھی کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف بلا یا جائے، ان کا مقصد نہ توقل وقال تھا اور نہ ہی حضرت عائشہ خلافٹ کی خواہشمند تھیں لیکن جب سازش کی وجہ سے فریقین کے درمیان لڑائی کی فضا ہموار ہوگئی، تواس موقع پر حضرت ابوبکرہ کو حضور کی ایرارشاد فرما یا تھا کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں یاتی، جس کی حکمر ان عورت ہو، اس لئے حضرت ابوبکرہ نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی۔ (۱)

وأموركم إلى نساءكم

جب معاملات عورتوں کے سرد موجا عیں تو چرز مین پررہنے کے بجائے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے، کیوں کہ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۲۷ كشف الباري (ص: ۲۵۵) كتاب للغازي عورت كي مكراني

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، كتاب الفتن، باب، ۲۰/۱۳

خواتین نا قصات عقل ہیں،معاملات کی ذمداری کو وہ صحیح طور پرنہیں نبہا سکتیں، چنا نچہ بعض احادیث میں ہے کہ خواتین سے مشورہ ضرور کر کر کہ کی ناتوں نا ضلہ ہو، عقل و دانش میں ضرور کر کہ کی ناتوں نا ضلہ ہو، عقل و دانش میں مبارت کی حامل ہو، تو اس کی رائے پڑمل کیا جاسکتا ہے خاص طور پر گھریلومعاملات میں بسااوقات عورت کومرد کے مقابلے میں زیادہ مبارت اور معلومات ہوتی ہیں، ایسے میں اس کی رائے پڑمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

#### بَاب

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ﴿ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِدِهَلَك، ثُمَّ يَأْتِي زَمَان، مَنُ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ ، نَجَار

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم این نے فرمایا: بے شک تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جو شخص تم میں سے اس چیز کے دسویں مصے کوچھوڑ ہے گا، جس کا اسے تھم دیا گیا ہے، تو وہ ہلاک ہوجائے گا، پھرایک زمانہ آئے گا، جس میں جو شخص مامور ہے دسویں مصے پر بھی عمل کرے گا، تو وہ نجات یا جائے گا۔

عنابنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَرسولُ اللهِ ﴿ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: هَاهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ ، حَيْثَ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْقَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ ـ

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: خراسان سے کالے جمنڈ سے تکلیں کے پھران کوکوئی چیز رونیں کر سکے گی، یہاں تک کہ آئیں ایلیاء (شہر) میں گاڑا جائے گا۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ: عشر: (عين پر چش اورشين كے سكون كے ساتھ) دسوال حصد رايات: رأية كى جمع بن جيند برود: سوداء كى جمع ب: كالے حتى تنصب: (مجبول كا صيغه ب) يهال تك كهان جيندُ ول كوگا ژاجائے گا۔ ايلياء: اس كے معنیٰ جين بيت الله، اس سے بيت المقدس شهر مراد ب (م)

ا) تحفة الاحوذي ٥٣٢/١٧، قديمي كراچي

<sup>(</sup>r) معجم ما استعجم من اسهاء البلاد و المواضع حرف الهمزة ط: بيروت ٢٠٠١ د

### فتنه کے زمانے میں اعمال کا ثواب

صحابہ کرام سے نی کریم ہے نے فرمایا کہ بیز مانہ جس میں تم چل رہے ہو، بیامن وسلام، اور اسلام کی عظمت وشوکت کا زمانہ ہے، اس میں اعمال پرضیح طریقے سے عمل کرنا ہوگا، اگرام بالمعروف اور نبی عن المنکر کے دسویں جھے کوترک کردیا، تو ہلاک ہو جا و کے لیکن ایک زمانہ آئے گا، جس میں ظلم وستم کی کثرت، فسق و فجور کی فراوانی، اور طرح طرح کے فتنے ہوں ہے، اس میں جو مختص اسلام کے دسویں جھے پر بھی اگر عمل کر ہے گا، تو وہ نجات پا جائے گا، اس لئے اے صحابہ کی جماعت، اس فرصت کوفنیمت سمجھ کر، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔

#### ارض الفتنن

حضورا کرم ایک نے فرمایا کہ مشرق کی سرز مین فتنوں کی زمین ہے، اس میں شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، لینی اس میں شیطان کے ہمنوا، پیروکاراوراس کا خوب تسلط ہوگا۔

#### خراسان سے کا لے جینڈوں کا ظہور ہوگا

خراسان سے ساہ جینڈ سے والا ایک لشکر نظے گا، اس میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا، وہ علاقے فتح کرتا ہوا ایلیا شہر میں پرونچ گا، جہاں ان کے جینڈوں کونصب کیا جائے گا، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب خراسان کی جانب سے کا لے حجنڈوں واللشکر نمودار ہو، توتم بھی اس میں شامل ہوجانا، کیونکہ اس میں امام مہدی ہوگا۔(۱)



### أبواب الرؤياعن رسولِ الله

برابواب ان احادیث پر مشمل ہیں جورسول اللہ اللہ عضاب کے بارے میں منقول ہیں۔

# باب أَنَّ رُوِّ يَا المُؤْمِنِ جُزْءْمِنْ سِتَةَوْ أَرْبَعِيْنَ جُزْءَ أَمِنَ النُّبُوَّةِ

بدباب اس بیان میں ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحَدَّ الذَّا الْحَدَرَ الزَّمَانَ، لَمَ تَكُذُرُو يَا المَوْمِنِ تَكُذِبَ، وَأَصَدَفَهُمْ وَقَيَا المَسْلِمِ جَزْءُ مِنْ سِتَةَةً وَأَدَبَعِينَ جَزْء أَمِنَ النَّبُوَةِ، وَالرُوْيَا الْمَسْلِمِ جَزْء مِنْ سِتَةَةً وَأَدَبِعِينَ جَزْء أَمِنَ النَّبُوَةِ، وَالرُوْيَا الْمَسْلِمِ جَزْء مِنْ سِتَةً وَأَدَبُهُمَا الْرَجُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

عن عُهَادَة بن الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ هِلْهِ قَالَ: زَوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْء مِنْ سِتَّةِ وَ أَز بَعِينَ جُزْء أَمِنَ النُّبُوَّةِ .

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزوجے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: رؤیا: وہ شکل وصورت اور چیز جونیند میں نظرآئے۔ تحزین: پریشان اور ممکین کرنا۔ لیتفل: چاہے کدوہ تحوک دے۔ الفاد: ( قاف پرزبر ) بیڑی، یہاں حدیث میں دین پراستقامت اور ثابت قدی مراد ہے۔ الفل: ( فین پرپیش ) طوق۔

خواب کی قشمیں اور ان کا درجہ اس مدیث میں نی کریم کے نے خواب کی تین شمیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) نیک خواب، جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لئے بشارت ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کا الہام ہوتا ہے، جو بندے کو متنبہ کرنے یاخوشنجری دینے کے لئے کیاجا تاہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے نضل سے اپنے نتر ان پی غیر پیری اس کے قلب ود ماغ میں ڈال دیتے ہیں۔
- (۲) شیطانی خواب جس میں شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے، اس کو' دسویل شیطانی'' بھی کہا جاتا ہے۔
- (۳) نفسانی خواب کہ بیداری کی حالت میں جو پھھانسان سوچتا ہے، یا جوصور تیں اور چیزیں دیکھتار ہتا ہے، وہی خواب میں نظر آجاتی ہیں، اے''حدیث انفس'' بھی کہاجا تا ہے۔

لہذا جب انسان کوئی نامناسب اور براخواب دیکھے، تو بائیں جانب تھوک دے ، اور ہوسکے، تو دور کعت نمازنقل پڑھ لے، اوراس خواب کاکسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرے۔

انبیاء مبلط کے خواب سے ہوتے ہیں، ای لئے ان کے خواب وی کا درجدر کھتے ہیں، عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے اختال رہتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے لئے جمت اور دلیل نہیں ہوتے، ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہوجاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی تاریکی صحح خواب پر چھا جاتی ہے بیں وہ اسے نا قابل اعتبار بنادیتی ہے، اور بعض اوقات صحح تعبیر بہو میں بی نہیں آتی،

خواب کی نہ کورہ اقسام میں ہے دوسری اور تیسری دونوں جسمیں باطل ہیں، جن کی نہ کوئی حقیقت واصلیت ہے، اور نہ ان کی کوئی واقعی تعبیر ہوسکتی ہے، اس لئے بیدونوں جسمیں نا قابل اعتبار ہیں۔

#### خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنی

حدیث کے شروع میں نبی کریم ایک نے فرمایا: اذا اقترب الزمان، جب زمانة قریب ہوجائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین قول ہیں:

- (۱) اس سے قرب قیامت مراد ہے،اس لئے کہ جب چیز کم ہوجائے، تواس کی تعبیر قرب سے کی جاتی ہے جیسے جب اونٹ کم ہوجا نمیں تو کہتے ہیں تقاربت اِبل فلان،لہذ ااقترب الزمان کا مطلب ہوگا کہ ذمانہ کم ہوجائیگا، یہی قرب قیامت ہے۔
- (۲) اس سے سال کا وہ موسم مراد ہے،جس میں دن اور رات بالکل معتدل اور برابر ہوں ، ان ایام میں ، جوخواب نظر آئے ،تو وہ سچی ہوتی ہے۔
- (۳) تقارب زمان سے دن اور رات کا جلدی گذرتا مراو ہے، چنانچے قرب قیامت میں سال مہینہ کی طرح ،مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے،اس زمانے میں سیج خواب نظر آئیں گے۔

جزءمن ستةو اد بعين جزءاً السروايت ميں حجياليس جزء كاذكر ہے، جب كەبعض ميں چاليس، چواليس، پيٽتاليس، انچاس .....اورستر وال جزء ہونا بھی منقول ہے،

شارطین حدیث فرماتے ہیں کہ ان روایات میں کوئی تعارض اور تفنا ذنییں، بلکہ ہرایک روایت اپنی جگہ درست ہے، اور تعددا جزاء کا بیا نسخواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بناء پرہے، جو مختص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہوگا، اس کا خواب نبوت کے اجزاء کے اعتبار سے ای قدر قریب ہوگا، اور جوان اوصاف میں پھے کم ہوگا، اتناہی اس کا خواب نبوت کے اعتبار سے ابعید ہوگا۔

باقی ربی یہ بات کہ سپے خواب جزء نبوت کیے ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم کی پرنبوت کی وی کاسلسلہ شکیس سال جاری رہا، ان میں سے پہلے چھ ماہ میں یہ وی خوابوں کی صورت میں آتی ربی، باقی پینتا لیس ششاہیوں میں حضرت جرئیل میلانی مال کی حالت میں انسانی صورت میں وحی لاتے رہے، تو ابتدائی چھ ماہ کی نسبت ۲۳ سال کی طرف کی جائے تو وہ چھیالیسواں حصہ بڑا ہے، اس طرح سپے خواب وتی نبوت کا چھیالیسواں جزء ہیں۔

سوال بیہ کم نبوت کاسلسلہ تو نی کریم کی وفات سے منقطع ہو چکاہے، تو پھر مومن کا خواب جزء نبوت کس طرح ہے؟ اس کا جواب بید نبیر نبی کا خواب، نبوت کا جزء بطور مجازہ معنی بیابی کہ نبوت کی ایک صفت اور عادت اس میں پائی جا رہی ہے، اس سے اس کا نبی ہونالا زم نبیس آتا۔

#### قاديانيون كاايك غلط استدلال

اس سے دراصل قادیا نیوں پر درکر نامقصود ہے، جو یہ بچھتے ہیں کہ جز و نبوت کے باتی رہنے ہے، کو یا نبوت بھی باتی ہے،
ان کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، کیونکہ کی چیز کا ایک جز و موجود ہونے ہے، اس چیز کا موجود ہونالا زم نہیں آتا، دیکھیے اگر کی شخص کا ایک ناخن، یا ایک بال کہیں موجود ہو، آگر کوئی ایسا کہنے گی تو دنیا بھر کے انسان ناخن، یا ایک بال کہیں موجود ہے، اگر کوئی ایسا کہنے گی تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا کہیں گے یا اسے بے وقوف سمجھیں گے، اس لئے سے خواب بلا شبہ جز و نبوت ہیں، گر نبوت نہیں، کیوں کہ نبوت کا سلم تو نبی کریم کے بات ہے۔ (۱)

واحب القید فی النوم ... نی کریم کی خواب میں بیڑی کو پند فرماتے کیوں کراس کی تجیر دین پر ثابت قدی ہے، چنانچہ جو بندہ بیڑی میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ چل نہیں سکتا ، ای طرح ایمان ، سلمان کو باطل اور گراہی کی طرف جانے سے بچا تا ہے، اورخواب میں طوق کو ناپند فرماتے ہیں: اذا الا علال فی اُعناقهم (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم، كتاب الرؤيا، باب الرؤيا ٢٣٣١/٣، معارف القرآن ٢٠٠٥،

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ١ ٢٥٣٨

#### بَابْ ذَهَبَتِ النُّبُوَّ أُو بَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور مبشرات یعنی نیک خواب باقی ہیں۔

عَنُ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَذَا لَقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيَ. قَالَ: فَشَقَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُوْيَا المُسْلِم وَهِيَ جُزُعِمِنْ أَجْزَاء النَّبُوَةِ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے نظر مایا: بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چک ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا، اور نہ کوئی نبی، راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، تو آپ شک نے فرمایا: لیکن بشارت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: لیکن بشارت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: مسلمان کا خواب، جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

عن رَجْلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاء َ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (لَهُمُ البُشُرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)فَقَالَ: مَا سَأَلَيْنِ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَك إِلاَّ رَجُلْ وَاحِدْ، مَنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَك مَنْذُأَنْزِلَتْ، هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْثَرَى لَهُ ـ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ایک مصری فخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے، اللہ تعالی کے اس قول لھ حد البشری فی الحیاۃ الدنیا کے بارے میں بوچھا (کہ اس سے کیا مراد ہے) تو انہوں نے فرمایا: کہ مجھ سے اس آیت کے بارے میں آپ کے علاوہ سوائے ایک مخص کے اور کسی نے نہیں بوچھا، جب سے میں نے رسول اللہ کے سے اس کے بارے میں بوچھا، جب سے میں نے رسول اللہ کے سے اس کے بارے میں نہیں بوچھا، ہب ہے، میں نے رسول اللہ کے سے بوچھا تو آپ نے فرمایا: آپ کے علاوہ کسی اور نے اس بارے میں نہیں بوچھا، جب سے میں تیرسی نوچھا، جب سے بیر آیت نازل ہوئی ہے، وہ (لیعنی بشری) نیک خواب ہے، جس کو مسلمان خود دیکھے، یا اس کے لئے کسی اور کو دکھا یا جائے۔

عنأبى سَعِيْدِ عَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ: أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ ـ

حضرت ابوسعيد خدرى سے روايت ہے كدرسول الله الله الله عن فرايا: سب سے چاخواب حرى كے وقت كا موتا ہے۔ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: { لَهُمُ الْبُشْرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قَالَ: هِيَ الْوَرْقِيَا الصَّالِحَةُ, يَوَ اهَا الْمُؤْمِنُ أَوْنُوكَ لَهُ.

# صرف مبشرات باقی ہیں

ان احادیث سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم ﷺ پرختم ہو چکا ہے، صرف مبشرات لینی نیک خواب باتی ہیں ، جوسلمان کے لئے ایک بشارت ہوتی ہے، مؤمن کے خواب کومبشرات تغلبیا کہاہے، کیوں کہ اس کا ہرخواب باعث خوش نہیں ہوتا، ایسے خواب بھی دیکوسکتا ہے، جواس کے لئے خوفناک ہوں۔

دوسری اور چوتھی روایت میں بربتایا گیاہے کر آن مجید کی آیت لھم البشوی میں بشوی سے نیک خواب مراویی، جنہیں مؤمن خود کھتاہے یا دوسراکوئی اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔

تیسری روایت میں نمی کریم شکے فرمایا کہ سب سے بیچ خواب سحری کے دفت کے ہوتے ہیں، کیول کہ اس دفت معدہ خالی اور طبیعت پر سکون ہوتی ہے، فرشتول کے نزول کا دفت ہوتا ہے، اس بناء پر اس دفت کے خواب عموماً سیچ ہوتے ہیں۔(۱)

# رسول اورنبی کی تعریف میں فرق

نبی: وہ ہوتا ہے جوصاحب وجی ہو،خواہ وہ ٹی شریعت کی تبلیغ کرے، یا شریعت قدیمہ کی، جیسے بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء،حضرت مولی مَلِینظ کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔(۴)

بَابِ مَا جَاء فِی قَوُلِ النَّبِيّ شَنِّ مَنْ رَأْنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی، فَإِنَّ الشَّنِطُانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِی۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٥٥/١

<sup>(</sup>۲) معارفالقرآن،۲۲/۲

مجھے ہی و یکھا ہے کیوں کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

# من رانی فی المنام کے معنی

آپ اس میں محدثین کے دوتول ہیں:

(۱) محمد بن سیرین امام بخاری ، قاضی عیاض اور دوسر بعض علماء کے نزدیک خواب میں آپ ، کواصلی اور معروف شکل وصورت میں اس نے واقعی شکل وصورت میں اس نے واقعی آپ کھا ہے۔ شکل وصورت میں دیکھا جائے تو بیدورست خواب ہوگی ، جس میں شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا ، اس صورت میں اس نے واقعی آپ کھا ہے۔ آپ کھا ہے۔

(۲) اکثر حضرات کے نزدیک بیکوئی شرط نہیں کہ آپ کو معروف شکل وصورت میں ہی دیکھا جائے، بلکہ اگر معروف شکل و صورت کے خلاف ہیئت میں نواب میں دیکھے تو بھی وہ خواب درست ہوگا، وہ شکل وصورت خواہ جوائی ہے متعلق ہو یا بڑھا پیاور آخری عمر ہے، کیوں کہ شکل وشاہت کے اختلاف سے آپ کی ذات پرکوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ، جو شخص آپ کی کو انجھی شکل وصورت میں دیکھے تو بیاس کے ایمان کے کامل اور عقیدے کے درست ہونے کی علامت ہے، اور جو شخص آپ کی خلاف دیکھے تو بیاس کے ایمان کی کمزوری اور فساد عقیدہ کی علامت ہوتی ہے۔

اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ خواب میں نبی کریم ﷺ کی اصلی ذات دکھائی دیتی ہے یا آپ کی مثالی صورت، رائح یہی ہے کہ آپ کی مثالی شکل وصورت دکھائی جاتی ہے۔

اشکال ہوتا ہے کہ آپ کی کی زیارت ایک ہی وقت میں مختلف شہروں ، مختلف ملکوں اور مختلف لوگوں کو ہوتی ہے ، توبیہ کسے کیے ممکن ہے کہ ایک آ دمی ہر جگہ دیکھا جاسکے؟

اس زمانے میں اس بات کو بھنا کوئی مشکل نہیں، کیوں کہ یہ ٹی وی اور کمپیوٹر کا دور ہے، جب ان میں ایک ہی چیز کو بیک وقت کئی جگہوں پر ویکھا جاسکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے، کہ وہ نبی کریم کی مثالی صورت بیک وقت مختلف جگہوں پر دکھا دیں،(۱)

شیطان خواب میں نی کریم کی گئل وصورت میں تونہیں آسکتا کیکن اللہ تعالیٰ کی شکل میں آکریہ کہ سکتا ہے کہ میں اللہ جوں ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں ہادی اور مضل (ہدایت دینے والا اور مجراہ کرنے والا) اضلال یعنی مجراہ کرنے کا ممل چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے صفت ضلالت کے بل ہوتے پروہ یوں مجراہ کرسکتا ہے کہ خواب میں کسی کو

يول كيم كمين الله مول، جبكه في كريم الله إدى محض إلى معل نبيل، اس لئة شيطان آپ كي شكل وصورت مين نبيل آسكا\_(١)

# حضور الم کوخواب میں دیکھنے سے متعلق دواہم باتیں

- (۱) اگرکونی شخص حضور کے کوخواب میں دیکھے، تواس پر بیداری کی حالت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی اسے محانی نہیں کہا جائے گا، اس لئے کہ محانی اس شخص کو کہا جاتا ہے، جس نے حضور کے دبیداری میں حالت اسلام میں دیکھا ہوا در اسلام پر بی اس کی وفات ہوئی ہو۔
- (۲) خواب میں حضورا کرم کی امر کا تھم فرمائیں یا کسی چیز ہے شع کریں، توبیہ جسٹنہیں، لینی اس پڑل کرنالازم نہیں، بید یکھا جائے کہ وہ امریا نہی شریعت کے اصول وضوابط کے موافق ہے یانہیں، اگر موافق ہوتو اس پڑل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں، اورا گردہ خلاف شرع ہو، تو اس پڑل کرنا ہرگز جا بڑنہیں۔

خواب مے مطابق اس کم پر عمل کرنا اس کے ضروری نہیں کہ خواب میں بہت سے احتالات ہوتے ہیں کہ اسے پوری بات یا دہ ہوئی فروری نہیں ، اس کی کیا تفصیل تھی ، .....ان تمام چیزوں کا ذہن میں رہنا کوئی ضروری نہیں ، اس کے خواب میں حضور کے است یا دہے مطابق عمل کرنا بھی ضروری نہیں ، جیسے منقول ہے کہ ایک خفس کوزیارت ہوئی تو اس نے بتایا کہ آپ کے فیصل فرمایا: اشوب المحمو ، شراب پی لیا کرو، اس نے ایک عالم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں حضور کے نہیں المحمو (کہ شراب مت پینا) فرمایا تھا، لیکن اسے عمل جملہ یا ذہیں رہا تھا، یا شیطان نے اس پر خلط ملط کردیا ، اس لئے خواب میں حضور کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ۔ (۱)

# باب مَاجَاء إِذَارَأَى في المَنَامِ مَا يَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ؟

یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب آ دی خواب میں کی نا گوار چیز کود یکھے تو کیا کرے

عَن أَبِى لَتَادَةَ عن رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئَا يَكُرَ هَهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِ وَلَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلَيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ شَرَهَا فَإِنَّهَا لَا تَصْرُفُ

حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب میں ایک طرف سے ہوتا ہے، لہذاتم میں سے کوئی جب ایک کوئی چیز خواب میں دیکھے، جواسے ناگوار ہو، تواسے اپنی

<sup>(</sup>۱) تقریر بخاری ۳۸/۱ کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی ﷺ، فتح الباری ۳۲۹/۱۲ کتاب التعبیر باب: من رأی النبی پی فقی المنام

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الرؤيا، باب...من راني في للنام ١٠٣ ٢٥٠.

بائیں جانب تین بارتھوک دینا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے پناہ مانگے ، تب وہ خواب واقعی اسے نقصان نہیں دیےگا۔

مشکل الفاظ کی تشریح: ۔المحلم: (حاء پر پیش اور لام کے سکون کے ساتھ) برا اور پراگندہ خواب۔رؤیا: نیک اور اچھا خواب۔فلینفٹ:تھوک کے بغیر پھونک ماردے۔

حدیث میں اس بارے میں تین طرح کے الفاظ فلینفٹ، لیبصق، اور لیتفل منقول ہیں، بعض حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ لیبصقاور لیتفل بھی مجاز آلینفٹ کے معنیٰ پر بی محمول ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رطیعیہ فرماتے ہیں کہ تینوں الفاظ تھوک کے معنیٰ پرمحمول ہیں شیطان کی تو ہین وتحقیر کی وجہ ہے، (۱)

لیستعذبالله: چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مائے ۔ فانھا لاتصرہ: بیخواب اے کوئی ضررتیس پہونچائے گا جب وہ مسنون اعمال کا اہتمام کرلے۔

### ناپسندیدہ خواب دیکھنے کے مسنون اعمال

مختف احادیث میں ناپندیدہ خواب دیکھنے کے چھمسنون اعمال ذکر کئے گئے ہیں: (۱) انسان اللہ سے برے خواب کے شرسے پناہ مانگے۔(۲) اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے۔(۳) اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے۔(۴) کس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔(۵) دورکھت نماز پڑھ لے،(۲) وہ کروٹ بدل لے جس میں اسے براخواب نظر آیا ہے۔

ان تمام آ داب یاان میں سے اکثر پر مل کرلیا جائے ، تو پھر برے خواب کا کوئی نقصان اسے نہیں پہوٹے گا ، یہ اعمال کو یا حفاظت کا باعث بن جا کیں مے جیسا کہ صدقہ مال کی حفاظت اور دفع بلاکا سبب ہوتا ہے۔ (۱)

#### بَابُمَاجَاء فِي تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

#### یہ باب خواب کی تعبیر کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِى رَزِيْنَ العُقَيْلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَيَا الْمُؤْمِنِ جُزْء مِنْ أَرْبَعِيْنَ جُزْء أَمِنَ النَّبُوّ فِي عَلَى وَجَلِطَائِرٍ مَا لَمْ يَحَدَّثُ بِهَا ، فَإِذَا تُحَدِّثُ بِهَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تكملةفتحاللهم ٢٣٩/١

 <sup>(</sup>۲) تكملة فتح الملهم ٩/٢ ٣٣م، تحفة الاحوذي ٢٥٩/٢

جائے، جب اس کو بیان کردیا جائے (لینی اس کی تعبیر بیان کردی جائے) تو وہ خواب گرجاتا ہے (لینی اس کا تھم ثابت ہوجاتا ہے) رادی کہتے ہیں: میرا گمان سے کہ آپ شک نے سیمی فرمایا: اس خواب کو صرف مقلندیا محبت کرنے والے سے بیان کرو۔

عَنْأَبِي رَزِيْنَ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مَا لَمْ يُحَدَّثُ بِهَا وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ ـ

حفرت ابوزرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: مسلمان کا خواب نبوت بحے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے، اور بیخواب پرندے کے پاؤل پر ہوتا ہے، جب تک اسے بیان ندکیا جائے، جب وہ اسے بیان کردے، تو وہ واقع ہوجا تاہے ( یعنی اس تجبیر کے مطابق تھم ثابت ہوجا تاہے )۔

# مسى عالم اور عقلند كے سامنے خواب كوبيان كيا جائے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خواب ہر کس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس آ دمی کے سامنے بیان کیا جائے، جو تقلند ہو، یا دوست ہو یا عالم اور خیر خواہ ہو، کیوں کہ خواب عدم استقر ارکے اعتبار سے گویا پر ندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جس طرح پر ندے کے پاؤں پر کوئی چیز نہیں تھہر سکتی ، اس طرح خواب تعبیر سے پہلے معلق رہتا ہے، جب تعبیر بیان کردی جائے تو دہ اس تعبیر کے مطابق ثابت ہوجا تا ہے ہوجا تا ہے ، اس لئے سے تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ کہ می گھے آ دمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے ۔ (۱)

#### باب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الْوَقِهَا ثَلَاثُ ، فَوَلَّ يَا حَقَّى ﴿ وَوَلَمَا يَحُدِّثُ الرَّ جَلَ بِهَا تَفْتَهُ وَوَلَيَا حَقَى ﴿ وَكَانَ يَقُولُ: يَعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكُرَهُ الْغُلَى الْقَيْدُ: تَحْزِيْنَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَعْجَبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَى الْقَيْدُ: ثَبَاتُ فِي الْلِيَّيْ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِي و كان يقولُ: لَا تُقَصُّ الزُولَ الْإِلاَ عَلَى عَالِما أَوْ نَاصِحِهُ فَي إِلَى أَنَاهُ وَ الْإِلْهُ اللَّهُ يَطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلُ بِي و كان يقولُ: لَا تُقَصَّ الزُولُ الآلِكُ عَلَى عَالِما أَوْ نَاصِحِهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالِما أَوْ نَاصِحِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالِما أَوْ نَاصِحِهُ اللَّهُ عَلَى عَالِما أَوْ نَاصِحِهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالِم أَوْنَا عَلَى عَالِم أَوْنَا عَلَى عَالِمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَتَعْلَى اللَّهُ عَلَى عَالِمَ اللْمُ لَيْعَالِي الْمُقَالِقُ الْمُعَلِقُ الْعَلَى عَالِمُ أَوْنَا عِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى عَالِمَ أَوْنَا عَلَى عَالِمَ أَوْنَا عِلْمُ الْمَالِقُ الْعَلَى عَالِم أَوْنَا عِلَى اللْعَلَقِيْمُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى الْمَالِقُ الْعَلَى عَالِم أَوْنَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَالِمُ الْعَلَى عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعِلْمُ اللْعَلَى الْعَلَامُ اللْعُلْمُ اللْعَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى ا

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ف فرمایا: خواب تین (قسم کے) ہیں ایک سچاخواب ہوتا ہے، دوسراوہ خواب جو آدی اپنے دل میں سوچتا ہے اور تیسراوہ خواب جو شیطان ممکین کرنے کے لئے دکھا تا ہے، لہذا جو مخص ایسا خواب دیکھے، جواسے ناگوار ہو، تواسے چاہیے کہ کھڑا ہوجائے اور نماز پڑھے، اور حضور فرماتے سے

مجھے بیڑی انچھی لگتی ہے اور طوق کو ناپند کرتا ہوں ، اور بیڑی سے دین پر ثابت قدمی مراد ہے ، اور آپ فر ماتے : جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ واقعی میں ہی ہوں ، کیوں کہ شیطان میری شکل وصورت میں نہیں آ سکتا ، اور آپ فر ماتے تھے ،خواب کسی عالم یا خیرخواہ کے سامنے ہی بیان کیا جائے ( کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا جائے )۔

# بَابُمَاجَاءفِي الَّذِي يَكُذِبُ فِي حُلُمِهِ

یہ باب اس فخص ( کے مکم ) کے بارے میں ہے، جوابے خواب میں جموث بولے

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَلِيّ قال: أَرَاهُ عن النبيّ هِنَ قَالَ: مَنْ كُذَبَ فِي خَلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَ قِ

حفزت علی سے روایت ہے، عبدالاعلی کہتے ہیں کہ ابوعبدالرحن کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ بیر حدیث مرفوع ہے کہ حضورا کرم میں نے فرمایا: جو محض اپنے خواب میں جموث ہوئے، تواسے قیامت کے دن ایک جو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا۔

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عن النّبِيّ ﴿ قَالَ: مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا۔

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند مایا: جو محض جمو فے خواب بیان کرے، تواس کو قیامت کے دن دوجو کے درمیان کرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا، ادروہ ہر گزان میں کر نہیں لگاسکے گا۔

### حموثا خواب بیان کرنے پر سخت وعید

جوفض اپنی طرف سے جھوٹا خواب لوگوں کے سامنے بیان کر ہے واحادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، کہا لیے فض کو قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے اور ظاہر ہے کہ وہ دو غیر متصل چھوٹی چیزوں کے درمیان گرہ نہیں لگا سکے گا، تو ایک صورت میں اسے عذاب میں رہنا ہوگا، تو بید دراصل عذاب سے کنا بیہ ہے، کیوں کہ اس نے جزء نبوت میں جھوٹ شامل کیا ہے، جواللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ (۱)

#### بَاب

عن ابن عَمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﴿ يَعْوَلْ: بَيْنَا أَنَا نَاثِمْ إِذْ أَتِيتُ بِقَدَح لَينٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ

فَصْلِي عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالُوا: فَمَا أَزَّ لُتَهُ يَارِسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ

عبدالله بن عرفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: کہ اس دوران کہ میں سور ہاتھا کہ اچا تک میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لا یا گیا، میں نے اس سے بیا، پھر میں نے باقی ماندہ عمر بن خطاب کودے دیا، محابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ: آپ اس کی کیا تعبیر بیان فر ماتے ہیں؟ آپ کی نے فرمایا: علم۔

# خواب میں دودھ کی تعبیر

خواب میں اگر دودھ دیکھا جائے تواس کی تجیر علم سے بیان کی گئی ہے، کیوں کی علم اور دودھ دونوں ہی نفع بخش چیزیں ہیں،
اس حدیث ہیں حضرت عمر فاروق زفائع کے علم کی تعریف بیان کی گئی ہے، چنا نچے اللہ تعالی نے آئییں علوم نبوت سے خوب
نوازا تھا، ان کا زمانہ خلافت بھی طویل تھا، فتو حات کا سلسلہ بھی وسیج اور دین کی نشر واشاعت کا موقع بھی بہت میسر آیا، اور ان کی
اطاعت پرامت کا اتفاق رہا ہے، تا ہم اس وجہ سے ان کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت حاصل نہ ہوگی، کیوں کہ صدیق اکر بہر حال علم و
عمل کے لحاظ سے تمام محابہ کرام پر فائق ہیں۔ (۱)

#### بَاب

عن أبى أُمَامَة بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفِ عن بَعْضِ أَصْحَابِ النبي ﴿ أَنَّ النبيَ ﴿ قَالَ: بَيْنَا أَنَا لَا بَمُ النَّاسَ يَعْمَرُ لَعْمَرُ مَامَة بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَرُ عَلَى عَمَرُ عَلَى عَمَرُ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ مَ فَعَرِضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ مَ فَعَرِضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ مَ فَعَرِضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ فَعَرِضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ فَعَرْضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ فَعِيْمِ مِنْ فَالُوا: فَعَرْضَ عَلَى عَمَرُ وَعَلَيْهِ فَعِيْمِ مِنْ فَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمَرُ عَلَى عَمَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ابواما مدین بهل کہتے ہیں کہ نی کریم کے بعض محابہ سے منقول ہے کہ آپ کے نے فرمایا: میں نے نیند میں پھر لوگوں کودیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کئے جارہے ہیں اوران (کے جسموں) پر بیصیں ہیں، ان میں سے بعض قیصیں سینہ تک پہوٹی ہوئی تھیں اور بعض اس سے نیچ تک تھیں، حضورا کرم کے فرماتے ہیں کہ پھر میرے سامنے عمر پیش کئے گئے اوران پراتی کمی قیمی تھی جے وہ کھنٹی رہے تھے، محابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں؟ فرمایا: (اس سے )وین (مرادہے)۔

# قیص کی تعبیر دین سے

اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ خواب میں اگر قیص دیکھی جائے تواس کی تعبیر دین ہے، جس مسلمان کا دین جس قدرمضبوط

اوراعلیٰ درجہ پرہوگا،ای طرح اس تیص نے اس کے جسم کوزیا دہ ڈھانیا ہوگا،اور جودین میں کم تر ہوگا،ای قدروہ قیص اس کے جسم کو کم ڈھانے گی۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ قیص کا اس قدر بڑا ہونا کہ حضرت عمر فاروق اسے تھسیٹ رہے تھے، بیان کے لئے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ دین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ان کے آثار جیلہ، طور طریقے اور سنتیں تا قیامت لوگوں کے لئے باعث اتباع ہوں گی۔

حافظ ابن جحرفر ماتے ہیں کہ عربی زبان میں دین کولباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے: ولباس التقوی ذکک خیر، (تقوی کالباس ہی بہتر ہے) اور قمیص کی تعبیر دین اس وجہ سے کہ جس طرح قمیص دنیا میں بدن کوڈھا پہتی ہے، ایسے ہی دین ناپسندیدہ چیز وں سے رکاوٹ اور آخرت میں ساتر ہوگا، چنا نچہ اہل عرب قمیص سے فضل و کمال اور پاک دامنی بطورمی اور سے کے مراد لیتے ہیں۔(۱)

# بَابُمَاجَاءَفِى رُؤْيَا النَّبِيِّ ﴿ فَي الْمِيزَ انِ وَالدَّلُو

حضرت الوبكره سے روایت ہے كہ ایک دن نی كريم اللہ نے فرمایا: تم میں سے كسى نے كوئی خواب دیكھا ہے؟ ایک فخض نے كہا: بى ہاں میں نے دیكھا ہے كہ كویا كہ ایک ترازوآ سان سے اتراہے ، جس میں نی كريم اور صدیق اور صدیق اكبردونوں تولے گئے تو آپ الوبكر وعمر تولے البردونوں تولے گئے تو آپ الوبكر وعمر تولے گئے تو الوبكر وعمر تولے گئے تو الوبكر وعمر تان كاوزن كيا گيا توعمر فاروق فالب آگئے پھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے پھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے پھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے پھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے پھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے بھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے بھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے بھر ترازوا ٹھاليا گيا تو بھر فاروق فالب آگئے ہوئے تو بھر فاروق فالب آگئے تو بھر فاروق فالب آگئے ہوئے تو بھر فاروق فالب آگئے تو بھر فاروق فالب آگئے ہوئے تو بھر فاروق فالب آگئے تو بھر فاروق فالب آگئے ہوئے تو بھر فاروق فالب آگئے تو بھر فاروق فاروق فالب آگئے تو بھر فاروق ف

عن عائشة قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنُ وَرَقَةَ, فقالت له خَدِيْجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَإِنَّهُ مَاتَ قَبَلَ أَنْ تَطْهَرَ, فقال رسولُ اللهِ عَلَى الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضَ, وَلَوْ كَانَ مِنْ أَخْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِيَاسَ عَيْدُ ذَلِكَ.
عَيْدُ ذَلِكَ.

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم 🦚 سے ورقد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سے حضرت خدیجہ نے عرض

کیا: بے شک وہ آپ کی تقیدیق کرتے تھے،لیکن وہ آپ کے (نبی بن کر) ظاہر ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔آپ شے نفر مایا: مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے ہیں،اس حال میں کہان پرسفید کپڑے تھے،اگر وہ اہل جہم میں سے ہوتے، توان پراس کے علاوہ اور کوئی لباس ہوتا۔

104

عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النبيَ ﴿ فِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَنَزَعَ أَبوبكرٍ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، فِيهِ صَعْفُ وَاللهَ يَغْفِرُ لَهُ , ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً , فَلَمْ أَرَعَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى صَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ \_

عبدالله بن عرصنورا كرم و كاخواب حضرت الوبكر وعمر (كى مدت خلافت) كے بارے ميں روايت كرتے بيل كه آپ من فررا آپ فل نے ميں الوبكر وغرور كى مدت خلافت) كے بارے ميں روايت كرتے بيل كه آپ فل نے ميں الوبكر نے ایک یا دو ڈول پائى تكالا اور اس نكالئے ميں ذرا كمزورى منى اللہ تعالى انہيں معاف فرمائے ، پھر عمر كھڑ ہو گئے انہوں نے ڈول كينے ، پھر وہ ڈول بڑے ڈول ميں بدل كيا ، ميں نے ايساكوئى باكمال مخص نہيں ديكھا جوان (يعنى عمر) جيسا حيرت انگيز كام كرتا ہو، يہاں تك كه لوگوں نے اونوں كے لئے حض يانى سے بھر لئے۔

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن رُوْيَا النبي عِلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً, سَوْدَاءَ, ثَاثِرَةَ الرَّأْسِ حَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَى قَامَتْ بِمَهْ يَعَةِ رَحِيَ الْمُدِينَةِ عَنْقُلُ إِلَى الْجُحْفَةِ .

عبدالله بن عمر حضور و کے خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ کے نفر مایا: میں نے ایک پراگندہ بالوں والی سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینہ سے نکل کرمہید چلی گئی ،مہید: وہ جھند ہے، میں نے اس کی تعبیر بیدلی کہ مدیندگ وباجھ فی نتقل کردی گئی ہے۔

عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبي ﴿ قَالَ: فَى آخِرِ الزَّمَانِ لاَتَكَادُرُؤْيَا المؤمِنِ تَكُدِب، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثاً ، وَالزُّوْيَا الْمَوْمِنِ تَكُدِب، وَأَصْدَقُهُمْ وَالزُّوْيَا تَحْدِيْن مِنَ حَدِيْثاً ، وَالزُّوْيَا تَحْدَن الْرَّفِيَا اللهِ وَالزُّوْيَا تَحْزِيْن مِنَ اللهِ وَالزُّوْيَا يَحْدِن اللهِ وَالزُّوْيَا تَحْدِيْن مِنَ اللهِ مَرَيْرَة : يُعْجِبْنِي الشَّيْطَانِ لَهِ الْفَيْدَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ مَرْيَرَة : يُعْجِبْنِي الشَّيْطَانِ لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: آخر زمانے میں مؤمن کا خواب بہت کم جمونا ہوگا،
لوگوں میں سب سے سیچ خواب ان لوگوں کے ہول گے جو باتوں میں زیادہ سیچ ہوں گے اور خواب تین طرح کے
ہیں، اول وہ اچھا خواب ہے، جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا وہ خواب ہے، جو آ دمی اپنے دل میں سوچتا
ہے اور تیسرا وہ خواب ہے، جو شیطان کی طرف سے ممکین کرتا ہے، لہذا جبتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے، جواسے

نا گوار ہو، تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے ، اور کھڑا ہوجائے اور نماز پڑھے ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتاہے اور طوق کو دیکھنا ناپند کرتا ہوں ، بیڑی سے دین میں ثابت قدمی مراد ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم کے نے فرمایا مؤمن کا خواب نبوت کا جھیالیسواں جزئے۔

عن أبى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَيْتُ فَى الْمَنَامِ كَأَنَّ فِى يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَنِى شَأَنُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرَجَانِ مِنْ بَعْدِى, يَقَالُ لِأَحَدِهِمَا: هَأَنُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِى, يَقَالُ لِأَحَدِهِمَا: مَسْلَمَةُ, صاحب اليَمَامَة, وَ العَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ۔

حضرت الوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن ہیں، ان دونوں کی حالت نے مجھے غم میں جتلا کر دیا، استے میں میری طرف دی بھیجی گئی کہ میں ان کو چھونک ماروں، چنانچہ میں نے ان میں چھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر بیالی کہ میرے بعد دوجھوٹے آئیں گے، ان میں سے ایک کومسلمہ کہا جائے گا، جو بمامہ کا رہنے والا ہوگا، اور دوسراعنسی ہوگا جو صنعا عشہر کا باشدہ ہوگا۔

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَ قَيْحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاْجَاءً إِلَى النَّبِي اللَّهُ فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُ اللَّيَا فَالْمُسْتَكُورُ وَالْمُسْتَقُلُ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكُورُ وَالْمُسْتَقُلُ، وَرَأَيْتُ سَبَا وَاصِلاْمِنَ السَمَاء اللَّي الأَرْضِ فَأَرَاك يَارَسُولَ اللهِ أَخَذْتَ بِوفَعَلَوْتَ , ثم أَخَذَ بِهِرَجُلْ بَعْدَك فَعَلا , فَمَ أَخَذَهُ وَجُلْ اللهِ أَخَذَهُ وَجُلْ اللهِ أَخَذَهُ وَصِلَ لَه فَعَلا بِهِ فَقَالَ أَبُوبَكُو : أَى رَسُولَ اللهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأَتِي وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عبداللد بن عباس فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ صدیث بیان کرتے سے کہ ایک خص حضور اکرم کے کہ خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، کہ ایک سائبان یا بادل ہے، جس سے کمی اور شہد فیک رہا ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی لے رہے سے، ان میں سے بعض زیادہ لے رہے سے اور بعض کم، اور میں نے ایک ری کو دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اس

ری کو پڑااوراو پر چڑھ گئے، پھرآپ کے بعدایک اور خص نے ری پڑی اور وہ بھی چڑھ گیا، پھراس کے بعدایک اور فخص نے ری پڑی اور وہ بھی ہے۔ فکر آپ کے بعدایک اور فخص نے ری پڑی آو وہ ٹوٹ گئی پھراسے جوڑ دیا گیا، تو وہ بھی اس سے او پر چڑھ گیا، صدیق اکبر نے عرض کیا یارسول اللہ میر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں، بخدا جھے اس کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دیجے ، تو حضورا کرم بھی نے فرمایا: تم تعبیر بتا دو، توصدیق البر نے عرض کیا کہ سائبان سے اسلام مراد ہے اور جو گئی اور شہداس سے فیک رہا ہے، تو فرایا: تم تعبیر بتا دو، توصدیق البر نے عرض کیا کہ سائبان سے اسلام مراد ہے اور جو گئی اور شہداس سے فیک رہا ہے، تو والے سے قرآن مجد کو زیادہ اور کم لینے والے سے قرآن مجد کو زیادہ اور کم لینے والے مراد ہیں، اور اس ری کامفہوم جوآسان سے زیمن تک کی ہوئی ہے، وہ حق ہے، جس پر آپ قائم ہیں، آپ نے اسے اختیار فرمایا ہے، اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھراس کے بعدایک اور خص (عرفاروق) آٹے گا تو وہ بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھراس کے بعدایک اور خص (عرفاروق) آٹے گا تو وہ بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھراس کے بعدایک اور خص (عرفاروق) آٹے گا تو وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا، تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھراسے جوڑا جائے گا، تو وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔ وہ وہ شوٹ جائے گی، پھراسے جوڑا جائے گا، تو وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔ وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔ وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔ وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔ وہ خص بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا۔

یارسول اللہ آپ بتادیجے کہ بیں نے میچ تعبیر بیان کی ہے یااس بیں کوئی فلطی بھی کی ہے؟ حضورا کرم شک نے فرمایا:
بعض کی تعبیر تم نے درست دی ہے اور پکھ بیں تم نے فلطی کی ہے، ابو بکر صدیق نے عرض کیا: بیں قسم دے کر
پوچھتا ہوں: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں: آپ جھے دہ فلطی ضرور بتادیجے؟ حضورا کرم شک نے فرمایا: کہ تم
قسم نہ کھاؤ۔

عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَقَالَ: هَلَ رَأْى أَتُ

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوجاتے اور فرماتے: کہاتم میں ہے کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھاہے۔

مشکل الفاظ کی تشریک: ۔میزان: ترازو۔ رجعت: آپ فالب آگئے، بھاری ہوگئے۔ ذنوب: جھوٹاڈول۔دلو: بڑاڈول۔

نزع: پانی کھینچا، پانی نکالا۔ استحالت: بدل گیا۔ عبقریا: با کمال فض، خوب ماہر۔ یفوی: حیرت آگیز کام کرتا ہے۔
عطن: (عین اور طاء پرزبر) وہ حوض جو کویں کے پاس جانوروں کو پانی پلانے کے لئے بنایا جاتا ہے۔(۱) پانی کے قریب اوٹنوں اور
کریوں کے بیٹھنے کی جگہ فائو ہ الو آس: پراگندہ بال، بھرے اور منتشر بال۔ وباء المدینة: مدینة منورہ کی عام بھاری۔

سورین: (شنیکا لفظ ہے) دوئنگن۔ همنی شانهما: ان کی حالت نے جھٹم میں جتلا کردیا۔ نفختهما: میں نے آئیس پھوتک
ماری۔ ظلمة: (ظا پرچیش کے ساتھ) سائبان، سایہ بادل۔ ینظف: کیک دہا ہے۔ یستقون: ہاتھ سے یانی لیتے ہیں۔ المستکثو:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱/۱۲ ۵۱ کتاب التعبير باب نزع للاء من البير...

زياده لينے والا المستقل بچوڑ ااور كم لينے والا سببا: رى و اصلا: كى ہوئى، بڑى ہوئى قطع به: اس رى كۆو ژويا كيا ـ

### خواب میں ترازود یکھنا

ایک محابی نے بیخواب دیکھا کہ آسان سے تراز و نازل ہوا ہے، جس میں آپ اور صدیق اکبر کوتو لا گیا، توحضور
اکرم میں غالب آگئے، پھر شیخین کوتو لا گیا، توحضرت صدیق اکبر غالب آگئے، پھر حضرت عمر فاروق اور عثان غی کوتو لا گیا توحضرت
عمر فاروق غالب آگئے، پھراس تراز وکواٹھالیا گیا، اس خواب سے دراصل اس طرف اشارہ تھا کہ حضورا کرم میں اورصدیق اکبراور
عمر فاروق کے بعدفتوں کا ظہور ہوگا، اور دینی امور میں انحطاط اور زوال شروع ہوجائے گا، یہی وجہ ہے کہ اس خواب میں جب ترازو
اشائے جانے کا ذکر آیا تو آپ کی طبیعت خراب ہوگئی، ناگواری کے آثار چہرہ انور پر ظاہر ہو گئے، نیز اس سے آپ کے بعد
خلفاء کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسر سے عمر فاروق، اور تیسر سے حضرت عثان ہوں گے۔ (۱)

# ورقه بن نوفل مے متعلق حضورا کرم کھی کا خواب

اس باب کی دوسری حدیث میں ورقہ بن نوفل کے متعلق آپ کا خواب ذکر کیا گیا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل ام المؤمنین حضرت خدیجہ ﷺ کے چھاڑا و بھائی تھے، انہوں نے زمانہ جا بلیت میں عیسائی ند بب کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے زمانہ جا بلیت میں عیسائی ند بب کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے زمانہ جا بلی گیا تھا، بت پرتی سے خت بیز ارتھے، آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گفتار سے منظر اکتے، تو حضرت خدیجہ آپ کو لے کران کے پاس کئیں، جب حضورا کرم میں پر پہلی وی نازل ہوئی، تو آپ بہت گھبرا گئے، تو حضرت خدیجہ آپ کو لے کران کے پاس کئیں، انہوں نے آپ کئیں، کنبوت کی نبوت کی تھدیق کی ، اور آپ کو لے کہ دی۔

اس مدیث میں ہے کہ جب حضورا کرم ہے ہو دقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کے جواب سے پہلے اپنے بچا زاد بھائی کی حالت کو بیان کیا، کلام کا اسلوب ایسا اختیار کیا کہ ورقہ بن نوفل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے اور مرتبہ نبوت کا ادب بھی کمحوظ دہے، چنا نچہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ وہ آپ کی کھید بی کر تھے ہے، اور وہ کہتے کہ جس فرشتے کو آپ کی نے دیکھا ہے، یووی فرشتے ہے، جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء مسد حضرت موکی ویسی ملاسط نم پر بھی وی لے کر آتا تھا، اور آپ خدا کے پیغیر ہیں اور آگر میں آپ کے ظہورا ور غلبہ کے وقت زندہ رہا، تو آپ کی مدد کروں گا، اور آپ کو طاقت فراہم کروں گا، گو یا ایک طرف میں کہ مرکز انبیان میں فراہم کروں گا، گو یا ایک طرف میں کہ مرکز انبیان میں فراہم کروں گا، گو یا ایک طرف میں کہ مرکز انبیان فر ماکر ان

کے مومن ہونے کی تصدیق کردی، آپ اور اہل جنت میں نے درقہ بن نوفل کوسفید کیڑوں میں دیکھا ہے، جواس بات کی علامت ہے کہ دوہ اچھی حالت میں ہیں اور اہل جنت میں سے ہیں، اگروہ اہل جہنم میں سے ہوتے تو وہ سفیدلباس میں نہ ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقہ بن نوفل مؤمن تھے، اور ان کے ساتھ اہل ایمان والا معاملہ ہوگا، بلکہ بہت سے حضرات نے تو انہیں صحابہ کی جماعت میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔(۱)

# شیخین کی مدت خلافت اور کارناموں سے متعلق ایک خواب

اس باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ صدیق اکبرنے ایک یا دوڈول پانی نکالا اور اس میں ذراضعف اور کمزوری تقی ،اللہ انہیں معاف فرمائے ، پھرعمر فاروق نے پانی نکالاتو وہ ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس خواب سے دوباتوں کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے:

(۱) صدیق اکبرکاز ماند خلافت تھوڑا ہوگا، اور ان کے زمانے میں ارتدادادرا نکارز کو ق کا فتنہ ظاہر ہوگا، وفیہ ضعف "سے اس طرف اشارہ ہے، واللہ یخفر له سیدعائیہ جملہ ہے، جو حسن کلام کے لئے ذکر کیاجا تا ہے، بعض حضرات کے نزد یک اس سے دراصل صدیق اکبرکی وفات کی طرف اشارہ ہے، حافظ ابن مجرفر ماتے ہیں جمکن ہے کہ اس سے ان کی فتوحات کی کمی کی طرف اشارہ ہو کہ اس میں میں انہوں نے گئ فتوں کی اشارہ ہو کہ اس میں صدیق المبرکا کوئی قصور نہیں ہے، کیوں کہ ان کا زمانہ خلافت، تھا ہی مختر، اور اس میں بھی انہوں نے گئ فتوں کی سرکوئی کی بہذا اس جملے سے ان کی کسی خامی بھورادر عیب کو بیان کرنامقصور نہیں، اور نہ بی اس سے ان کی فضیلت میں کوئی کی واقع ہوتی ہوتی ہے، اس صورت میں واللہ یغفر لہ کے معنی یہ ہوں گے کہ ظاہری فتوحات کی کی وجہ سے ان پرکوئی لعن طعن اور ملامت نہیں ہو۔ (۲) حضرت عمرفارد ق کا زمانہ خلافت طویل ہوگا، اور اس میں کثر ت سے اسلامی فتوحات ہوں گی ، چنانچے ایسا ہی ہوا۔ (۲)

# مدینه کی وباء کا جحفه منتقل ہونے کا خواب

اس باب کی چوتھی حدیث میں بیخواب ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اور کی کے بددیکھا کہ مدینہ سے ایک کالی مورت، جو پراگندہ بالوں والی تھی،نکل کر جمفہ چلی گئی،تو آپ ایسے نے اس کی تعبیر بیدی کے مدینہ کی وباءاور عمومی مرض کو جمفہ منتقل کردیا گیا ہے،

اس خواب کا پس منظریہ ہے کہ جب آپ اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں وہاں کی آب وہوا موافق نہ آئی، سردرداور بخاروغیرہ میں مبتلا ہو گئے، تو آپ نے دعافر مائی: اے اللہ مدینہ ہمارے لیے محبوب بنادے اور اس کی وہا کو جمفہ کی طرف منتقل فر ما دیجئے اور جمفہ میں اس وقت یہودی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب کے ذریعہ یہ بشارت

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٢٠٩/٣

۳۲۸۸۲(3) تحفة الاحوذي ۳۲۸۸۲

دے دی کہ آپ کی دعا قبول ہوگئ ہے۔

### نبوت کے دوجھوٹے دعویدار

اس مدیث میں نی کریم علی کوخواب کے ذریعہ بتایا گیا کہ آپ کی بعثت و نبوت کے بعدد وجموٹے نبوت کے داگی رونماہوں گے۔

آپ نے خواب میں بید یکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکٹان ہیں،اس سے آپٹمکین ہو گئے کہ سونا تو مردوں کے لئے حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وی جیجی کہ آئیں پھونک مارو، آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں کٹکن اڑ گئے، آپ نے اس کی تعبیر بیدی کہ میری بعثت کے بعد دو جبوٹے نبوت کے دعویدار آئیں گے، ایک کومسلمہ،مسیلمہ اور دوسرے کو اسودعشی کہا جائے گا،

یمامہ جگہ کا نام ہے، وہاں پرمسلمہ نے حضور کے کی زندگی میں نبوت کا دعوی کیا تھا، اہل بیمامہ نے اس کی تقدیق بھی کی تھی، مگرآپ کی حیات میں اسے غلبہ نہ ہوسکا، حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں حضرت وحثی نے اسے قبل کیا تھا، بیوہ ہی وحثی ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کوشہید کیا تھا، چنا نچہ بینخود کہا کرتے کہ میں نے زمانہ کفر میں سب سے بہتر آدمی یعنی حضرت حمزہ کو قبل کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے برسے انسان یعنی مسلمہ کو قبل کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے برسے انسان یعنی مسلمہ کو تل کیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٣٦٧/٤ كتاب المغازى، باب: قتل حزة بن عبد المطلب

۲۵۸۱ اتحملة فتح اللهم، ۲۷۲۳ افتح البارى ۱۱۷۸۸ کتاب الغازی, باب قصة الاسود العنسی

# حضرت صديق اكبرنے خواب كى تعبير ميں كياغلطي كى

حضرت صدیق اکبرنے جب خواب کی تعبیر بیان کرے ہی کریم شک سے پوچھا کہ میں نے بیتعبیر سے وی ہے؟ تو نی کریم شکھ نے نے فرمایا کہ اُصبتَ بعضا و اُخطات بعضا کی تعبیر سے دی ہے اور پکھ میں غلطی کی ہے، پھر صدیق اکبرنے تشم دے کر اپنی غلطی دریافت کرنا چاہی ، تو آپ شک نے فرمایا کہ تم تشم نہ کھا کہ۔

اس پرشار حین حدیث نے کلام کیا ہے کہ حضرت مدیق اکبر نے تعبیر میں کیا غلطی کی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض علاء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں کوئی غلطی نہیں کی ، غلطی یہ ہے کہ نبی کریم سے پہلے ہی خواب کی تعبیر بتانے میں اجازت طلب کر لی الیکن یہ قول درست نہیں، اس لئے کہ نبی کریم شے نے اپنے ارشاد میں اس طرف اشارہ فرما یا کہ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں خطاکی ہے۔

(۲) ام طحاوی فرماتے ہیں کے خلطی میہ ہے کہ صدیق اکبر نے عسل اور سمن دونوں سے ایک ہی چیز یعنی قر آن مرادلیا ہے جبکہ مناسب میہ ہے کہ بوں کہا جائے کے عسل سے قر آن اور سمن سے سنت مراد ہے۔

(۳) معنی قول بہ ہے کہ اس بارے میں دووجہ سے فاموثی اور توقف افتیار کیا جائے ، ایک تو اس وجہ سے کہ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں جوفلطی کی ہے ، امت کے افراد میں سے کسی کے لئے اس میں علم محمح کا دعوی کر نانعس صری کے بغیر ممکن نہیں ، اور دوسرا اس لئے کہ جب نبی کریم ہے نے فلطی کی وجہ بیان کرنے سے اعراض فرما یا جبکہ صدیق اکبر متم دے کر ہو چھ رہے ہے ، کیوں کہ اس اس نہیں کہ اس چیز کی کھوج اور جہتو کیوں کہ اس مت کے لئے بہتری اور مصلحت تھی ، ایسے میں ہمارہ لئے کسی مجی طرح مناسب نہیں کہ اس چیز کی کھوج اور جہتو میں پڑیں ، جے نبی کریم کے نام خوادرار ادے سے بوشیدہ رکھا ہے ، فاہر نہیں فرمایا۔(۱)

# طلوع شسسے پہلے خواب کی تعبیر کا تھم

باب کی آخری حدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ طلوع آفاب سے پہلے بھی خواب کی تعبیر دی جاسکتی ہے، چنانچہ نی کریم کے فرک خرک نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے اور پوچھا کرتے کہ آخ رات کس نے خواب دیکھا ہے، لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ طلوع آفاب سے پہلے خواب کی تعبیر نیس دی جاسکتی، درست نہیں، بلکہ بعض علاء تواس وقت خواب بیان کرنے اوراس کی تعبیر کو بہتر قرار دیتے ہیں، کیول کہ اس وقت خواب اچھی طرح یا دہوتا ہے، اور تعبیر دینے والے کا ذہن بھی ہر طرح کی فکرسے یک موہوتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري, كتاب التعبير, باب من لم ير الرويا ١٢ / ٥٣٩/ تكملة فتح لللهم, ٣٥٩/٣

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٣٧٩/٣ كتاب الرؤيا، بابرؤيا النبي 機

#### ابواب الشهادات عن رسول الله

رسول الله ﷺ ہے شہادت ہے متعلق احادیث پرمشتل ابواب شھادات، شھادۃ کی جمع ہے: گواہی دینا،معنیٰ ہے ہیں کہ جس واقعہ کا اس نے مشاہدہ کیا ہے، اس کی گواہی دینا کہ ہیے معاملہ اس طرح تھا۔

# بَابْ مَاجَاءَفِي الشُّهَدَاء أَيُّهُمْ خَيْر؟

، بیابگواہوں کے بیان میں ہے کہان میں سب سے بہترکون ہیں عَنْ زَیْدِ بنِ حَالِدِ الْجَهَنِی أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِنَحْیْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِی یَأْتِی بِشَها دَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُسْأَلَهَا۔

حضرت زید بن خالد جبن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف نے فرمایا: کیا میں تہمیں گواہوں میں سے سب سے بہترین گواہ نہ بتا کوں ( توسنو کہ ) سب سے بہتر گواہ ،وہ ہوتا ہے، جو گواہ کی حمطالبے سے پہلے بی گواہ کہ دیدے۔ عَن زَیْد بَنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ فَا يَقُولُ: خَیْرُ الشَّهَدَاءِ مَنْ أَذَى شَهَا دَتَهُ فَبْلُ أَنْ يُسْأَلُهَا۔ حضرت زید بن خالد جبن نے رسول اللہ فیصلے کو یفرماتے ہوئے سنا کہ: گواہوں میں سب سے بہترین گواہ ،وہ ہوتا ہے، جو گواہ ی طلب کئے جانے سے بہترین گواہ ی دے دے۔

### بہترین گواہ

بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کے مطالبے سے پہلے خودہی شہادت دیدے،اس سے کیا مرادہے؟ امام نو وی رایشے فرماتے ہیں کہ اس جملے کی تین تا ویلیس کی گئی ہیں:

- (۱) مالکیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں بیحدیث اس شخص کے بارے میں ہے، جوکسی انسان کے کسی حق کا گواہ ہے کیکن اس انسان کومعلوم نہیں کہ بیشخص میرے حق کا گواہ ہے، اب شخص اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں، تو شخص بہترین گواہ ہے، جواس انسان کے حق کوزندہ کرنے کا ذریعہ بناہے۔
- (۲) یہ صدیث شہادت الحب پرمحمول ہے، حب کے معنی ہیں اللہ تعالی سے اجراور ثواب کی نیت سے گواہی دینا، اور شہادت الحب سے وہ گواہی مراد ہوتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مطالبہ اور مدعی کے دعوے کے بغیر خود ہی اہل حق یا قاضی کے سامنے شہادت دیدے، گو یا ہے گواہ ایک ہی وقت میں مدعی بھی ہے اور شاہد بھی ہے، یہ گواہی صرف حقوق اللہ میں قبول ہوتی ہے، کے سامنے شہادت دیدے، گو یا ہے گواہ ایک ہی وقت میں مدعی بھی ہے اور شاہد بھی ہے، یہ گواہی صرف حقوق اللہ میں قبول ہوتی ہے،

جیے حدزنا، حدثرب، زکو قاعمات، وصیت، وقف، طلاق، عدت، حرمت، مصاہرت، خلع اور رضاعت وغیرہ، اس لئے اگر کسی کے پاس ایک تشم کی کوئی شہادت ہو، تو اسے چاہیے کہ اس شہادت کو قاضی کے سامنے جاکر بیان کر دے، بیاس کے پاس ایک تشم کی امانت ہے، اس طرح جوکرے گا، اسے اس حدیث میں خیر الشہد اء کہا گیا ہے۔ (۱)

(۳) اس کے معنی بیر ہیں کہ جب اس سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے تو پھرٹال مٹول سے کام نہیں لیتا بلکہ فور آبی شہادت دیدیتا ہے، طلب کے بعداداء شہادت میں تاخیر نہ کرے۔ اور جلدی اوا کرنے کو بطور مبالغہ کے یوں کہا گیا ہے کہ گواہی کے مطالبہ سے پہلے ہی گواہی دیدے، جیسے کہا جاتا ہے کہ تی آ دی سوال سے پہلے ہی دیدیتا ہے، معنی بیریں کہ جب اس سے عطیہ کا مطالبہ کیا جائے، تو فور آبی دیدیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ (۲)

یہاں ایک شبہہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جو تخص مطالبے کے بغیر گواہی دے گا، تو وہ بہترین گواہی ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم شک نے ان لوگوں کی غدمت بیان فر مائی ہے، جو گواہی کے مطالبے کے بغیر خودہی گواہی دیدیں، بظاہران دونوں احادیث میں تعارض ہے؟

اس لئے شار عین صدیث نے حدیث فرمت کی درج ذیل تاویلیس کی ہیں:

(۱) حدیث مذمت میں ان لوگوں کی گواہی کا ذکر ہے جوجھوٹی گواہی دیتے ہیں،جس بات کی کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں، حالانکہ ان سے کسی قشم کی گواہی کا مطالبہ بھی نہیں کیا عمیا ہوتا۔

(۲) بعض نے کہا کہ حدیث فدمت میں اس شاہد کی گواہی کی فدمت ہے، جوشبادت دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔

(۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس حدیث میں ان لوگوں کی گواہی کی مذمت بیان کی گئی ہے، جو محض شرارت و فساد کی غرض سے مطالبے کے بغیر ہی شہادت دیدیں، اگر چہوہ شہادت واقع کے مطابق ہی ہو، تب بھی شرعاً پید نموم ہے۔ اس تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ فدکورہ احادیث میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں، کیونکہ دونوں کے منہوم اور مطلب الگ الگ ہیں۔(۳)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ لَا تَجُوْزُ شَهَا ذَتُهُ يه بابَ ان لوگول كے بيان ش ہے جن كى گواہى شرعاً جا تزنيس عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجُوزُ شَهَا ذَهُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُو دِقَ، وَلَا '

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم: ٥٩٨/٢ كتاب القضاء, باب: بيان خير الشهداء, رد المختار ٣١٣/٥ ط: كراچي

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووى ٢٨٧٧ تحفة الاحوذي ٣٤٦/١

 <sup>(</sup>٣) الكوكب الدرى ١٣/٣ ٢ تحفة الاحوذي ٣٤٢/١٣

ذِى غِمْرٍ لإِحْتَةً، وَلَا مُجَرَّبٍ شَهَادَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ أَهلَ الْبَيْتِ لهم، وَلا ظَنِيْنٍ فِي وَلَاءوَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِئُ:القَّانِغ:التَّابِغ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کا گواہی جائز نہیں، اور نہ ایسے مردوعورت کی شہادت، جن پرتہت کی حدجاری کی گئی ہو، اور نہ بغض وعداوت والے کی بغض وحسد کی بناء پر، اور نہ ایسے آ دمی کی شہادت معتبر ہے، جے جموثی گواہی میں آ زمایا جاچکا ہو، اور نہ کسی گھر کے خادم کی گواہی اللہ خانہ کے حق میں، اور نہ اس شخص کی گواہی معتبر ہے جوولاء، یار شتہ داری میں متہم اور مشکوک ہو۔ فزاری کہتے ہیں کہ' قانع'' سے' تا بع'' (ماتحت) مراد ہے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: ۔خائن: خیانت کرنے والا۔ مجلود حدا: جس پر حدکی وجہ سے کوڑے لگائے گئے ہوں۔ غمر: (فین کے بنچ زیراورمیم کے سکون کے ساتھ) حسد و بغض اور عداوت، ذی عمر کے معنیٰ ہیں بغض وحسد اور دھمنی والا۔ اِحنة: (ہمزے کے بنچ زیر کے ساتھ) بغض وحسد، دھمنی۔ مجوب شہادة: جے جموثی گواہی میں بار بار آزما یا جا چکا ہو۔ قانع: ماتحت، گھر کا خادم۔ ظنین جتم، مشکوک۔

# كن لوگوں كى گواہى شرعاً معتبر نہيں

اس حديث ميس نبي كريم على في ان او كول كاذ كرفر ماياب، جن كي كوابي جائز اور درست نبيس:

- (۱) خیانت کرنے والے مرداور عورتیں، شار حین حدیث نے خیانت کے دومفہوم بیان کئے ہیں:
- ☆ اس سے اوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنا مراد ہے، معنی یہ ہیں کہ ان مردوں اور عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، جولوگوں کی امانتوں میں خیانت اوگوں کے سامنے خوب ظاہر ہو چکی ہو۔
  امانتوں میں خیانت کرنے میں مشہور ہوں، اور ان کی خیانت اوگوں کے سامنے خوب ظاہر ہو چکی ہو۔
- الم المجف حفرات فرماتے ہیں کہ خیانت سے یہال''فسن'' مراد ہے، خواہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور گناہ صغیرہ پراصرار کی صورت میں ہو یا دین احکام اور فرائض میں غفلت اور انہیں چھوڑنے کی وجہ سے ہو، ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، علاء نے اس مفہوم کوزیادہ بہتر قرار دیا ہے۔
- (۲) وه مرداورعورت جس پرتهمت کی صد جاری کی جاچکی مو، بیا گراپناس گناه سے توبیجی کرلے، تربیجی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، آگر جیدان کی گواہی قبول کی سوگ کی معتبر ہوگی، جبکہ دیگر امام فرماتے ہیں کہ کسی صد کے علاوہ دیگر صدود میں امام ابوطنیفہ رائیلی فرماتے ہیں کہ توبیک بعد ان کی گواہی معتبر ہوگی، جبکہ دیگر امام فرماتے ہیں کہ کسی محد کے بعد، جب وہ اس گناہ سے توبہ کرلے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، خواہ وہ صد، تہمت لگانے کے جرم میں جاری ہوئی ہویا کسی ادر گناہ شلاز تاکی وجہ سے ہو۔
- (۳) د من کی گواہی قبول نہیں، مالکیہاور شافعیہ کے نزویک تو مطلقاس کی شہادت معتبر نہیں ،خواہ اس کی دشمنی دنیاوی ہویادین

ہو،البنة حنفیہ نے فرق کیا ہے کہ اگر دھمنی کسی دنیاوی امر کی وجہ سے ہے، تب تو اس کی گواہی معتبر نہیں ،لیکن اگر بغض وعداوت دینی بنیاد پر ہوتو پھراس کی گواہی معتبر ہوگی ، جیسا کہ مسلمان کی شہادت کا فر کے خلاف درست ہے۔(۱)

- (۵) قانع کی گواہی معترنہیں ، یعنی ایسافخض جوکس کے زیر نفقہ ہو،جس کا گذر کس کے دینے پر ہوجیسے گھریلوخادم ، ایسے فخض کی گواہی اور ذاتی مفاد کا احتمال ہے۔ گواہی اپنے مخدوم اور مالک کے حق میں معترنہیں ہوگی ، کیونکہ اس شہادت میں غلط گواہی اور ذاتی مفاد کا احتمال ہے۔

یکی علم ہراس گوائی کا ہے،جس میں گواہ کا اس شہادت سے کوئی فائدہ وابستہ ہواور تہمت کا اندیشہ ہو، لہذا اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں یا بیوی اپنے شوہر کے حق میں گوائی دے، تو بیٹے کے حق میں یا بیوی اپنے شوہر کے حق میں گوائی دے، تو اس کی گوائی درست نہیں ہوگی اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے حق میں گوائی دینا کو یا اپنی ذات کے فائدے کے لئے ہے، البتہ بھائی کی گوائی ہوائی کے حق میں درست ہے، شرعا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

- (۲) اس آدی کی گواہی معتبر نہیں جوولاء میں تہم ہو، مطلب سے ہے کہ ایک غلام کواس کے آقانے آزاد کردیا، اب بی آزاد کردہ غلام اپنی آزاد کی کی نسبت اپنے اصل آقا کی طرف نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ بات لوگوں میں مشہور و معروف ہے، تواس کی گواہی درست نہیں، کیونکہ یہ فاس ہے، بیاس بات سے دراصل حق ولاء کو دوسرے کے لئے ثابت کرنا چاہتا ہے، مطال تکہ بیتواصل آقا کے لئے ہے، کسی اور کے لئے ثابت کرنا محناہ کہیرہ ہے۔
- (2) اس آ دی کی بھی شہادت قبول نہیں، جواپئ قرابت میں لوگوں کے ہاں متہم ہو، یعنی اپنانسبی رشتہ کی اور سے جوڑتا ہے، جبکہ وہ اس کا باپ نہیں، اس کی گواہی درست نہیں، اور اپنے باپ جبکہ وہ اس کا باپ نہیں، اس کی گواہی درست نہیں، اور اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنانسپ ثابت کرنے پراحادیث میں سخت وعیدیں منقول ہیں،

#### ولانعرف معنى هذا الجديث

امام ترخدی فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث یعن ولا ظندن فی ولاء ولا قرابة "كمعنی نہيں جانے، كونكه بظاہراس جملے سے بیثابت ہوتا ہے كم مطلقاً ایك رشتہ داركی كوائى اپنے رشتہ دار كے حق میں معترنہیں، حالانكه ایسانہیں ہے، چنانچہ شارحین حدیث فرماتے ہیں كرقرابت دوطرح كی ہوتی ہے:

- (۱) عام قرابت، جيمطلق قرابت بجي كهاجاتا ہے۔
- (٢) خاص قرابت جس ميس رشته ولادت بإياجاتا هو\_

امام ترخی نے مدیث کے اس جملے سے مطلق قرابت مرادلی ہے، اس لئے انہوں نے فرمایا: ولا نعوف معنی هذا

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲۲۰/۳

المحدیث، حالانکداس سے قرابت خاص مراو ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ ان رشتہ داروں کی آپس میں شہادت درست نہیں، جن کے درمیان ولا دت کا رشتہ ہو، اور جن کے ساتھ ولا دت کا رشتہ نہیں، کیکن ہیں وہ رشتہ دار، تو ان کی شہادت آپس میں شرعی شہادت کی شرا کط کی بنیاد پر درست ہوگی۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِي شَهَادَةِالزُّورِ

#### یہ باب جھوٹی گواہی کی مذمت کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: أَلَا أُخْبِرَ كُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: الإِشْرَاكَ بِاللهِ ، وَعُقُولُ اللهِ هَا وَهُولُ الزُّورِ ، قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُهَا ، حَتَى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ . سَكَتَ . سَكَتَ . سَكَتَ .

ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: کیا میں تمہیں کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، اور جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات کہنا، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی بار باریہ جملہ ارشا دفرماتے رہے یہاں تک کہ ہم کہنے گئے: کاش آپ خاموش ہوجاتے۔

عن أَيْمَنَ بنِ خُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِي ﴿ فَاهَ حَطِيْباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْراكاً بِاللهِ ثُم قَرَ أَرَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

مشکل الفاظ کی تشریخ: عقوق: نافر مانی کرنا عدکت: برابر کی گئی۔الوجس: گندگی،ناپاک،پلیدی۔اوثان:وثن کی جمع ہے: بت۔اجتنبو ابتم پر میز کرو۔

# جھوٹی گواہی شرک کے برابرہے

مذكوره احاديث سے دوباتيں ثابت موتى ہيں:

(۱) جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) . تحفة الاحوذي ۲۷۹۸

(۲) جموٹی شہادت شرک باللہ کے برابر ہے، کیونکہ شرک اور جموٹی شہادت دونوں میں جموٹ کا رفر ما ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ظہرانے میں بھی ایک جموٹے امرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور جموٹی گواہی میں بھی بندے کے حق میں جموٹ بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے بیددونوں تھم میں برابر ہیں۔(۱)

#### باب

عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهُمَّاءُ ثَمَّ اللَّهُمَّاءُ ثَمَّ اللَّهُمَّاءُ ثَمَّ اللَّهُمَّاءُ ثَمَّ اللَّهُمَّادُةَ قَبَلَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهُمَاءُ قَالَمُ اللَّهُمَاءُ قَالَمُ اللَّهُمَاءُ ثَمَّالُوهَا۔ أَنْ يُسْأَلُوهَا۔

عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کو پیفر ماتے ہوئے سنا: کہ لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، چروہ لوگ ہیں ہیں ، تین بار فرمایا پھران کے بعدالی قوم آئے گی، جوموٹا پے کے اسباب کو جمع کرے گی اور موٹا پے کو پہند کرے گی، اور گواہی کے مطالبے سے پہلے خود ہی شہادت ویں گے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_یلونهم: جوان کے قریب ہیں \_یتسمنون: موٹے ہوں گے، موٹاپے کے اسباب جمع کریں گے، تکبرکریں گے۔سمن: (سین کے نیچزیراورمیم پرزبر) موٹایا۔

# حجونی گواہی کےخوگر

ال حدیث میں ہے کہ خیر القرون کے بعد ایسے لوگ آئی گی گے، جوموٹے ہوں گے یا موٹاپے کے اسباب جمع کریں گے، ان کی تو جہ کھانے پینے ، بیش وعشرت اور صرف آرام وراحت کی طرف ہوگی، وہ جھوٹ کے عادی ہوں گے، اور طلب کے بغیر ای جھوٹی گواہی دیدیں گے، بیسے دوسری حدیث میں فرمایا ٹیم یفشو الکذب حتی یشھد المو جل و لا یستشھد، اور امام ترفزی فرماتے ہیں کہ حدیث رسول :خیر الشھں... کے معنی بیاں کہ آدمی سے جب اس امر میں گواہی کا مطالبہ کیا جائے ، تو گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے، اس سے پیچے نہ ہے، یہ وہی تیسری تاویل ہے جے امام نووی نے بیان فرمایا ہے، اور ابواب الشھادات کی ابتداء میں "بہترین گواہ" کے تحت اے ذکر کیا جاچکا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۱/۲

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٨٣/١

### ابواب الزهدعن رسول الله

رسول الله عن المرسم تعلق احادیث پرمشمل ابواب

#### زبد كے لغوى اور اصطلاحي معنی

"زهد" كے معنیٰ ہیں: بے رغبت ہونا، کسی فی سے اعراض كرنا\_

ز ہدگی اصطلاحی تعریف: قر آن وحدیث کی تعلیمات کے مطابق دنیاہے بے رغبتی کرنااور آخرت کی طرف متوجہ ہوجانا۔ حذب اللہ نامید میں میں میں تاثیق تاثیہ اللہ میں اللہ می

امام احمد بن عنبل رائید فرماتے ہیں کہ زہد کی تین صورتیں ہوتی ہیں: (۱) حرام، بیعام لوگوں کا زہد کہلا تا ہے، اس درجے کا زہد ہر مسلمان پرفرض ہے۔ (۲) ضرورت سے زائد حلال چیزوں کو محاسبہ اور مؤاخذے کے خوف سے چھوڑ دینا، بیز ہدکا خاص درجہہ، جس سے چند مخصوص لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں۔ (۳) دنیا کی ہراس چیز کور ک کردینا، جواللہ سے غافل کرنے کا باعث ہو، بیوہ خاص مقام ہے، جواہل اللہ اور عارفین کو حاصل ہوتا ہے۔

علامدابن قیم'' مدارج السالکین' میں فرماتے ہیں کہ زہداس چیز کا نام نہیں کہ آ دی کے پاس نہ مال ودولت ہو، نہ سازو
سامان ہواور نہ اہل وعیال ہو، کیوں کہ انبیاء علام سب سے بڑے زاہد تھے، لیکن اہل وعیال سب کے تھے، بعضوں کے پاس
مال ودولت اور دنیاوی سامان کی بھی فراوانی تھی ، یہی حال صحابہ کرام اور امت کے نیک افراد کار ہاہے، بس زہد کی حقیقت بہہ کہ
انسان کا دل دنیا کے مال واسباب کے ساتھ اس طرح نہ لگا ہو، کہ اسے اللہ کی یا دسے غافل کردے، اور انسان آخرت کی نعمتوں کو
دنیا کی نعمتوں پر ہرحال میں ترجیح دے، ایسے میں اسے زہد حاصل ہوجا تاہے۔

اس تفصیل سے زہداور رہانیت کے درمیان فرق بھی واضح ہوجا تا ہے کہ رہانیت نصاری کے ہاں دنیا کی ہر چیز کوچھوڑ دستے کا نام تھا، جو ہماری شریعت میں جائز نہیں،اور زہد میں دنیا کے ساز وسامان کوچھوڑ انہیں جاتا، بلکہ انسان کی رغبت آخرت کی طرف زیادہ ہو،اور دنیا کے اسباب ومشاغل اسے آخرت کی تیاری سے غافل نہ کریں، تو وہ زاہدہے،(۱)

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَانِ مَغْبُوْنَ فِيهِ مَا كَثِيْرُ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: دونعتیں ہیں کہ ان (کے استعال) کے معاطم میں بہت سے لوگ دعو کے میں پڑے ہوئے ہیں (اوروہ دونعتیں) تندرتی اور فراغت ہیں۔

عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَنَى مَنْ يَأْخُذُ عَنِى هَوُ لَاءِالكَلِمَاتِ، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : قُلْتُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَذَ خَمْساً وَقَالَ: اتَّقِى الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ

<sup>(</sup>۱) تكملةفتح لللهم، كتاب الزهد ٢٢٤/١

النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلَا تُكْثِرِ الطِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الطِّحْكِ ثَمِيْتُ القَلْبَ.

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہو جو جھ سے کلمات حاصل کر لے پھروہ خودان پر علی کرے یاان لوگوں کو سکھا دے جو اس پرعمل کریں؟ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کہ میں ہوں یا رسول اللہ، چنا نچہ آپ کھی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پانچ کلمات کو (یا پانچ انگلیوں کو) شارفر ما یا، آپ نے فرمایا: توحرام کردہ چیزوں سے پر ہیز کر، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گذار ہوجائیگا، اور تو اس چیز پر راضی رہ، جو اللہ نے تیر سے لئے مقدر کی ہے تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوجائیگا اور تو اس چیزوی کے ساتھ حسن سلوک کر، اس سے تو کا مل ایمان والا ہوجائےگا، اور تو ای پر دی کے ساتھ حسن سلوک کر، اس سے تو کا مل ایمان والا ہوجائےگا، اور تو نے لئے پند کرتا ہے تو تو کا مل مسلمان ہوجائےگا، اور تو زیادہ نہ نہا کر، کیوں کہ ذیادہ بہنا دلوں کومردہ ( لیعنی بے نور ) کر دیتا ہے۔

# دوقابل *قدرنعت*یں

باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہرانسان کو دوقائل قدر نعتیں عطافر ماتے ہیں، کیکن اکثر لوگ ان کے استعال میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ان کے استعال میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لیخنی انہیں میچے استعال نہیں کرتے ، ایک صحت کی نعت ہے اور دوسری ہرتشم کے فم ، پریشانی اور ذمہ داری سے فراغت کی نعت ہے، مقصد سے کہ جب یہ نعتیں حاصل ہوں، تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے ، اور اللہ تعالی کی خوب عبادت کی جائے ، کیوں کم صحت نہ ہو، بیاری ہو، یاصحت ہولیکن فرصت اور فراغت نہ ہوتو بھی عبادت میں کیسوئی نہیں رہتی ، اللہ تعالی تمام سلمانوں کوان نعتوں کی میچے قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

# بإنج اعمال كى تاكيد

دوسرى مديث مين ني كريم الله في في اعمال رعمل كرنے كى خاص طور برتا كيدفر مائى ب:

- (۱) الله تعالی نے جن چیزوں سے منع کردیا ہے، ان سے اجتناب کرو، توبڑے عبادت گذار ہوجاؤ کے، کیوں کہ اصل بہہ کہ آدی گنا ہوں سے بیچے الیکن آج مسلمانوں نے چند نظی عبادات کو اختیار کرر کھا ہے، ترک معاصی کی طرف ان کی بالکل توجہ بیں ہے، نتیجہ بیہ ہے کہ وہ آئے دن اسلام سے قریب ہونے کے بجائے، دور ہوتے جارہے ہیں۔
- (۲) جو پچھاللہ تعالی نے تقدیر اور قسمت میں کھودیا ہے، اس پر راضی رہو، زیادہ کی تمنانہ کرو، تولوگوں میں سب سے بڑے فی
  ہوجا دکے، کیوں کہ الداری مال ودولت کے زیادہ ہونے کا تام نہیں، اصل مالداری بیہ کددل غنی ہو، استغناء کی صفت سے سرشار
  ہو، ایسے میں اس کے پاس مال نہ بھی ہوتو بھی وہ سب سے بڑا غنی ہوگا، منقول ہے کہ ایک فخص نے سید ابوالحسن شاذلی رائیلیہ سے نبخہ

کیمیا کے بارے میں پوچھا، توانہوں نے جواب میں دوبا تیں ارشاد فرمائیں ، ایک بیر کمخلوق سے اپنی نظریں ہٹالو، اور دوسرا بیر کہ اللہ نے جو کچھے عطافر مایا ہے، اس پر قناعت کرو، زیادہ کی حرص اور تمنانہ کرو۔

- (٣) اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو کامل ایمان والے ہوجاؤگے، دیگر احادیث میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، ذرا ذراسی باتوں کی وجہ سے سلوک کی تاکید آئی ہے، ذرا ذراسی باتوں کی وجہ سے بڑے اختلافات رونما ہوجاتے ہیں، ایسے میں اگر کو فی محض دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھے گا، توبیاس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔
  - (٣) اورتولوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کیا کر، جوایے لئے پسند کرتا ہے، اس سے تو کامل اسلام والا موجائے گا۔
- (۵) کثرت سے نہ نہا کرو، کیوں کہ کثرت سے ہٹنے سے دل مردہ ہوجا تا ہے، وہ بے نور ہوجا تا ہے، مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے منازل کوسو چا کرے، جو محض آخرت کی فکر میں محو ہوجا تا ہے، تو پھر ہنتانہیں بلکہ روتا ہے، نبی کریم اس بھی فکر آخرت میں مغموم رہتے تھے۔

يعمل بهن أويعلّم

شارصين حديث فرماتے بيں كه يهال لفظ "اؤ" ميں تين احمال بين:

- (1) بعض حضرات كيزديك لفظ "أو" يهال ير" واؤ" كمعنى مين بيم معنى بيبين كهجوان يرممل كرب اوردوسر يركوسكها ي
- (۲) لفظ'' او'' تنولع کے لئے ہے، گویا یہاں دونوعوں کی طرف اشارہ ہے، جوان پڑمل کرے یا اگر وہ کسی وجہ ہے مل نہیں کر سکتا تو دوسروں کو وہ کلمات سکھادے، کیوں کہ بسااوقات شاگر دعملاً استاذ ہے آ گے بڑھ جاتا ہے۔
- (۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظا''او،''بل'' کے معنیٰ میں ہے، کو یا کمال میں مزیدتر تی کے لئے یوں فرمایا ہے کہان پر عمل کرے، بلکہ دوسروں کو و سکھائے بھی۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفي المبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

بدباب اس مدیث پرشمل ہےجس میں اعمال میں سبقت کرنے کا ذکر ہے

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ: بَادِرُوابالأَعْمَالِ سَنِعاً ، هَلُ تُنْظَرُونَ إلاَ إِلَى فَقْرِمُنْسِ ، أَوْضِئ مُطْغِ ، أَوْمَرَ ضِ مُفْسِد ، أَوْهَرَم مُفْنِد ، أَوْمَوْتِ مُجْهِزٍ ، أَوْالدَّجَالِ ، فَشَوْ غَائِب يَنْتَظُوْ أَو السَّاعَة ؟ فالسَّاعَةُ : أَدْهَى وَأَمَزُ \_

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فے فرمایا: تم اعمال کے ذریعہ سات چیزوں سے سبقت کرو،تم

انظار میں کررہے، مرایے فقر کا جواطاعت کو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی مالداری کا جوسر کش بنادیے والی ہے، یا ایسی بہاری کا ، جو (اپنی سختی وشدت کی وجہ سے بدن کو یا کمزوری اورستی کے سبب دینی زندگی کو) تباہ کرنے والی ہے، یا ایے بڑھا بے کا جوغور و اُکری صلاحیت کو کمزور کردیتا ہے، یا ایک موت کا ، جواجا نک جلدی سے آنے والی ہے، یا دجال (ك نكلنه) كا (انظار ب) وه تواليا غائب شرب، جس كا انظار كيا جار باب، يا قيامت كا (انظار ب) پس وه (حوادث وآفات میں)سب سے سخت اور کروی ہے۔

121

مشكل الفاظ كمعنى: بدادروا بتم سبقت كرو، آمر برحو منس: جونقر كه الله كي اطاعت اورعبادت كوبملا دين والا مور مطع: الى الدارى جوسركشى مين دال دين والى ب\_مفسد جراب اورتباه كرف والى مفند: ايما برهايا، جوغور وفكرى صلاحيت کو کمزورکردے۔ مجھز: اچا تک جلدی سے آنے والی موت، جس بیل توبداور وصیت پر بھی قدرت ند ہوسکے۔ ادھی جوادث و آ فات کے لحاظ سے زیادہ سخت۔ اُمتر: زیادہ کژوی اور شدید۔

# سات چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ میں سبقت کرلو

اس مدیث سےمعلوم مواکدان سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اعمال صالحداور اللہ کی عبادت میں خوب سبقت کرنی چاہیے،ان فتنوں کے وقوع کے بعد آ دمی مجھ طرح عبادت نہیں کرسکتا،لبذاعقلندی کا نقاضا پیرہے کہ جب آ دمی ہرتشم کے غم و فكرية زاد مومحت موه زندگى كى نعمت حاصل موه مال و دولت كے اعتبار ہے بھى كوئى پريشانى نە موتو پھراعمال صالحه ييس خوب تگ و دوكرني چاہيے، قبل اس كے كدا يسے حالات اور مصائب پيش آجائيں كه آدمي خواہش اور تزب كے باوجود نيكى برقادر ندہوسكے۔ (١)

# بَابُمَاجَاءَفِيذِكُرِالْمَوْتِ

یہ باب موت کے ذکر کے بیان میں ہے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ۞ : أَكُثِرُو اذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ـ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم لذتوں کوختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے يادكيا كروب

# موت کوکٹر ت سے یاد کرنے کی ترغیب

موت کا آناجس قدریقین ہے، اتنابی اس سے مسلمان غفلت کا شکار ہیں، روزانہ بیبیوں مسلمانوں کوایے کندھوں پراٹھا

کر قبر کے آغوش میں ڈالتے ہیں، لیکن عملی طور پر اخروی زندگی کی طرف خاطر خواہ تو جنہیں کی جاتی ، اعمال میں غفلت ،سستی اور لا پہر ابی روز کامعمول ہے ، دنیا کے جمیلوں میں ،شب وروز مصروف ہیں حالانکہ بیفانی زندگی ہے ،اس کے اہتمام کی اتی ضرورت بھی پنہیں ، ان تمام کو تاہیوں سے نگلنے کا طریقہ بیہ کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے ، جو بندہ موت کو اور اس کے بعد آنے والے حالات ووا تعات کو کثرت سے سوچا کر ہے گا تو وہ دنیا کی لذتوں ہے ،اس کی عیش وعشرت اور خوشما ئیوں سے متاثر نہیں ہوگا ، اسے ہروقت یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ میری آخرت کی زندگی سنور جائے ، دنیا کی پرواہ نہیں ، جب بیکیفیت پیدا ہوجائے تو پھر انسان ہرگر اعمال میں سستی نہیں کر ہے گا۔

#### بَاب

عنُ هَانِيْ مَوْلَى عُفْمَانَ قَالَ: كَانَ عُفْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَى يَبَلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ : ثُذُكُو الْجَنَةُ وَالْتَارُ فَلَاتَنِكِى وَتَبْكَى وَتَبْكَى مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآجِرَةِ، فَإِنْ نَجَامِنْهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حفرت ہانی مولی عثان فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ، توخوب روتے ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کوتر کردیے ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ، اور قبر کو دیکے کر روتے ہیں؟ حضرت عثان نے فرمایا: بے شک رسول اللہ میں نے فرمایا: قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے ، اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی منازل اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی منازل اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد اس سے کہیں سخت معاملہ ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منظر بھی نہیں دیکھا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ يبل لمحيته: اپنی واڑھی کوتر کرديتے \_ أيسو: زيادہ آسان \_ أشد: زيادہ سخت \_ الحظع: زيادہ بھيائك،انتہائی ناپينديده اور بڑاخوفناك \_

### حضرت عثان قبر پرخوب روتے

حضرت عثان غی بناتھ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ، تواس قدرروتے کہان کی داڑھی مبارک تر ہوجاتی ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے نہیں روتے اور قبر پر روتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثان نے فرمایا : اس کی وجہ یہ کے حضورا کرم کھی نے فرمایا کے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے ، اس کے بعد بھی بڑی کھن منزلیں ہیں ، میدان حشر

میں جمع ہونا، وزنِ اعمال، پل صراط سے گذرنا،اور پھر جنت یا جہنم .....،اگرآ دی قبر کے عذاب سے محفوظ رہا،تو بعد کی منزلیں نہایت آسان ہوجا ئیں گی اوراگر خدانخواستہ قبر میں نجات نہ ہوئی تو پھر بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی، آپ شک نے فرما یا کہ قبر کا منظرانہ تائی برااور بڑا ہی ڈراؤنا ہے،اس سے زیادہ برامنظر میں نے نہیں دیکھا۔

سوال بیہ کے حضرت عثان تو ان دی خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں بی جنت کی بشارت دیدی گئی تھی، جویقیناً وہ تمام عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوں گے، تو پھر حضرت عثان قبر کے سامنے اس قدر کیوں روتے تھے؟

اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

(۱) ہوسکتا ہے کہ قبر کے خوفاک مظرکوس ج کروہ جنت کی بشارت کو بھول جاتے ہوں۔

(۲) بعض حفرات فرماتے ہیں کہ حفرت عثان کی یہ کیفیت قبر کی تنگی ، دباؤاور حن کے خوف سے بھی ، کیوں کہ قبر کی تنگی انبیاء کے علاوہ ہر کسی کو ،العیاذ باللہ ، پیش آسکتی ہے ، جبیہا کہ حضرت سعد پر قبر تنگ ہوگئ تھی ، یہ کیفیت جنت کی بشارت کے باوجو دہوسکتی ہے۔ وان لم پنج مند فعما بعدہ اُشد مند

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کو جب کوئی تکلیف پہوٹچے ، تواس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ، لہذا جب مؤمن کو عذاب قبر ہوگا ، تواس کے گناہ معاف ہوجا ئیں گی نہ کہ شخت ، تو مؤمن کو عذاب قبر ہوگا ، تواس کے گناہ معاف ہوجا ئیں گی نہ کہ شخت ، تو چھر حدیث کے اس جملے فیما بعدہ آشد مند کے کہا معنی ہیں ؟

اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

- (۱) حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق کا فرسے ہے، نہ کہ مومن سے، مطلب بیہ ہے کہ کا فرکوعذاب قبر کے بعد بھی کہیں زیادہ بخت عذاب ہوگا۔
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مومن مراد ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ اگر عذاب قبر سے بھی مؤمن کے گناہ معاف ند ہوئے ، باتی رہ گئے تو بعد کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ، کیوں کہ وہ جہنم کا عذاب ہے، عذاب قبرتو عذاب جہنم کا محض ایک نمونہ ہے ، مومن کا بیعذاب اس کی تطبیراور صفائی کے لئے ہوگا ، پھر بالآخراسے جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ (۱)

#### بَابُ مَنْ أَحَتِ لِقَاءَ اللهِ أَحَتِ اللهُ لِقَائَهُ

بي باب ال بيان مي به كرج فخض الله سے ملاقات كو پسندكرتا به توالله بحى اس سے ملنا پسندفر ماتے ہيں۔ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كُوهَ لِقَاءَ اللهِ كُوهَ اللهُ لِقَائَهُ۔

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٢٣٢/٣م تحفة الاحوذي ٢٩٠/١

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو محض اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ مجمی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔

#### لقاءالله كيمعني

جوش آخرت کی تیاری میں مصروف رہے،اس کی تمام ترتوجہ آخرت کوسنوار نے کی طرف ہوتو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے،اللہ تعالیٰ بھی ایسے آ دمی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں،اور جوشخص دنیا کی زندگی میں،اس کی عیش وعشرت اور اللہ کی نافر مانی میں مصروف ہو، آخرت کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پہند نہیں کرتا تو ایسے آ دمی کی طرف اللہ تعالیٰ بھی تو جہنیں فرماتے، بلکہ قدرتی طور پر اسے دنیا میں اس قدر مشغول کر دیا جاتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ و بربا و ہوجاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کو پہند کرنا یا ناپہند کرنا، اس وقت ہوتا ہے، جب انسان سکرات الموت اور نزع کی کیفیت میں مہتلی ہوتا ہے، جو شخص نیک اور سعادت مند ہو، اسے اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کی بشارت ویدی جاتی ہے لہذا وہ اللہ سے ملے کو پہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پہند فرماتے ہیں یعنی اسے بہت زیادہ اجروثو اب اور نعتیں عطافر ماتے ہیں، اور جو شخص کا فراور بد بخت ہوتو موت کے وقت ہی اسے عذاب کی بشارت سنادی جاتی ہے، اس لئے وہ اللہ سے ملاقات کو پہند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پہند نہیں فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کردیتے ہیں۔ (۱)

### بَابَمَاجَاءً فِي إِنْذَارِ النَّبِي ﴿ فَوْمَهُ

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جب بیآیت واُنذر عشیرتک الاقربین (اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرایے) نازل ہوئی تو آپ شکے نے فرمایا: اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی اولاد: ب شک میں تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں (نفع وضرر میں سے ) کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، (ہاں) میرے

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي ۳۳۳۷۲ كتاب الذكر والدعاء , باب من أحب لقاء الله احب الله لقاءه تحفة الاحوذي ۱۷۳/۳ كتاب الجنائز ـ

مال ہے جو جا ہو، ما تک لو۔

# نزول آیت کے بعد حضور کا پنی قوم کوڈرانا

جب ہے آبت و أندر عشیر تک الا قربین نازل ہوئی کہ آپ اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرا کی توحفورا کرم کے اپنے دشتہ داروں کو جمع فرما یا ،اور چند مخصوص نام لے کر آپ نے خطاب فرما یا کہ بیں اللہ کے ہاں تہمیں عذاب ہے بچائیس سکا،اگر نیک اعمال ہوئے ، تو وہ نجات کا باعث ہو سکتے ہیں، تمہارے ذہن میں ہے بات ہو کہ ہم نی کے دشتہ دار ہیں، لہذا ہماری ضرور مغظرت ہوجائے گی، یقصور درست نہیں، کامیا بی اور بحیاؤ کا دارو مدارنسب و خاندان اور نبی کی درشتہ داری پر نہیں، بلدا ہمان کے بعد اعمال صالح پر ہے، حضرت لوطونو ر میلسل کی بویان محض اس وجہ ہے ہلاک ہو گئیں کہ وہ مؤمن نہیں تھیں، اس ہے معلوم ہوا کہ عذاب کے لئم رہ سے ہرایک نے گذر تا ہے، اس سے یہود و نصاری پر دو ہوجا تا ہے، جن کا دموی ہیہ کہ نمین اہداء الله عذاب کے لئم رہ سے ہرایک نے گذر تا ہے، اس سے یہود و نصاری پر دو ہوجا تا ہے، جن کا دموی ہیہ کہ نمین اہداء الله واحب اعربی ہوں یا اس لئے ہمیں عذاب نہیں ہوگا،ان کا یہ دموی اور سے نہیں، ایس ہی ہے کہ نمین اہدا کہ میں اللہ کا اس مزاد کا کدی شین ہوں یا اس کا صاحبزادہ ہوں یا میر اتحاق قلال پر سے ہے، جو بہونی ہوئی سرکا موربی ناموں یا فلال مزار کا گدی شین ہوں یا اس کا صاحبزادہ ہوں یا میر اتحاق فلال پر سے ہے، جو بہونی ہوئی سرکا موربی ایس ہو ہوں یا میر اتحاق فلال پر سے ہے، جو بہونی ہوئی سرکا وربی اعربی ناموں ہوئی ہوئی ہوئی ایس ہو ہوئی ہوئی کہ تو میری لونے جگر ہوں میں ایس نیس میں اگر محض دشتہ دوجائے گی، کیوں کہ تو میری لونے جگر ہوں معضور سے جو بیل کہ آخرت کی کا میائی صرف نیک اعمال پر ہے، اور یہ اعمال ای وقت طامل ہو سکتے ہیں کہ آخری کی تو جو نیا کے بھائے تو میں کہ تو میری کو تو جو نیا کے بھائے تو میں کیا میائی صرف نیک اعمال پر ہی کی تو جو نیا کے بھائے تا میں کہ تو میری کو تو ہوں کی تو جو دیا کے بھائے تا تا میں کے تاجو دیا کے تاجو دی کو میائی میں کہ کو تو کو کی تو جو دیا کے بھائی کہ کو تو میں کیا میائی صرف نیک اعمال پر ہو کہ کو کہ کو کی تو جو نیا کے بھائی کو کر تا میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر تو کو کر تا کہ کو کہ کو کر تا کہ کو کر کو کر تا کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر تا کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر تا کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر

#### "سلونى من مالى ماشنتم"اس كمفهوم مين ووقول بين:

- (۱) اس مال معروف مال مرادنییں، بلکہ وہ تصرفات اور اختیارات مراد ہیں، جوحضور کے بس میں ہیں، معنی یہ ہیں کہ میں تم سے اللہ کے عذاب کوتونہیں ہٹا سکتا، البتہ جو چیز میرے بس میں ہے، اس کا اگرتم مجھ سے مطالبہ کرو گے، تواسے میں پورا کروں گا، یہ تاویل اس لئے کی گئی ہے کہ بیدوا قعہ مکہ کرمہ کا ہے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مال نہ تھا۔
- (۲) اس 'نمال' سے معروف مال ہی مراد ہے، اور مکہ کرمہ میں بھی حضرت خدیجہ والا مال آپ کے پاس تعاو و جد ک عائلا ا فاغنی، اور اگر بالفرض اس وقت آپ کے پاس مال موجود نہ بھی ہو، تب بھی بیکلام ستقبل کے اعتبار سے درست ہے، کیوں کہ خی آ دی کے پاس مال نہ ہو، تو بھی وہ یہ کہد دیتا ہے، کہ جھ سے جس قدر ہوسکا، تمہاری مالی مدد کروں گا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں، کہ یہ واقعہ مکہ کرمہ کا ہی ہو، ہوسکتا ہے کہ مدنی دور کا ہو، اور مدینہ میں تو آپ کے پاس مال تھا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعدد ومرتبہ نی کریم سے نے اپنے خاندان کوجع فرمایا: ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں،

اس لئے حدیث کے اس جملے میں مال سے معروف مال بھی مراد ہوسکتا ہے۔(۱)

سوال یہ ہے کہ اس روایت سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کے قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں فرما کیں گے، حالانکہ روایات سے آپ کا امت کے قل میں سفارش کرنا ثابت ہے، تو پھراس روایت سے کیا مراد ہے؟

اس كين جوابدية كي بين:

- (۱) ہوسکتا ہے کہ آپ کا بیکلام اس زمانے کا ہو،جس میں ابھی آپ کو اللہ تعالی نے امت کی شفاعت کے بارے میں نہ بتا یا ہو۔
  - (۲) آپ نے صرف اپنی توم کوڈرانے اور خوف دلانے کے لئے بول فرمایا ہے، شفاعت کی نفی مقصور نہیں۔
    - (٣) تاكەمىرى قومايمان كے بعداعمال صالحه ميں مشغول ہوجائے۔

روایت میں صرف حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، دیگر لڑکیوں کا نہیں، کیوں کہ بیروایت یہاں اختصار کے ساتھ مذکور ہے، دوسرا رید کہ حضرت فاطمہ کے ذکر سے دوسری لڑکیاں خود پخو داس میں شامل ہوجاتی ہیں، جب سب سے چھوٹی صاحبزادی کا ذکر کردیا عمیا تو دوسری صاحبزادیاں بطریق اولی اس میں داخل ہوں گی۔

حافظ ابن جمروالیطید نے اشکال ذکر کیا ہے کہ طبر انی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا تعد مکہ محرمہ کا ہے، کیونکہ اس میں بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا تعد مکہ مرمہ کا ہے، کیونکہ اس میں ان کے نام بیت کے آئے میں ان کے نام کیسے آئے ہیں؟

جواب: جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں واقعہ کے اعتبازے بینام ذکر کئے گئے ہیں۔(۲)

امام ترندی نے فرمایا: ونی الباب عن ابی هریرة وابن عباس که بیروا قعد حضرت ابو ہریرہ اور عبدالله بن عباس سے بھی منقول ہے، سوال یہ ہے کہ اگر بیروا قعدابتدائے زمانہ یعنی کی زندگی کا ہو، تو اس وقت بیر حضرات نہیں ہتھے، پھرانہوں نے بیقصہ کیسے روایت کیا ہے؟ اس کے دوجواب ہیں:

- (۱) ہوسکتا ہے کہ جب بیروا تعدمہ یندمنورہ میں پیش آیا ہو، تواس وقت ریجی موجود ہوں۔
- (۲) بیصدیث مرسل ہے، اور صحابہ کی مرسل روایات بالا جماع مقبول ہوتی ہیں، اس لئے اگرید دونوں صحابہ واقعہ میں حاضر نہ ہوں، دوسرے صحابہ سے سنکر روایت کردیں تو بھی درست ہے، وہ روایت قابل قبول ہوگی، کیوں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳/۷ قديمي

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ٢٣٣/٨ كتاب التفسير باب: وأنذر عشير تك الأقربين.

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٩٢/١، الكوكب الدري ٢٣٣/٣

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الْبُكَاءِمِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالىٰ

یہ باب خوف خداسے رونے کی نضیلت کے بارے میں ہے

عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهِ النَّارَ رَجُلْ، بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الصَّرَع، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَمَ۔

حضرت اُبو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فر مایا: وہ مخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جو اللہ کے ڈری وجہ سے روئے، یہاں تک کہ دود دھتھن میں لوث آئے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہوسکتے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔لایلہ ج: داخل نہیں ہوگا۔ یعو د: لوث آئے۔ضرع بھن۔ دخان: دھواں۔

### خوف خداسے رونے کی فضیلت

اس حديث سے دوباتيں معلوم ہوكيں:

- (۱) جس مسلمان کی آتھموں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسونکل آئیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا آ دمی طاعات میں اہتمام اور گناہوں سے بیچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس بات کوا یک مثال سے واضح فر مایا کہ جس طرح دود ھدو بارہ تھن میں نہیں جاسکتا، اس کا دوبارہ لوٹا محال ہے، اس طرح ایسافٹنس ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔
- (۲) راه خدا کے مسافر پراگرگرد وغبارلگ جائے تو وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا کیونکہ بیرغبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے ۔(۱)

# بَابِ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِي ﴿ إِنَّ الْوَتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلاً

يه باب صنور الله على إلى ارشاد مل ب كداكرتم وه بات جان او، جو مل جانا اون توتم بهت كم بسوك عن أبى ذر قال: قال رسول الله على : إلى أزى ما لا توزن و أسمَعُ ما لا تسمَعُون ، أَطَّبِ السَّمَاءُ وَ حَقَّ لَهَا أَنْ تَعُلُمُ وَ فَالَ وَ اللهِ لَوْ تَعُلُمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكُمُمُ تَعِطَ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَ وَمَلَكُ وَاضِعْ جَبْهَ عَهُ اللهِ سَاجِداً وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكُمُمُ قَلِيلاً ، وَلَهُ كَنْ مُن اللهِ مَا تَلَدُّ وَمَا تَلَدُ وَمَا تَلَدُّ وَمَا تَلَدُّ وَاللهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت الوذر عفاري سے روايت ہے كدرسول الله على فرمايا: بي حك بين الى چيزوں كود يكتا موں، جن كوتم

نہیں دیکھتے اور الی با تیں سٹا ہوں ، جن کوتم نہیں سنتے ،آسان جرچرار ہاہے اور اس کے لئے جرچرا ناہی مناسب ہے ، (اس لئے کہ) آسان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ،گریہ کہ فرشتہ نے اس پراپنی پیشانی کو اللہ کے لئے سجد سے میں رکھا ہوا ہے ، اللہ کی قسم ، اگرتم وہ با تیں جان الو، جن کو میں جانتا ہوں ، توتم کم ہنسواور زیادہ روؤ ، اور تم اپنی بویوں سے بستروں پر لذہ بھی حاصل نہ کرو، اور تم ضرور راستوں یا جنگلوں کی طرف کر گڑا نے اور اللہ کے سامنے آہ وزاری کرنے کے لئے نکل جاؤ ، حضرت ابو ذرغفاری کہتے ہیں : کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کا ٹ دیا جاتا (بیر بہتر قاتا کہ میں آخرت کے حساب و کتاب سے بی جاتا)

عَنْ أَبِي هُوَيْرَ قَقَالَ: قَالَ دَسنولُ اللهِ ﴿ لَوْ تَعَلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَّحِكُتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً \_ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَدَابِ اللهِ اور حساب كامنظر) جان لو، جنہیں میں جانتا ہوں توتم ہنسوتھوڑ ااور روؤزیا وہ۔

مشكل الفاظ كى وضاحت: \_أطت السماء: آسان جرج اتا ب، آواز نكالتا بـ حق لها: اسكاحق ب، اسك لئے مناسب بـ ماتلذذته بتم لطف اندوز نه بوء تم لذت حاصل نه كرو فرش: فواش كى جمع بـ: بستر بـ، بجمونے \_ صعدات: (صاداور عين پرپيش كے ساتھ) صعدة كى جمع بـ اور يرصعيدكى جمع بـ كو ياصعدات جمع الجمع بـ، اس كے دومعنى بيل \_(1) رائے \_(1) صحراء وجنگل، حديث ميں دونوں مراد ہوسكتے بيل، اكثر حضرات نے دوسر معنى كواختياركيا بـ تجارون المى الله: تم الله بـ نوب كر كراكر، تضرع وخشوع كے ساتھ دعاما گلو۔ تعضد: (مجمول كاصيغه بـ) وه درخت جے كاث ديا جائے \_

#### زياده بنسنا ببنديده تبيس

لو تعلمون مااعلم . . . اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ ایک دفعہ سجد پس تشریف لائے تو پچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ باتیں کررہے ہیں اور ہنس رہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرما یا لقعلمون .....

حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ یہال ''علم' سے مراد ہاللہ کا عظمت، گنہگاروں سے اللہ کا انقام ، نزع اور موت کے وقت کے خوفا کے حالات، قبر کی شدت اور قیامت کا منظر ۔۔۔۔۔۔فرفا کے حوفا کے حالات، قبر کی شدت اور قیامت کا منظر ۔۔۔۔۔فرفا کرتم یہ چیزیں جان اور قوق مرووز یا دہ اور ہنسوکم ، ہروقت ای فکر میں رہو۔ حسن بھر کی رہے تھے ہ فرماتے ہیں: مَنْ عَلِمَ اَنَّ الْمَوْتَ مَوْدِ دُهُ وَ الْقِیَامَةُ مَوْعِدُهُ ، وَ الْوَفَوْفُ بَیْنَ یَدَی اللهِ مَشْهَدُهُ ، فَحَقُهُ اَنْ یَطُولَ فِی اللّٰهُ نَیاحُونُ کہ کوس بات کا لیقین ہوکہ موت اس کی گھا ٹی ہے، قیامت اس کے وعدہ کی جگہ ہے، اور اللہ کے سامنے صاب کے لئے کھڑ ہے ہونا ہے تو وہ اس لاک ہے کہ دنیا ہیں اس کاغم وحزن طویل ہو )

أطت السماء، آسان كس وجد \_ آواز تكالي باس ميس تين وجهيس بيان كي حمى بين:

(۱) آسان پراس کثرت سے فرشتے موجود ہیں، کمان کے بوجھ کی وجہ سے آسان آواز نکال رہاہے۔

(٢) الله كى عظمت اورخوف كى وجهة وازنكل ربى به

(٣) يالله كاتبيح وتقديس كى آواز بجوآسان كرتے بي، كما قال تعالى: وان من شيئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

ساجد:اس سےمرادیہ بے کفرشتے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں،خواہ وہ سجدے کی حالت ہویا قیام، رکوع اور قعود کی حالت ہو۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَفِي مَنْ تَكَلَّمَ إِلْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ النَّاسَ

یہ باب اس مخص کی فدمت کے بارے میں ہے جو محض اس لئے گفتگو کرتا ہے تا کہ لوگوں کو ہنائے۔

عن أبى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْساً، يَهُوى بِهَا سَبْعِيْنَ خُرِيْفا فِي النَّارِ ـ

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: بے قل انسان (بسا اوقات) ایک بات کرتا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں مجمتا، (طالانکہ) اس کی (شامت کی) وجہ سے، وہ ستر برس جہنم کی آگ میں گرجا تا ہے۔ عن بَهْزِ بْنِ حَكِيْم، حدثنى أَبِي عَنْ جَذِى قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فِي يقولُ: وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ

بالْحَدِيْثِ، لِيَصْحِكَ بِدِالْقَوْمَ, لَيَكُذِب، وَيْلْلَهُ, وَيْلْلَهُ.

بنم بن عليم كدادا كہتے ہيں كديس في رسول الله الله كوية ماتے ہوئے سنا: اس محف كے لئے ہلاكت ہو، جوكوئى الى بات كرتا ہے، تاكداس سے لوگوں كو بنسائے، اور جموث بولتا ہے، ہلاكت ہاس كے لئے، ہلاكت ہاس كے لئے۔ لئے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: باسا: کوئی حرج، مضائقہ یہوی: گرجاتا ہے۔ حریفا: برس، سال ویل: ہلاکت، جہنم کی ایک گروادی لیضحک: باب افعال سے، تاکدوہ نسائے۔

# لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کرنے پر وعید کا ذکر

ان احادیث سےدوباتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) انسان جب بھی گفتگو کرنے گئے تو پہلے سوچ لے کہ میں کیا بولئے لگا ہوں، وہ بات سیح بھی ہے یانہیں، کیوں کہ بسااوقات انسان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے، جسے وہ معمولی مجھ رہا ہوتا ہے، کیکن انجام کے اعتبار سے وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے، آدمی اس کی وجہ سے ستر سال جہنم میں رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٩٥/٦، الكوكب الدرى ٢٣٥/٣، فتح البارى ٢٨٤/١١، كتاب الرقاق، باب: قوله لو تعلمون ما اعلم ...

(۲) شرع حدود میں رہتے ہوئے آپی میں ہنی مزاح جائز ہے، لیکن اس میں بھی جموٹ کی آمیزش ندہو، نی کریم اور صحابہ کرام مزاح ضرور کرتے سے الیکن صدق وسچائی کے ساتھ، اس میں جموٹ نہیں ہوتا تھا، لہذا ایسابندہ جولوگوں کو ہنسانے کے لئے اور مجلس کو گرم کرنے کے لئے ہوشم کی گفتگو کرتا ہے، خواہ وہ کلام سچاہ ویا جموٹا، حضورا کرم شکے نفر مایا کہ اس کے لئے ہلاکت اور تباہی ہے، اس حدیث کی روسے مسلمان کو اپنا طرز زندگی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اگر یہ کوتا ہی سامنے آرہی ہے تواس سے تدول سے تو بہرے، اور آئندہ کے لئے اس عمل پر بیز کرے۔ (۱)

#### بَاب

عن أنس بنِ مَالِكِ قال: ثُوْ فِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ ـ يَعْنِي رَجُلْ: ـ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ ، فقال رَسُولُ اللهِ: أَوَلَا تَدُرى فَلَعَلَّهُ تِكَلِّمَ فِيهُمَا لَا يَعْنِيهِ ، أُوْ بَحِلَ بِمَا لَا يَنْقُصْهُ ـ

حفرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نی کریم کے سے سے ایک خفس کی وفات ہوگئی ، تو ایک مخفس نے کہا کہ بخف نے کہا کہ بخف ہو، یا اس بخفے جنت کی بشارت ہو، حضور اکرم کے نے فرمایا: کیا تونہیں جانتا کہ شاید اس نے کوئی بے فائدہ بات کی ہو، یا اس چیز کے خرج کرنے کرنے میں بخل کیا ہو، جواس کو فقصان نہ پہونیاتی ہو۔

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ١٠٠٠ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِتَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ـ

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: آ دمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے فائدہ ماتوں کوچھوڑ دے۔

عن عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِتَزِ كَهُ مَا لاَ يَغْنِيهِ ـ على بن حسين كهتم بين كدرسول الله ﴿ فَعُرِهَا يا: بِ فَكَ آدَى كَ اسلام كَى ثُولِي، بِ فائده باتوں كوچھوڑ دينا ہے۔

# لالعنى باتول سےاجتناب كاحكم

"ما لا یعنی " سے وہ امور اور کلام مراد ہے جن کی نہ دین میں ضرورت ہے اور نہ دنیا میں ، اور اسے نہ کرنے میں کوئی
نفسان بھی نہیں ، نہ فی الحال اور نہ آئندہ ، لہذا آ دی کی توجہ اس امر اور کلام کی طرف ہونی چاہے ، جود بنی اور دنیاوی دونوں اعتبار
سے ، یا کم از کم دنیاوی اعتبار سے ، اس کا کوئی فا کدہ ہو، عمو ما نفنول کلام جموث ، غیبت اور بہتان پر شمتل ہوتا ہے ، ایسے میں اس سے
بچناضر وری ہوجا تا ہے اور لا یعنی امرا گرکسی گناہ پر شمتل نہ ہو، تب بھی قابل ترک ہے کیوں کہ اس میں وقت کا ضیاع لازم آتا ہے ،
اور وقت وہ ظیم نعمت ہے ، جے مجھے استعمال کر کے انسان اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے ، اسے اگر ضائع کیا جائے گا، تو

قیامت کے دن دیگر نعتوں کی طرح اس نعت کی بھی باز پرس ہوگا۔

حضورا کرم کے احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہے معنی اور فضول تول وقعل کو ترک کیا جائے، یمی کامل اسلام کی علامت ہے، اور جب انسان اپنے کلام میں احتیاط سے کام نہ لے، تو بسا اوقات اس کے منہ سے الیمی کوئی خلاف شرع بات نکل جاتی ہے، چواللہ کے ہاں انتہائی تالپندیدہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گرفت میں آ جا تا ہے، چٹانچہ باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ یہ توجنتی ہے، نمی کریم کے نے فرمایا آپ کو کیا خبر، بشارت تو اس وقت دی جاتی ہے، جب حساب و کتاب میں کامیا بی ہوجائے، اس کے بغیر کچھ نہیں کہا جاسکتا، ہوسکتا ہے کہ اس مرحوم نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو، جو اللہ کے ہاں جرم ہو یا الی چیز میں بخل کیا ہو، جے فرج کرنے میں اسے کوئی مالی نقصان وغیرہ نہ ہوتا، اس سے اللہ تا راض ہوگیا ہوا ور اسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروتی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس سے اللہ تاراض ہوگیا ہوا ور اسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروتی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس سے اللہ تاراض ہوگیا ہوا ور اسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروتی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہے، اس و قصب اللہ تی امر کو ترک کرنے کی مزید تاکید ہور ہی ہے۔ (۱)

# بَابْ مَاجَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلاَم

#### یہ باب کم بولنے کی فضیلت کے بارے میں ہے

عن بِلَالِ بِنِ الْحَارِثِ المُزَنِيِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَهُ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبَلَغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبِ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَكُتُبِ اللهُ عَلَيْهِ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَعِلِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبَلَغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكُتُبِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ \_ لَيَكُتُبِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت بلال بن حارث عرنی محابی رسول سے روایت ہے، انہوں نے حضور کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بوشک تم بیس سے کوئی ایک اللہ کی رضا مندی کا کوئی کلام کرتا ہے اس کا گمان بھی نہ تھا کہ اس کلام کا (اللہ کے بال ) کیا درجہ اور مقام ہوگا (یعنی اسے وہ معمولی بجھ رہا تھا) اللہ تعالی اس کلمہ کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک کے لئے اپنی رضا مندی لکھ دیتے ہیں اور بے دکت تم بیس سے کوئی ایک اللہ کی نارامنگی کی کوئی بات کرتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کہاں تک پہو نچے گا ، اللہ تعالی اس کلام کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک کے لئے اپنی نارامنگی کلھ دیتے ہیں۔

# قلت كلام كي فضيلت

اس مدیث معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کوایک توائی زبان پر کمل کنٹرول رکھنا چاہیے، کیوں کماس کی آفتیں اور فقعانات

اس قدرزیادہ ہیں کہ جن کی انتہاء تباہی اور بربادی کے سوااور پچھٹیں، اوردوسرایہ کہ کم بولنے کامعمول بنانا چاہیے، صرف ضرورت کی بات کی جائے، اور پھر خاموش رہاجائے، کیوں کہ انسان بسااوقات ایک چھوٹی می بات کر دیتا ہے جواللہ کی رضا کا باعث ہوتی ہے، تواس کی وجہ سے اس کے لئے اللہ کی خوشنودی لکھودی جاتی ہے، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی اس کلام کا اس قدر مقام نہ تھا، ایسے ہی زبان سے کوئی بری بات نکل جاتی ہے جودہ حقیقت میں غضب اللی کا سبب ہوتی ہے، انسان کا ذہن اس طرف تھا ہی نہیں کہ اس کلام کا کتنا بڑاو بال ہوگا، تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لئے قیامت تک کے لئے ناراضکی مقدر کردی جاتی ہے، اس لئے کم گفتگو کا اجتمام کیا جائے، تا کہ زبان کی آفتوں سے حتی الا مکان بچا جاسکے۔

کلمدر ضوان اورکلمہ سوط سے کیا مراد ہے؟ ابن عید فرماتے ہیں کہ کلمہ رضوان بیہ کہ کسی ظالم بادشاہ وغیرہ سے ایک کوئی بات کہدی جس سے وہ ظلم سے باز آعمیا توبہ بات اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہوگی ، اگر چہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کلام کا اس قدر عظیم اجرو تو اب ہوگا ، اور کلمہ سوط بیہ کہ کسی ظالم بادشاہ وغیرہ سے الی کا باعث ہے ، حالانکہ اس جس سے وہ مزید لوگوں پر ظلم کرنا شروع کردے ، اسے ظلم پر مزید ہمت ہوجائے ، توبہ بات غضب الی کا باعث ہے ، حالانکہ اس کلام کا یہ وبال اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا ، اس لئے زبان کو استعال کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیا جائے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں ، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔

#### يكتب الله لهبهار ضوانه الى يوم يلقاه

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ رضوان کی برکت سے اسے نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بیچنے کی ہمت عطا فرمادیتے ہیں، وہ فیر کے کاموں میں مسابقت کرتا ہے، یوں وہ دنیا میں انچھی زندگی گذارتا ہے، عالم برزخ میں اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور تا حدنظر قبراس کے لئے کشادہ کردی جائے گی، وہاں آرام کی نیندسوئے گا، قیامت کے دن وہ نیک بخت ہوکر اشھے گا، عرش رحمن کے سامیر میں اس کی جگہ ہوگی پھر جنت کی نعتوں سے اور دیدار الہی سے ہمیشہ کے لئے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اس کے برعس کلمہ مخط کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے ذات ورسوائی کا سامنا ہوگا، دوزخ کی آگ اور غضب الہی اس کا مقدر ہوگا۔(۱)

# بَابْمَاجَاءَفِيهَوَ انِالدُّنْيَاعَلَى اللهِ

یہ باب اللہ کے ہاں دنیا کی ذات کے بیان میں ہے

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعْو صَدِّى مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَاشَرْبَةَمَاءٍ ـ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٠٢/٢

حضرت مبل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: اگر دنیا (کی قدر ومنزلت) اللہ کے ہاں ایک مجمر کے پرکے برابر ہوتی تو اللہ تعالی کسی کا فرکوایک محونث یانی مجمی نہ پلاتا۔

عن المُسْتَوْرِدِبنِ شَدَّادِقَالَ: كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى السَّخَلَةِ الْمَيْتَةِ, فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَتَوَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقُوْهَا؟ قَالُوا : مِنْ هَوَانِهَا أَلْقُوْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الدُّنْيَا أَهُوَ وَنَ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ اللهِ، قَالَ: الدُّنْيَا أَهُوَ وَعَلَى اللهِ عَلَى أَهْلِهَا \_

عن أبى هُرَيْرَ قَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَهُمْ مَلْعُوْنَ مَافِيهَا إِلاَّذِكُو اللهِ، وَمَاوَ الآهُ، وَعَالِمَ مُنْ مُلْعُوْنَهُمَ الْفِيهَا إِلاَّذِكُو اللهِ، وَمَاوَ الآهُ، وَعَالِمَ ، أَوْمُتَعَلِّمْ ـ

حعرت ابوہریرہ نے رسول اللہ کے کو بیفرماتے ہوئے سنا کددنیا اور جو پچے کددنیا میں ہے، وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے جوذکر کے قریب ہو (یا وہ چیز جے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیندفر ما نیس) اور عالم یا سکھنے والا۔

عَنْ مُسْتَوْرِدٍ أَخَابَنِي فِهْرٍ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﴿ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ أَخَابَنِي فِهْرٍ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﴿ عَنْ مُسْتَعَهُ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّمِفُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرُ بِمَا ذَا تَرْجِعْ \_

جعرت مستورد، جو بنی فہر میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شکے نے فرمایا: دنیا کی نعتوں یا اس کی عمر کا حال آخرت کے مقابلے میں اتنابی ہے جتنا کہتم میں سے کوئی فخص اپنی انگلی سندر میں ڈالے پھروہ دیکھے کہ کس قدر پانی کے ساتھ لوٹی ہے۔

مشكل الفاظ كى وضاحت: \_ جناح بعوضة: مجمركا پر رشوبة ماء: پانى كا كھونٹ ركب: كاروال، قافل \_ سخلة: (سين پرزبراور خاك سكون كے ساتھ) بكرى يا بحير كا بچر هوان: ذليل ورسوا \_ ملعون: تا پنديده، الله كى رحمت سے دور \_ ماوالاه: اس كے دومعنى بيں \_ (۱) وہ چيز جواللہ كے ذكر كے قريب بورية: (يا پرزبراورميم كى تشديد كے ساتھ) سمندر \_

# اللہ کے ہاں دنیا کی بے وقعتی کا ذکر

ان احادیث میں نی کریم کے اللہ کے ہاں دنیا کی ذلت اور بے قصی کا مختلف مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، چنانچہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا کی قدر دمنزلت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کا فرکو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، کیوں کہ کا فراللہ کا قرص ہے، اور قمن کو مجبوب چیز نہیں دی جاتی، بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں بھی عطانہیں فرماتے، ایک حدیث میں نمی کریم کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے مخصوص بندے کو دنیا سے اس طرح بھیاتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو یانی سے بچاتا ہے۔

دوسری مدیث میں فرمایا کہ بید نیااللہ تعالی کی نظر میں بکری یا بھیڑ کے اس مردہ بچے سے بھی زیادہ بے قدراور ذکیل ہے جتنا کہ وہ اپنے مالکوں کی نظر میں ذکیل ہوتا ہے،اس کے بے فائدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے باہر چینک دیتے ہیں۔

تنیسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا اور اس کے ساز وسامان ، اس کی چمک دمک اور رعنا ئیاں چونکہ اللہ سے غافل کردین بیں ، اس لئے بیسب اللہ کی نظر میں مبغوض اور نا پہندیدہ ہیں ، گر ذکر اللہ اور جو چیز ذکر کے قریب ہو یا وہ چیز جسے اللہ تعالی پہند فرمائیں ، علم پڑمل کرنے والا عالم اور متعلم بعنی سکھنے والا ، یہ چیزیں ملعون نہیں ہیں کیونکہ بیغفلت کا باعث نہیں ہیں۔

چوتھی حدیث میں آپ کے ارشاد فرمایا: دنیا کی عمریااس کی تعتیں آخرت کے مقابلے میں الی ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص سندر میں انگلی ڈال کرنکال لے تواس کی انگلی پر کتنامعمولی پانی آئے گا،اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی،اس طرح دنیا کی نعتیں آخرت کی نعتوں کے مقابلے میں انتہائی بے وقعت ہیں۔

جب دنیااس قدر ذلیل اور بے وقعت ہے تواس سے دل لگانا اور اس کی چک دمک میں مشغول ہوکر آخرت سے غافل ہو حانا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔(۱)

# بَابَ مَا جَاءَأَنَّ الدُّنْيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ

بی باب اس بیان میں ہے کہ دنیا موس کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے عن آبی هرَ پُرَ وَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: الذُنْهَاسِ جُن الْمَوْمِن وَ جَنَةُ الْكَافِرِ۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فی مایا: دنیا موس کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے

### دنیامومن کے لئے قیدخانہ ہے

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لئے قید خانداس وجہ سے ہے کہ اس پرطرح طرح کی پابندیاں لگادی گئی ہیں،
اسے ناجائز کا موں سے اور اپنی مرضی سے لذتوں سے لطف اندوز ہونے سے نع کردیا گیا ہے، اور اللہ کی عبادات کا اسے مکلف بنایا
گیا ہے، جب کہ کا فردنیا کی ناز وقعت سے اپنی منشا اور خواہش کے مطابق فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لحاظ سے اس کے لئے دنیا بمنزلہ
جنت ہے، اور مسلمان کے لئے آخرت ہیں تعتیں ہوں گی، جس سے وہ لطف انداز ہوگا۔ (۱)

## بَابْ مَا جَاءَمَثُلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

یہ باب اس بیان میں ہے کدونیا کی مثال جارآ دمیوں کی ماندہے

عَنْ أَبِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ هَا يَقُولُ: ثَلَاثُ أَقْسِمْ عَلَيْهِنَ وَأُحَدِثُكُمْ حَدِيْنا فَاحْفَظُوهُ لَقَلَ مَالُكُمْ مَلِيْهَا إِلاَّ وَادَهُ اللهُ عَبْدُ بَابَ مَسْأَلَةً قَلَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِمِنْ صَدَقَةً فَي وَلا ظُلِمَ عَبْدُمَظُلُمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ وَادَهُ اللهُ عِزَّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدُبَابَ مَسْأَلَةً إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُولًا وَكُمْ مَعْدُنِهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لا لَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوكبشد انمارى نے حضوراكرم و يفر ماتے ہوئے سنا كدكه يس تين باتوں پرتشم كھا تا ہوں اورتم سے
ایک حدیث بیان كرتا ہوں، لہذاتم اسے (اپنے پاس) محفوظ كرلو، آپ ف نے فرما یا: (۱) كى بندے كا مال صدقه
دینے سے كم نہيں ہوتا۔ (۲) اورنہیں ظلم كیا گیا كسى بندے پر كداس نے اس ظلم پر مبر كیا ہو، گرید كہ اللہ تعالی اس كى
عزت كو بڑھا ديتے ہیں۔ (۳) اوركسى بندے نے سوال كا درواز و نہیں كھولا، گرید كہ اللہ تعالی اس پر كھول دیتے ہیں۔

اور میں تہیں ایک حدیث بتاتا ہوں، استم لوگ حفوظ کرلو، آپ نے ارشاد فرمایا: دنیا چار آدمیوں کے لئے ہے ( بعنی ہرانسان کا معاملدان چارا قسام میں سے کسی ایک قسم سے ضرور ہوگا) ایک وہ بندہ ہے جے اللہ نے علم اور مال

عطافر ما یا ہے، وہ اپنے رب سے مال کے (کمانے اور خرج کرنے میں اور علم کے) بارے میں ڈرتا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ الشرکاحق بھی جا نتا ہے (لیتی ذریعہ وہ الشرکاحق بھی جا نتا ہے (لیتی ذریعہ وہ الشرکاحق بھی جا نتا ہے (لیتی ذکو قاصد قات دیتا ہے، اپنے علم سے دوسر وں کو فائدہ پر بونچا تا ہے) پی خص سب سے افضل مرتبہ پر ہے، دوسر اوہ بندہ ہے جے اللہ تعالی نے صرف علم عطافر ما یا، مال نہیں دیا، وہ اپنی نیت میں سچا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح (خرج) کرتا، اسے نیت کی وجہ ہے تو اب ہوگا، ان دونوں ( یعنی پہلے اور دوسرے آ دی ) کا اجر برابر ہوگا، تیسر اوہ بندہ ہے جے اللہ تعالی نے مال دیا ہے علم نہیں دیا، وہ اپنے مال کو علم کے (مقتضی کے) بغیر صرف کرتا ہے ( یعنی ناجائز بھروں پر خرج کرتا ہے ) اس میں وہ اپنے رب ہے بھی نہیں ڈرتا اور نہ صلہ دی کرتا ہے اور اس میں وہ اپنے رب ہے بھی فلاں ( یعنی خالی نے نہ مال دیا ہے اور داری کی طرح اللہ تعالی نے نہ مال دیا ہے علم کرتا کرتا کرتا ہے ہائے آگر میر ہے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں ( یعنی جا بل گنج ان دونوں ( یعنی خلل کنہ کا حرب المور میں خرج کرتا ) تو اسے اپنی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، چنا نچہ ان دونوں ( یعنی تیسرے اور چو تھے بندے ) کا گناہ برابر ہے۔

# تین با توں پر حضور 🗱 کی قشم

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین باتوں پر قسم کھائی ہے، تا کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، کیوں کہ عموماً طبیعتیں اس طرف مالنہیں ہوتیں:

- (۱) جوفض الله کی رضا کی خاطراین مال میں سے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ بڑھتا ہے، گھٹتانہیں، اس لئے کہ مال سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک اخروی منافع اور دوسرا دنیوی ضرورتوں کا پورا ہونا، بیدونوں مقصد صدقہ کرنے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔
  - (۲) مظلوم اس ظلم پرانتقام کی قدرت کے باوجود مبر کرے، بدلہ ندلے، تواللہ تعالیٰ اس کی شان دشوکت اور عزت بڑھادیتے ہیں۔
- (۳) جوفخض اللہ سے مانگنے کے بجائے انسانوں کے سامنے ہاتھ کھیلانے کا عادی ہوجائے ، تو اللہ تعالیٰ اس پرفقر ومحتاقی کا دروازہ کھول دیتے ہیں ، اس کی ضروریات پوری نہیں ہونتیں ، دن بدن اس کی حرص میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کیوں کہ اس نے ایپ درب کوچھوڑ رکھا ہے ، البتہ اگر کوئی ضرورت کی بنا پر کسی سے سوال کرے ، تو اس کی مخواکش ہے۔

# اہل دنیا کا حال چارافراد کی طرح ہے

ابل دنیا کا حال چارافراد کی طرح ہے:

(۱) ایک وہ بندہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے مال اورعلم دونو نفتیں عطافر مار کی ہیں، وہ ان کی قدر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، مال کونا جائز جگہوں پر ترج نہیں کرتا، دشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق پر بھی عمل کرتا ہے، ذکو قا دصد قات ادا کرتا ہے، اللہ کے مطابق مال کواستعال کرتا ہے، اورعلم ہے بھی لوگوں کو مستفید کرتا ہے تو شیخی سب سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔

(۲) دومراوہ فیض ہے جس کے پاس صرف علم شری ہے، مال ودولت نہیں، لیکن یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میر سے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں آ دی کی طرح اللہ کے داستے میں صرف کرتا تو اسے بھی اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا، گویا پہلا آ دی اور بیدومرا نیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اس لئے ان دونوں کا ٹواب بھی اس میں برابر ہوگا، ہاں پہلے نے چونکہ علی کہی کیا ہے، اس لئے اس کے طابق اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، صدیث میں ، اجو ھیا سواء ، سے نیت میں اجروثوا ہی برابری مراد ہے۔

اس کے ملی کا ٹواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، صدیث میں ، اجو ھیا سواء ، سے نیت میں اجروثوا ہی برابری مراد ہے۔

اس کے مطابق اس کے دریعہ شنہ دوروں کا تو اس ہے، علم نہیں، وہ اس مال کونا جائز جگہوں پر خرج کرتا ہے، اس کے اس اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، نداس کے ذریعہ شنہ داروں سے صلہ رحی کرتا ہے اور نہ مالی حقوق یعنی ذکو قاد صدرقات اداکرتا ہے، بس اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، نداس کے ذریعہ شنہ دوروں کرتا ہے اور نہ مالی حقوق یعنی ذکو قاد صدرقات اداکرتا ہے، بس

(۷) چوتھاوہ مخص ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے اور نظم الیکن تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس تیسرے آدی کی طرح خلاف شرع طریقے پرخرج کرتا ، توبید دونوں نیت کے اعتبارے گناہ میں برابر ہوں گے ، تا ہم تیسرے نے چونکہ عملاً مال کونا جائز جگہوں پر صرف کیا ہے ، اس لئے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا ، البتہ نیت میں گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔(۱)

# بَابْمَاجَاءَفِيهَمِّالدُّنْيَاوَحْتِهَا

یہ باب دنیا کی فکر اور اس کی محبت کے بیان میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَدُ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمَ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَدُ ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمَ تُسَدَّ فَاقْتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَدُ ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُو شِكُ اللهُ لَهُ بِرِ رَقِي عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ .

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: جس شخص کوکوئی فاقہ ( یعنی شدید حاجت) پیش آ جائے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کردیتوں سی ضرورت کوئیں پورا کیا جائے گا، اور جس کوفاقہ پیش آ جائے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے ( یعنی اللہ پر اعماد کرے ) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی رزق دے دے یا مجھود پر سے۔

عن أبى وَاثِلِ قَالَ: جَاءَمُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بِن عُنْبَةً وَهُوَ مَرِيْضَ يَعْوُ دُهُ ، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِينَكَ؟ أَوَ جَعْ يُشْوَزُكَ أَوْ جَعْ لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۷۲۰۷۲، الكوكب الدري ۲۳۰/۳

يَكْفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمْ وَمَرْكَبْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْجَمَعْتُ ـ

ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان (ایک دفعہ) حضرت ابوہاشم بن عتبہ کی بیار پری کے لئے گئے جبکہ وہ مریض سے (تو وہ انہیں دیکھ کررونے گئے) تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ اے ماموں کیا چیز آپ کورلار ہی ہے ، کیا کمی درواور بیاری نے آپ کو بین کررکھا ہے یا دنیا کی حرص و تمنا نے ؟ انہوں نے فرما یا: ان میں سے پکھ نہیں ،کیکن (بچینی اوررونے کی وجہیہ کہ) رسول اللہ فی نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اسے پورانہ کرسکا، (وہ عہدیہ تھا کہ) رسول اللہ فی نے فرما یا: بے شک تمہارے لئے دنیا کے مال میں سے بس اس قدر جمع کرنا کا فی ہے کہ تمہارے پاس ایک خاوم ہواور را و خدا میں (لانے وغیرہ کے لئے) ایک سواری ہو، اور آج میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہیں نیادہ) مال ومتاع جمع کرلیا ہے۔

عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَّا ـ

مشکل الفاظ کے معنی: فاقة بنگدی، شدید حاجت وضرورت لم نسد: اس کی حاجت کو پورانہیں کیا جائے گا۔ یو شک بقریب ہے۔ رزق عاجل: جلدی رزق۔ رزق اجل: تھوڑا دیر سے۔ یشنزک: آپ کو مغموم اور پریثان کر رکھا ہے، بے چین کر رکھا ہے۔ الضیعة: (ضاد پرزبر کے ساتھ) غلما گانے والی زمین ، جا گیر، کاروبار اور تجارت ۔ تو غبو افی المدنیا بتم دنیا کی طرف ماکل ہوجاؤ۔

# دنیا کی محبت اوراس کی فکرسے اجتناب کا حکم

اس باب كي احاديث سے تين چيزين ثابت موتى بين:

(۱) انسان کوجب بھی کوئی فاقد اور شدید منرورت پیش آجائے ، تواسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پیش کرے ، کیوں کہ لوگ نہ نفع پہونچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ، اللہ ، بی نے سب پچھ کرنا ہے ، لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بھی وہ شکل حل نہ ہوگا جائے گا ، کیوں کہ اس کی کرنے سے بھی وہ شکل حل نہ ہوگا ، بلکہ آئے دن ضروریات وحاجات اور مشکلات میں اضافہ بی ہوتا چلا جائے گا ، کیوں کہ اس کی نظر صرف لوگوں کی طرف ہے ، اللہ کی طرف نہیں ہے ، لیکن اگر اپنی اس مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس معاشی مشکل کوؤری یا بدیر ضرور پور افر مادیں گے۔

ابوداؤدشریف میں ہے او شک اللہ له بالغنی اما بموت عاجل او غنی عاجل، طاعلی قاری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ موت عاجل سے مرادیہ ہے کہ کسی مالداررشتہ دار کی وفات ہوجائے تو فور اُس کو مال حاصل ہوجائے گا اورغنی عاجل سے مرادیہ ہے کہ کوئی دوست موت کے وقت اس کے لئے کوئی وصیت کرجائے ، یوں اللہ تعالی جلد ہی اس کی حاجت کو پورافر مادیں

2

(۲) باب کی دوسری حدیث سے بی منابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ضرورت کے بقدر مال ودولت پراکتفااور قناعت کی جائے، اوران میں بھی ان چیزوں کواختیار کیا جائے جوآخرت میں کام آسکیں،،اوراس کیلئے ذخیرہ ہوجائے، حدیث میں "مرکب" سے ہر دوسواری مراد ہے، جس سے اللہ کی رضاحاصل کی جاسکے،خواہ وہ جہاد وتبلیغ میں ہو، یاجے اور طلب علم کے لئے۔

حضرت الوہاشم بن عتبہ بھی ان محابہ کرام ہیں ہے ہیں، جو بالکل زاہد سے، رزین نے روایت نقل کی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف اتنی دنیائتی، جس کی مقدارتیس درہم بنتی ہے اور ایک پیالہ تھا، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کے پاس صرف سولہ درہم سے، پھر بھی وہ پریشان سے کہ میرے پاس زیادہ دنیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لئے درس عبرت ہے، جو ہروقت مال ودولت جمع کرنے کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔

(۳) انسان کا جو بھی جائز ذرید معاش ہو، نواہ وہ صنعت و تجارت ہو، یا ملازمت و زراعت وغیرہ، اس میں اس قدر منہ کہ اور مشغول ہو جانا ممنوع ہے، کہ نمازیں بھی رہ جائیں، اللہ کی عبادت سے فقلت ہو جائے اور آخرت کا کوئی دھیان ندر ہے، لیکن اگر کسب حلال کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی صحیح طریقہ سے ہور ہی ہے، اس کا قلب اللہ کی محبت سے سرشار اور فکر آخرت سے لبریز ہوتو یہ بہت او نچامقام ہے، قرآن مجید میں انہی لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے: د جال لا تلهیه میں تجاد ہولا بیع عن ذکر اللہ بیا گئی کرتے ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت یا دالی سے فافل نہیں کرتی، اس لئے باب کی تعریف میں دفیعہ میں دفیعہ شراد ہے، جس میں مشغول ہوکر انسان اللہ کی عبادت سے فافل ہو جائے، اسے اختیار کرنے سے منع کیا حمیا ہے۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِي طُولِ الْعُمُرِ لِلْمُؤْمِنِ

یہ باب مومن کے لئے عمر کے اسابونے کے بیان میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ حَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُ أَوْ حَسْنَ عَمَلُهُ. حضرت عبدالله بن قيس سے روايت ہے كہ ايك ديهاتى نے عرض كيايا رسول الله: كونسا آ دى لوگوں ميں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمايا: ووقحص جس كى عمرطويل مواوراس كاعمل اچھا مو۔

عَن أَبِي بَكُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ التَّاسِ خَيْرِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلُهُ قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَيْرِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

حفرت ابوبكره سے روایت ہے كدايك فحض نے عرض كيا يارسول الله: كونسا آدى سب سے بہتر ہے؟ آپ فرمايا:

وہ خص جس کی عمر زیادہ ہواور اس کے عل اچھے ہوں پھر پوچھا: کونسا آدمی سب سے براہے؟ آپ نے فرمایا: وہ مخص جس کی عمر زیادہ ہواور اس کے عمل برے ہوں۔

# لمی عمر کی فضیلت حسن عمل پرہے

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کی طویل عمراس وقت باعث نضیلت اور قابل فخر ہوتی ہے، جب وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کرا چھے اعمال کرے، آخرہ کی تیاری کرے، ایسا آ دمی سب سے افضل ہوتا ہے، اس کے برعکس وہ مخص سب سے برا ہے۔ جس کوزندگی کے لحات تو بہت زیادہ طے، کیکن اس نے ان سے آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آئیس لہو ولعب میں گنوا دیا، کوئی خاطر خواہ عبادت نہ کرسکا، اس لئے مومن کو اپنی زندگی کے اوقات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہے، کیوں کہ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں اور کیسے صرف کیا ہے۔
میں میں میں میں میں میں حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے لفظ ' عبد اللہ بن بس' ہے۔ (۱)

بَابِ مَا جَاءَ فِي أَعُمَارِ هَذِهِ الأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى سَبُعِيْنَ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس امت کی عمری ساٹھ سے سر سال کے درمیان ہوں گ

عن أبى هُوَيْرَةَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﴿ عَمْرُ أُمِّتِي مِنْ سِتِيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ ۔
حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### امت محدیه کی عمر کا ذکر

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت کی بہترین عمر ، جس کومعتدل کہا جائے ، وہ ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے ، کہ ای عمر میں نبی کریم علی اور بہت سے جلیل القدر صحابہ واولیاء نے انتقال فر مایا ہے۔

حافظ ابن جرنے بعض حکماء کا قول نقل کیا ہے کہ عمر کے چار درجات ہیں، بچین، جوانی کا زمانہ، کہولت (تیس سال سے پہاس سال تک کی عمر (۱) اور شیخو ندر (50 سال کی عمر (۱) اور اس سے زیادہ) یہ آخری درجہ عموما ساٹھ اور سر سال کے درمیان کا ہوتا ہے، اسے '' ہم'' بھی کہا جا تا ہے اس وقت طبیعت میں عموماً ضعف اور کمزوری آجاتی ہے، لہذا اس عمر میں پہونچ کرمسلمان کو آخرت

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥١٢/٢٥

<sup>(</sup>۲) القاموسالوحيد(ص:۱۳۳۲)

<sup>(</sup>ص:٩٠٢)

کی طرف زیادہ راغب ہوجانا چاہیے، کیوں کہ اب وہ طانت اور توت والی نہیں آسکتی ، جواس سے پہلے حاصل تھی۔ ساٹھ سے ستر سال کی عمرا کثر کے اعتبار سے ہے کہ عمواً اس امت کے افراد کی عمریں آتی ہی ہوں گی ، کیکن اس کے خلاف مجی ہوسکتا ہے ، کم بھی ہوسکتی ہے اور زیادہ بھی ، حدیث سے کم یازیادہ عمر کی فئی کرنامقصود نہیں ہے۔ (۱)

## بَابْ مَاجَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَنِ وَقِصَرِ الأَمَلِ

یہ باب وقت کے قریب ہونے اور امید کے چھوٹا ہونے کے بیان میں ہے

عن أُنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, وَتَكُون السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمْعَةُ كَالْيُوْمِ، وَيَكُون الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُون السَّاعَةُ كَالطَّوْمَةِبِالنَّارِ۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ بعقارب الزمان: زمان قریب ہوجائے گا یعنی وقت تیزی سے گذر سے گا۔ قصر الأمل: (قاف کے فیخ زیراور ماد پرزبر اور راء کے سکون اور زبر کے ساتھ) وہ شعلہ اور چنگاری جو ماچس جلاتے وقت ایک دم چیک کر بچھ جاتی ہے۔ جلاتے وقت ایک دم چیک کر بچھ جاتی ہے۔

#### تقارب زمان کے معنی

تقارب زمان كے دومطلب بيان كئے مكتے ہيں:

- (۱) قرب قیامت ش الله کی نافر مانی اس قدر زیاده به وجائے گی، که وقت میں برکت اٹھ جائے گی، وقت نہایت تیزی سے گذرتا چلا جائے گا کہ اس کا فائدہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔
- (۲) یا بید معنی بین کر قرب قیامت میں لوگ اپنی پریشانیوں اور فتنوں میں اس قدر مشغول ہوں کے کہ وقت گذرنے کا انہیں احساس تک نہیں ہوگا اور نہ بیر معلوم ہوگا کہ دن کب ختم ہوا اور رات کب ختم ہوئی ہے۔

#### امام خطابی فرماتے ہیں کدوقت کی بہتیز رفتاری حضرت عیسی اور امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِيقِصَرِ الْأَمَلِ

#### یہ باب امید کوکوتاہ کرنے کے بیان میں ہے

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَحَدَرَسُولُ اللهِ ﴿ إِبَهُ بِبَعْضِ جَسَدِى قَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَرِيْب، أَوْ عَابِرْ سَبِيل، وَعُذَ نَفْسَكَ بِالمَسَاء، وَإِذَا وَعُنَدَ نَفْسَكَ بِالمَسَاء، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالصَّبَاح، وَحُدُمِنْ صِخَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِك، فَإِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِك، فَإِنَّ مَا اللهُ عَلَى مَوْتِكَ، فَإِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَإِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَرَاتُ فَاللهُ عَلَى مَوْتِكَ فَاللهُ اللهُ عَلَى مَوْتِكَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

حفزت عبداللہ بن عمر نے فرما یا کہ حضور اللہ نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کرار شادفر ما یا: تم دنیا میں یوں رہوگو یا کہ تم ایک پرد کی ہو یا راہ گرہ ہواورا پنے کوقبر والوں میں شار کرو، (مجابد کہتے ہیں کہ ) جھے ابن عمر نے فرما یا: جبتم صح کروتو اپنے سے شام کی با تیں نہ کرو، اور اپنی صحت کو بیاری سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے فنیمت سمجھو (اور اللہ کی عبادت کرو) کیوں کہ اے عبداللہ معلوم نہیں کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا (ندہ ہوگے یامردہ ہوجاؤگے)

عن أنس بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ: هَذَا ابنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ؛ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ: وَثَمَّ أَمَلُهُ وَتَمَّ أَمَلُهُ وَ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہمارے پاس سے گذر ہے، اور ہم اپنی جمونیروی شمیک کرر ہے تھے، آپ اللہ نے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یہ کمزور ہوگئ ہے، ہم اسے شمیک کررہے ہیں آپ ایس نے فرمایا: میں امر لین موت کواس سے بھی زیادہ جلدی آتے و کیے رہا ہوں۔

مشکل الفاظ کمعنی: غویب: پردیس عابو سبیل: راه گذر، راه گیر، مسافر عدجم ثار کرد قفا: گدی، گردن شم أمله: وہال اس کی امیدیں ہیں ۔ نعالج: ہم درست کررہے تھے، شیک کررہے تھے۔ خصا: (خام پر پیش) ککڑی یا بانس کی جمونپرسی، چچرروهی: کمزور بوگیا۔ أعجل: اس سے زیادہ جلدی۔ ماادی: میرا کمان نیس، میراخیال نہیں۔

# لمبى لمبى اميدول سے اجتناب كاتھم

اس باب کی احادیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ مؤمن کی تمام تر توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ضرورت کی حد تک ہو، دنیا کے لئے لمبی لمبی امیدیں بائد ھنامیہ سلمان کا شیوہ نہیں،

پہلی حدیث میں فرمایا کردنیا میں یوں رہوجیے کوئی پردئی گذارتا ہے، وہ اس جگہ کے ساتھ دل نہیں لگا تا ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے عارض شمانہ بنالیتا ہے، بلداس ہے بھی بڑھ کرفر مایا کہ راہ گیری طرح رہو، جوراستہ جو رکر رہا ہو، جو اپنا شمانہ کی جگہ نہیں بنا تا، ہی اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لئے دشوار گذار راستے ملے کرتا چلاجا تا ہے، ای طرح مسلمان کو بھی اصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق صرف ایک ضرورت کی حد تک ہو، اور فرمایا تم ابھی سے اپنے آپ کو اہل قبر میں سے تارکرو، لہذا خوب تیاری کرو، زندگی کا جو وقت میسر ہے اس سے آخرت کا فائدہ اٹھا وہ صحت کی نعمت حاصل ہے تو بیاری سے بہلے پہلے اس سے بھی فائدہ حاصل کرو، کرنہ معلوم کوئی تہمیں کیا کہا جاسے گا یعنی زندہ ہو گے یا مردہ۔

دوسری مدیث کا مطلب بیہ کہ انسان کی تمنائی اور امیدیں کس قدر طویل ہیں اور موت کا حال بیہ کہ وہ اس کی محردن پر حکم کی منظر کھڑی ہے اس لیے مسلمان کو دنیا کے بارے میں لمبی لمبی کمی امیدیں اور خواہشات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے آخرت سے آدی غافل ہوجاتا ہے۔

تیسری روایت سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ مکان کی اصلاح اور مرمت سے اعمال کی اصلاح زیادہ ضروری اور اہم ہے، مقصد بیہ ہے کہ مکان اور کوشمی کی تغییرات میں اس قدر مشغول ہوجانا کہ آخرت کی کوئی فکر ندر ہے، کسی بھی طرح درست نہیں،(۱)

### بَابُمَا جَاءَأَنَّ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

به باب اس بیان میں ہے کہ اس امت کا فتندال میں ہے کہ اس امت کا فتندال میں ہے عن تحقی الم میں ہے عن تحقی النہ می عن تحقیب بن عیاض نے نمی کریم کے کوی فرماتے ہوئے سنا کہ بے فتک ہرامت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتند: مال ہے۔

### مال ایک فتنہ

انسان کے پاس جب مال ودولت آجائے توعموماً وہ دنیا کے لہو ولعب میں مصروف ہوجا تا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں رہتی، اس لئے حدیث میں نبی کریم ہے نفر ما یا کہ میری امت کا فتنداور آزمائٹ '' مال'' ہے، لہذا اگر کسی مسلمان کے پاس جائز ذرائع آمدن ہوں اور اللہ تعالی اسے مال ودولت دے رہے ہوں تو اس پر لازم ہے کہ اس مال پر جوشری حقوق ہیں زکو ہ وغیرہ، انہیں پوری طرح اواکرے اور اس مال میں منہمک ہوکر امور آخرت سے خفلت اختیار نہ کرے۔(۱)

### بَابَ مَا جَاءَلُو كَانَ لابنِ ادْمُوادِيَانِ مِنْ مَالِ لَا بُتَغَى ثَالِثاً

به باب ال بیان می م کراگرانسان کے پاس مال کی دوواد بال ہوں تو وہ تیری کو طلب کرےگا عن أنس بنِ مَالِکِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَلَٰهِ اَلَٰهِ اَلَٰهِ اَلَٰهِ اَلَٰهِ اَلَٰهُ عَنْ اَلَٰهِ ا يَمُلاُ قَاهُ إِلاَّ التُرَاب، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابِ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فر ما یا: اگر این آدم کے لئے سونے کی ایک وادی ہوتو وہ پہند کرے گا کہ اس کے لئے ایک اور وادی ہو، اور اللہ فیض کی پند کرے گا کہ اس کے لئے ایک اور وادی ہو، اور اس کے منہ کوئیس ہمرسکتی مگر (قبر کی) مٹی ، اور اللہ تعالی اس مخف کی توبہ قبول فرماتے ہیں، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

### ابن آ دم کاحریصانه مزاج

ال حديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) انسان کی فطرت میں مال کی حرص اور محبت رکھ دی گئی ہے، اس کے پاس جتنا بھی مال آ جائے تو وہ چھر بھی مزید کی خواہش کرے گا، البتہ وہ لوگ جو فکر آخرت سے سرشار ہوں، تو وہ مال ودولت کی لالچے اور حرص سے محفوظ رہتے ہیں۔
- (۲) جو محض مال ودولت کی حرص ہے تو بہ کر لے اور قناعت کی زندگی گذار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فر ماتے ہیں ، اور اس پر رحم فر ماتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي ٥١٨/١٥

٣) ثُخَفة الاحوذي ٥١٩/٢

# بَابُمَاجَاءَ قَلْبِ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ

بيباب اس بيان بين ہے كہ بوڑھے كادل دوخصلتوں كى محبت پرجوان ہوتا ہے عن أبى هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: قَلْب الشَّيْخِ هَا ابْ عَلَى حُبِ الْنَتَيْنِ: طُولِ الْحَيَاةِ وَكُفُرَةِ الْمَالِ \_ حضرت ابوہريره سے روايت ہے كه رسول اللہ ﷺ نے فرما يا بوڑھے كادل دوخصلتوں يعنى لمبى عمراور كثرت مال پر جوان ہوتا ہے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ قَالَ: يَهْرَمُ ابنُ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ الْنَتَانِ: الْحِرْض عَلَى الْعُمْرِ وَالْحِرْضِ عَلَىالْمَالِ۔

# برهاييكي دوصلتين

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جس قدر بوڑ ھا ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے اندر دوخصلتیں بڑھتی جاتی ہیں،
ایک لمبی عمر کی تمنا اور دوسرا مال و دولت کو جمع کرنے کی حرص ، مقصود یہ ہے کہ جب انسان بوڑ ھاپے کی عمر کو پہو چی جائے تو وہ کمل
آخرت کی طرف متوجہ ہوجائے ، مال کی حرص اور درازی عمر کی طرف توجہ نہ کرے، کیوں کہ یہ چیزیں انسان کے لئے بسا
اوقات نقصان دہ ٹابت ہوجاتی ہیں۔(۱)

#### اصل زبد

دنیا سے برخبتی اور زہداس چیز کا نام نہیں کہ انسان حلال چیز وں کواپنے او پرحرام کردے، نہ کھائے، نہ بیئے، نہ نکاح
کرے، اور نہ بی دنیا کی نعتوں سے لطف اندوز ہو، حالانکہ بیتوانسانی ضروریات ہیں، ان کے بغیر کوئی چار ہنیں، تمام انبیاء نے اور
نی کریم شے نے بھی ان امور کو اختیار فرمایا ہے، آپ سے بڑھ کرکون زاہد ہوسکتا ہے، اگریہ چیزیں زاہد اند زندگی کے خلاف ہوئیں،
تو آپ ہرگز انبیں اپنے لئے اختیار نہ فرماتے اور ان کے ترک کرنے والوں پر کئیر بھی نہ فرماتے، حالانکہ آپ شے نے ان امور کو
ترک کرنے والوں پر سخت کئیر اور ناپندیدگی کا ظہار فرمایا ہے۔

اصل زبدكيا ہے؟ اس ميں ني كريم في نے دوامر ذكر فرمائے ہيں:

(۱) انسان کے پاس جو کچھ مال ودولت، تدبیر وہنر، کسب عمل اور مادی اسباب ہوں، ان پراس کی نظر اور بھر وسہ نہ ہو، بلکہ اس کا اعتادان نعتوں پر ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں محفوظ ہیں، کیونکہ وہ باقی ہیں، جبکہ انسان کے پاس جو پچھ بھی ہے، اس نے بالآخرایک دن ضرور ختم ہوجانا ہے، لہذا انسان جو کوشش کر کے رزق کما تا ہے، اس میں بیدنہ بچھے کہ بیسب پچھاس کی کوشش کا صلہ ہے، بلکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ سب پچھوہ ہی دینے والا ہے، اور اس کے پاس ایسے خزانے محفوظ ہیں کہ جو بھی ختم نہیں ہول گے۔

(۲) کمال زہد کی دوسری علامت ہیہ کہ جب مسلمان کوکوئی مصیبت اور آزمائش پہونے جائے تواس پروہ واویلا اور جزع فزع نہ کرے، بلکہ اس کے اجروثو اب کو دیکھ کریے تمنا ہو کہ کاش ہیمصیبت برقر ار رہے، اور مصیبتوں کا آنا اے زیادہ محبوب ہو جائے، کیونکہ دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے مسلمان کے گناہ معاف اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔(۱)

عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَن النَّبِي ﴿ قَالَ: لَيْسَ لا بنِ آدَمَ حَقَّ فِي سِوَى هَلِهِ الْحِصَالِ: بَيْتِ يَسْكُنُهُ, وَثَوْبٍ يُوارِي عَوْرَتَهُ, وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ

حفرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ حضور اکرم کی نے فرمایا: ابن آدم ان چیزوں کے علاوہ اور کی چیز پر اپنا حق نہیں رکھتا، ایک گھر جس میں وہ اپنی رہائش اختیار کرے، دوسرا کپڑا جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپ سکے، تیسر سے سالن کے بغیر خشک روٹی اور یانی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: حصال: خصال: خصال کی جمع ہے، عادت، چیز۔ یوادی: ڈھانپ دے۔ جلف: (جیم کے پیچزیراورلام کے سکون کے ساتھ) موٹی اور خشک روٹی سالن کے بغیر۔

### ابن آ دم کاحق

" حق " سے وہ حاجات اور ضرور یات مراد ہیں، جن کے بغیرانسان زندگی نہ گذار سکے، چنانچہ رہائش کے لئے گھر، جم ڈھانپنے کیلئے کپڑا، اور خشک موٹی روٹی اور پانی، بیالی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیرانسان کی بقاءِ کمکن ٹیس، لہذا جو خش ان چیز وں کو حلال طریقے سے حاصل کرے، اور بفدر ضرورت ان پر قناعت کرے، اس سے آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال، مواخذہ اور باز پرس نہیں ہوگی، البتہ ان کے علاوہ دوسری اشیاء یا یہی چیزیں ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائیں تو پھر آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ایسے میں بیضروریات میں نہیں، بلکہ نفسانی خواہ شات اور لذت کے زمرے میں آجاتی ہیں، جن کے بارے میں بقینا آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣/٤

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٥/٧ـ

عَنْ مُطَرِّ فِ عَنْ أَبِنِهِ أَنَّهُ الْتَهَى إِلَى النَّبِي ﴿ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَهَا كُمُ التَّكَاثُرَ، قَالَ: يَقُولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهُلَ لَكُ وَنُ مَالِكَ، فَأَنْنَتَ أَوْلَ لَكُ وَنُ مَالِكَ، فَأَنْنَتَ أَوْلَ لِسَتَ، فَأَنْلَتَ .

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ حَيْزِ لك، وَ أَنْ تُمْسِكُهُ شَرَّ لك، وَلَاثُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَذَالْعُلْيَا حَيْرِ مِنَ الْيُدِالسُّفْلَى \_

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم این اے فرمایا: اے ابن آدم زائد مال کا خرچ کردینا تیرے لئے بہتر ہے، اور اس کوروکنا تیرے لئے براہے، اور بقدر ضرورت رزق پر تیری ملامت نہیں ہوگی، اور تو خرچ کرنا شروع کر اس پر، جو تیرے اہل وعیال ہوں، اور اور کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:التکانو: مال ودولت کی کثرت امضیت بتو نے جاری کردیا یعنی آخرت میں ذخیرہ کردیا۔ آبلیت بتو نے بوسیدہ کردیا۔ کفاف: (کاف پرزبر) ضرورت کے بقدرروزی۔

## انسان کے لئے نافع مال

پہلی حدیث میں نی کریم فی نے امت کو یہ بات سمجمائی ہے کہ انسان کے پاس جب مال و دولت کی فراوائی ہو جائے، تواس میں نخر و غروراور تکبر پیدا ہوجا تا ہے، کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، حالا نکہ اس کے پاس، جو مال موجود ہے اس کی موت کے بعدوہ اس کے وارثوں کا ہوجائے گا، ہاں البتہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر کے، آخرت میں اس کا اجروثو اب ذخیرہ کر دیا، یا وہ مال جو اس نے اپنے کھانے پینے میں یا اپنے لباس میں استعال کرلیا ہے، اس کا نافع مال بس بی ہے، اس لئے اگر آدمی کے پاس مال ہوتو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد راہ خدا میں اسے صدقہ کر دیا جائے تا کہ قیامت کے دن اس کا نفع ہو۔

دوسری مدیث میں نبی کریم فی نے پانچ امور کی تا کید فرمائی ہے، ضرورت سے زائد مال کوخرج کردو، یہ بہتر ہے، بچا بچا کر رکھنا براہے بشرطیکہ اس کے شرگی حقوق زکوۃ وغیرہ ادا نہ کئے جا کیں، بفلد رضرورت مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، ضرورت سے زائد مال سب سے پہلے اپنے اہل وعیال پرخرج کرو، کیونکہ ان کا خرچہ اس پرواجب ہے، پھر بھی اگر جج جائے تو پھر دوسر سے رشتہ داروں کودیا جائے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے، اس لئے آ دمی کو لینے کے بجائے دوسروں کودیئے

كى عادت بنانى چاہيے۔(١)

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوْزِقْتُمْ كَمَا تُوزَقُ الطَّينَ تَغُذُو حِمَاصاً وَتَوْوْ حَبِطَاناً . ثُوزَقُ الطَّينَ تَغُذُو حِمَاصاً وَتَوْوْ حَبِطَاناً .

مشکل الفاظ کے معنیٰ : تعدو: صبح کے وقت لگتے ہیں۔ تروح: شام کو واپس لوشتے ہیں۔ حماصاً جمیص کی جمع ہے: بھو کے۔ بطانا: بطین کی جمع ہے۔ پیٹ بھر کر۔

# كامل توكل كى فضيلت

ال روایت سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) اگرانسان اللہ تعالیٰ پرکامل توکل کرے،جس طرح کہ پرندے توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرح اس کو مجی رزق عطافر مادیں کے کہ رات کو پرندوں کے پاس کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہوتی ،صبح اللہ پر توکل کر کے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کواپنے محمونسلوں میں سیراب ہوکرلوشتے ہیں۔
- (۲) توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان رزق کے لئے کوئی کوشش نہ کرے، اللہ پراعتاد کر کے بیٹے جائے، بلکہ توکل کے معنی یہ بیل کہ انسان رزق حلال کے حصول کے لئے اپنی استطاعت کے بقدر جائز طریقے سے کوشش کرے اور نظر اللہ پر جو کہ اس نے محض اپنے نفض سے روزی دینی ہے، اس میں کوشش کا کوئی کمال نہیں، جھے تو بس محنت اور طلب کا تھم دیا گیا ہے، چنانچہ اس صدیث میں نبی کریم کا گئے تک ودواور جدو جد مضروری ہے، جس میں نبی کریم کا گئے تک ودواور جدو جدم مروری ہے، جس طرح کہ پرندے اپنے گونسلوں سے نکل کر دوروراز علاقے میں جاکر اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، ہاں کوشش کر کے اس کے نتیج کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ (۱)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيّ فَهُ والآخَرُ يَحْتَرِفْ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِي فَهُ لَقَالَ: لَعَلَّكَ ثُرْزَقُ بِهِ.

حضرت انس بالله کہتے ہیں کہ نی کریم یہ کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نی کریم اللہ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحودي ١٤٠٤.

۲) تحفة الاحوذى ۱۵/۷.

خدمت میں رہا کرتا تھا (کیونکہ اس کے اہل وعیال نہیں ہے، وہ حصول معاش کی ذمہ داریوں سے بے فکر ہوکر،
طاعت وعبادت اور دینی خدمات میں مشخول رہا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا اکثر وقت حضور کے پاس ہی گذرتا
تھا) اور دوسر ابھائی (اہل وعیال کے لئے) کما تا تھا، چنا نچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسر سے بھائی کی حضور کے
سے شکایت کی (کرمیر ابھائی نہ توخود کما تا ہے اور نہ بی کام کاج میں میری مدد کرتا ہے، یوں اس کے کھانے کا خرج بھی
جھے بی اٹھانا پڑتا ہے) حضور اکرم کے نے (اس کی بیشکایت س کر) فرمایا: یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ میں اس کی برکت
سے دز ق دیا جا تا ہو۔

#### رزق میں وسعت وبرکت کا ایک سبب

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسباب معیشت کو اختیار کرنا رزق کا اصل باعث نیس، یہ تو محض اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے، اور بسااوقات رزق میں وسعت و برکت اور فراوانی کا سبب فقراء، تنگدست اور خاص طور پراپنے ضرورت مندرشتہ داروں پر خرج کرنا اور ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنا ہوتا ہے، یوں اس کے مال ودولت میں برکت پیدا ہوسکتی ہے، اس لئے بھائی کا اینے بھائی کا اینے بھائی کے بارے میں شکو وو شکایت ہر گزمنا سب نہیں۔ (۱)

عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْحَطْمِيّ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنا فِي سِزبه، مَعَافى هي جَسَدِه، عِنْدَهُ قُو ثَيَوْمِه، فَكَأَلَّمَا حِيزَتُ لَهُ الدُّنْيَا۔

عبداللہ بن محصن سے روایت ہے۔ اور وہ محانی سے ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: تم میں سے جو فض اپنے محمر می اللہ مان وسکون سے مج کر لے اور اپنے جسم کے اعتبار سے بھی عافیت میں ہو، اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو کو یااس کے لئے دنیا جمع کر دی گئی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔سوب: (سین اور را پرزبر کے ساتھ): کمر، ندفانہ (سین کے بیچے زیر اور را کے سکون کے ساتھ) نفس، جماعت، اگریم عنی لئے جائمی تو حدیث کے معنی بیہوں گے: جو من میں سے اپنے اہل وعیال بیں امن وسکون کے ساتھ مبح کرے۔معافی: (باب مفاعلہ سے مینے اسم مفعول) عافیت میں ہو۔ حیزت: جمع کردی گئی۔

# دنيا كي اصل فعتيں

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جس محض کو بہتیں حاصل ہوں کہ گھریں امن وسکون ہو، محت وتندری ہو، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، اورایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تواسے کو یاساری دنیا کی نعتیں حاصل ہوگئ ہیں، اسے اب مزید کی چیز کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٠٤.

ضرورت نہیں،لہذاا ہے الله كاشكراداكرناچاہيے،اوراپنےاوقات كوالله كى عباوت ميں گذارناچاہيے۔(١)

### بَابْ مَاجَاءَفِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

یہ باب ان احادیث پر مشمل ہے جن میں بقدر ضرورت روزی اور اس پر صبر کا بیان ہے

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عن النّبِي ﴿ فَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَالِي عِنْدِى: لَمُؤْمِنْ، خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظِّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَخسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ وَكَانَ غَامِضاً فِي النّاسِ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَبَعَ لَهُ مَا يَعْمُ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَبَهُ لَاللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

حضرت ابواہامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: بے فک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رضک میرے زدید و مؤمن ہے جوہلی پیٹے والا ہو ( یعنی جس کی پیٹے اہل وعیال ، مال ودولت اور تعلقات کے اعتبار سے بوجل نہ ہو ) نماز سے بہت حصہ رکھنے والا ہو ، اورا پخ رب کی عبادت حسن وخو بی سے کرتا ہو ، اور ( جس طرح کظاہر میں عبادت کرتا ہے ، اور اللہ و ، اللہ و ، اور اللہ و ، اللہ و ،

مشكل الفاظ كمعنى: \_ كفاف: (كاف پرزبر كساته) بقدر ضرورت روزى \_ أخبط: زياده قابل رشك - خفيف المحاذ: بكى پشت والا يعنى جس كى كمر مال و دولت اور الل وعيال كى بوجه سے ثقل نه بو عامضا: گمنام: مخفی طور پر ـ نقر باصبعیه: آپ نے اپنے ہاتھ كى الگیوں سے چکى بجائى، بیمو تا كسى بات پر تعجب اور جرت كے اظہار كے لئے ہوتا ہے يا كى كام كے جلدى ہونے ويان كے لئے چكى بجاكر كہتے ہيں كدفلاں كام بس يوں چكى بجاتے ہوگيا ہے ـ بواكيه: باكية كى جمع بارونے والى عورتيں ـ نواله: (بيتا، واؤسے بدل كرآئى ہے) ميت كاباتى مانده مال، تركد۔

#### قابل رشك مؤمن كي صفات

اس مدیث میں نبی کریم 🏶 نے اس مؤمن کی سامت صفاحت ذکرفر مائی ہیں، جوقا بل دفک ہے:

(۱) و چھ جوزیادہ اہل وعیال اور مال و دولت کی ذمہ دار یوں کے بوجھ سے فارغ ہو، ایسے میں و چھ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۰/4.

- (٢) وه جسنماز مل لذت محسول مو، كويا وه الله كامشابده كرتاب-
  - (٣) ایندرب کی عبادت حسن و خوبی سے کرتا ہو۔
  - (٣) تمائی ش مجی اوگوں سے جھیے تھیےاللہ کی عبادت كرتا ہے۔
- (۵) اوگوں میں گمنام ہو، مشہور نہ ہو کہ جس کے فضل و کمال اور پر ہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ

  کریں، کیونکہ اس سے آدی میں تکبر اور خود پسندی جیسے مہلک امراض پیدا ہوجاتے ہیں، جو بہر حال اس کی ہلاکت و

  تبائی کا باعث بن سکتے ہیں، تاہم اس کے باوجوداگر کسی کے فضل و کمال کا لوگوں میں چے چا ہوجائے اور پھر لوگ اس کا

  ادب واحر ام کرنے لگیں اور اس کے دل اور رویے میں بڑائی کا پہلونہ ہو، بلکہ بجڑوا تکساری غالب ہو، تو پھراس شہرت
  میں کوئی حرج نہیں۔
  - (٢) ضرورت كے بقدراس كے پاس روزى ہو۔
- (2) اوران تمام امور پرمبروخل ہے کام لے، بقدر ضرورت روزی پر، کمنای پر، الله کی عباوت پر..... بیصفات جب کسی مؤمن میں پیدا ہوجا بھی تو وہ قابل رفتک ہے، آپ کے نے چکی بھا کرارشا دفر مایا کراس کی موت بس یول چکی بجائے اپنا کام پورا کر لیتی ہے اس پر رونے والی عورتیں اور اس کا ترکہ بھی کم ہوتا ہے۔ (۱)

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ الرَّفَالَ الْمَوْمَ عَلَى ٓ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَا قُلْتُ: لا، يَارَب، وَلَكِنْ الْمَبْعَيْوَمُ الْمَارِقَ فَي النَّبِي اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اورای سند نے کی کریم کے سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: میر ہے دب نے میر سے سامنے اس بات کوچیش فرمایا: میر بے دب نے میر سے سامنے اس بات کوچیش فرمایا تا کہ وہ میر سے لئے مکہ کے سنگریزوں کوسونا بناوے ، میں نے عرض کیا: نہیں! میر سے پروردگار ( جھے اس کی قطعاً خواہش نہیں) لیکن میں بیر چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیدہ بھر کر کھا کال اورایک دن بجوکا رہوں ، (یا فرمایا تین دن یا اس کی مان می کھوفر مایا) کہ جب میں بجوکا ہوں تو تیر سے صنور گریدوزاری کروں اور تیجے (اپنے دل اور زبان سے) یا د کروں ، اور جب میں بیر ہوں تو تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : بطحاء: کشاده وادی یا نالہ جہاں سے عمو ما برساتی پانی برکرجا تا ہے۔ اشبع: میں سیر ہوں۔ تصوعت: میں گڑ گڑاؤں، کریے وزاری کروں۔

# نی کریم ایک کی ونیاہے بے رغبتی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کے اور الدوس اور خاہری طور پرتھی یا معنوی لینی باطنی طور پر، دوسری مرادزیادہ سے جو سے مشورہ لیا اور جھے اختیاردیا کہ چاہے میں دنیا کی جھے سے مشورہ لیا اور جھے اختیاردیا کہ چاہے میں دنیا کی دست اور مال و دولت کو اختیار کروں یا دنیا کی جھی اور فقر و فاقہ کی راہ اختیار کرے آخرت کا توشہ بناؤں، چنا نچہ میں دنیا کی وسعت اور مال و دولت کو اختیار کروں اور این کی راہ اپنالی، تا کہ میں شکر اور صبر کی دونوں صفات سے مزین ہوجاؤں، چنا نچہ میں نے دنیا کی وسعت کوترک کردیا اور معاشی تھی کی راہ اپنالی، تا کہ میں شکر اور صبر کی دونوں صفات سے مزین ہوجاؤں، جب پہیٹ بھر کر کھاؤں تو اس وقت اللہ کا شکر اوا کروں اور اس کی جمد وثناء بیان کروں اور جس دن بھوکار ہوں، تو اس وقت صبر کروں۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ الداری کے مقابلے میں فقر و فاقہ افضل ہے، مالداری بھی فعمت ضرور ہے، جبکہ حلال طریقے سے ہواور مال کے شرعی حقوق بھی اوا کے جائیں، تا ہم اس میں انسان کی گمرائی کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے ساتھ بڑی مصیبتیں اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس لئے نبی کریم کے الداری کے بجائے فقر و تفکدتی کی راہ کو اختیار فرمایا، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔

#### ليجعل لىبطحاءمكةذهبا

كمك سنكريزول كوسونابنانے سے كيامراد بي؟اس ميس دواحال بين:

(۱) مكدك برساتى نالے اور واديوں كوسونے سے بحر دياجائے۔

(۲) یاان نالوں اور وادیوں میں جو سنگریزے ہیں، ان کوسونے میں تبدیل کردیا جائے، بید دسرے معنی مراد لیمازیادہ میچ ہے کیونکہ اس کی تائید ایک دوسری روایت ہے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم ایک کو یوں فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑوں کوسونے میں تبدیل کردیا جائے۔ (۱)

عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسُلَمَ، وَرُزِقَ كَفَا فأو قَتَعَهُ اللَّه

حفرت عبدالله بن عمروسے روایت ہے کہ حضورا کرم ف نے فرمایا: وہ فخص کامیاب ہے، جواسلام لایا اور ضرورت کے بقدرا سے رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے قافع بنایا ہو ( یعنی جو پھیل جائے ، ای پروہ طمئن اور خوش ہو ) عَن فَضَا لَهَ بَنِ عَبَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَمَنوْ لَ اللهِ فَ يَقُولُ: طُوبَی لِمَن هٰدِی للإسلام وَ کَانَ عَیشهٔ کَفَافاً وَ قَتَعَہ عَن فَضَا لَهَ بَنِ عَبَيْدِ أَنَّهُ سَمِع رَمَنوْ لَ اللهِ فَ يَقُولُ: طُوبَی لِمَن هٰدِی للإسلام وَ کَانَ عَیشهٔ کَفَافاً وَ قَتَعَہ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ف کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اس فض کے لئے خوشجری ہے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئ ہواور ضرورت کے بقدر گذر بسر کا سامان ہو ( یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور وہ فیرہ ) اور وہ قناعت والا ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢/٤ ـ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الْفَقْرِ

#### یہ باب فقر کی فضیلت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِي ﴿ إِنْ كُنْتَ ثُحِبُنِي فَأَعِذَ وَاللهِ إِنِّى لاَّحِبُكَ، فَقَالَ لَهُ: الْطُوْمَا تَقُوْلُ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّى لاَّحِبُكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ ثُحِبُنِي فَأَعِذَ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُنِيْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

حفرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے اللہ کے رسول: میں آپ سے واقعی (بہت زیادہ) محبت کرتا ہوں، حضورا کرم کی نے (بین کرفر مایا:) دیکہ لوکیا کہدہ ہو، ایسانہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورانہ از سکو ) اس فخص نے رفتی اچھی طرح سوج لوکہ تم کس چیز کا دعو کی کر رہے ہو، ایسانہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورانہ از سکو ) اس فخص نے عرض کیا: خدا کی قسم : میں آپ سے عبت کرتا ہوں اور تین باراس جملے کواس نے دھرایا، حضور کے نے فر مایا: اگرتم مجھ سے عبت کرتے ہو (بعنی مبر واستقامت کے لئے سے عبت کرتے ہو (بعنی اس دعویٰ میں سے ہو) تو پھر فقر کے لئے پاکھر زرہ تیار کر لو (بعنی مبر واستقامت کے لئے تیار ہوجا کا) کرتا ہے، پانی کے اس بہا ک سے مجت کرتے واپنے منتها کی طرف جاتا ہے۔

# محبت کے ساتھ فقروفا قہ ہوگا

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تفل یہ دعویٰ کرے کہ جھے حضورا کرم سے اور مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے، تواسے فقر وفاقہ اور تنگدی کی زندگی کے لئے تیار ہوجانا چاہیے، کیونکہ مدیث میں ہے کہ سب سے تخت آزمائش اور ابتلاء انبیاء مالینلا پر آتے ہیں، پھر جو بھی ان کے طریقے پر چلنے کا زیادہ اہتمام کرے گا، اس پر بھی ای قدر زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں کہ ایسانہیں ہوسکنا کہ مجت کا دعویٰ بھی ہوا ور آزمائش نہ آئے، یہ نقر وفاقہ اور آزمائشیں اسے جلدہی اپنے بعنور میں پھنسالیس کی ، اس پانی کے بہاؤسے بھی زیادہ جلدی، جو اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوتا ہے، لہذا اسے اپنے لئے کی آلے اور تجفاف کا بند و بست کر لینا چاہیے، جومصیبت کی اس گھڑی میں اس کے لئے مفید ہو سکے۔

"تبحفاف" کے معنیٰ ہیں" پاکھرزرہ" بدوہ آئی زرہ ہے، جوجنگہو پہنتا ہے، یاوہ موٹا کپڑ ااورزین وغیرہ، جوکھوڑ ہے پر ڈالی جائے تا کدوہ جنگہواور جانورزخم وغیرہ سے محفوظ رہے، یہال حدیث میں تجفاف سے مبر واستقامت مراد ہے، کیونکہ جس طرح تجفاف جنگہو اور جانور کو ڈھانپ لیتا ہے، تا کہ وہ زخم وغیرہ سے حفاظت میں رہے، ای طرح صربھی نقروفا قد کی دشوار گذارزندگی کو ڈھانپ لیتا ے، یوں وہ انسان صر کر کے اللہ کے ہاں او نچے درجات ماصل کر لیتا ہے۔ (۱)

### بَابُ مَا جَاءَأَنَ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ فقراءمہاجرین مالدارمہاجرین سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِوِيْنَ يَدُحُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ أَغْنِيَا بَهِمْ بِبَحَمْ سِما تَدْعَامِ۔ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کرنول اللہ ﴿ فَا رَشَا وَفُر ایا: فقراء مهاجرین مالدار مهاجرین سے پانچ سو سال قبل جنت میں واخل ہوں گے۔

عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُمَّ أَحْيِنَى مِسْكِيناً وَأَمِنِي مِسْكِيناً وَاحْشُونِي فِي زُمْرَ وَالْمَسَاكِينِي وَمُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : يَدُخُلُ الْفُقَرَ اءَالْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِحَمْسِمانَةِ عَامِى نِضْفِ يَوْمِ-حَرْرَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: يَدُخُلُ فَقَرَ اءُالْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبَلَ أَغْنِيَا ثِهِمْ بِأَزْ يَعِيْنَ حَرِيْفاً. حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ارشاوفر ما یا: فقراء مسلمان ، مالدار مسلمانوں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں عے۔

عَنْ أَبِيٰ هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ: يَدُخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِبِنِصْفِ يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُمالَةِعَامٍ۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: فقراء مسلمان ، مالدار مسلمانوں سے آ دھادن پہلے جنت میں داخل ہوں کے اوروہ یانچ سوسال ہیں۔

### فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

ان احادیث سے فقر کی نعنیلت ثابت ہوتی ہے، اور فقراء، مالداروں کے مقابلے میں پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جس قدرانسان کے پاس دنیا میں زیاد وہال ہوگا، اس قدراس کا حساب بھی تفصیلی ہوگا۔

یہاں بظاہرا حادیث میں تعارض ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ چالیس سال قبل جنت میں واخل ہوں سے جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ پانچ سوسال قبل جنت میں واخل ہوں گے، یوں اس مدت میں بظاہر تعارض ہے؟

شارطین صدیث نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں:

- (۱) ان اعداد سے کوئی مخصوص تعداد مرادنہیں بلکہ اس سے کثرت کو بیان کرتا مقصود ہے، معنی بید ہیں کہ فقراء، مالداروں سے بہت پہلے جنت میں داخل ہوجا کیں گے، اس کو کبھی چالیس سال کے عنوان سے بیان کر دیا اور کبھی پانچ سوسال کے لفظ سے، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
- (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے آپ ، کو چالیس سال کی دمی کی گئی ہو،اس کو آپ نے پہلے بیان فرما دیا اور بعد میں پانچ سو سال کا بھی بتادیا گیا،اس لئے بعد میں آپ نے پانچ سوسال کا ذکر فرمایا۔
- (٣) ''جامع الاصول' میں ہے کہ سالوں کی تعداد کا بیا اختلاف فقراء کے درجات کے اعتبار سے ہے، کہ بعض فقراء اپنے حالات پر مبروشکر کی وجہ سے اس قدراعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ انہیں مالداروں کے مقابلے میں پانچ سوسال قبل جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جائے گا اور بعض فقراء کم درجے پر ہوں کے لہذا انہیں چالیس سال قبل جنت میں داخل کیا جائے گا۔

چنانچہ ملائلی قاری فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مبرکرنے والانقیر شکر گذار مالدار سے بہتر ہے۔ قیامت کا ایک دن چونکہ دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا، تو پانچ سوسال آ دھا دن ہوئے ، اس لئے حدیث میں پانچ سوسال کو نصف یوم قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں جو قیامت کے دن کو پچپاس ہزار سال کے برابر کہا ہے، بیخصوص ہے، اس سے کا فرول کا دن مراد ہے کہ دہ اس قدر طویل ہوگا۔

اشكال: مديث انس فقرى فغيلت ثابت ہوتی ہے جبکہ حضرت عائشہ كى مديث ميں حضور عند فقر سے بناه ما كلى ہے،ان دونوں ميں بظاہر تعارض ساہے؟

جواب: نی کریم کے فیر سے بناہ نہیں ماگی، بلکه اس نقر سے بناہ ماگی ہے، جس میں آدی کا دل فقیر ہوجائے، جو فقر اللہ کی یاد سے فافل کردے اور کفر کا ذریعہ بن جائے یا جس میں انسان جزع فزع اور اللہ کے بارے میں شکوے کرنے لگے اور جواللہ کی نقدير پراعتراض كاسبب بن جائے ،اس لئے ان احاديث ميں كوئى تعارض نہيں كيونكد دونوں كامفهوم الك الك بــــــ(١)

### بَابُمَاجَاءَفِي مَعِيشَةِ النَّبِي ١

یہ باب نی کریم علی اورآپ کے اہل کے روز پیداور معیشت کے بیان میں ہے۔

عَنْ مَسْزُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً, فَدَعَتْ لِى بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعْ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِى إِلاَّ بَكَيْتُ، قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِىٰ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الذَّنْيَا؛ وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمِ مَزَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ.

مروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس وافل ہوا، تو انہوں نے میرے لئے کھانا منکا یا، اور فرمانے لگیں: میں کسی کھانے سے میر نہیں ہوتی کہ پھر میں رونا چاہوں تو رود بی ہوں، مروق کہتے ہیں میں نے پوچھا: ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: جھے وہ حال یاد آتا ہے، جس میں آپ شے نے دنیا کوچھوڑ اہے، اللہ کا قتم: آپ شے نے ایک دن میں دومرتیہ پیٹ بمرکررو ٹی اور گوشت نہیں کھایا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاشَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَبْزِ شَعِيْنٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ

حفزت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے دودن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو (چہ جائیکہ گندم کی روٹی سے )، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: مَاشَبِعَرَمُولُ اللهِ ﴿ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تِبَاعَا مِنْ خُبْرِ البُرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

حضرت ابوہریرہ و اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اور آپ کے الل نے تین دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کرنہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا چھوڑ گئے۔

عَنْ سَلَيْمِ بَنِ عَامِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاأُمَا مَةَ يَقُولَ: مَا كَانَ يَفْصُلُ عَنَ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَ حَبَوُ الشَّويْدِ عَنْ سَلَيْمِ بَنِ عَامِ كَمْ عِلَى اللهِ عَلَى حَبَوْدُ الشَّويْدِ عَنْ مِن عَامِ كَمْ عِلَى عَلَى مِن عَامِ كَبْ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مَوْلَ اللهِ عَلَى مَوْلَ اللهِ عَلَى مَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ آكُفَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ \_

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اہل مسلسل کی راتیں مجوک کی حالت میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤/٤\_

مُذارتے منے، وہ شام کا کھانا بھی نہ یاتے شے اوراکٹر ان کی روٹی جو کی ہوتی تھی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدِ قُوتاً ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ 🐲 نے فرمایا: اے اللہ تو آل محمد کارزق کفایت کے بعدر کر دے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِئُ ﴿ لَا يَذَّخِرُ شَيْئًا لِغَلِد

حفرت انس فرماتے ہیں کہ بی کریم اللہ کل کے لئے کسی چیز کوذ فیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔

عَنْ أَنْسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُو آنِ وَلا أَكُلُ خُبْرُ أَمْرَ قُفًّا حَتَّى مَاتَ.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: أَكُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلْمُ مَا عَلَى عَلْ عَلَى عَل عَلَى عَل

حضرت الى بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم کے نے میدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟
حضرت الى نے فرمایا: نبی کریم کے نے میدہ تو دیکھا بھی نہیں ( کھانا تو در کنار) یہاں تک کہ آپ اللہ سے جالے،
حضرت الى نے پوچھا گیا: کیا عہد رسالت میں آپ لوگوں کے پاس چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا: ہمارے پاس
چھلنیاں نہیں تھیں، پوچھا گیا: آپ لوگ جو کے آئے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ (لیمنی اسے کس طرح بھوسے شے
صاف کرتے تھے) فرمایا: (اسے پینے کے بعد) ہم پھونک ماردیتے تھے، جوذرے اس میں اڑنے والے ہوتے،
اڑجاتے پھرہم اس میں یانی ڈال دیتے اوراسے گوندھ لیتے۔

مشكل الفاظ كے معنی : معیشة: روزید (یعنی کھانا، پینا آمدنی وغیره) ذریعه گذر بسر تباعا: (تا كے بنچ زیر) پورپ،
مسلسل مفضل: زائد بو، باقی مانده بو طاویا: بحوكا عشاء: (عین پرزبر كساته) رات كا كھانا لايد خو: ذخيره نه كرتے،
مسلسل يفضل: زائد بو، باقی مانده بو حطاویا: بحوكا عشاء: (عین پرزبر كساته) رات كا كھانا لايد خو: ذخيره نه كرتے،
مسلسل يفضل: زائد بورى، ميز - خبز اموققا: چپاتی ينی ميد كی روئی - نقی: ميده - حوادى: ميده، سفيدآ تا مناحل:
مخل كی جمع به: چهانی - ننفخه: به اس پر پحونك مار ديت - ماطار: جو چيز كه الرسكتی يعنی بحوسه اور تنگه - نشويه: بم اس كو بمگوديت - نعجنه: به وه آتا كوند هديت -

# حضورا كرم الماورالل بيت كى معيشت كاحال

ان احادیث میں نی کریم اور اہل بیت کی معیشت کو بیان کیا گیاہے،آپ نے دوروزمسلسل جو کی روثی پید بحر کر

نہیں کھائی، اور نہ ہی گوشت اور روٹی دن میں دو مرتبہ تناول فر مائے، آپ کا یہی معمول تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھایا تو دوسرے دن بھو کے رہے، اور بیاس وجہ سے تھا کہ نبی کریم ہے نے خوشحالی کی زندگی پرفقروفا قداور تنگدی کی زندگی کورجے دی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دنیا بھر کے خزانوں کی پیش کش ہوئی کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لئے سونے میں تبدیل کرویا جائے، تو آپ نے اس کے بجائے فقر اور تنگدی کا راستہ اختیار کیا، اور فر مایا کہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکار ہوں، تا کہ جس دن پیٹ بھر لوں اس دن شکرادا کروں اور جس دن بھوکار ہوں، اس دن صبر کروں۔

یدورست ہے کہ نی کریم کے پاس زندگی کے آخری صحیفیں مال غنیمت سے خوب مال آیا، کیان حدیث سیجے سے ثابت ہے کہ اس میں بھی آپ اپنی ذات کے لئے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے ، بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اسے تقسیم کردیتے اور ازواج مطہرات کوسال کا خرچہ عنایت فرما دیتے ، اور آپ خود ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ، البتہ آپ کے ول کے غنا میں مزید اضافہ ہوجا تا، لہذا احادیث میں جو "لا ید خو شیفاً لغد" فرمایا ہے ، اس کے معنی بیدیں کہ اپنی ذات کے لئے بچھ بھی جمع نہ فرماتے ، اس لئے اپنی عیال کے لئے بھر بھی جمع نہ فرماتے ، اس لئے اپنی عیال کے لئے بقدر کفایت سال کی روزی جمع کرنا اس کے منافی نہیں۔ (۱)
خوان اور خبر مرتق کے بارے میں تفصیلی کلام ابو اب الا طعمہ کے پہلے باب میں گذر چکا ہے۔

### بَابِمَاجَاءَفِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِي

یہ باب نبی کریم ایک کے صحابہ کی معیشت یعنی روزیند کے بیان میں ہے۔

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتْ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ، أَهْرَاقَ دَما فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنِي لأَوَّلُ رَجُلٍ رَجُلٍ مَا اللهِ عَنْ أَيْنِ اللهِ وَلَقَدْرَأَيْتِينَ أَغْزُو فِي العِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ ﴿ اللهِ مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّيَحِ وَالْحَبْلَةِ ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِينِ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّيْنِ ، الشَّجَرِ والْحَبْلَة ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِينِ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّيْنِ ، الشَّاهُ وَالْبَعِينِ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّيْنِ ، لَشَاهُ وَالْبَعِينَ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِيعَ إِلَى اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں: بے شک میں سب سے پہلاآ دمی ہوں، جس نے اللہ کے راستہ میں (کافرکا)
خون بہایا ہے، اور پہلا مخص ہوں، جس نے اللہ کے راستہ میں (پہلا) تیر چلا یا ہے، اور جھے یاد ہے کہ میں صحابہ کرام
کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد کرتا (اور غربت کی وجہ سے) ہم درختوں کے پتے اور بول کے پھل کھاتے تھے،
یہاں تک کہ ہم میں سے ہرایک یوں قضائے حاجت کرتا، جس طرح بکری اور اونٹ کرتے ہیں (یعنی میگنیوں کی
طرح) اور (اب) بنواسد مجھے دین سکھانے گئے ہیں (یعنی میری نماز پراعتراض کررہے ہیں کہ میں صحیح نہیں پڑھتا)

تحتیق (اگرایبابی ہے) تو پھریس ناکام ہوگیا اور میرے عل (جویس نے حضور ایک کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھی) رائیگاں چلے سکتے۔

عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكِ يَقُولُ: إِنِي أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرْبِ، رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَقَدْرَ أَيَّتُنَا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ هَا وَمَا لَنَا طَعَامُ إِلاَّ الْحَبْلَةَ وَهَذَا السَّمَرَ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعْ كَمَا تَضَعْ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ بَنُو أَسَدِ لَيُ وَمَا لَنَا طَعَامُ إِلاَّ الْحَبْلَةَ وَهَذَا السَّمَرَ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعْ كَمَا تَضَعْ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ بَنُو أَسَدِ ثُعَزِ وَفِي فِي الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَنْ وَصَلَّ عَمَلِي \_

حضرت سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ میں عرب کا پہلا آ دی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں (سب سے پہلے)
تیرا ندازی کی ہے، اور البتہ حقیق جمیں یاد ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جہاد کرتے اور ہمارا کھانا صرف خاردار
درخت کا پھل اور بول کا پھل ہوتا، یہاں تک کہ ہم میں سے ہرایک یوں قضائے حاجت کرتا، جس طرح بحری
(مینگنیاں) کرتی ہے، پھر بنواسد مجھے دین سکھانے گئے ہیں (اگرابیا ہی ہے) تو پھر میں تو تاکام ہی ہوگیا اور میرے
(سارے) عمل ضائع ہوگئے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِ يُنَ قَالَ: كُتَاعِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَعَلَيْهِ ثُوبَانِ ، مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَانٍ ، فَمَخَطَ فِي أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ: بَحْ بَخْ ، يَتَمَخَّطُ أَبُوْ هُرَيْرَةً فِي الكِتَانِ! لَقَدْرَ أَيْتُنَى وَإِنِّى لاَّخِوُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبُورَ سُوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ وَعَلَى عَنْقِى ، يُرَى أَنَّ بِي الْجُنُونَ ، وَمَا بِي جُنُونَ وَمَا هُو إِلاَ اللهِ وَعُرِ مُلْهُ وَالْاَلْهُوعُ مُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

محد بن سرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت الوہریرہ کے پاس تصاوران پرکتان کے دوکیڑے سرخ مٹی (گیرو) سے
دیکے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کپڑے سے حضرت الوہریرہ نے تاک صاف کی، پھر فرمایا: واہ ، واہ ، الوہریرہ
کتان کے کپڑے سے (آج) تاک صاف کر رہا ہے، خفیق میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میں
رسول اللہ میں کے منبر اور جحر وَ عاکشہ کے درمیان بھوک کی وجہ سے بہوش ہوکر کر پڑتا، بس آنے والا آتا اور میری
گردن پر اپنا پاؤل رکھتا، سے بچھ کر کہ مجھے جنون ہے ، حالا تکہ جھے کوئی جنون نہ ہوتا تھا، اور میری بیے کیفیت صرف بھوک
کی وجہ سے ہوتی تھی۔

عَنْ فَصَالَةَ بِنِ عَبَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ, يَجِزُ رِجَالُ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَةِ مِنَ الْحَصَاصَةِ, وَهُمْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ, حَتَى تَقُولَ الأَعْرَابِ: هَوُلَاءِمَجَانِيْنُ أَوْ مَجَانُونُ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ الْحَصَاصَةِ, وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّلَةِ مَتَى تَقُولَ الأَعْرَابِ: هَوُلَاءِمَجَانِيْنُ أَوْ مَجَانُونُ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ الْحَصَافَةُ: أَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب لوگوں کونماز پر معاتے تو مجھ لوگ قیام کی حالت میں

بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے اور وہ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک کہ اعرابی کہنے لگتے: یہ پاگل ہیں، جب رسول اللہ بھی نماز سے فارغ ہوجاتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے: اگر تہمیں اس بات کا پنتہ چل جائے کہ تم اللہ کے یہاں اس کا کیاا جروثو اب ہے، توتم اس بات کو پسند کروگے، کہتم فقر وفا قد اور حاجت کے لحاظ سے اور بڑھ جاؤ، حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی کریم بھی کے ساتھ تھا۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ فَي اللَّهِ فِي سَاعَةٍ، لَا يَخْرُجُ فِيهَا، وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدْ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَنَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ :الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَنَا قَدْ وَجَدُتُ بَعْضَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَم بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ رَجُلا كَثِيْرَ النّخل وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمْ فَلَمْ يَجِدُوهُ إِفَقَالُوا الْإِمْرَ أَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتْ انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبْ لَنَا الْمَاءَ ، وَلَمْ يَلْبَغُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْعَم بِقِرْبَةِ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَيَلْتَزِمُ النَّبِيَّ عِنْ وَيُفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمُ بِسَاطاً، ثُمَّ انْطَلَق إِلَى نَخْلَة فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ١ أَفَلَا تَنَقَّيتَ لَنَا مِنْ رَطَبِهِ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ: اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا، أَوْقَالَ: تَخَيَّرُوا مِنْ ذَطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَذَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مِنَ التَّعِيْمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلُّ بَارِدْ، وَرُطَب طَيِّب، وَمَاءْبَارِ ذِ فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْفَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ الْمَبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ، فَلَابَحَ لَهُمْ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكُلُوْ ا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ: هَلَ لَكَ خَادِمْ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فإذَا أَتَانَا سَبِيَّ فَأَتِنَا وَأَتِي النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْحَدَو مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الْحَدَو مِنْهُ مَا فَقَالَ: يَا لَهِ اللهِ: الْحَدَّو لِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَ، خُذُ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ، يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً لِفانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْفَمِ إِلَى امْرَ أَتِهِ فَأَخْبَرَ هَا بِقُولِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِئُ ﴿ إِلاَّ أَنْ تُغْتِقَهُمْ قَالَ: هُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيْفَةً إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ؛ بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْمَغْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَبِطَانَةُ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وقِيَ۔

حضرت ابو ہریرہ فرمائے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم اللہ ایسے وقت میں (گھرے) نظے کہ آپ (عموماً اس وقت میں انہیں نظتے تھے اور نہ کوئی اس وقت آپ سے ملاقات کرتا تھا، استے میں حضرت صدیق اکبرآپ کے پاس آئے تو آپ نے بوچھا کہ اے ابو بکر اس وقت تمہیں کیا چیز لائی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: میں نکلا ہوں تا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عرض کروں، ابھی تھوڑی دیر بھی نہ اللہ اللہ اللہ عرض کروں، ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گذری تھی کہ حضرت عمر فاروق آگئے، حضورا کرم بھی نے فرمایا: اے عمراس وقت تمہیں یہاں کیا چیز لائی ہے؟ عرض

کیااے اللہ کے رسول: جموک (کی وجہ ہے آیا ہوں) آپ نے فرمایا: میں بھی بچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں، چنا نچہ تینوں حضرت ابواجیثم بن تبہان انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہ محبور کے زیادہ درخت اور کثیر بر روح محسوس کے مربیل پڑے اور وہ محبور کے زیادہ درخت اور کثیر بر روح کے مالک تھے اور ان کا کوئی خادم نہ تھا انہوں نے آئیس گھر میں موجود نہ پایا، تو ان کی اہلیہ ہے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، ابھی بچھ دیر بھی بے حضرات نہیں تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، ابھی بچھ دیر بھی ہے حضرات نہیں کھرے دیا ہوئے آگئے، (آپ کی کود کھے کر) اسے (فوراً) دکھ دیا اور آکر حضور کے این اور آپ پراپنے مال باپ کو قربان کرنے کا کہنے گئے (بینی یہ کہ میرے مال باپ اور آپ پراپ کے اور آپ پراپنے مال باپ کو قربان کرنے کا کہنے گئے (بینی یہ کہ میرے مال باپ آپ پر آبان ہوں)۔

پھروہ ان حضرات کواپنے باغ میں لے گئے اوران کے لئے ایک بچھوٹا بچھا یا پھر تھجور کے ایک درخت کے پاس مگئے اور مجوروں کا ایک مجھالائے اور آپ کے سامنے اسے رکھ دیا، نبی کریم کی نے فرمایا: تم ہمارے لئے تازہ مجور چن كركيون نه لائے؟ عرض كيا يا رسول الله! ميں يه چاہتا موں كه آپ حضرات خود پسند فرماليس يا يوں فرمايا: آپ حضرات میکی اور کی محبوروں میں سے جو چاہیں، پسندفر مالیں، چنانچےسب نے (محبوری) تناول فرمانمی اوراس پانی سے (جودہ مشکیزے میں لائے سے) پیا، نبی کریم اللہ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے تبعنہ میں میری جان ہے، یدو فعتیں ہیں، جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھاجائے گا، بیٹھنڈاسا بی، عمرہ محجوریں اور معندا یانی ہے ( کدائیں تم نے کیے استعال کیا ہے؟ ) پھر ابوالہیٹم چلے، تا کدان حضرات کے لئے کھانا تیار كرائي ،حضوراكرم على ف فرمايا: دودهدي والعاجانوركو بركز ذك ندكرنا، چنانچانهول في بحيريا بكرى كاليك بچەذ نے کیا، پھروہ (اسے فرائی کرے) ان حضرات کے پاس لائے توسب نے کھایا، حضورا کرم 🍪 نے ان سے یوچھا کہ کیا تمہارا کوئی خادم ہے؟ عرض کیا: نہیں، آپ نے فرمایا: جب ہمارے پاس قیدی آجا کی تواس وقت ہمارے پاس آ جانا (میں تمہیں ایک خادم دیدوں گا) چنانچے آپ کے پاس دوہی غلام لائے گئے جن کے ساتھ تیسرانہ تھا، ابوالہیٹم آپ کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک پند کرلو، عرض کیا یا رسول اللہ: آپ خود ہی میرے لئے پیندفر مادیجئے ،حضورا کرم ایف نے فر مایا: بے فنک جس سے مشور ہ لیاجائے ، وہ امین ہوتا ہے۔ تم يفلام كونكديس في است نماز پر معت موئ ويكها ب، اورتم اس كساته حسن سلوك كرنا، كرابوالهيثم ابنی بیوی کے پاس چلے گئے، اور ان کورسول اللہ علیہ کا فرمان سنایا، تو ان کی بیوی نے کہا: تم اس بات تک نہیں بو في سكتے ، جس كورسول الله الله في في ارشاد فرما يا ب مربيدكتم اس آزادكردو، ابوالهيثم في فورأ) كها: بيآزادب، (جب آپ کوآ زاد کرنے کا پتہ چلاتو) آپ نے فرمایا: بے شک الله تعالی سی نبی اور خلیفہ کونیں بھیجے مگریہ کہ اس کے دو مرے دوست ہوتے ہیں، ایک تواسے نیکی کا علم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے ( لینی اچھا مشورہ دیتا ہے ) اور دوسرااس کے بگاڑ اور فساد میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، اور جو مخص برے دوست سے بچالیا گیا، تو وہ (ہرفتم کی شرور و آفات سے )محفوظ کردیا گیا۔

حفرت ابوطلح کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑے اٹھا کرایک ایک پختر دکھایا (جوخالی پیٹ پر بھوک کی وجہ ہے ہم میں سے ہرایک نے بائد ھا ہوا تھا) آپ نے بھی کپڑے اٹھائے تو آپ کے پیٹ مبارک پر (بھوک کی وجہ ہے) دو پھر بائد ھے ہوئے تھے۔ عَنْ سِمَاک بِن حَزْ بِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بِنَ بَشِيد يقو لُ: الْسَنْمَة فِي طَعَام وَ شَهَ ابِ مَاشِئْتُهُ ؟ لَقَدْ ذَا أَيْتُ

عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَزْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يقولُ: ٱلسَّتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟ لَقَدْرَ أَيّتُ نَبِيَكُمْ وَمَا يَجِدُمِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاَ بُهِ بَطْنَهُ

ساک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیاتم لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی کے ساتھ نہیں ہو کہ جس قدر چاہو کھاؤ، ہو جھیں میں نے تمہارے نبی ایک کودیکھا کہوہ ردی کھجور بھی اتنی نہ پاتے تھے، جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر سکیس۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: اُھر اق: بہایا، اس میں ہاء خلاف قیاس ہمزے سے بدل کر آئی ہے۔عصابة: (عین کے پنچ زیر) جاعت جودس سے چالیس افراد پر مشتل ہو، اس کامفر ذہیں ہے۔ حبلة: (عاء پر پیش اور باء کے سکون کے ساتھ) بول ایعنی کیرکا پیل جولا جو ایسے بھی جودس سے بالدین: بواسد بھے پیل جولو چید کے مشابہ ہوتا ہے، بعض کے نزد یک ہر خار دار درخت کے پیل کو حبلہ کہتے ہیں۔ یعنو زونی فی المدین: بواسد بھے دین سکھانے گئے۔ حبت اذن: پھرتو میں ناکام ہی ہوگیا۔ صسمو: (سین پرز براور میم پر پیش) ہول کا درخت۔ مصشفان: برخ می گیا بھی نہ کی ہوئے دو کھڑے۔ کتان: ایک عمدہ معندل کپڑا، جو ہرموسم میں بہنا جا سکے، اورجہم کے ساتھ چپکتا بھی نہ وی معنی گئے ہوئے دو کھڑے۔ کتان: ایک عمدہ معندل کپڑا، جو ہرموسم میں بہنا جا سکے، اورجہم کے ساتھ چپکتا بھی نہ ہوتی۔ حصاصة: (خابر زبر کے ساتھ کی بعض اور کر دری، اور اس کے اصل معنی فقر وفاقد اور تنگدتی کے ہیں۔ صفة: (صاد پر پیش اور فا پرز بر اور تشدید) چور و، بصنع و جله علی عنقی: اہل عرب کے ہاں بیدستورتھا کہ وہ بطور علاج کے پاگل آدی کی پیش اور فا پرز بر اور تشدید) چور و، بصنع و جله علی عنقی: اہل عرب کے ہاں بیدستورتھا کہ وہ بطور علاج کے پاگل آدی کی گئے۔ یفدید: آپ پھر پاک کر نے گئے، بینی سے کہنے گئے کہ فداک ابی و آھی میرے ماں باپ آپ پر تربان ہوں۔ گئے۔ یفدید: آپ پھرنا، چٹائی قنو: (قاف کے نیچ زیر اور نون کے سکون کے ساتھ) پختہ بھوروں سے بعر ابوا گھے۔ افلا کو تنقیت بتونے کیوں نہ چنا۔ رطب: تازہ پختہ بحور ۔ بسسو: شم پختہ بحور، گذر بحور۔ ذات در: دودھ والا جانور۔ عناقاً: بھیر کرک کا بچہ۔ معنی: قیدی۔ مستشار: جسسو: شم پختہ بحور، گذر بحور دات در: دودھ والا جانور۔ عناقاً: بھیر کرک کا بچہ۔ مستشار: جسسو: شم پختہ بحور، گذر بحور دات در: دودھ والا جانور۔ عناقاً: بھیر کرک کا بچہ۔ مستشار: جسسو: شم پختہ بحور، گذر بحور دات در: دودھ والا جانور۔ عناقاً: بھیر کرک کا بچہ۔ مستشار: جسسو: شم پختہ بحور، گور۔ ذات در دودھ والا جانور دو میں اس باب آئی کی اور کور کی کیا بچہ۔ مستشار: قبر کرک کا بچہ۔ مستشار: جسسو: شم پختہ بحور، گور کرک کیا بچہ۔ میں کور کرک کے کیا کہ کیا کے دیا ہو کرک کیا کے۔ مستشار کی کرک کیا بچہ۔ مستشار کیا کی کی کرک کیا کے۔ مستشار کرک کی کیا کی کور کرک کے۔ مسابد کی اور کور کرک کی کی کور کرک کے۔ مسابد کی کرک کی کی کرک کیا کی در میں کرک کی کی

چهوژتا\_خبال:فساد،بربادى\_من يوق:جوخف بچاليا كماردقل: (دال اورقاف پرزبركساتھ)ردى مجور\_

### کچھ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں

حضرت سعد بن وقاص فالنفذ كودوايس شرف حاصل بين جود يكرمحاب كوحاصل نبين:

(۱) اسلام میں سب سے پہلے کافر کا خون انہوں نے بہایا، اس کا پس منظریہ ہے کہ صحابہ کرام ابتداء اسلام میں مکہ کرمہ میں کا فروں سے چھپ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، ایسے ہی ایک دن گھائی میں چھپ کر نماز ادا کر رہے کا فروں سے چھپ کر عباد اور سے کہ کافروں نے حملہ کردیا، لڑائی ہوگئ تو اس وقت حضرت سعد نے اونٹ کا جبڑ اایک کافرکو مارا، جس سے وہ شدید زخی ہوگیا اور اس کا خون بہہ پڑا، یہ سب سے پہلاخون ہے، جو اسلام میں حضرت سعد نے بہایا۔ (۱)

(۲) حضرت سعدوہ پہلے آدی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے ہیں سب سے پہلے تیر پھینکا، اس کا واقعہ بیہ ہے کہ نی کریم بھ نے سن ایک ہجری ہیں حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت ہیں ساٹھ افراد پر مشتمل ایک سرید، مقام '' رائخ'' کی طرف روانہ فرما یا تھا، وہاں قریش کے قافلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، جن کے امیر ابوسفیان سے، آپس میں تیراندازی ہوئی، بیاسلام میں سب سے پہلی لڑائی ہے، اور مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت سعدنے کا فروں کی طرف تیر پھینکا تھا، اس لئے بیاسلام کے پہلے تیر

و اصبحت بنو اسدیعز رونی فی الدین، بنواسدے مراد ہے ابن خزیمہ بن مدرکہ، بیلوگ حضور کے وفات کے بعدم تد ہوگئے متصاور طلحہ بن خویلدی اتباع کرنے لگے جو کہ چھوٹا مدی نبوت تھا۔

پر حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر کے دور میں ان سے جہاد کیا، جس سے انہیں فکست فاش ہوئی، نبوت کے دعورت خالد بن ولید نے صدین الم وقاص دعور بنان ہوت کو یدار طلحہ نے تو ہوئی، اور اسلام قبول کرلیا، بعد میں بیاوگ کوفہ میں رہنے گئے، اس وقت کوفہ کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص سخے، قبیلہ اسد کے لوگوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے انہیں امارت کے عہدے سے برطرف کر دیا، لقد حبت اذن ... حضرت سعد نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، مقصد ہے ہے کہ اگر ایسانی ہے جیسا کہ ہے کہ ہی تو میری اسلام کے بارے میں کی ساتھ یا آپ کے بغیر، وہ سب کی گئی ساری کوششیں رائیگاں چلی جا میں گی، اور اب تک جونمازیں پڑھی ہیں خواہ حضور میں کے ساتھ یا آپ کے بغیر، وہ سب کے کاربوجا کی گئی مال کی والونکہ ایسانہیں۔

سوال یہ ہے کداس سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد نے اپنی مدح کی ہے حالانکہ حدیث میں اپنی تعریف کرنے

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى۲۵۵/۳

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح اللهم، كتاب الزهد ٢٢/٢/١

ے منع کیا گیاہے؟

اس کا جواب بہ ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اس وقت ممنوع ہوتا ہے، جب اس سے اپنی بڑائی جنانا پیش نظر ہو، تکبر کے طور پر ہوتو پھراس میں کوئی پر ہو، کیکن اگر اس نقط نظر سے نہ بوبلکہ اپنی حیثیت اور صلاحیت بتا نے کے لئے ہو یا کسی نعت کے شکر کے طور پر ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں جیسے معزت بوسف مَلِيُ للم نے فرما یا انبی حفیظ علیم کہ میں علم بھی رکھتا ہول، اور حفاظت بھی کرسکتا ہوں، امین ہوں، معزت علی نے فرما یا سلونی عن کتاب اللہ قرآن مجید سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہوتو مجھ سے دریا فت کرو، اور بعض دفعہ تو اجنبی لوگوں کے سامنے اپنی صلاحیت اور ڈگری کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر تکبر کی نیت کے بغیر اپنی تعریف کی جائے تو شرعا کوئی قباحت نہیں ، لہذ احضر سمعد پر جب بنواسد نے بلاوجہ اعتراض کے تو انہوں نے اپنی حیثیت کوسب کے سامنے واضح کردیا تا کہ کی کوئی غلط نہی نہ رہے۔ (۱)

# صحابه كرام كافقروفاقه

نی کریم فی نے اپنے محابہ کی اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ وہ وین کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کے لئے ہر تسم کی قربانی کے ہر وقت تیار ہے تھے، گھر میں اس قدر فقر و فاقہ ہوتا تھا کہ آ دمی حیران رہ جاتا ہے، امام ترفدی نے اس باب میں چندالی احادیث نے کر فرمائی ہیں، جن میں صحابہ کرام کے فقر و فاقہ اور تنگدت کا ذکر ہے، ان احادیث سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

(۱) اگر محاثی کی اظ ہے آ دمی پر سخت دن آ جا تیں، فقر و فاقہ سے دو چار ہوجائے، تب بھی دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے، و کھیے اصحاب صفہ نماز میں بھوک کی وجہ سے گرجاتے تھے، نبی کریم فی انہیں آلی دیتے ، کہ اس پر جو تہ ہیں اجرو او اب ال رہا ہے، اگر اس کا تمہیں علم ہوجائے، تو تم لوگ چاہو کہ فقر و فاقہ میں مزید اضافہ ہوجائے، کیونکہ دین کے ساتھ مشکلات اور مصائب لازم ہیں، ان پر اگر مبر کیا جائے اللہ تعالی ان کا بہترین بدلہ عطافر ماتے ہیں۔

- (۲) آگراللہ تعالی تنگدی کے بعد خوشحالی عطافر ما دیں، تو تنگدی کا دور بھولنا نہیں چاہیے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ جب گورز ہوئے، دنیاوی نعتیں انہیں میسر ہوئی تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک اعلی شم کے کپڑے سے تاک صاف کی، تو انہیں اپنا پراناوہ وقت یاد آگیا، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے پچھ نہ تھا، بھوک کیوجہ سے بہوٹی کے دورے بڑتے تھے۔
- (۳) اگرکوئی بے تکلف دوست ہوتواس سے ضرورت کی چیز مانگی جاسکتی ہے، جب کہ وہ اسے اپنے اوپر بوجھ موس نہ کرے۔ (۷) ہرانسان کے ساتھ دو بطانہ ہوتے ہیں، ایک اسے خیز کا تھم دیتا ہے اور دوسرا اسے شراور اللہ کی نافر مانی کی ہاتیں سکھاتا ہے، آپ یک نے ارشاوفر مایا کہ جوشن برے بطانہ سے محفوظ رہاتو وہ ہے گیا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۲/۷.

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے اس جملہ سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ہے کے لئے ایک ایسابطانہ ہے جوآپ کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، حالانکہ آپ کے حق میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

(۱) آپ آپ اطانه سوء سے محفوظ ہیں، چنانچہ ای روایت کے بعض طرق میں بیالفاظ موجود ہیں فالمعصوم من عصمه الله (وه مخص محفوظ رہتا ہے جیےاللہ بچالے)

(۲) نبی کے حق میں بطانتین سے مرادفر شتہ اور شیطان ہے، اور شیطان سے آپ کی حفاظت کردگ گئی ہے، ایک روایت میں اس کی تصریح ہے، آپ نے فرمایا: ولکن الله أعانني عليه فأسلم (۱)

علامہ کر مانی فرماتے ہیں جمکن ہے کہ بطانتین سے نفس امارہ اورنفس لوامہ مراد ہوں ،نفس لوامہ (ملامت کرنے والانفس) خیر کا تھم کرتا ہے، اورنفس امارہ (سرکش نفس) برائی کا تھم دیتا ہے۔

بطانة خيرے ال محالي كا اپنانفس مراد ب اور بعض في كها ب كدان كى الميدمراد ب-(١)

رفعناعن بطونناعن حجر حجر . . .

بموك كودت پيد پر پتمركون باندهاجاتاتها؟اس كافتلف وجبيس بيان كائي بين:

(۱) تاکداس سے پشت سید می رہے، ٹیڑھی نہ ہو۔

(٢) پتھر کی شنڈک سے بعوک کی شدت میں کی واقع ہوتی تھی۔

(٣) بعض کی رائے ہیے کہ پھر کی ایک مخصوص قتم ایس ہے،جس کے باندھنے سے بھوک ختم ہوجاتی تھی، لہذااس سے بھی و مخصوص پھر مراد ہے۔ (۴)

## بَابُمَاجَاءَأَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اصل مالداری نفس مینی دل کا غناء ہے

عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَ صِ وَلَكِنَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔

ال پرقناعت کرے)۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحودي ٢٧/٤\_

<sup>(</sup>۲) الكوكب الدرى ۲۵۹/۳

۳۳/۷ تحفة الاحوذي ۳۳/۷ .

## حقيقي مالداري

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالداری اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کے پاس ظاہری طور پرزیادہ مال ودولت اور سازو سامان ہو، بلکہ اصل دولت ندی ہے۔ کہ آدی کا دل غنی ہولینی جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے، اس پر قناعت کرے، زیادہ دولت اور مالداروں سے بے نیاز رہے، اس کا قلب استغناء کی صفت سے آراستہ ہو، بیہ اصل غنا، ظاہر آمال ہولیکن ولمستغنی نہ ہو بلکہ اس مالداروں سے بے نیاز رہے، اس کا قلب استغناء کی صفت سے آراستہ ہو، بیہ اصل غنا، ظاہر آمال ہولیکن ولمستغنی نہ ہو بلکہ اس میں مزید کی حص ہوا وراسی کوشش میں وہ صبح وشام معروف رہے تو بی فقر ہے، غنا اور مالداری نہیں، اس لئے انسان رزق حلال کے مصول کے لئے کوشش ضرور کرے، لیکن حصول مال کومقصود زندگی نہ سمجھے، بلکہ بقدر کفایت پر قناعت کرے اور زیادہ مال ودولت کے صول سے اجتناب کرے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں امن وسکون اور عافیت ہے۔ (۱)

## بَابُ مَاجَاءَفِى أَخُذِ الْمَالِ بِحَقِّهِ

یہ باب مال کواس کے حل کے ساتھ لینے کے بیان میں ہے۔

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بِنِ عبد المُطَّلِبِ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمُالُ خَضِرَةُ حُلُوةً, مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَ تُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَبَ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَ تُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ , لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ .

حضرت خولہ بنت قیس جو کہ حضرت جزہ کی بیوی ہیں، فرہاتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کے یہ فرماتے ہوئے سنا: بیٹک بیمال سرسبز وشاداب اور میٹھا ہے، جو شخص اسے اس کے حق ( یعنی جائز طریقے ) کے ساتھ حاصل کر ہے گا، تو اس میں اس کے لئے برکت ڈال دی جائے گی، اور بہت سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ( اس طرح ) تصرف کرتے ہیں، جیسے ان کانفس چاہتا ہے ( یعنی ناجائز طریقے سے صرف کرتے ہیں ) تو قیامت کے دن ان کے لئے صرف جہنم کی آگ، ہوگی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: حضرة: سرسزشاداب أصابه: جواس کوحاصل کرے متحوض: بینوض سے ماخوذ ہے، اورخوض کے معنیٰ ہیں الفاظ کے معنیٰ ہیں اللہ اللہ اللہ متحرکت دینا، اور مخوض کے معنیٰ ہیں: گھنے والا، یہاں اس سے متصرف مراد ہے بعنی مال میں تصرف کرنے والا۔

# حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی فضیلت

ال حدیث میں نی کریم کی نے مال کی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں ایک سرسز وشاداب اور دوسرا کہ وہ میٹھا ہے، اور انسان کی بیفطرت ہے کہ اسے سبز واور میٹھی چیز پند ہوتی ہے، اس کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب مال میں بیدو خوبیال موجود ہیں، تو لامحالہ انسان کا دل بھی اس کی طرف راغب ہوگا، ہاں جو خص اس مال کو حق کے ساتھ لینی حال اور جائز طریقے سے حاصل کر سے گا، اس مال کے شری حقوق لینی زکو ق وغیر واوا کر ہے گا، تو پھراس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ مال اس کے لئے عافیت اور پرسکون زندگی کا باعث بن جاتا ہے، اس کے برخلاف آگر مال کو نا جائز طریقے سے حاصل کیا، یااس نے اللہ اور اس کے سفیر رسول کے مال یعنی بیت المال میں اپنی خواہش اور مشاء کے مطابق تصرف کیا، شری احکام کا لحاظ ندر کھا، اور پھراس کی تلائی کے بغیر رسول کے مال یعنی بیت المال میں اپنی خواہش اور مشاء کے مطابق تصرف کیا، شری احکام کا لحاظ ندر کھا، اور پھراس کی تلائی کے بغیر تی دنیا سے چلا گیا، تو ایسے آ دمی کا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔

امام غزالی فرماتے ہیں: مال کی مثال سانپ کی طرح ہے جس میں نفع بخش تریات بھی ہے اور زہر بھی، چنانچہ جو محف مال کے نقصانات سے واقف نہیں ہوگا کے نقصانات سے آشا ہوگا تو وہ زہر سے نج سکتا ہے اور تریات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جواس کے نقصانات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہوگا، لہذا اس صدیث سے بی تھم ثابت ہوتا ہے کہ مال کوجائز طریقے سے کما یا جائے، اس طرح مال حاصل کرنا جس میں جائز اور نا جائز کمس ہوجائے، جائز نہیں ہے، اور اس مال کے شرعی حقوق اداکئے جائیں۔ (۱)

#### بَات

عَن أبى هُوَيْوَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهِنَ عَبْدُ اللِّهِ يَنَارِ، وَلَعِنَ عَبْدُ اللَّهَ وَهَمِ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے وایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انہا وفر مایا: درہم اور دینارکے خلام پرلعنت کی گئی ہے۔

# مال ودولت کےغلام پرلعنت کا ذکر

حدیث کا مطلب سے کہ جو محص مال ودولت اور سازوسامان کی محبت میں اس طرح محوموجائے کہ اللہ تعالیٰ کی عباوت سے غافل ہوجائے تو وہ کو یا ورہم و دینار کا غلام بن گیا ہے، وہ اپنے اس قول ایا ک نعبد میں صادق نہیں رہا، اس لئے وہ تمام محمل نیول سے محروم اور ملعون قرار دیدیا جاتا ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک نے لفظ "عبد" استعال فرمایا، جامع الدینار اور مالک الدینار نبیس فرمایا، اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ مال کاما لک بننا اور اسے جمع کرنا ندموم نبیس، بلکه ضرورت کے بفتر رتو اسے حاصل کرنا ضروری ہوتا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٤/٤.

ہے، اور اسے ضرورت کی خاطر جمع بھی کیا جاسکتا ہے، البتہ مال سے یوں محبت کرنا کہ اس کی حرص بڑھتی ہی چلی جائے، شب وروز اس کی یہی تگ ودوہو، احکام شریعت کا کوئی لحاظ نہ ہو، بی مذموم ہے اور ایسی صورت میں ہی لعنت کا ذکر آیا ہے۔(۱)

#### بَاب

عَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا في غَنَم بأَفْسَدَ لَها مِنْ جز ص الْمَزءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ ـ

حفرت کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے ارشاد فر مایا: دو بھو کے بھیڑیے، جن کو بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کو اثنا نقصان نہیں پہونچاتے، جتنا کہ انسان کی مال وجاہ کی حرص، اس کے دین کو نقصان پہونچاتی ہے۔

# مال وجاہ کی حرص دین کوتباہ کردیت ہے

اس حدیث میں نبی کریم کے ال وجاہ کے حرص کی شدید فدمت بیان فرمائی ہے، کہ بیچزیں جب کسی مسلمان میں پیدا ہوجا تھی، تبودہ اس کے دین کو تباہ و برباد کردیق ہیں، اسے ایک مثال سے بیان فرما یا کہ دو بھو کے بھیڑ ہے جب بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیے جا تھی تو حرص ولالحج کی بناء پروہ بکریوں کے رپوڑ کواس طرح تباہ و برباد نہیں کرتے ، جس طرح کے صرف مال و مرتبہ کا حرص انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے، چنانچہ بیچریص مال کو بڑھانے کے لئے ہرطریقہ اختیار کرتا ہے نواہ وہ شرعاً جائز ہویانہ ہو، پھراسے خرج کرنے میں کو تاہی کرتا ہے، ایسے ہی جاہ ومنصب اور مرتبہ کے حصول کے لئے خوب فنڈ خرج کیا جاتا ہے، قدم قدم پردین تعلیمات کو پامال کیا جاتا ہے، اور دیگر بھی کئی اخلاقی خرابیاں اس میں پیدا ہوجاتی ہیں، بیوہ تباہ کن خرابیاں ہیں، جو مال وجاہ کے حرص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

## حدیث کی ترکیب نحوی

علامه طبی فرماتے ہیں کہ سما ، نافیه مشابیلیں ہے ، سن اس کا اسم اور موصوف ہے ، جا تعان پہلی صفت اور اوسلا فی غدم دوسری صفت ہے ، اور بامس سے ، سما ، کی خبر ہے ، اس میں سیام ، زائدہ ہے ، سعلی المال والمشرف ، حرص سے متعلق ہے ، اور اس میں لام برائے بیان ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي٣٨/٧ـ

<sup>\* (</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٩/٤.

#### بَاب

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَامَرَ سُولُ اللهِ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فَى جَنْبِهِ, فَقُلْنَا يَارَ سُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَا لِى وَلِلدُّنْيَا, مَا أَنَا فَى الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةً, ثُمَّ رَاحَ وَتَوَكَهَا.

حفرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بی کریم کے چٹائی پرسوئے، بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئ پڑے ہوئے تھے (بید کھر) ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول: اگر ہم آپ کے لئے نرم بستر بنالیس ( تو بہت اچھا ہوگا، اگر آپ اجازت دیدیں تو) آپ نے فرمایا: مجھے اس دنیا کے عیش و آرام سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں، جو کسی درخت کے نیچ سا بی حاصل کرنے کے لئے ( تھوڑی دیر ) تھہرے، پھر اس درخت کو ہیں چھوڑ کر ( اپنی منزل کی طرف ) چل دے۔

مشكل الفاظ كمعنى: حصير: چاكى، بوريا- أثو: اس چائى نے نشان چھوڑ ديئے۔ جنب: پہلو۔ وطاء: (واؤك نيچ زير)، نرم بستر، آرام دہ بچھونا۔ استطل: سامية لاش كرنے لگے۔ داح: چل پڑے (اپنى منزل كى طرف)۔

# دنیا کے عیش وآرام سے حضور اللہ کی بے رغبتی

اس حدیث سے نی کریم کی دنیا کے عیش و آرام سے برغبتی ثابت ہوتی ہے، اس سے دراصل امت کو بدور س دینامقصود ہے، کہ سلمانوں کو دنیا کے عیش و آرام کی نہیں، آخرت کو سنوار نے کی فکر کرنی چاہیے، وہ دائی زندگی ہے، دنیا تو محض ایک گذرگاہ ہے، جس طرح ایک سوار اور مسافر راستے میں بفتر ضرورت تھوڑ اساتھ ہرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوجاتا ہے، اس کی توجہ اس گذرگاہ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اس طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے بچائے آخرت کی طرف تو جہ کرے، جہاں اس نے ہمیشدر ہنا ہے۔

مالى وللدنيا، اس "ما "مين دواحمال بين:

- (۱) یہ مانافیہ ہے،مطلب میہ ہے کہ نہ تو مجھے اس دنیا سے الفت ہے اور نہ اس دنیا کومیرے ساتھ کوئی محبت ہے کہ میں اس کے عیش و آرام کوطلب کروں۔
- (۲) یہ ماستفہامیہ ہے، اس صورت میں اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جھے اس دنیا کی محبت سے کیا سروکارہے یا اس دنیا کی طرف میری رغبت ومیلان سے یا میری طرف اس دنیا کی رغبت سے کونسا نفع حاصل ہوگا، کیونکہ میں تو آخرت کا طلب گار ہوں اور دنیا تو آخرت کی ضد ہے۔

"وللدنیا" پس لام زائد برائت تاکید ہے اگر "واؤ "مع کے معنیٰ میں ہوای مالی مع الدنیا، اور اگر "واؤ" عاطفہ ہوتو پھر تقتریر عبارت بیہوگی مالی مع الدنیاو ماللدنیا معی۔(۱)

#### بَاب

عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الرَّحُلُ عَلَى دِنِنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُوْ أَحَدُ كُمْ مَنْ يُخَالِلُ وَ مَنْ أَبِي هُوَيْ اللهِ عَلَى دِنْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُوْ أَحَدُ كُمْ مَنْ يُخَالِلُ وَ مُرْبِ بِرِهُ وَتَابِ، حَرْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## كيسے بندے كودوست بنايا جائے

اس صدیث میں نی کریم کی است کا محم دیا ہے کہ آدمی کونیک اور پارسادوست بنانا چاہیے، بری مجلس اور برے دوست سے کنارہ کئی اختیار کی جائے، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر ضرور ہوتا ہے، اگرا پی کے لوگوں سے نشست و برخاست ہوگاتو اس کے اجتھے اثر ات انسانی طبیعت میں منتقل گوں سے ملنا جانا ہوگا تو اس کے برے اثر ات انسانی طبیعت میں منتقل ہول کے، اس کئے کہ ایک انسان دوسر سے انسان کا اثر ضرور لیتا ہے، جریص آدمی سے دوسی ہوگی تو مزاج میں جرص ہی آئے گا اور زاہد و پر بینر گارانسان کے پاس بیٹھیں گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، چنا نچہ عربی زبان میں محاورہ ہے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں لوگوں سے نبارے میں تحقیق کرنی ہوکہ وہ کہیا ہے تو کہتے ہیں، اگر دوست اپھے ہوئے، تو اس کے محتی ہیں کہ دو بھی اچھا ہوگا اور دوست برے پوچھو بلکہ یہ سوال کروکہ اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنانیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو، تا کہ اس کے ایسے اثر ات طبیعت میں منتقل ہوں۔ (۱)

#### بَاب

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میت کے پیچیے تین چیزیں جاتی ہیں، دوتولوث کرآ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١/٧٪.

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٢/٧٧ـ

جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے،اس کے پیچھے اس کے اہل،اس کا مال اور عمل تینوں چیزیں جاتی ہیں، پھر اس کے اہل اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

# میت کے ساتھ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں

میت کے ساتھاس کی قبرتک تین چزیں جاتی ہیں، اہل وعیال اور رشتہ دار، مال اور اس کاعمل، پھر فن کے بعد اس کے رشتہ دار اور دوست احباب واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، ''اہل'' سے اس کی اور تجمیز و تکفین عسل اور قبر ستان تک لے جانے کے اولاء، رشتہ دار، اہل محلہ اور دوست احباب مراد ہیں اور ''مال'' سے غلام، باندی، اور تجمیز و تکفین عسل اور قبر ستان تک لے جانے کے افراجات، بس یہال تک میت کا تعلق مال کے ساتھ رہتا ہے، اور جب میت کو فن کر دیا جائے تو مال اور اہل دونوں کا تعلق میت سے بالکل ختم ہوجا تا ہے اور بید دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، '' و یہتی عملہ'' صرف اس کاعمل قبر میں باقی رہتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ انسان کا نیک عمل ایک خوبصورت آ دمی کی شکل میں سامنے آ تا ہے اور اسے بشارت دیتا ہے کہ میں تمہارانیک عمل ہوں اور کا فر کے سامنے اس کے برے اعمال ایک نہایت بری صورت میں سامنے آتے ہیں ..... لہذا ایک مسلمان کو اہل وعیال اور مال ودولت پر زیادہ تو جد دینے کے بجائے اپنے اعمال کی طرف خصوصی تو جد بی چاہیے تا کہ آخرت کی زندگی میں ذلت ورسوائی کا سامنانہ ہو۔ (۱)

# بَابْ مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الأَكُلُ

### یہ باب زیادہ کھانے کی کراہت کے بیان میں ہے

عَنْ مِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيكُوب، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَامَلاً آدَمِيْ وِعَاءاً شَرَّا مِن بَطُنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاثُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَعُلْثُ لِطَعَامِهِ وَ ثُلْثُ لِشَرَ ابدوَ ثُلُثُ لِنَفْسِهِ

حضرت مقداد بن معد مکرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ایک کو یہ فرماتے ہوئے سنا: آدمی (اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ ہمر لے تواس) نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا (کیونکہ پیٹ کو ہمر نے کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں) ابن آدم کے لئے بس چند لقے کانی ہیں، جواس کی پشت کی ہڈی کوسید معااور کھڑار کھیں (تا کہ دوہ اپنی ضرور یابت اور عبادات سرانجام دے سکے ) ہاں اگر ضروری ہو (یعنی اگر کوئی زیادہ کھانا ہی چاہتا ہے تواس کو چاہیے کہ پیٹ کے تین جھے کرلے) توایک تہائی کھانے کے لئے ہو، ایک تہائی پانی کے لئے ہواور ایک تہائی مانس (کی آمدور فت)۔

# کھانازیادہ سےزیادہ کتی مقدار میں کھایا جائے

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ کھانے کی اتنی مقد ارتفاول کرنا ضروری ہے، جس سے انسان زندہ رہ سکے، جس سے اس کی پشت کھڑی رہ سکے، تا کہ وہ بقد رضر ورت رزق طال کے حصول کے لئے کوشش کر سکے اوراللہ کی عبادت بچا لا سکے، لیکن اگر کوئی شخص اس صد تک قناعت نہ کرے، بلکہ اس سے زیادہ کھانا کھانا چاہے تو اسے بھی اعتدال کوئیس چھوڑ نا چاہیے، چنانچ پیٹ کے ایک اگر کی گھوڑ دے، اس صد سے چنانچ پیٹ کے ایک اورایک حصہ بانس کے لئے فالی چھوڑ دے، اس صد سے توار نہیں کرنا چاہیے، کوئکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بہت نقصانات ہیں، کہی وجہ ہے کہ نمی کریم کھٹ نے اس پیٹ کو جو کھانے سے پورا بھر لیا جائے، میں ہے برابر تن قرار دیا ہے کیوئکہ عوباً برتن انہی کا موں میں استعال کئے جاتے ہیں، جن کے لئے انہیں بنایا گیا ہے، اس طرح پیٹ بھی ایک برتن ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ اس میں خوراک کی بس اتی مقدار ڈائی جائے جو محض بنایا گیا ہے، اس طرح پیٹ بھی ایک برتن ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ اس میں خوراک کی بس اتی مقدار ڈائی جائے جو محض بنایا گیا ہوا، اگر اسے ضرورت سے زیادہ بھر دیا جائے، تو اس کے محتی ہے ہیں کہ پیٹ کا موس مصل مقصد حاصل نہ ہوا، ایس ہید کو نبی کریم کی نبید کو تبی اس لئے زیادہ تھر دیا جائے تا کہ اس مقاسد پیدا ہوجاتے ہیں جود میں اور دنیا دونوں کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں، اس لئے زیادہ تھم سری سے اجتناب کیا جائے تا کہ اس کے نقصانات سے بیا جائے جائے ایک میں اس لئے زیادہ تھم سے جیا جائے جائے اس کے کہ تا کہ اس کے کہ تا کہ اس کے کوئے جائے جائے جائے کہ اس کے کہ تا کہ اس کے کہ تو جائے جائے جائے کہ کہ اس کے کہ تا کہ اس کے کہ تا کہ اس کی خواج کے جائے تا کہ اس کے کہ تا کہ دائی اس کے جائے جائے تا کہ اس

### بَابُ مَاجَاءَفِي الرِيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

یہ باب دکھلا وے اور شہرت (کی فرمت ) کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِيٰ سَعِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﴿ عَنْ يُرَاثِي يُرَاثِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کے سامنے (خلاف حقیقت) صلاح وتقوی کا اظہار (یعنی دکھلاوا) کرے گاتو اللہ تعالی اس کو (یعنی اس کے عیوب کو) ظاہر کر دیں گے (لوگوں کواس کی رسوائی دکھادیں گے) اور جو شخص اپنے اعمال سے شہرت طلب کرے گاتو اللہ تعالی اس کو بری شہرت دیں گے اور نبی کریم نہیں کر سے گا۔ دیں گے اور نبی کریم نہیں کرے گا۔

عَنْ شُفَىٰ اِلْأَصْبَحِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ المَدِيْنَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ, فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُوْ هُرَيْرَةً, فَذَنُوثُ مِنْهُ حَتَّى قَمَدُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ لِلمَّاسَكَتَ وَخَلَام قُلْتُ لَهُ: أَسْأَلُكَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣١٤.

بحَقّ وَبِحَقّ لَمَّا حَدَّثَتِني حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ١٤٠ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ فَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ: أَفْعَلُ: لَأُحَدِثَنَكَ حَدِيثاً حَدَثِنِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُ وَعَلِمْتُهُ , ثم نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَة فمكتنا قلينا اللهُ عَلَيْهُ أَفَاقَ فَقَالَ: لأُحَدِثَنَكَ حَدِيْثاً حَدَثِيهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدْ غَيرى وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هْرَيْرَةَنَشْغَةُشَدِيْدَةً, ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَوَجُهَهُوَقَالَ: أَفْعَلُ لِأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْنا حَذَّنَنِيهِرَ سُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاوَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، مَامَعَنَا أَحَدْ غَيْرِي وَغَيْرُهُ , ثُمَّ نَشَعَ ابوهريرة نَشْغَةُ ثُمَّ مَالَ حَازًا عَلَى وَجُهِ فَأَسْنَدُتُهُ طُويْلاً ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حدَّثني رَسُولُ اللهِ عَلَي أَنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنُولُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمُ وكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيثُمْ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلْ جَمَعَ القُرآنَ، وَرَجُلْ قُتِلَ فِي سَبِيل الله، وَرَجُلْ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَارَبٍ، قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُوْلُ الله لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُوْلُ لله لَه: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَلَانْ قَارِى مَ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ \_ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُولُ الله: أَلَمْ أُوسِعُ عَلَيكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاج إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا اتَّيْعُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أُصِلُ الرَّحِمَوَ أَتَصَدَّقُ ، فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبتَ ـ وَتَقُولُ الْمَلايِكَةُ: لَهُ كَذَبتَ ، وَيَقُولُ اللهُ: بَل أَرَدْتَ أَن يُقَالَ: فُلَان جَوَادْوَقَدْقِيْلَ ذَلِكَــوَيُوْتَى بِالَّذِى قُتِلَ فِي سَبِيل اللهِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذُبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْت، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدُتُ أَنْ يُقَالَ: فَلَانْ جَرِئْ فَقَدْ قِيلَ ذلِكَ لِهُمَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أولئِكَ الفَلَاقَةُ أَوَّ لُ خَلْقِ اللهِ عُسَغَرْبِهِمَ النَّازِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

قَالَ الْوَلِيْدُ أَبُوْ عُفْمَانَ الْمَدايِنِيُ: فَانْحَبَرَنِي عُقْبَةُ بَنَ مُسْلِم أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِى دَحَلَ عَلَى مَعَاوِيَةً فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا قَالَ أَبُو عُفْمَانَ: وحدانى العَلَاءُ بِنَ أَبِي حَرِيْمِ أَنَّهُ كَان سَيَافًا لِمُعَاوِيَةً، قَالَ: فَدَحَلَ عَلَيهِ رَجُل، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فَعِلَ بِهِوْ لا عِهَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِي مِنَ النّاسِ، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكُءا شَيْدِيدا حَتَى طَنَتَ النّهُ هَالِكُ وَقُلْنَا: قَدْ جَاء نَا هَذَا الرّجُلُ بِشَيّ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنُ وَجُهِهِ بَكَءا شَدِيدا حَتَى طَنَتَ النّهُ هَالِكُ وَقُلْنَا: قَدْ جَاء نَا هَذَا الرّجُلُ بِشَيّ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيةُ وَمَسَحَ عَنُ وَجُهِهِ بَكَءا شَدِيدا حَتَى طَنتَ النّهُ هَا لِكُ وَقُلْنَا: قَدْ جَاء نَا هَذَا الرّجُلُ بِشَيّ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيةُ وَمَسَحَ عَنُ وَجُهِهِ بَكَءا شَدِيدا حَتَى طَنتَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَهُ لِكُ عَلَى الرّخِورَ وَالْالَالْ وَوَيْنَا الرّفِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيها لَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَها وَهُمْ فِيها لَا عَلَا الرّفَي اللهُ وَرَسُولُهُ مَعَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لَا يَعْمَلُونَ وَقَالَ المُعَمَّلُونَ وَمَن أَوْلِهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعِلْمَا كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُمْ عُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال سے، جب وہ خاموث ہوئے اور بالکل اسلیے رہ گئے تو ہیں نے ان سے عرض کیا: ہیں آپ سے ایک سے جات کا سوال کرتا ہوں (یا یہ کہ البتہ ہیں آپ سے اللہ کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں) کہ مجھ سے ایک کوئی حدیث بیان سیجئے جے آپ نے نمی کریم کی سے (براہ راست) سنا ہوا ور اسے اچھی طرح سمجھا اور جانا ہو، حضرت ابو ہریرہ فراٹھ نئے فرہا یا: ہاں میں ضرور ایک حدیث بیان کروں گا جے رسول اللہ کی نے میر سے سامنے بیان فرما یا اور جے میں نے اچھی طرح سمجھا ہے، پھر انہوں نے ایک زور دار چی ماری اور بے ہوش ہو گئے، ہم تھوڑی و یر تھہرے پھر آپ کوافا قہ ہواتو فرما یا: میں آپ کے سامنے ضرور ایک ایک حدیث بیان کروں گا جو آپ نے مجھ سے ای گھر میں بیان فرمائی تھی ہواتو فرما یا: میں آپ کے سامنے ضرور ایک ایک حدیث بیان کروں گا جو آپ ہوگئے، پھر جب ہوش آ یا تو انہوں نے اپنا منہ صاف کیا اور فرما یا: میں ضرور ایک ایک حدیث بیان کروں گا جے رسول اللہ کی ایک حدیث بیان فرمایا جب کہ میں اور آپ اس گھر میں سے ہمار سے ساتھ میر سے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، پھر حضرت ابو ہریرہ فرائی ہو گئے تھر وہ منہ کے بل نیچ گرنے اور کوئی نہیں تھا، پھر حضرت ابو ہریرہ فرائیونے نے ایک سخت چی ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر وہ منہ کے بل نیچ گرنے اور کی تو میں نے انہیں کافی در سے سیار ادیے رکھا،

میں قتل کیا حمیا ہوگا ، اللہ تعالی اس سے فرمائی کے تو کس لئے قتل ہوا ہے؟ وہ عرض کرے گا آپ نے اپنے راستے میں جہاد کا عظم ویا تھا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ جھے قتل کردیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمانی کے توجموٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں مے کرتوجموٹ بول رہاہے، اللہ تعالی اس سے فرمائیں مے تیری تونیت بیتھی کہ یوں کہاجائے کہ فلال محض برابهادر ہے، سوایدا کہا جاچکا ہے چررسول اللہ علیہ نے میرے کھنے پر (ہاتھ) مار کرفر مایا اے ابو ہریرہ: اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے یہی تین آ دمی ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کود خاکا یا جائے گا۔ ولید ابوعثان مدائن فرماتے ہیں کہ مجھے عقبہ نے خبر دی کہ یہی وہ شغی ہیں جومعاویہ کے یاس گئے اور ان کو بیرحدیث سنائی، ابوعثان فرماتے ہیں کہ علاء بن تکیم نے مجھے بتایا کہوہ (یعنی علاء) حضرت معاویہ کے جلاد تھے، کہتے ہیں کہ حعرت معاویہ کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے حضرت ابوہریرہ واللوز کی بیصدیث سنائی توحضرت معاویہ واللوز نے فرمایا کہ جب ان تینوں ( یعنی قاری ، مجاہد اور سخی ) کے ساتھ بیہ معاملہ ہوگا تو باتی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر حضرت معاویرو پڑے اوراس قدرروے کہ میں گمان ہونے لگا کہوہ ای میں مرجا عیں مے ہم نے کہا کہ میخض ہم لوگوں کے پاس شرلے کرآیا ہے ( یعنی اس نے بیصدیث سنائی کہ جس کی وجہ ہے آہ وزاری کی بینوبت پہونچی ہے ) مجراميرمعاويد والفيد كوموش آياتوفرمايا كماللهاوراس كرسول في كباب:من كان يريد الحياة الدنيا ...و باطل ما كانوا يعملون " برخخض من دنياوى زندگى اوراس كى رونق چاہتا ہے، تو ہم ان لوگوں كے ان اعمال كى جزاء دنیا میں ہی پورے طور سے دے دیتے ہیں ، اور ان کے لئے دنیا میں کوئی کی نہیں ہوتی ، بیا پیے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوز خ کے اور پچھنہیں ، اور انہوں نے جو پچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب نا کارہ ہوگا اور جو پچھ کر رے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔''

مشکل الفاظ کے مغنی : سمعة: (سین پرپش اور میم کے سکون کے ساتھ) شہرت من یو ائی: جوریا کاری کرے گا یعنی خلاف حقیقت تقوی و پر بیزگاری کا ظہار کرے گا، من یسمع: جواعمال سے شہرت طلب کرے گا، یسمع الله به: اللہ تعالی اسے بری شہرت دیں گے۔ بعق و بعق: اس لفظ کا بحکرار تا کید کے طور پر ہے اور باء زائد ہے، لَمَاَ حَدَّ ثَنَیٰ: یہاں پر اَبَیّا اِلاَّ کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہیں 'البتہ' ،معنی ہیں صحیح اور تق بات ، نشخ: چی ارکر بے ہوش ہو گئے۔ خاد اعلی و جھه: منہ کے بل محتی میں ہے، جس کے معنی ہیں 'البتہ' ،معنی ہیں نے کا فی دیرانہیں سہارا دیئے رکھا۔ جائید : گھٹوں کے بل بیٹھنے والی امت ۔ الم اوسع کرتے ہوتے ۔ فاسند ته طویلا: میں نے کافی دیرانہیں سہارا دیئے رکھا۔ جائید : گھٹوں کے بل بیٹھنے والی امت ۔ الم اوسع علیک: کیا میں نے تہیں نوشجال اور مالدارنہیں بنایا ۔ لم ادعک: میں نے تہیں نہیں تھوڑا۔ تسعو: (میذ مجبول) جہنم کو دکا یا اور ہورکا یا جائے گا۔ سیاف بیٹمشیرزن ، جلا و ۔ نوف: ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ آلا یُنہ محسون نَد کی نہیں کی میں کی والے گی۔

# ر یا کاری اور شهرت کی مذمت

اس باب کی احادیث سے میسی شابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، اس سے دکھلا وا اور لوگوں میں شہرت مقصور نہ ہو ور نہ وہ عمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آخرت میں سز اسے بھی دو چار ہونا پڑے گا، لیکن اگر اپنے کسی عمل کولوگوں کے سامنے کسی دینی وجہ سے ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا ظہار ناگزیر ہوجاتا ہے۔

منيوائى ... اور من يسمع ... كاكيامطلب بي؟ الم من شارهين حديث كو عتف اقوال بين:

- (۱) ریا کاری اورشهرت حاصل ہوجائے گی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے اسے رسوافر ماعیں گے۔
- (۲) جوعمل انسان دکھلا وے اور شہرت کے لئے دنیا میں کرے گا، تو دنیا میں ہی اسے اس عمل کا اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیدے گا، آخرت میں اس پراہے کوئی ثواب نہ ہوگا۔
- (۳) جو محض دوسروں کی خامیاں اور عیوب لوگوں میں عام کرے گا،تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوتا ہیوں کو ظاہر فرما دیں گے۔(۱)

من كان يريد الحياة الدنيا...

مفسرین کا اختلاف ہے کہ بیآیت کفار سے متعلق ہے یامسلمانوں سے یامسلم وکا فردونوں سے متعلق ہے؟

- (۱) امام ضحاک وغیرہ کے نزویک بیآیت کفار سے متعلق ہے کیونکہ مسلمان خواہ کتنا ہی گنبگار ہو، گنا ہوں کی سز ابتقکنتے کے بعد بالآخرا سے جنت میں داخل کردیا جائے گا، اس منہوم کی تائیدآیت کے آخری الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے کہ'' آخرت میں ان کے لئے بجرد دوزخ کے اور پچونمیں''۔
- (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مسلمان مراد ہیں، جوایئے نیک اعمال سے دنیا کی بھلائی، آرام وراحت اور دولت وغزت کے مطلب گار ہیں، نیک عمل اس نیت سے کرتے ہیں کرد نیا میں عزت وراحت ملے، اور فدکورہ جملہ کا مطلب سے کہ جب تک وہ اینے برے اعمال کی مزانہ بھگت لیس مے، اس وقت تک وہ دوزخ میں رہیں گے۔
- (۳) بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوآپ کے ساتھ صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے جہاد کیا کرتے تھے، آخرت میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی دنیا میں ہی ان کی نیت کے مطابق بدلددے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لئے کوئی اجروثو ابنہیں ہوگا بلکہ ان کے لئے جہنم ہے۔
- (م) نیادہ مجھے اور رائح بات بیہ ہے کہ اس آیت میں عام افراد مراد ہیں خواہ وہ مؤمن ہوں یا کافر، مطلب بیہ ہے کہ جولوگ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۰۹۸ ۱ کتاب الرقاق, باب الرياء و السمعة

ا پنا اعمال اور عبادات سے نام ونمود اور ریا کاری کرتے ہیں، ان سے اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالی دنیا میں ہی ان کے ان اعمال کے اثر ات دکھادیتے ہیں، آخرت میں آئیس کوئی اجرنہیں ملے گا۔ (۱)

اس پراشکال ہوتا ہے کہ اگریہ آیت ریا کارمؤمنوں کو بھی شامل ہوتو پھر اولشك الذين ليس لهھ في الآخرة الا النار كائكم ان كے ق ميں كيے ہوگا كيونكم مؤمن توبالآخرا يمان كى وجہ سے ضرور جنت ميں داخل ہوں گے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ان برے اعمال کی سز ابیان کی گئی ہے جو محض فاسد نیت سے کئے گئے ہوں، جن کا مرتکب سخت وعید لینیٰ عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے اب اگر وہ کا فرہے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا اور اگر وہ مؤمن ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے محض اللّد کے فضل وکرم سے اسے گنا ہوں کی سز اکے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ (۴)

#### بَاب

عَنُ أَبِي هُرَيَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : تَعَوَّ ذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَ مَا جُبُ الْحَزَنِ؟ قَال: وَادٍ فَى جَهَنَّمَ، تَتَعَوَّ ذُمِنْهُ جَهَنَّمُ كُلِّ يَوْمٍ مائَةً مَرَّةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّ اغْوْنَ الْمُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ ـ

حضرت ابوہریرہ فائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: اللہ کی بناہ مانگو جب الحزن سے محابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جب الحزن ( ایعنی م کا کنوال ) کیا ہے؟ فرمایا: جہم میں ایک وادی ہے، جس سے جہم ہردن سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ: اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا: وہ قاری جواپنے اعمال میں ریا کاری کرتے ہیں۔

#### بَاب

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسُرُّهُ ، فِإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ ، أَعْجَبَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَقَدْ فَشَرَ بَغْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ: إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ, إنما مَعْنَاهُ: أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن ۲۰۳/۳ ـ

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۲۸۸۷ـ

بالْخَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِ ﴿ إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فَى الأَرْضِ، فَيَغْجِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا، فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبَهُ لِيَعْلَمَ النَّاسَ مِنْهُ الْخَيْرَ وَيُكَرِّمُ وَيُعَظِّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا رِيَاءً، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلُهِ، فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، فَهَذَا لَهُ مَذْهَبُ أَيْضًا.

حضرت ابوہریرہ فرائش سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوچھا کہ یارسول اللہ: ایک آدمی عمل کرتا ہے اوراسے مخفی رکھتا ہے، مگر جب اس پراطلاع ہوجاتی ہے، تواسے اچھا معلوم ہوتا ہے (کیا یہ بھی ریا ہے؟) حضور اکرم اسے نے فرمایا (بیریانہیں بلکہ) اس کے لئے دواجر ہیں: ایک سریعنی بوشیدہ عمل کرنے کا تواب اور دوسر ااعلانیہ یعنی عمل کھلاعمل کرنے کا اجرو ثواب۔
کا جرو ثواب۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس صدیث یعنی اذا اطلع علیہ فاعجبہ کے معنیٰ یہ بیان کئے ہیں کہ لوگوں کی تعریف اسے اس وجہ سے المجھی گئی ہے کہ حضورا کرم بھی نے ارشاد فرما یا ہے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، (بیدیا نہیں) لیکن اگر لوگوں کی تعریف اسے اچھی گئے کہ اس کی وہ تعظیم و تکریم کریں تو بید یا ہے، اور بعض اہل علم نے بیان فرما یا کہ جب اس کے عمل پراطلاع ہوجائے تو اسے اچھا لگتا ہے، اس خیال سے کہ لوگ بھی اس کی طرح عمل کریں گئے ، تو اس کے لئے ان کی طرح عمل کریں گئے ، تو اس کے لئے ان کی طرح اجرہوگا، تو بیکھی حدیث کا ایک فدہب اور مطلب ہے۔

تشريح: امام ترمذي واليهد في اس حديث كدومطلب بيان فرمائع بين:

(۱) وہ خص لوگوں کی تعریف ہے اس لئے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف سے گواہ ہیں، جب لوگ اس نیک عمل سے خوش ہورہے ہیں، تو اس کے عمل ہوں تو بیاس وجہ سے خوش ہورہے ہیں، تو اس کے عمل پر مطلع ہوں تو بیاس وجہ سے خوش ہوکہ مید میر کی تعظیم و تکریم کریں گے، جھے اپنا راہنما بنا تھی گے، تو بیر یا ہے، اس لئے اس طرح کی نیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔
(۲) بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ لوگ جب اس کے مل پر مطلع ہوتے ہیں، تو بیاس لئے خوش ہوتا ہے کہ دوسر سے لوگ بھی اس کی طرح عمل کریں گے، تو بید درست ہے، ایسے میں اسے بھی ان کی طرح اجر دوثو اب ملے گا۔

## بَابُ الْمَزْءُمَعُ مَنْ أَحَبَ

یہ باب اس بیان پس ہے کہ آدی (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله حضرت الس بن ما لك سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ان ارشاد فرمایا: آدی (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے لئے وہ اجر ہے، جو اس نے محبت سے حاصل کیا۔ عَنْ أَنْسِ أَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسِ أَنْهُ قَالَ: یار منولَ اللهِ متی قِیمَ السّاعَة ؟ فَقَامَ النّبِی اللهِ المصّلاق، فَلَمّا قَصَى صَادَتَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؟ فقال الزّجل: أَنَا يا رسول اللهِ فَقَالَ وَسَوْلُ الْحَدُوثَ لَهَا؟ فَالَ : يارَسُولَ اللهِ ماأَ عَدَوْثُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلاَ صَوْمٍ إِلاَّ أَنِي أُحِبُ اللهُ وَرَسُولُه فَالَ رَسُولُ اللهِ مَا أَعْدَوْثُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلاَ صَوْمٍ إِلاَّ أَنِي أُحِبُ اللهُ وَرَسُولُه فَالَ رَسُولُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

حفرت صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ ایک بلندآ واز والا دیہاتی آپ کے پاس آیا، اور کہنے لگا ہے تھ ایک آ دی کا حشر اس کے ساتھر ہوگا کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ ان سے ملابھی نہیں تو آپ شکے نے فرما یا: آ دمی کا حشر اس کے ساتھر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی :اکتسب: جواس نے حاصل کیا، کمایا۔ ما اُعددت: تو نے کیا تیاری کی۔ نمایلحق هو بھم: وہ ابھی تک ان سے ملابھی نہیں۔

# المرءمع من أحب كے معنی

اس باب کی احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ آدمی کا شار دنیا اور آخرت دونوں میں انہی لوگوں میں ہوگا، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، چنا نچہ دنیا میں جس طرح کے لوگوں سے دہ محبت کرے گا، اس کا شار بھی انہی لوگوں میں ہوگا اور اسے وہ بی چیز حاصل ہوگا، جو وہ ان سے محبت کرے گا تو وہ نیکوں میں شار ہوگا، بر بے لوگوں کو پیند کرے گا تو اوہ نیکوں میں شار ہوگا، بر بے لوگوں کو پیند کرے گا تو اسے بھی انہی میں سمجھا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں جس قسم کے لوگوں سے محبت کرے گا تو آخرت میں اسے انہی کے ساتھ اٹھا یا جائے گا، خواہ اس نے ان لوگوں سے ملاقات نہ بھی کی ہو، جن سے وہ محبت کرتا ہے، لہذا ایک مسلمان کو اپنی آخرت بہتر بنانے کے لئے بر بے لوگوں کے بجائے نیک اور اچھے لوگوں سے محبت کرنی چاہیہ تا کہ نیک لوگوں کی معیت میں جہنم سے نجات بنانے کے لئے بر بے لوگوں کی معیت میں جہنم سے نجات

اورمغفرت حاصل ہوجائے۔

و انت مع من أحببت، سوال بيب كه جنت كے مختلف درجات اور منزليس بين تو پھر معيت كس طرح حاصل ہوگ، ني سے محبت كرنے والا امتى جنت ميں داخل ہو بھى جائے تو بھى وہ جنت ميں نبى كے درجه تكنبيں پہونج سكتا، تو پھر معيت كس طرح حاصل ہوگى ؟

اس کا جواب بیہ کہ ''معیت''سے بیمراذہیں کہ مجت کرنے والا ہرا عتبار سے، ہر چیز میں، اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، بلکہ اگر کسی ایک چیز میں وہ دونوں مشترک ہوں تو بھی مع من أحب کے معنی مختق ہوجا ئیں گے، لہذا جنت میں داخل ہونے ک اعتبار سے ایک امتی کواپنے نبی کے ساتھ معیت حاصل ہوگی ، اگر چہ درجات مختلف ہوں گے۔

محابرگرام کواس روایت سے بہت خوثی ہوئی کیونکہ وہ اپنے نبی کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور بیتمنا رکھتے تھے کہ ہماراحشراپیزمجوب نبی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ فضیلت عطافر مادے۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَفِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

یہ باب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے (کی نضیلت) کے بارے میں ہے عَنْ أَبِیٰ هُوَیْوَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهُ تَعَالَیٰ یَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِ عَبْدی ہِی، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِی۔ حضرت ابو ہریرہ فِی شِخْت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں قائم کیا ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں قائم کیا ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے لیارے۔

# الله تعالى كےساتھ حسن ظن كا حكم

شار حین حدیث نے اس حدیث کے تین مطلب بیان فرمائے ہیں:

(۱) اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالی سے خوف کی بجائے امید زیادہ رکھنی چاہیے، اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے کیونکہ اللہ تعالی ہرانسان کے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جس طرح وہ بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے اگر یہ گمان ہوکہ اللہ تعالی میر ہے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، خواہ جھے اس کی مصلحت سجھ آئے یا نہ آئے، تو اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور اگر بیذ بن ہوکہ خدانخو استہ اللہ تعالی تو میر ہے ساتھ برائی کرتے ہیں تو پھرائی طرح اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بی رکھنا چاہیے، ایک اور حدیث میں مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بی رکھنا چاہیے، ایک اور حدیث میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۵۳/۷\_

آپ ایس نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ موت کے وقت بھی حسن ظن رکھو کہ وہ مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ اچھامعالمہ فرمائے گا۔

- (۲) علامه طبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ''ظن' سے ''نقین' مراد ہے، معنی پیریں کہ بندے کا میرے بارے میں جویقین ہوگا، میں اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔
- (٣) علامة قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنیٰ بیہیں کہ دعا کرتے وقت بندے کا میرے بارے میں جیسے گمان ہوگا،
  میں اس طرح کرتا ہوں، اگر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول فرما ئیں گے، عبادات پراجرو
  ثواب عنایت فرمائیں گے، تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں بشر طیکہ اس کا کھانا، پینا، رزق حلال ہے ہو، چنا نچہ ایک دوسری
  حدیث میں نبی کریم شے نے ارشاد فرمایا کہتم اللہ تعالیٰ ہے اس یقین کے ساتھ دعا ما گلو کہ وہ اسے ضرور قبول فرمائیں گے، اگر کسی
  بندے کا بیگمان ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں فرماتے تو بیاللہ کی رحمت سے مایوی ہے، جو گناہ کہیرہ ہے، ایسے شخص کی دعا قبول
  نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص گنا ہوں کے ساتھ ساتھ مغفرت کی بھی امیدر کھے، تو بیسر اسراپنے ساتھ دھو کہ اور جہالت ہے۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

یہ باب براوراثم (کے معنیٰ ) کے بیان میں ہے

عَنَالنَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ, أَنَّرَجُلاًسَأَلَرَسُولَ اللهِ ﴿ عَنِى الْبِرَوَالإِلْمِ؟ فَقَالَ النَّبِئَ ﴿ الْبِرُ حُسْنَ الْخُلْقِ، وَالإِثْمُ: مَاحَاكُ فِي نَفْسِكُ وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ النَّاسَ عَلَيْهِ

حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے براوراثم کے بارے میں پوچھا؟ توآپ نے ارشاد فرمایا: 'بر' اجھے اخلاق (کانام) ہے اور' اثم' 'وہ ہے جو تیرے دل میں کھکے اور تواس بات کونا گوار سجھے کہ لوگ اس مطلع ہوں۔

# براوراثم کے معنیٰ

احادیث میں "بو" کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں مثلاً طاعت،عبادت،خوف،صلہ رحی اور حسن ظن، نبی کریم ہے۔ سائل یا سامعین کے اعتبار سے مختلف جواب ارشاد فرما یا کرتے تھے،اس حدیث میں سائل نے براوراثم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرما یا:بریعنی نیکی توحسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ یہ ہے جودل میں کھنے، کہ کروں یا نہ کروں، اورلوگوں کا اس پر مطلع ہونا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٣/١٤، تكملة فتح لللهم ١/٥ ٥٣ كتاب الذكر والدعاء

آدى كو برامحسوس موه اوراس كرنے يردل مطمئن نه مو\_(١)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُبِ فِي الله

### یہ باب اللہ کی رضا کے لئے عجت کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﴿ إِنَّ يَقُولُ: قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ۔

حفرت معاذین جبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میری عظمت وجلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لئے نور کے ایسے منبر ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهُ عَالَ: سَبَعَدُيُظِلُهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: إِمَامُ عَادِلْ, وَ شَابَ نَشَأُ بِعِبَا دَوَ اللهِ، وَ رَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللهِ فَاجْتَمِعَا بِعِبَا دَوْ اللهِ، وَ رَجُلُانِ تَحَابَا فِي اللهِ فَاجْتَمِعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرُ وَاللهِ، وَرَجُلُ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَى ذَلِكَ وَتَعُدُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَى ذَلِكَ وَجُلْ وَعَنْهُ وَرَجُلُ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے ارشاد فرمایا: سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز ( لینی قیامت کے دن ) اپنے سایہ میں رکھے گاجس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (۱) انصاف کرنے والا حاکم۔ (۲) وہ نو جو ان جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائے ، (۳) وہ شخص جس کا دل مبحد میں اٹکا ہوا ہو جب اس سے نظے یہاں تک کہ اس میں لوٹ آئے۔ (۲) اور ایسے دوآ دی ، جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں ، اس پروہ جمع ہوتے ہیں اور اس پرایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ (۵) اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ جا تھیں۔ (۲) وہ شخص جسب ونسب اور حسن و جمال والی عورت (بری نیت سے ) بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ شخص جسب ونسب اور حسن و جمال والی عورت (بری نیت سے ) بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ شخص جس نے اس طرح شخی طور پر صد قد دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے ناخر جو کہا تھ

# انبیاء و شہداء کے غبطہ کرنے سے کیا مراد ہے

باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ جولوگ اللہ کے لئے آپس میں مجت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے، جنہیں دیکھ کرا نبیاءاور شہداء ہوں گے، جنہیں دیکھ کرا نبیاءاور شہداء کے ہوں گے، جنہیں دیکھ کرا نبیاءاور شہداء کے مقابلے میں ذکورہ لوگوں کا ذیادہ افضل ہونالازم تو ان سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، اور اس انداز ہے تو بظاہرا نبیاءاور شہداء کے مقابلے میں ذکورہ لوگوں کا ذیادہ افضل ہونالازم آتا ہے، کیونکہ دیمک ای کو ہوتا ہے جومفضول ہواور جس پر دیمک کیا جائے وہ فاضل ہوتا ہے، شار حین حدیث نے اس کے تین جواب دیے ہیں:

- (۱) یہاں پر حقیقة رشک کرنام انہیں ہے بلکان کے اس عمل پرمدح وثناء ،خوشی اورمسرت کا اظہار کرنامقصود ہے۔
- (۲) اللد کے لئے محبت کرنے والوں کے مقام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا پیش نظر ہے کہ اگر بالفرض انبیاء اور شہداء کوکس رتبہ اور مقام پر دفتک ہوتا تو ان لوگوں کے مقام پر غبطہ اور دفتک ہوتا ، اس قدر بیاعلیٰ مقام ہوگا ، کو یا اس سے ان کی فضیلت وشرف اور بلند در ہے کو بیان کیا گیا ہے۔ (۱)
- (۳) حضرت مولا نارشید احرکنگوبی فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت محذوف ہے ای لوکھ تکن عندهم، معنی بیریں کہ اگرانبیا ووشہدا اوکو بیہ درجہ حاصل نہ ہوتا تو پھرو واس کے حصول کی تمنا کرتے ایکن انہیں پہلے سے دیگر مراتب ودرجات کے ساتھ بیدر درجیجی حاصل ہے۔ (۴)

# سات قشم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔

اس صدیث میں نبی کریم شینے ان سات افراد کا ذکر فرمایا ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس صدیث میں گوکہ سات کا عدد ہے، لیکن دیگرا حادیث میں کچھٹر بیدلوگوں کا بھی ذکر ہے، جواس دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اس لیجاس حدیث میں سات افراد کے علاوہ دوسروں کی فئی کرنامقصود نہیں ہے۔

وظل الله " سے الله تعالی کے عرش کا سام مراد ہے۔

امام عادل، اس سے ملک کا سر براہ ،کسی بھی ادارے کا بڑا اور سر پرست مراد ہے کہ وہ ہرمعاملہ کوعدل وانصاف کے تقاضے کےمطابق حل کرے،

شاب نشأ بعبادة الله اس مين فوجوان كوخاص طور پراس لئے ذكركيا كماس عمر مين عموماً نفسانی شہوتوں اورخوامشات كا غلب موتا ہے، بہت سے نوجوان خوامشات كى ندى مين برجاتے ہيں، ايسے مين جونو جوان الله كے خوف اور ڈركى وجہ سے گناہ سے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۵۹/۷

<sup>(</sup>۲) الكوكبالدري۲۵۵/۳

رکتا ہے، نئس کے نقاضے کے مطابق عمل نہیں کر تا تو اسے بیضیلت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ د جل قلبه معلق بالمسجد ، و فیخص گو کہ محبد سے باہر ہے لیکن اس کا دل محبد میں اٹکا ہوا ہے ، دوبارہ جانے کی فکر ہے ، مسجد سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے آبادر کھتا ہے ، یہ ایمان کا مل کی علامت ہے۔

اجتبعا علیه و تفرقا، بیمبت کرنے والے دوہیں، اس لحاظ سے تعداد آٹھ ہوجاتی ہے، جبکہ حدیث میں تعداد سات ہے، کیکن چونکہ بید دونوں محبت کے اعتبار سے شریک ہیں، اس لئے انہیں حدیث میں ایک ہی شار کیا گیا ہے۔ رجل تصدق، اگر فرض اور واجب صدقہ ہوجسے ذکو قاور صدقہ فطر، ان میں لوگوں کے سامنے اظہار بہتر ہے، چھپانا بہتر نہیں، تاکہ دوسر ہے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو، البت نقلی صدقات میں افضل ہے ہے کہ خفیطر یقے سے دیئے جا کیں۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِي إِعْلاَمِ الْحُبِ

یہ باب محبت کو بتانے کی فضیلت کے بارے میں ہے

عَن الْمِقْدَامِين مَعْدِيْكُوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَبَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ \_

حضرت مقداد بن معد مکرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے مجت رکتا ہوں)۔ سے مجت رکتا ہوں)۔

عَنْ يَوْ يُدَ بِن نُعَامَةَ الطَّبِيِّ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : إِذَا آخَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيسْأَلُهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ ؟ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوْ ذَقِد

حفرت بزید بن نعامہ ضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص کس سے بھائی چارہ قائم کرے، تواسے چاہیے کہ وہ اس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام دریافت کر لے اور پوچھ لے کہ وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بیدریافت کرتادوتی اور تعلق کو بہت زیادہ مضبوط بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: إعلام: بتانا، خبر دينا فليعلمه: اسے چاہيے كه ده اسے بتادے الحا: بھائى چاره قائم كرے۔ أوصل: زياده جوڑے والا، زياده مضبوط بنانے والا مودة بحبت، الفت، دوسی۔

### جس ہےمحبت کر د تواہیے بتا دو

فركوره احاديث سے دوباتس معلوم ہوئي:

(۱) جس سے دینی بنیاد پرمحبت ہوتواہے بتادیا جائے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١/٧٤ ـ

فریقین میں سے ہرایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھے گا۔

(۲) جس سے بھائی چارہ، دوتی اور مجت ہوتو اس سے اس کا نام، والد کا نام اور خاندان معلوم کرلیا جائے کہ یہ چیزیں تعلق و محت کومزید مضبوط کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔(۱)

## بَابُ كُرَ اهِيَةِ المِدْحَةِ وَالمَدَّاحِينَ

یہ باب تعریف اورخوشا مرکرنے والوں کی مزمت کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِئ مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلْ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيْرٍ مِنْ الأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ يَحْفُو في وَجْهِهِ التُوَابَوَقَالَ: أَمَرَ نَارَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْفَرُ في وَجُوهِ الْمَذَاحِيْنَ التُوَابَ.

ابومعمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور امراء میں سے کسی امیر کی تعریف کی، حضرت مقداد بن اسود نے اسکے چہرے پرمٹی ڈالنا شروع کر دی، اور فرمانے گئے کہ رسول اللہ اللہ شکھنے نہیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم خوشا مدکرنے والوں کے منہ پرمٹی ڈالیس۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ: أَمَرَ نَارَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ پرمٹی ڈالدیں۔

مشكل الفاظ كمعنى: المدحة: (ميم ك يني زير اور وال كسكون ك ساته) تعريف، خوشامد نحدو: بم منى دالدين أفواه في كرجع ب، منه جرود

# خوشامد کرنے والوں کی مذمت

ان احادیث سے ان لوگوں کی فرمت ثابت ہوتی ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کسی کی خوشا مداور جموثی تحریف کرتے ہیں، اسے اپنے مقاصد کے حصول اور آمدن کا ذریعہ بنار کھا ہوتا ہے، انہیں اس بات سے کوئی سروکا رنہیں ہوتا کہ یہ مخص واقعی اس تحریف کا مستحق ہے یا نہیں، اس تعریف سے اس میں عجب، خود پندی اور تکبر تو نہیں پیدا ہور ہا، اور جو ہم اپنی زبان سے اس کی مبالغہ کے ساتھ تعریف کررہے ہیں، آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم میں کا تھم بیہ کہ ان کے منہ پرمٹی ڈالدوتا کہ وہ اس سے باز آجا کیں۔

ال "ملى ك والني" كيامرادك؟

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢/٤\_

شار حین حدیث نے اس کے مختلف مطلب بیان کئے ہیں، جن کی تفصیل میہ:

- (۱) بعض حفزات کے نزدیک بیحدیث اپنے ظاہر پرمحمول ہے کہ جومنہ پرتعریف اورخوشا مدکرے، اس کے منہ پرمٹی ڈالدو، تاکہ جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ خود پندی اور تکبر میں نہ جتال ہوجائے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث کے رادی حضرت مقداد نے اس حدیث کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہوئے اس تعریف کرنے والے کے منہ پرمٹی ڈالدی تاکہ وہ اپنے اس عمل سے باز آجائے۔
- (۲) اس کے معنی بیریں کہ جولوگ خوشا مدکرتے ہوں، انہیں کچے رقم دے کر فارغ کردو کیونکہ کسی کوتھوڑا سامال حقارت کے ساتھ دینااس کے منہ پرمٹی ڈالنے کے مشابہ ہے، اوراس دینے میں مصلحت بیہ کہ اس کی زبان کے شریعے محفوظ رہا جاسکے، کیونکہ ند دینے کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ وہ برائی کرنا شروع کر دے۔
- (٣) بعض كنزديك ال كامطلب يه ب كخوشا مدكر في والول كو كچوجى ندديا جائ اور ندى ان كاكوئى مقصد حل كميا جائے، يوں وہ اپنی ال خوشا مدسے باز آ جائيں گے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان مداصین کی فدمت کی گئے ہے، جنہوں نے جھوٹی تعریف اورخوشا مدکواپے لئے پیشہ بنا رکھا ہے، ای سے وہ اپنے تمام کام نکالتے ہیں، اور مال بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی لا کچ کے کسی قابل تعریف آدمی کی تعریف کی جائے، یا کسی کے اجتھے اور پسندیدہ کام پر اس کی حوصلہ افزائی کے لئے تعریف کے چند کلمات ہولے جائیں تاکہ اسے مزید شوق پیدا ہو یا اس لئے تعریف کی جائے کہ دوسر ہے لوگوں کو بھی نیک اعمال اور اجتھے کام کرنے کی ترغیب ہوجائے تو اس طرح کی تعریف کرنا شرعاً درست ہے، بیر قابل مذمت تعریف کے زمرے میں نہیں آتی، لہذا الیسے خص پر حدیث میں مذکور لفظ "مداح" نہیں بولا جائے گا۔ (۱)

# تعريف كى اقسام

### تعريف كى تين شميں ہوتى ہيں:

- (۱) کس کے منہ پرتعریف کی جائے، یمنوع ہے، جیبا کداو پرتفصیل گذر چکی ہے۔
- (۳) کسی کی غیر موجودگی میں تعریف کی جائے ،اوراس کی بالکل پرواہ نہ ہو کہ اس تک بیتعریف پہوٹے گی یانہیں ،اوروہ بندہ جس کی تعریف کی جائے ،اوراس انداز سے تعریف کرنے میں کوئی حرج جس کی تعریف کی جارہ کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٩٢/٤، تكملة فتح الملهم ٥٠٠/٩ كتاب الزهد، باب النهى عن المدح

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ

یہ باب مؤمن سے دوئی کے (تھم کے ) بارے میں ہے عن آبی سَعِفِد آنَهُ سَعِفَدَ سَنُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# مؤمن سے دوسی کا حکم

ال حديث بين ني كريم على في في مؤمنين كودو چيزول كاعكم ديا ہے:

- (۱) مؤمن کے ساتھ رہو،اس سے تعلق اور دوسی لگاؤ،اس سے درحقیقت کا فراور منافقین کی محبت اختیار کرنے سے منع کرنا مقصود ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق سے دینی زندگی کونقصان پہونچتا ہے، البتہ بقدر ضرورت ان سے رابطہ رکھنے کی مخیائش ہے۔
- (۲) اپنی دعوت میں صرف پر میزگارلوگوں کوئی بلایا کریں، بیکھاناان کے لئے عبادات میں طاقت کا باعث ہوگا،جس سے حمہیں بھی اتواب ملے گا۔

ہاں وہ کھانا جو حاجت اوراضطراری حالت میں کھلا یا جاتا ہے، وہ کا فر اور منافقین کو بھی کھلا سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ذکور ہے ویطعمون المطعام علی حبه مسکینا ویتیما و اسیر آبی تیری کا فریخے ،مسلمان نہیں تھے۔(۱)

## بَابِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

یہ باب آزمائش پرمبر کرنے (کی نضیلت) کے بیان میں ہے

عَن أَنَسٍ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﴿ : إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِلَا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبهذا الإسنادِ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِمَعَ عَظْمِ الْبَلَامِ وَمَنْ سَنِعَطَ فَلَهُ السَّخَطُرُ عِظْمِ الْبَلَامِ وَمَنْ سَنِعَطَ فَلَهُ السَّخَطُر عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥/٤.

فرماتے ہیں تو دنیا میں ہی ( گناہوں کی ) سزااسے دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شرکا ارادہ فرماتے ہیں تو ( دنیا میں ) اس سے اس کے گناہ کی سزاروک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزادیں گے، اور اس سند کے ساتھ آپ کی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: بیشک بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم ہے مجت کرتے ہیں تو اسے آزماتے ہیں ( یعنی طرح طرح کی مصائب و مشکلات میں گرفتار کر دیتے ہیں ) تو جو اس پر راضی رہا ( گلہ شکوئ نہیں کیا ) تو اس کے لئے رضامندی ہے، اور جو مناراض ہوا ( یعنی اس ابتلاء کونا پند کیا ) تو اس کے لئے ناراض ہوا ( یعنی شدید عذاب ہے )۔

عَنْ أَبِي وَائِلِ يقولُ: قالت عائشةُ: مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدِ أَشَذَ مِنْهُ عَلَى رَسُول اللهِ

حضرت ابوواكل كت بين كه حضرت عاكشد فرما يا: يمس في آپ و الله عن يادة خت درد ( يعنى يمارى) ميس كي يُويس د يك عار عَنْ مُضعَبِ بنِ سَعَدِ عن أَبِنِهِ قَالَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلاءا ؟ قَالَ: الأثبِياء ثُمَّ الأَمْعَلُ والأَمْعَلُ ؛ يُنتَلَى الرَّ جُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْباً اشْتَدَّ بَلاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَدُ ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ ، فَمَا يَبْرَ حُالْبَلاء بالْعَبْدِ حَتَى يَثْرُكُهُ ، يَمْشِي عَلَى الأَرْض وَمَا عَلَيْهِ خَطِينَة

حضرت ابوہریرہ بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ استاد فرمایا: مؤمن مرداور مؤمن عورت پراس کے انسس یا اولادیاس کے مال کے بارے میں مسلسل آز مائش رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اوراس پرکوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنی :البلاء: آزمائش،امتحان،مصیبت عجل: پینگی یعنی دنیا میں ہی دے دیے ہیں۔أمسک: روک لیے ہیں۔یو افی: پوراپورادیں گے۔سخط: (سین اور خاء پرزبر کے ساتھ) ناراضگی،غضب الہی، دردناک عذاب وجع: درد،یہاں اس سے''مرض''مرادہ۔الامثل:جوانبیاء کے زیادہ قریب ہوگا نیکی اورتقوی کے اعتبارے۔صلبا:مضبوط، بخت۔ دقہ: (راکے نیچزیراورقاف پرزبراورتشرید کے ساتھ) زمی، کمزوری۔

### مصائب پرمبرکیا جائے

اسباب كا احاديث عدرج ذيل امورثابت موت ين:

(۱) انسان پراللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ زمائش اور مصیبت آ جائے، اس پر صبر کیا جائے، جزع فزع اور زبان پر گلے دکھوے کے کمات ندلائے جائیں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور غضب اللی نازل ہوتا ہے۔

(۲) جو خض جس قدر تمنع سنت اور پر بیزگار بوگا، اس پرای حساب سے آزمانشیں بھی زیادہ آسکتی ہیں، کبھی اس کے نفس کے بارے میں آزمائش ہوگی بھی اس کی اولاد کے بارے میں اور اس کے مال ودولت اور کاروبار کے بارے میں، ایسے میں مبرو استقامت کا دامن نہ چیوڑا جائے۔

(۳) ابتلاء وآزمائش اورمصائب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات اور مصیبتوں کا سوال نہ کیا جائے ، غیرا ختیاری طور پراگر حالات سازگار نہ ہوں توان پر مبر کیا جائے۔

(۷) انبیاء پرسب سے خت آز مائشیں آتی ہیں، کیونکہ اگران پر آز مائشیں نہ آئیں تو لوگ انبیں خدا ہمنا شروع کردیتے، نیز اس سے امت کوید درس دینامقعود ہے کہ اگر کوئی آفت ومصیبت تم پر آجائے تو جزع فرع کرنے کے بچائے، اس پرمبر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ ووز ارک کی جائے تا کہ آز ماکش سے خلاصی حاصل ہوجائے۔

فىنفسەو ولدەو مالەش واۇ " او " كمعنى بـــ(١)

# بَابُمَاجَاءَفِى ذِهَابِ الْبَصَرِ

برباب بینائی کے بطے جانے کی (جزاء کے )بارے میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِذَا أَخَذُتُ كَرِيْمَتَىٰ عَبْدِى فِي الدُّنْيَالَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءْعِنْدِى إِلاَّ الْجَنَّةَ \_

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے ارشاد فرمایا: بے فٹک اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں دنیا میں اپنے بندے کی دونوں آئکھیں لے لیتا ہوں ( یعنی وہ تابیتا ہوجا تا ہے ) تو میرے پاس اس کے لئے جنت کے علاوہ کوئی بدلنہیں ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: يقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذُهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَ ابِأَدُوْ نَ الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٨٧ـ

حضرت ابوہریرہ بڑائفؤنے فے مرفوعاً نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: جس شخص کی دومجوب چیزیں این مینی دونوں آئکھیں میں ختم کر دوں، وہ اس پرصبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے، تو میں اس کے لئے جنت کے علاوہ اور کسی بدلہ کے لئے راضی نہیں ہوں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوَدُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِالثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جَلُوْ دَهْمُ كَانَتُ قُوضَتْ فِي الدُّنْيَابِالْمَقَارِيضِ.

حفزت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: دنیا میں آرام وسکون سے رہنے والے قیامت کے دن اس وقت تمنا کریں گے، جب آزمائش والوں کو (بہت زیادہ) بدلہ دیا جائے گا، کہ کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں تینچیوں سے کاٹ دیا جاتا (تا کہ میں بھی بیاجراور ثواب ماتا)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَامِنْ أَحَدِيَمُوْتُ إِلاَّ نَدِمَ, قَالُوا: وَمَانَدَامَتُهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْسِنا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُوْنَ ازْدَادَ, وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً نَدِمَ أَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ ـ

حفرت ابوہریرہ و فائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جو خص بھی مرتا ہے تو وہ ضرور نادم ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ: اگر وہ نیکی کرنے والا ہے، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ: اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تواسے اس بات پر ندامت ہوگی کہ اس نے خیر کے کام زیادہ کیوں نہ کئے، اور اگر برے اعمال والا ہوتو اس بات پر نادم ہوگا کہ اس نے اللہ کی نافر مانی کیوں نہ چھوڑی۔

عَن أَبِي هُوَيُوَةً يَقُولُ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَن آخِوِ الزّمَانِ وِ جَالَ يَخْوَلُونَ الدّنيا بالدّينِ، يَلْبَسُونَ اللهُ عَنَ وَقَلُوبِهُمْ قَلُوبِ الدِّقَابِ يَقُولُ اللهُ عَنَ وَجَلَ: لِلنَّاسِ جُلُو دَالضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، الْسِنتَهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكِّرِ، وَقَلُوبِهُمْ قَلُوبِ الدِّقَانِ يَقُولُ اللهُ عَنَى السَّهُمُ عَنَى السَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پیدافر ما یا ہے، جن کی زبانیں شہدسے زیادہ میٹی، اوران کے دل ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ہوں گے، میں اپنی قشم کھا کرکہتا ہوں کہ میں ان پر ضرورایک ایسا فتنہ نازل کروں گا، جوان کے بردبار آ دمی کوبھی جیران کردے گا، کیا لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یاوہ مجھ پردلیری کرتے ہیں؟

مشکل الفاظ کے معنیٰ: کو یمنین: دونوں آنکھیں، انہیں کر یمتین اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کی نظر میں بیسب سے اہم ہیں اور محبوب بھی ہیں اس لئے انہیں صدیث میں "حبیبتین" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جلود: جلدی جمع ہے، کھالیں یا چڑے۔ قرضت: انہیں کا ٹا جائے۔ مقادیض: مقراض کی جمع ہے: قینی نوع: چھوڑ دے، باز آ جائے۔ یختلون: طلب کرتے ہیں۔ جلود المضان: بھیڑی کھالیں۔ احلی: زیادہ بیشی۔ تغترون: تم دفا بازی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ تحتوؤون: تم سیدزوری کرتے ہو، دو کہ دیتے ہو۔ تحتوؤون: تم سیدزوری کرتے ہو، دلیری دکھا رہے ہو۔ آمر: زیادہ کروی۔ صبو: (صاد پر زبر اور با کے نیچ زیر): ایلوا۔ لَا بَعَفَنَ: میں ضرور بھیجوں گا۔ اتی حنہم: میں ضروران کودوں گا۔

# بینائی جانے پرصبر کی فضیلت

جس آ دی کی دنیا میں بینائی چلی جائے، وہ نابینا ہوجائے، پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر آخرت کوسامنے رکھ کر صبر کرے، زبان سے کوئی گلہ وشکوہ نہ کر ہے تو اس کا اجر جنت ہے، اسے ابتداء تھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ اسے بغیر کسی عمّا ب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں نابینا ہونا سب سے بڑی آ زمائش ہے، اس پراس نے مبر واستقامت دکھائی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کے یہ معنیٰ نہیں کہ ایسے آدی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دنیا میں آزمائش یا تو کسی مصیبت وآفت سے نجات کا باعث ہوتی ہے یا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس سے درجات بلند ہوتے ہیں ، اس لئے آگر کسی پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آجائے تو اس پر دل سے مبرکیا جائے تا کہ وہ اجر و ثواب اور فضائل حاصل ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کوعطا فرماتے ہیں ، اس ابتلاء کو اپنے لئے عذاب اور مصیبت نہ سمجھا جائے ، کیونکہ اسے یوں اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا ، بلکہ ایسے خص کے بارے میں توبیا ندیشہ کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہوجائے۔

دنیا میں جولوگ عیش وعشرت اور آ رام وسکون سے زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت میں جب وہ دنیا میں آ زمائش والے لوگوں کا اجرو قواب دیکھیں کے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں آ زمایا جاتا، باربار ہمارے جسموں کو تینچیوں سے کا ٹا جاتا، بتا کہ آج ہمیں بھی بیاجرو قواب حاصل ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ ابتلاء ایک نعمت ہے، جس کا اجرحاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آس پر صبر کیا جائے اورا سے ول وجان سے قبول کیا جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۸۷ ـ

# دین کےلبادہ میں دنیاطلی کی مذمت

قرب قیامت میں پھولوگ ایسے ہوں گے جواپی وضع قطع ، ظاہری رہن ہن ، بالکل نیک لوگوں کی طرح اختیار کریں گرے ، لوگوں کے ساتھ بظاہر بڑے نرم دل، شیریں زبان ، دین وملت کے خیرخواہ اور دین کے داعی ہوں گے لیکن ان کے دل مال و دولت اور جاہ ومنصب کے حصول کے بھیڑ ہے ہے بھی سخت ہوں گے ، ان کی ساری تگ و دو مال کے حصول پر ہوگی ، دین کا لبادہ اوڑھ کروہ اپنے بید خموم مقاصد حاصل کریں گے ، فرکورہ احادیث میں ایسے لوگوں کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ اپنی ان حرکات سے باز آ جا تھی ورنہ انہیں کے اندر سے ایسے خطرناک فتنے رونما ہوں گے ، جن کا نہ تو کوئی تو ڑ ہوسکے گا اور نہ ان فتنوں کے شرے کوئی فی سکے گا، وہ فتنے ایسے بھیا نک ہوں مے کہ مقاند اور دانا بھی ان میں سشندر اور خیران رہ جا تھی گے ، اس سے معلوم ہوا کہ دین کو دنیا طلی کا ذریعہ دنیا یا جائے ورنہ اس طرح کی وعیدوں کا ابتلاء ہوسکتا ہے۔

يلبسون للناس جلو دالضأن,

اس کے دومطلب ہیں:

(۱) لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی بشیریں زبان اور زی ہے پیش آئیں گے، تا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوجائیں۔

(۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس جملہ ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی مراد ہیں کہ بیلوگ بھیڑ ہے کی کھال اور اس کے بالوں کے بنے ہوئے لباس اور کمبل استعمال کریں گے، تا کہلوگ انہیں نیک ومتی اور عبادت گذار سجھیں، ان کے مرید اور معتقد بن جا تیں، کیونکہ اس طرح کی عقیدت مندی کے بعد دنیاوی مقاصد کا حصول پھر آسان ہوجا تا ہے۔

أبىيغترون

اصل عبارت یوں ہے أبحلمى و إمهالى يغترون مطلب بيہ كدالله تعالى فرماتے ہيں كدكياتم بحص ميرى برد بارى اور مهلت كى وجه سے دعوكدد ية بولين تهميس مجھ سے كوئى خوف نہيں ، كنا بول ميں برھے جارہے ہوا ورتوبنيس كرتے۔

آمر علی تجترؤون یا مجھ پرتم لوگ دلیری کرتے ہولینی نیک اعمال صرف ای غرض کیلئے کرتے ہوتا کہ لوگ تمہارے معتقد ہوجا نمیں ،تنہیں مال ووولت دیں ،اورتمہاری خدمت کی جائے۔

قلوبهم أمرمن الصبر

ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ہوں گے ،اس ہے ان کے شاطر اور مکار ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔

فائدہ: اس باب کی آخری دوحدیثیں یعنی حدیث ابن عمراور حدیث الب هریره کواس باب سے کوئی مناسبت نہیں جمکن ہے کہ ان سے پہلے لفظ'' باب' کا لکھنارہ گیا ہو، چنانچ تر ذی کے بعض شخوں میں ان سے پہلے لفظ باب کھا ہوا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۱/۷ـ

### باب مَاجَإِءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

### یہ باب زبان کی حفاظت کے بیان میں ہے

عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ ، مَا النِّجَاةُ ؟ قال: امْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك ، وَلُيَسَعْك بَيْعُك ، وَ الْكَ عَلَيْكَ لِسَانَك ، وَلُيَسَعْك بَيْعُك ، وَ الْك عَلَيْ عَطِينَةً كَ . وَ الْك عَلَيْ عَطِينَةً كَ . وَ الْك عَلَيْ عَطِينَةً كَ . وَ الْك عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ ، وَ الْك عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ ، وَ الْك عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ ، وَلُي سَعْك بَيْعُك ، وَ الْك عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ ، وَالْك عَلَيْ اللَّهُ ، وَالْك اللَّهُ ، وَالْك اللَّهُ ، وَالْك اللَّهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت عقبة بن عامر كت بين كديس في عرض كيا يارسول الله ( مجمع بتاويجة كدونيا اورآ خرت بيس ) نجات كا قر يدكيا ب؟ آپ الله في فرما يا: اپنى زبان كوقا بوش ركھو، اور چا بيكة تبارا كمرتبهين كافى مو، اورا پئى فلطى پررويا كرو۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا ثُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهُ فِينَا، فَإِنَ مَا نَحْنُ بِكُ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا.

حضرت ایوسعید خدری نی کریم کی سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا: جب ابن آدم می کرتا ہے تواس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے سرجمکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے تی میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر توسید حی رہے کہ تو ہم سید سے رہیں کے، اور اگرتو ٹیڑھی ہوگئ ہتو ہم بھی ٹیڑ سے ہوجا کیں گے۔ عَنْ مَسَهٰ لِ بِنِ سَعْدِ قَالَ ذَسُولُ اللهِ کَا : عَنْ يَتَوَ كُلُ لَىٰ مَا ہَيْنَ لَحْتِيٰهُ وَ مَا ہُنِنَ رِ جَلَيٰهِ آتُو كُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَ مَا ہُنِنَ رِ جَلَيٰهِ آتُو كُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَ عَنْ مَنْهُ لِ بِنِ سَعْدِ سے روایت ہے کہ نی کریم کے ارشاو فرمایا: جو فض جھے اس چیز کی منانت دے، جواس کے دونوں چروں کے درمیان ہے ( یعنی شرمگاہ کی ، کہ انہیں غلط استعال نہیں کریگا ) اور اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَفَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَوَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَوَ مَا بَيْنَ رِ جُلَيْهِ وَ خَلَ الْجَنَّدَ وَصَرَت ابِو ہِريرہ بْنَالُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّلِيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعُلُولُ مِنْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعُلُولُ مِنْ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَالْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَاللْمُعُلِّمُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَاكُو

عَنْ سَفْيَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِ قال: قُلْتُ: يارسولَ الله: حَدِّنْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمْ بِهِ قَالَ: قُلْ: رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ قَال: قُلْتُ: يارَسُولَ الله: مَا أَخُو فُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: جھے ایسا کوئی امر بتاد یجئے، جے میں مضبوطی سے پکڑلوں (اور میری نجات ہوجائے) آپ نے فرمایا: تو کہد کہ میرارب اللہ بی ہے، اور پھراس پر ثابت قدم رہ، فرماتے ہیں: پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ: وہ چیز کیا ہے، جس کے بارے میں آپ مجھے پرسب سے زیادہ خوف كرتے ہيں؟ آپ على فائن زبان مبارك بكرى، اور فرمايا: وه يہ چيز ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ لَهُ عَلَيْ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فإنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةُ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَاسِيٰ \_

عَنْ أُمْ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ عَنْ النّبِي ﷺ قَالَ: كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ، لا، لَهُ، إِلاَّ أَمْزِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَىٰ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْذِكُواللهِ

زوجهمطهره حفرت ام حبیبه نی کریم است روایت کرتی بیل که آپ نے فرمایا: این آدم کے ہر کلام (کا ضرر و وبال) اس پرہ، ووال کے لئے فائدے مندنہیں، سوائے نیک کے ہم کے بابرائی سمنع کرنے کے بااللہ کے ذکر کے۔
مشکل الفاظ کے معنی :املک: (یہ باب ضرب سے صیغہ امر ہے)۔ لیسعک: تو قابو میں رکھ، چاہیے کہ وہ تجھے کا فی ہو۔
تکفو اللسان: سارے اعضاء زبان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن بک: ہم آپ سے متعلق ہیں۔ ان استقمت: اگرتوسید می رہے گا۔ ان اعو حجت: اگرتو ٹیڑ می ہوئی۔ من یتو کل لی: جو جھے گارٹی اور ضائت دے۔ اعتصم به:
میں اسے مضبوطی سے پکڑلوں۔ القلب القاسی: سخت دل، برحم دل، پتر جیسا سخت دل۔ علیه لاله: ای صور ہو و بالله علیه ولیس له نفع فیه یعنی اس کام کا ضرر و نقصان اور اس کا وبال اس پر ہے، اور اس میں اس کا کوئی نفع نہیں۔

## ما أخوف..... كي تركيب نحوي

هما استفهاميمبتدا المخوف مفاف الم موصولة تخاف فعل الت ضمير فاعل على جارمجرورفعل سيمتعلق مجمله ورابط متعلق مجمله وكراصله مسلم موصول الكر المخوف كامضاف اليد مضاف اليد سيطكر خبر المحملة ملك السمية خبريد

# زبان كوقا بوميس ركفن كاحكم

اس باب کی احادیث میں زبان کی حفاظت اورا سے اپنے قابو میں رکھنے کا تھم دیا گیا ہے، چنانچے حضرت عقبہ بن عامر زمانٹیئر کو نبی کریم ﷺ نے تین چیزوں کا تھم دیا:

- (۱) اپنی زبان کوغلط استعمال نه کرو، اسے اپنے کنٹرول اور قابویش رکھو، تا کیفنول بات، جموٹ، غیبت وغیرہ سے بحیا ؤرہے۔
- (٢) فتول كے دور ميں حتى الامكان اپنے كھر ميں ہى رہو، بس ضرورت كے لئے باہر جا دَاور كِر كھر ميں واپس آ جا دَ، برى مجلس

اور برے دوستوں سے میسوئی اختیار کرو گے وبہت سے گنا ہوں سے پی جاؤ گے۔

(۳) جب کوئی غلطی ہوجائے تو فور اُللہ کے سامنے ندامت کے افٹک بہالو بخوب توجہ سے گڑ گڑ اکر ، تواضع ولجاجت سے اپنے عمناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی یا تک لو۔

### فأن الاعضاء كلهاتكفر اللسان

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہی سارے اعضاء کی سردار ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سارے اعضاء کا دارو مداردل پر ہے کہ آگردل درست ہوتو جسم کے تمام اعضاء بھی درست اورصالح رہتے ہیں اورا گردل خراب ہوتو سارے اعضاء بھی ناکارہ اور تباہ ہوجاتے ہیں، تو بظاہران دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا سردار ہے گراس کا تر جمان اور خلیفہ چونکہ زبان ہے، اس کے اس مدیث میں مجاز آزبان کوسارے اعضاء کی اصل قرار دیا گیا ہے جیسے کہا جاتا ہے شی الطبیب المریض اس میں مجاز آشفا کی نسبت طبیب کی طرف کی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں توشافی ، اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی زبان کی طرف مجی بینسبت مجاز آہے، کہ جس طرح دل کے درست اور خراب ہونے کا اثر تمام اعضاء پر پر تاہے، اس طرح دل کے درست اور خراب ہونے کا اثر تمام اعضاء پر پر تاہے، اس طرح زبان کا بنا واور بگاڑ بھی جسم کے تمام اعضاء کو بنا تا اور بگاڑ تاہے، اس وجہ سے سارے اعضاء زبان سے بڑی عاجزی سے درخواست کرتے ہیں، کہتو سید می رہنا کہ تیری ہی وجہ سے مارے او پر آفت آتی ہے۔ (۱)

اور فرمایا کہ جو مخص مجھے اس بات کی ضائت دے دے کہ میں زبان اور شرمگاہ کو غلط استعال نہیں کروں گا تو میں اس کو جنت کی ضائت دیتا ہوں کیونکہ بید دنوں چیزیں ہر تشم کے فساد اور خرابی کی بنیاد ہیں۔

زبان کواللہ کے ذکر اور تلاوت میں ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں استعال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جو بھی کلام ہے، اس کا آخرت میں کوئی فائد ونہیں ، بلکہ وہ اس کے لئے باعث حسرت وافسوس ہوگا۔

قسوة للقلب اس كمعنى يه بي كه ذكر الله كه بغير جب زياده كلام كيا جائے ، تو دل سخت موجاتا ہے كه ده حق بات كو قبول نہيں كرتا ، نه بى حق بات كى طرف ماكل موتا ہے ، خوف خدااور خشيت اس ميں نہيں رہتى ، آخرت سے غافل اور دنيا كى طرف اس كاميلان زياده موجاتا ہے۔

کلام ابن آدم علیه لاله ..... ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین قسم کے کلام کے علاوہ ہر قسم کے کلام بے فائدہ ہیں، حالانکہ بہت سے کلام مباح ہیں اور شرعاً ان کی اجازت ہے تو پھراس حدیث کے کیام عنیٰ ہیں؟ اس روایت کے قین معنیٰ بیان کئے گئے ہیں:

(۱) یروایت مبالغداورتا کید پرمحمول ہے، ان تین کلاموں کےعلاوہ دیگر کلام کی نعی کرنامقصور نہیں، اس بات کی تا کیدپیش نظر

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳۳/۷ قديمي

ہے کہ ایک مسلمان کوزیادہ تران تین طرح کے کلاموں کے اندر ہی رہنا چاہیے، اپنی زبان سے الیی کوئی بات نہ نکالے، جود نیااور آخرت دونوں کے اعتبار سے یا کم از کم دنیاوی لحاظ سے درست اور مفید نہ ہو۔

(۲) بعض کی رائے ہیہ کہ کل کلام ابن آ دم علیہ لا لہ میں "لا له" یہ "علیه" کی تفییر و توضیح ہے، مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف، نبی عن المنکر اور ذکر اللہ کے علاوہ باتی جومباح کلام ہیں، ان کا آخرت میں کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا اگر چہ دنیا میں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اور غرض وابستہ ہوتی ہے۔

(٣) بعض كے نزديك اس حديث ميں عبارت مقدر ہے يعنى كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه الا الممذكورات و أمثالها, يعنى ابن آدم كا بركلام اس كے لئے باعث حرت اورافسوس بوگا،سوائے امر بالمعروف .....اور بيالله تعالى كاس ارشاد سے ماخوذ ہے: لا خَيْرَ فِي كَيْنِهِ مِنْ نَجْوَاهُمَ اللّهَ مَنْ أَمْرَ بِمَعْوُوْفِ أَوْ إِضلاَح بَيْنَ النّاس ـ (۱)

#### پاب

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: آحى رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَخَاكُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَيَالُدُنَاءَ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

حضرت ابوجمید کہتے ہیں کہ نبی کریم کی نے سلمان اور ابوالدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، حضرت سلمان ابوالدرداء کی طاقات کے لئے آئے، تو ام الدرداء کو بھٹے پرانے پڑوں یں دیکتا تو بوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے بہن رکھے ہیں؟ کہنے گئی: بے شک تمہارے بھائی ابوالدرداء کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، پھر جب ابوالدرداء آئے تو انہوں نے (سلمان کے سامنے) کھانا قریب کیا اور کہا: کھا ہے، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں، سلمان نے کہا، میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ آپ کھائیں، سلمان کتے ہیں کہ ابوالدرداء نے کھایا، پھر جب رات ہوئی تو ابوالدرداء جانے گئے تا کہ وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھیں، تو حضرت سلمان نے ان سے فرما یا: سوجا ہے، چنانچہ وہ سوگئے، پھر جب صبح کا وقت سوگئے، پھر جانے گئے تا کہ نماز پڑھیں، تو حضرت سلمان نے ان سے فرما یا: سوجا ہے، جب صبح کا وقت

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١٥٨/٥ كتاب الدعوات, باب ذكر الله عز وجل

ہواتو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا: اب اٹھو، چنانچہ وہ دونوں اٹھے اور نماز پڑھی، پھر حضرت سلمان نے ان سے فرمایا: بیشک آپ پرآپ کے نفس کاحق ہے، اپنے رب کاحق ہے، مہمان کاحق ہے، اور بے فک آپ پرآپ کی بیوی کا بھی حق ہے، لہذا ہر حقد ارکاحق اوا کیجئے، پھر دونوں نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا دونوں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: سلمان نے کے کہا ہے۔

# حضرت سلمان کی حضرت ابوالدرداء کو چندا ہم تصیحتیں

نی کریم کی نے حضرت سلمان اور ابوالدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، حافظ ابن تجررحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ اصحاب مغازی نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان مواخا ۃ اور بھائی چارہ دومرتبہ واقع ہوا تھا،

پہلی مرتبہ جمرت سے پہلے مہاجرین کے درمیان اس بات پر بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے عنوار اور مددگار ہوں گے، چنانچہ زید بن حارثہ اور مزہ بن عبد المطلب کے درمیان ہجرت سے پہلے بھائی چارہ اس پر ہوا تھا، دوسری مرتبہ نبی کریم شک نے ہجرت کے پانچے ماہ کے بعدمہاجرین وانصار کے درمیان بھائی بندی قائم فرمائی تھی۔

ای بھائی چارے کی بنیاد پر حضرت سلمان حضرت ابوالدرداء کے ہاں تشریف لائے، گھر میں صرف اہلیہ تھیں، حضرت ابوالدرداء نہیں ہے۔ کہا کے جائی ابدرداء نے نہایت پھٹے پرانے میلے کیلے گیڑے کیڑے کہاں، ہو چھا کہ ایسا کوں کا امرادداء نے میلے کیلے گیڑے کیڑے کی روایت میں ہو چھا کہ ایسا کوں کا اور داء نور نہیں کرتے کہ میں ان کے لئے بن سنور کر رہوں، استے میں حضرت وہ دن کوروزہ اور دات کو قیام کرتے ہیں، میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ میں ان کے لئے بن سنور کر رہوں، استے میں حضرت ابوالدرواء تشریف لے آئے، اپنے بھائی سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ آپ کھا بھی، میں تو روزہ دورہ وں، سلمان نے فرما یا کہ میں اس وقت تک نہیں کھا کا کا جب تک کہ آپ میرے ساتھ نہ کھا بھی ، چنا نچہ پھر انہوں نے نقل روزہ تو رُکھانا کھا یا، پر جب رات ہوئی تو ابوالدرداء نے رات میں عہادت کے لئے اٹھنا چاہا تو حضرت سلمان نے بار بارا شخفے ہوروک دیا اور سونے کا فرما دیا ، پھر جب رات ہوئی تو ابوالدرداء نے رات میں میادت کے لئے اٹھنا چاہا تو حضرت سلمان نے بیار بارا شخفے ہوروک دیا تا کہ فرما دیا ، پھر جس کے کوفت دونوں حضرات الحجے، اور جماعت کے ساتھ نماز اداکی، حضرت سلمان نے بیار بارا تھے کھائی ہوری تھی ، تو فیر خوائی کے جذب سے حضرت سلمان نے آئیں چھ چیزوں کی تھیحت فرمائی کہ آپ پر آپ کے کھنی کا حق ہے کہان کا بھی تن ہے کہا تھاں کی عبادت کی جائے ہم ہمان کا بھی تن ہے کہا تھاں کی عبادت کی جائے ہم ہمان کا بھی تن ہے کہا تھاں کے ساتھ آرام کیا کریں، اس کے جذبات کے تسکین دیا کریں، ہمان کا بھی تن ہی کریں، ہم اس کے جذبات کو تسکین دیا کریں، ہم اس کا جن ادا کریں۔ ہم کہی آپ پر تن ہے کہاں کے ساتھ آرام کیا کریں، اس کے جذبات کو تسکین دیا کریں، ہمان کا جی ادا کریں۔ ہم کہی آپ پر تن ہے کہاں کے ہذبات کو تسکین دیا کریں، ہمان کا جن ادا کریں۔ ہمان کا جن ادا کریں۔

پھران دونوں نے آپ ش کے سامنے بیدوا قعد بیان کیا تو آپ ش نے فرمایا کہ سلمان نے سی کہاہے،

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا جبکہ سنن دار قطنی کی روایت میں ہے کہ نماز کے بعد حضرت ابوالدرداء نبی کریم کی کے قریب ہوئے تاکہ آپ کے سامنے یہ ساراوا قعہ بیان کریں تو آپ کے نفر ما یا اے ابوالدرداء: ان لحسد کے علیک حقاً ..... اس روایت سے تویہ ثابت ہوتا ہے کہ وقی کے ذریعہ آپ کو یہ ساراوا قعہ بتاویا گیا تھا، بظاہران دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

اس تعارض کاحل بیہ کہ ہوسکتا ہے کہ نبی کریم اللہ کو پہلے ہے اس واقعہ کاعلم، وحی یا کشف کے ذریعہ ہو چکا ہو، اور ابوالدرداء نے بھی ذکر کردیا ہو، اس پر آپ اللہ نے فرما یاصد ق سلمان،

فوای متبان لق، سلمان نے ام الدرداء کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا جمکن ہے کہ بیوا تعد پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے چیش آیا ہو، اور اگر پردے کے احکام نازل ہو بھے ہوں، تب بھی اشکال نہیں، کیونکہ پھٹے پرانوں کپڑوں پروا تفیت پردے کے باوجود ہوسکتی ہے۔

ام الدرواء: ان كانام خيره بنت افي حدر داسلميه ب، يصابيه بين اور ني كريم على سروايات بعى نقل كى بين، ابوالدرداء كى ان سے پہلے وفات ہوئى، حضرت ابوالدرداء كى ايك اور بيوى تقى، اسے بھى ام الدرداء كہا جاتا تھا، ان كانام «هجيه» ب، يتابعيه بين، اورا بوالدرداء كى وفات كے بعد كافى عرصه حيات ربين، اورا بوالدرداء سے انہوں نے روايات بھى نقل كى بين \_(۱)

### حدیث باب سے چندامور کا ثبوت

ال حديث مندرجه ذيل امور كاجواز ثابت بوتاب جن كالفصيل بيب:

(۱) اللہ کے لئے بھائی چارہ قائم کرناجائز ہے۔ (۲) ضرورت کے وقت دوست کے پاس ملاقات کے لئے جانا اور وہاں رات گذارنا درست ہے۔ (۳) غیرمحرم عورت سے ضرورت کی گفتگو کرنا، اوراصلاح کی غرض سے اس کے حالات بھی دریا فت کئے جانا اور اسے تا گاہ کرنا چاہیے۔ (۵) عورت اپنے شوہر جاسکتے ہیں۔ (۳) مسلمان بھائی کو فسیحت کرنا اور اسے دین کے معاملات میں کوتا ہی سے آگاہ کرنا چاہیے۔ (۵) عورت اپنے شوہر کے لئے اچھالباس اور زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے۔ (۲) شوہر پر اپنی بیوی کا بیتن ہے کہ اس کے ساتھ رات کو سوئے اور تعلقات قائم کرے۔ (۷) مستحب عمل سے روکنا جائز ہے، جبکہ اس میں مشغولیت کی وجہ سے فرض یا واجب عمل میں کوتا ہی لازم آ ربی ہو۔ (۸) نماز پڑھنے سے روکنا، اس وقت ممنوع ہوتا ہے، جب بغیر کی شری وجہ کے مخص ظلم اور زیادتی کی وجہ سے روکا جائے۔ (۹) اس پوری حدیث میں اعتدال کا درس ہے کہ ہر معاطے علی میں میاندروی اختیار کی جائے دورا)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨١/٤ م، فتح الباري ٢٩٣/٣ كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيم...

الله محملة الاحوذي ٨٢/٤، فتح الباري ٣١٥/٣\_

### بَاب

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مَعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةُ أَنِ اكْتَبِى إِلَى كِتَاباً، تُوصِينى فِيهِ وَلَا تُكْثِرِى عَلَى َ، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَعَاوِيَةً: سَلَامْ عَلَيك أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيك أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيك أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيك أَمَّا التَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ الله إِلَى النَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ الله إِلَى النَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ الله إِلَى النَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ، وَاللهُ مُعَلِيدًا اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

مدید منورہ کے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کی طرف لکھا کہ جھے ایک ایسا خط لکھے ،جس میں آپ جھے وصیت کریں اور جھ پر کثرت نہ کریں ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رفظ نے حضرت معاویہ کو کھا: ''
آپ پر سلام ہو، اما بعد: ب فٹک میں نے نبی کریم کی کویے فرماتے ہوئے سنا کہ: جو فض اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی میں طلب کرے تو اللہ تعالی او کو جو اور مشقت سے اس کی کفایت کرتے ہیں اور جو فض لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کی ناراضگی میں جا ہتا ہے تو اللہ تعالی اس کولوگوں کے حوالے کردیتے ہیں، اور آپ پر سلام ہو'۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : تو صینی فیہ: استحریریں مجھے قیمت وصیت سیجے۔و لانکٹوی علی: اور مجھ پر کٹرت نہ سیجے بینی زیادہ کمی وصیت نہ کریں ،مختری نفیعت ہو، تا کہ میں اس پر عمل کرسکوں۔التمس :طلب کرے، تلاش کرے، چاہے۔سخط: ناراضکی ، ناگواری ، خصہ مؤنذ: یو جے ،کلفت ،مشقت۔

# «حضرت معاويه كي طرف حضرت عا تشه والثني كاخط

حفرت عائشه على في عضرت معاويدى طرف خطيس دوباتيل كعيس:

- (۱) جوفق برمعاطے میں اللہ کی رضا کومقدم رکھتا ہے، لوگوں کی پرواہ نیس کرتا کہ وہ خوش ہیں یا ناراض، تو اللہ تعالی ایسے فض کولوگوں کی تکلیف وایذاء سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ بیرجزب اللہ یعنی اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے، وہ بھی نامرادونا کام نہیں ہوتا، آلا إن حزب اللہ هم المفلحون۔
- (۲) اور جو مخص الله تعالی کو ناراض کر کے ہر وقت لوگوں کی خوشنودی کے پیچیے پڑار ہے، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، الله تعالی لوگوں کو اس پر مسلط فرمادیتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف وایذاء سے اس کی حفاظت نہیں فرماتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کامیاب مسلمان وہی ہے جو ہروفت اپنے رب کوراضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگارہے، یہی چیز اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث عافیت اور ذریع بنجات ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٣/٤\_

#### أبواب صفة القيامة

#### قیامت کی صفت سے متعلق احادیث پر شمل ابواب

## بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جو صاب اور بدلہ کی شان اور حالت کے بارے میں ہیں۔

عَنْ عَدِيَ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَامِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلاَّ سَيْكَلِّمُهُ رَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئاً إِلاَّ شَيْئاً قَذَمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئاً إِلاَّ شَيْئاً قَذَمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْمُعَلَّ مَا مُنْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْمُعُمَّا مَا مَنْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلَا يَعْمُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا مَا عَمِنْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ فَلَا مَا عَلَى مَا مُنْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلَا يَا مُنْ يَقِي وَجُهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَالْمَاعُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَالْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا، جس سے اس کا پروردگار قیامت کے دن (براہ راست) ہم کلام نہ ہو، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تر جمان ( بھی ) نہ ہوگا ( کہ جو ہرایک کو دوسر سے کامفہوم سمجھائے)، پھر بندہ اپنی واہنی جانب دیکھے گا تو اسے وہ چیز نظر آئے گی، جو اس نے آگے بھیجی ہوگی ( یعنی ( یعنی نیک اعمال )، پھروہ اپنی بائیں جانب نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی، جو اس نے آگے بھیجی ہوگی ( یعنی برے اعمال ) پھر ( جب ) وہ اپنے چہرے کے سامنے دیکھے گا، تو آگ اس کے سامنے ہوگی، حضور اکرم میں نے فرہایا: تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو اسے ایسا کرنا جائے۔ آئو اسے کہ اس کے کہ اسے کہ وہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آئو اسے ایسا کرنا جائے۔ آئر جے کھور کے ایک کھڑے۔ آئی ہے۔ آئر جے کھور کے ایک کھڑے۔ آئی سے کی وہ نے کہ وہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آئو اسے ایسا کرنا جائے۔ آئر جے کھور کے ایک کھڑے۔ آئی ہور کے ایک کھڑے۔ آئی کے کو ان نہ ہو۔

حدثنا أَبُو السَّائِبِ، أخبرنا وَكِيعْ يَوْماً بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَن الْأَعْمَش، فَلَمَّا فَرَغَ وَكِيْعْ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: مَنْ كَانَ هَهْنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَلْيَحْتَسب فِي إِظْهَارِ هَذَا الْحَدِيْثِ بِخُرَاسَانَ، قَالَ أَبُو عِيْسَى: لِأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُ وْنَهَذَار

ابوالسائب کہتے ہیں کہ ایک دن وکیج نے بیر حدیث اعش سے روایت کر کے ہمارے سامنے بیان کی تو حدیث سے فارغ ہو کر فرمایا: یہاں پر خراسان کا جو باشدہ ہو، اسے چاہیے کہ تواب کی نیت سے خراسان میں بیر حدیث بیان کرے، امام تر مذی فرماتے ہیں: اس لئے کہ (خراسان میں) جہیہ (ہیں، جو) اس (یعنی کلام اللہ) کا اٹکار کرتے ہیں۔

مشکل الفاظ کی تشری : حساب: اس کے معنی ہیں: گنااور شار کرنا، اور یہاں مراد ہے قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوشار کرنااوران کا حساب کرنا، یوں تواللہ تعالی کوسب ہی چھمعلوم ہے کہ ہرانسان نے کیا کچھ کیا ہے، کیکن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے ا ممال کا حساب ہوگا تا کہ انسان پر جحت قائم ہوجائے اور سب کے سامنے یہ واضح ہوجائے کہ دنیا میں کسنے کیا کہ کھکیا ہے اور کون

کس درجہ کا آ دمی ہے، قیامت کا بیرحساب چونکہ قرآن وصدیث سے ثابت ہے، اس لئے مؤمن ہونے کے لئے اس کا عقیدہ رکھنا

بھی واجب ہے۔قصاص: (قاف کے نیچ زیر): بدلہ، یعنی جس شخص نے جیسا کیا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی جائے، یہ
قصاص کہ لاا تا ہے، لہذا دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو پھے بھی کیا ہوگا، خواہ اس کو ستایا ہو، جسمانی اور روحانی طور پر کسی بھی طرح
تکلیف پہونچائی ہوقیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ أیسن: وائنی جانب۔ أشأم: بائس جانب۔ تلقاء: مقابل،
تکلیف پہونچائی ہوقیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ أیسن: وائنی جانب۔ أشأم: بائس جانب۔ تلقاء: مقابل،
تم سامنے۔ تسقبله: آگ اس کے سامنے ہوگی۔ یقی: وہ بچائے۔ بشق تمر ق: مجور کے گلڑے سے بی۔ تو جمان: بات

# قیامت کے دن ہرانسان اللہ تعالی سے براہ راست ہمکلام ہوگا

ال مديث سے تين امر ثابت ہوتے إلى:

(۱) قیامت کے دن اللہ تعالی ہرانسان سے بغیر کسی واسطہ کے براہ راست کلام کرے گا، درمیان میں نہ تو کوئی جاب اور مانع ہوگا اور نہ بی کوئی ترجمان ہوگا۔

میہ جمہورابلسنت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دیگر صفات کی طرح صفت کلام بھی ثابت ہے، صرف جمیداللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ ایک گراہ فرقہ ہے جس کا سربراہ جم بن صفوان ہے، ان کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی قدرت واختیار نہیں، بلکہ وہ محض جماد کی طرح ہے، آئیں' جریہ' بھی کہا جاتا ہے، پھر اس سربراہ کو ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں قبل کر دیا گیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے مختلف صفات ثابت کی جا تھی، تو اس سے لازم آتا ہے۔
آگا کہ کی خدا ہیں، کیونکہ صفات کے متعدد ہونے سے موصوف کا متعدد ہونالازم آتا ہے۔

یہایک ففنول بات ہے کوئکہ ایک موصوف کے لئے کئی صفات ثابت ہوسکتی ہیں لہذا یہ فلسفہ کہ تعدد صفات ہے موصوف کا متعدد ہونالا زم آئے گا، بالکل لغوبات ہے، چنانچہ جمیہ کے ہال اللہ تعالی کے لئے صفت کلام بھی ثابت نہیں، ان کے زدیک تر آن مجید بھی اللہ وہ مخلوق ہے، اور حدیث باب میں چونکہ اللہ تعالی کے کلام کا ذکر ہے کہ وہ آخرت میں ہرانسان سے براہ راست کلام فرما تیں گے، اس لئے وکع نے بی حدیث بیان کر کے خاص طور پر اہل خراسان سے بیفر ما یا کہ وہ اسے خراسان میں ضرور بیان کریں کیونکہ وہال اکثر جمیہ ہیں، جواللہ تعالی کی دیگر صفات کی طرح صفت کلام کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں صراحة اللہ تعالی کے کلام کا ذکر ہے، اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں تفصیلی کلام ابو اب القدر ، باب ما جاء ان القلوب بین اصبعی الم حمن میں گذر چکا ہے۔

(٢) اورانسان اپنی دائی جانب نیک اعمال اور بائی جانب برے اعمال اور سامنے آگ دیکھے گا، کیونکہ جب کوئی فخص کسی

سخت صورتحال سے دو چار ہوتا ہے اور کسی مشکل میں پھنا ہوتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، قیامت کے دن چونکہ ہر بند ہے کو ایک سخت ترین مرحلہ در پیش ہوگا، اس لئے وہ بھی دائیں بائیں دیکھے گا، دائیں طرف اسے اپنے نیک اعمال اور بائیں طرف اپنے کرے اعمال دکھائی دیں گے اور سامنے کی طرف اسے آگ نظر آئے گی، اس آگ کے اوپر پل صراط ہوگی، جہاں سے اسے ضرور گذرتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس آگ کے شرسے محفوظ رہوں اور پر سکون طریقے سے پل صراط پر سے گذر جاوی تو اسے کہ وہ اس دنیا میں نیک اعمال کر سے اور اللہ کی نافر مانی سے محمل پر ہیز کر ہے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بی سے اس خور کا ایک جاوی تو اس دنیا میں نیک اعمال کر سے اور اللہ کی نافر مانی سے محمل پر ہیز کر ہے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بی وہ اور پھوٹی سے کو اور پھوٹی سے محمول اور چھوٹی کو اصد قد کر رہ کہ بی اپنے آپ کو عذا ہے جہنم کے بہنے اور و لو بشق قدر قسے اس طرف اشار و کرنامقصود ہے کہ معمولی اور چھوٹی کی اور صدقہ سے جہنم کی آگ سے بی نے کی ہرممان کوشش کر نی چاہیے۔ (۱)

غن النبي مسعود به عن النبي في قال: لا تَزُولُ قَدَمَا ابن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِرَ إِنِه ، حَتَى يَسْأَلُ عَنْ حَمْسِ:
عَنْ عَمْ وِفِيهَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ الْحُتَسَبَهُ وَفِيهَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَاعَمِلَ فِيهَا عَلِمَ عَنْ عَمْ وِفِيهَا أَفْقَهُ وَمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ الْحُتَسَبَهُ وَفِيهَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَاعَمِلَ فِيهَا عَلِيم عَنْ عَمْرِ الله بن مسعود سے روایت ہے کر رسول اللہ فی نے فرمایا: قیامت کون کی انسان کے قدم الله تعالی کے پاس سے اس وقت تک نیس مین میں میں گئر کے بارے میں کہاں مائع کیا ہوئی کیا اس کی نوجوانی کے بارے میں کہاں مائع کیا ، جواس نے اس کی اللہ علی اللہ واس کے بارے میں کہاں سے اسے کما یا اور کس چیز میں اسے خرج کیا ، اور اس علم پرکتنا عمل کیا ، جواس نے جان ہے وان ہے (یعنی جواس نے سی دیا ہے )۔

عَنْ أَبِيٰ بَوْزَةَ الأَسْلَمِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِ وَفِيْمَا أَفْتَاهُ, وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ لَ عَنْ مَا لِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ, وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ لَ

مشكل الفاظ كمعنى: لا تزول: نبيس مثليس محد فيما أفناه: كس چيز مين الصرف كيا، ابلاه: ضائع كيا، بوسيده كيار اكتسبه: السيمايا، حاصل كيار

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ٨٣/٤ مرقاة المفاتيح ١ /٢٠٤٠ كتاب أحوال القيامة بهاب الحساب والقصاص

# ہر شخص سے یا نج چیزوں کا سوال ہوگا

ندگورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر فخص سے پانچ چیزوں سے متعلق سوال ہوگا۔(۱)اس نے عمر کس چیز میں صرف کی، نیکی کے کاموں میں یا اللہ کی نافر مانی میں۔(۲) جوانی کہاں گوائی، عبادت میں یا اللہ کی نافر مانی میں۔(۳) ہوائی کہاں گوائی، عبادت میں یا کتا ہوں میں۔(۳) مال کس طریقے سے حاصل کیا ہے، جائز اور حلال طریقے سے یا حرام راستے سے۔(۳) مجراس مال کو کہاں خرج کیا، جائز مقامات پریانا جائز جگہوں پر۔(۵) جو پھواللہ نے اسے علم عطافر مایا تھا، اس پر کتناعمل کیا، کیونکہ علم کے مطابق آگر عمل نہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بلکہ الٹا پیلم اس کے لئے وبال جان ثابت ہوتا ہے، لہذا جو فخص بیچا ہتا ہے کہ قیامت کے دن ان سوالوں کے جواب دے سکے، اسے چاہیے کہ دنیا میں ان یانچ چیزوں میں شرق احکام کا لحاظ رکھے۔(۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَهُ قَالَ: أَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَايَا رَسُولَ: اللهِ مَنْ أَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَايَا رَسُولَ اللهِ هَا اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے رسول اللہ کے دفعہ (صحابہ ہے) پوچھا کہ کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رخی اللہ علی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: ہمارے ہال مفلس وہ فخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم (یعنی مال) ہواور نہ ساز وسامان، آپ کے فرمایا: میری امت میں ہے مفلس وہ فخص ہے، جو قیامت کے دن نماز روزہ اورز کو قالے کر آئے گا (لیکن) اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال (ناحق) کھایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، وہ مفلس بیٹے گا، تو (اصحاب حقوق میں سے) ہرایک اس کی نیکیوں سے لیا نیکیوں سے بدلہ لے گا، اور اگر اس کی نیکیوں سے لیا جائے ہوا ہے۔ تواصحاب الحقوق کے گناہ اس کی نیکیوں سے لیا جائے ہوا ہے۔ تواصحاب الحقوق کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھراسے جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

## اصل تنگدست

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل مفلس اور تنگدست و مخص ہے: جو قیامت کے دن بظاہر نیکیوں کے انبار لے کرآئے گا ایکن اس نے چونکہ لوگوں کے حقوق تلف کئے ہوں گے، اس لئے اس کی نیکیاں اہل حقوق میں تقسیم کردی جا کیں گی، اور جب

نیکیاں ختم ہوجا عمیں گی ، توان کے گناہ اس آ دمی کے نامہ اعمال میں ڈال دیئے جا عمی گے ، نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کے رجسٹروں کے ساتھ اور کے بیٹے میں ڈال دیا جائے گا ، اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ فرائفن وواجبات اداکر نے کے ساتھ اوگوں کے حقوق کا کمل کاظر کھیں ، ان میں ہرگز کوتا ہی نہ ہونے دیں ، اور اگر خدانخواستہ کی سے کسی بندے کی حق تلفی ہوجائے تو دنیا کے اندر ہی اس معاطے کونمٹا لے ، اس بندے سے معذرت کر لے اور اگر کچھ مال وغیرہ کھایا ہے تو وہ بھی اسے واپس کردے ، ایسے میں پھر آخرت میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت و لا تزر و ازر ۃ و زر اُخری سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ایک کا بوجھ، گناہ اور عذاب دوسرے پرنہیں ڈالا جائے گا جبکہ اس حدیث سے بیمعلوم ہور ہا ہے کہ اصحاب حقوق کے گناہ اس پر ڈال دیے جا گیں گے، بظاہر دونوں میں تعارض لازم آرہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تعارض لا زم نہیں آ رہا، اس لئے کہ اس پر جودوسروں کے گناہ ڈالے گئے ہیں یہ اس کے اس پر جودوسروں کے گناہ وار اگر ہے ہیں یہ اس کے اس خاص کی دیا اور دنیا سے معاف کرائے بغیر چلا گیا تو اولاً اس مفلس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جا بھی گی، اور اگر پھر بھی اہل حق کے حقوق باقی ہوں اور اس کی نیکیاں خم ہوجا بھی تو پھر ان کے گناہ اس کے نامہ انمال میں ڈال دیئے جا کیں گئو یہ حقیقت میں اس کے اپنے جرم کا نتیج ہے، کردوسروں کے گناہ اس پر ڈالے گئے ہیں۔ (۱) عن اُبی هُرَیْرَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَرَیْدَ وَ اللهِ عَبْداً کَانَتُ لِاَ حِیْدِ عِنْدَهُ مَظٰلِمَةُ فِی عِرْضِ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فاستَتَحَلَّهُ قَبْلُ أَنْ یُؤْخَدُ وَلَیْسَ ثَمَ دِیْنَارُ وَ لَا دِرْهَمْ، فَإِنْ کَانَتُ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ حَسَنَاتُ مَا خَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَیْفَاتِهِ مَا ۔ (ا

حضرت ابوہریرہ ذائیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر ہے جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کیا ہو پھروہ اس کے پاس آئے اور اس کی معافی کرائے باس کے کہ (قیامت کے دن) اس کا مؤاخذہ کیا جائے ، اور وہاں (یعنی قیامت کے دن) تو نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ، اگر ظالم کے پاس نیمیاں ہوں گی تو وہ اس سے لے لی جائیں گی (اور مظلوم کو دیدی جائیں گی) اور اگر اس کی نیمیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے لی جائیں گی (اور مظلوم کو دیدی جائیں گی) اور اگر اس کی نیمیاں نہیں ہوں گی تو وہ (یعنی اس پراپئی برائیاں ڈالدیں گے۔

مشكل الفاظ كمعنى : شتم: برا بحلاكها، كالى كلوج ويا ـ سفك: خون بهايا ـ يقتص: بدله كا ـ فنيت: حتم بوجا كي ـ طرح: تجينك ويا كيا، والديا كيا ـ مظلمة ظلم ـ استحله: الظلم كوه وحلال كرلينى الى معافى كرالي ـ عن أبى هُويَرَة أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: لَتُوَدَّنَ الْحَقْوِقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَى ثُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْعَلْمَا اللَّهَ وَاللهِ اللهِ عَنْ الشَّاةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٣٨٨٧٥ كتأب البرو الصلة ، باب تحريم الظلم

حضرت ابوہریرہ بڑھنے کہتے ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ عنامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق اداکتے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بحری کا بدلہ سینگ دار بحری سے لیاجائے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى: لَغُوَّدَنَ: (جمهول كاميغه ب) ضرور بعز وراداكت جائي كي يقاد: بدله اور قصاص ليا جائكا۔ الجلحاء: بغيرسينگون والى بكرى القوناء: سينگ دار بكرى \_

# قیامت کے دن ہرح تلفی کابدلہ لیاجائے گا

قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کا عدل وانساف اس مدتک کارفر ما ہوگا کہ انسانوں کے حقوق کا بدلہ تو لیا ہی جائے گا، حیوانات سے بھی حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا حالانکہ وہ تو انسان کی طرح مکلف نہیں ہیں، امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس مدیث کے ظاہر سے بیٹا بت ہور ہاہے کہ حیوانات کو بھی قیامت کے دن اٹھا یا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے و اذا المو حو دس حشوت، لہذا اس مدیث کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا،

علم وفرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر اورود ہارہ زندہ ہونے کے لئے جزاء وسز ااور ثواب کا ہونا ضروری نہیں۔ اور اس حدیث میں جس قصاص اور بدلہ کا ذکر ہے بیاس طرح کا قصاص نہیں ہے جومکلف سے لیاجا تاہے بلکہ اس سے صرف مقابلہ کا قصاص اور بدلہ مراد ہے۔ (۱)

ابن ما لک فرماتے ہیں کہ اس قصاص کے معنی سے ہیں کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کوسینگ وار بکری کا سینگ دیا جائے گا، وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے گی۔

اس پراشکال ہوتا ہے کہ حیوان جب مکلف بی نہیں تو بکری سے قصاص لینے کے کیا معنی ہیں؟ اس کے جواب میں دوبا تیں پیش نظر رہیں:

(۱) الله تعالى النيخ افعال پرقادراورخود عارب، وه جوچا بے، جيساچا ہے، کرسکتا ہے، اس سے کوئی باز پرسنہیں کرسکتا۔

(۲) حدیث میں بکری کے قصاص کے ذکر سے بندوں کواس امر سے آگاہ کرنامقصود ہے، کہ جب بکری سے بھی بدلہ لیاجائے گا، جو کہ احکام شرع کی مکلف نہیں ہے تو پھر انسان جو کہ مکلف ہے، اس سے کیسے بدلہ نہیں لیاجائے گا چنانچے آخرت میں کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جس نے بھی کسی کا کوئی حق مارا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا، تو اس سے اس حق تلفی اورظلم کا بدلہ حقد ار اور مظلوم کو ضرور دلا یاجائے گا، (۲)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح، باب الظلم، كتاب الاداب ٣١٦/٩، شرح مسلم للنووى ٣٢٠/٢، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، تكملة فتح لللهم ٣٨٨/٥-

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۹۷۹

#### بَاب

عَنِ المِقْدَادِصَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى يَكُونَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوِ الْنَتَيْنِ، قَالَ سَلَيْمُ بَنْ عَامِرٍ: لَا أَذْرِى أَى الْمِيلَيْنِ عَنَى ؟ أَمَسَافَةَ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى يَكُونَ قِي قِيْدُ مِيْلُ أَو الْنَتَيْنِ، قَالَ سَلَيْمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ: الْأَرْضِ أَمَ المِيلَ اللهِ يَكُونُونَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمهُ الْجَامَاءُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمُ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى وَيَنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلْمِهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلَيْهِمُ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلَيْهِمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلَيْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلَيْكُونُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ الْعِيْفِ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى مَتْهُ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنَا اللَّهِ مُنْ يَأْخُونُ وَاللَّهُ مُمْنَالًا لَهُ مَالَى اللَّهُ عَلَى مَتَى اللَّهُ مَا مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَلَيْهُمْ مَنْ يَأْخُولُوا اللهِ عَلَيْكُونُونَ اللهِ عَلَيْكُولُونَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَالْمُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ الل

حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تو سورج کو بندوں کے قریب کردیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک یا دومیل کے برابر فاصلہ رہ جائے گا، سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں آپ بھ نے کو نے میل مراد لئے ہیں، زمین کی مسافت والے یا سرمہ کی سلائی، جس سے آتھوں میں سرمہ ڈالا جا تا ہے، آپ بھ نے ارشاد فر مایا: پھر سورج ان کو پھلانا شروع کردے گا، چنا نچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر کہنے میں ڈو بے ہوں گے، بعض کا کہنے این کا منہ تک ہوگا، میں نے رسول اللہ بھی کو اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا یعنی یہ پینے رسوگا م ڈال دے گا۔

عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ حَمَّاذ: وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوع { يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ: يَقُوْمُونَ فِي الرَّشِحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِ لِمَـ

بدروایت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، جماد کہتے ہیں: بیرصدیث ہمارے نزدیک مرفوع ہے اور اس آیت یوم یقوم الناس لوب العالمین (جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے) کی تفییر ہے، آپ شانے نے فرمایا: وولوگ بینٹے میں کھڑے ہوں گے، جوان کے نصف کانوں تک ہوگا۔

مشكل الفاظ كے معنی: أدنيت: (ججول كا صيغه ب) سورج قريب كرديا جائے گا۔ ميل: (ميم كے ينچ زيراورياء ماكن)اس سے زين والى مسافت مراد بے يتی ميل، سرمه كى سلائى۔ تصهو هم بسورج ان كو پكھلائے گا۔ عوق: (عين اور داپر زبر كے ساتھ) ہيند۔ حقويه: (حاء پر زبراور قاف كے سكون كے ساتھ) حقو كا تثنيہ بے: كو كھ، ازار باندھنے كى جگه۔ يلجمه: وہ بسينداس كو لگام پہنا دے گا، يتى وہ بسيند كى وجہ سے بول نہيں سكے گا۔ دشع: (را پر زبر اور شين كے سكون كے ساتھ) بسيند۔ انصاف: نصف كى جمع ہے: آدھا، نصف۔

## سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا

قیامت کے دن کافر، گنبگاراور مجرم انسان اور جنات کواذیت دینے کے لئے سورج کوایک میل کے فاصلے پر قریب کردیا جائے گا، سورج کی حرارت اور لوگوں کے بچوم کی وجہ سے برخض اپنے اپنے انگال کے بقدر نہینے میں ڈوباہوگا، برخض کا پید خرق عادت کے طور پرائی تک محدود ہوگا، اس کا پیدنہ کی اور تک نہیں پہونچے گا، اور اس میں کوئی ہُور نہیں، کیونکہ قیامت میں اکثر امور خرق عادت کے طور پر پیش آئی گئی گے، جیسے ایک قبر میں دوخض ڈالے جا میں تو ایک عذاب میں ہوتا ہے اور دومرا ناز وقعت میں، الیسے بی پیدنہ کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالی نے خرق عادت کے طور پر دریائے نیل میں حضرت مولی مالیا ہوا اور کو کھتک، ایسے بی پیدنہ کا معاملہ ہوگا، جیسہ دومرے لوگ اس راستے سے نہیں گذر سکتے تھے، یہ پید بعض کا ایری تک، کمراور کو کھتک، اور بعض کا ایری تک، کمراور کو کھتک، اور بعض کا گھنے اور مذب تک پہونچا ہوگا، بعض حضرات کے نزدیک بعض لوگوں کی زمین او نچی کر دی جائے گی، جس سے ان کا پید نیادہ اور پنیس ہوگا اور بعض کی زمین نے کر دی جائے گی، آگر اس قول کولیا جائے توریج می خرق عادت کے قبیل سے ہے۔

دوسری حدیث میں حضرت محاد فرماتے ہیں کہ بیصدیٹ یوم یقوم الناس اُرَب العالمین کی تغییر وتشری ہے، چنانچہ آپ شخص کے اور بعض اور کی اندین کا نوں کے نصف تک پہونچا ہوگا۔ اس دن وہ لوگ اپنے اپنے اپنے سے شرابور ہوں کے، اور بعض لوگوں کا پسینہ کا نوں کے نصف تک پہونچا ہوگا۔ اس پینے میں سب سے شدید تکلیف کفار کو ہوگا، پھر کمیرہ گناہ کے مرتکب مسلمانوں کو پھر سساور مسلمانوں کی تعداداس عذاب میں کفار کے مقابلے میں نہایت قلیل ہوگی۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ انبیاء، شہداء اور کامل ایمان والے مسلمان یعنی اولیاء اللہ اور جے اللہ چاہے، اس ہے مشتی ہوں گے۔(۱)

# بَابُمَاجَاءَفِيشَأْنِالُحَشْرِ

یہ باب قبروں سے اٹھائے جانے کی حالت کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يَحْشُو النَّاسْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَفَاةً, عُرَاةً، غُولاً، كَمَا خُلِقُوا ثُمَّ قَرَأً: { كَمَا بَدُأُوا لَهُمْ وَيَوْحَدُمِنْ { كَمَا بَدُأُوا لَهُمْ وَيَوْحَدُمِنْ } وَالْوَلْمَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَاتِي إِبْرَاهِهُمْ، وَيَوْحَدُمِنْ { كَمَا بَدُأُوا لَهُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَاتِي إِبْرَاهِهُمْ، وَيَوْحَدُمِنْ أَصْحَابِي إِنَّ الْمَعْدُونَ وَذَاتَ الشِمَالِ، فَأَقُولُ يَارَبِ: أَصْحَابِي! فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا أَحْدَثُوا أَصْحَابِي إِنَّ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: إِنْ تُعَذِّبُهُمْ بَعْدَكُ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: إِنْ تُعَذِّبُهُمْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۸۹/۷، مرقاة • ۱۹۷/۱ كتاب أحوال القيامة، باب الحشر، تكملة فتح لللهم ۲۲۲/۲ كتاب الجنة، باب في صفة يوم القيامة

فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكْيمُ

حضرت عبداللہ بن عباس بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عبار نے بیا ہے۔ اس اور بغیر ختنے کے اٹھا یا جائے گا، جس طرح کہ آئیس پیدا کیا گیا، پھر آپ نے بیا آیت تلاوت فر مائی: (جس طرح ہم اور بغیر ختنے کے اٹھا یا جائے گا، جس طرح کہ آئیس پیدا کیا گیا، پھر آپ نے بیا ہم ضرور پورا کریں گے) اور مخلوق ہم نے پہلے بیا کہ ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہماراوعدہ ہے، جے ہم ضرور پورا کریں گے) اور مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلِیٰ للہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میرے صحابہ میں سے پچھلوگول کو دائیں جانب اور پچھکو کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب: یہ میرے صحابہ ہیں، تو کہا جائے گا، تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب: یہ میرے دی تو ہیں، جس دن آپ جائے گا؛ یعنی ایک ایڈیوں پر چیھے کی طرف لوٹے رہے، چنا نچہ میں (جنی) ان سے جدا ہوئے ہیں، اس دن سے بیلوگ مسلسل اپنی ایڈیوں پر چیھے کی طرف لوٹے رہے، چنا نچہ میں (جنی) نیک بندے (یعنی میاف کردیں تو آپ بہت ہی زبر دست اور حکمت والے ہیں۔

آپ آئیں معاف کردیں تو آپ بہت ہی زبر دست اور حکمت والے ہیں۔

ٲڂؠڔٮٚٵؠٙۿۯ۬ؠڹ۫ڂڮؽؠؗؠ؏۫ڶٲؘ۪ؠؽؚؚۿؚ؏ؘڽؙڿٙڐؚۄقالَ: سَمِعْتُرَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَاناً وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ-

بہر بن محیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ بی کریم کے نے فرمایا: تمہیں (میدان حشر میں) پیادہ اور سوار کر کے جمع کیا جائے گا، اور تم میں سے پچھلوگوں کومنہ کے بل تھسیٹ کرجمع کیا جائے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى : حشر: مُردول كا قبرول سے الحد كرميدان حشر ميں جمع ہونا۔ حفاة: حاف كى جمع ہے: نظے پاؤل والا۔ عواة: عاركى جمع ہے: نظے بدن عرف لا: أغرل كى جمع ہے: غير مختون، جس كا ختنه نه ہو۔ يكسى: كبڑا يہنا يا جائے گا۔ مااحد ثوا: انہوں نے كيا كيا يجادكيا۔ مو قدين: لوث رہے ہيں، كھررہے ہيں۔ رجال: راجل كى جمع ہے: پيدل چلنے والا۔ ركبان: راكب ك جمع ہے: سوار۔ قدوون: (ميغه جمول) تمہيں كھينچا اور كھسينا جائے گا۔

# حشركي كيفيت

اس حدیث میں نبی کریم اللہ نے قبروں سے اٹھنے اور حساب و کتاب کے لئے میدان حشر کی طرف جانے کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے، اس دن لوگ ننگ بدن، برہند پا اور غیر مختون حالت میں قبروں سے اٹھیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کو پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اس طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔

اشکال ہوتا ہے کہ اس مدیث سے توبیہ معلوم ہور ہاہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظے بدن اٹھائے جا کیں گے، جبکہ حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے کہ آپ ایک نے فرمایا کہ لوگ قبروں سے اسی لباس میں اٹھائے جا کیں محجس میں

ان کی وفات ہوئی ہوگی ،اس سے بیمعلوم ہور ہاہے کہ انسان نظے بدن نہیں آٹھیں کے بلکہ لباس میں ملبوس ہول کے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

#### اس كے جارجوابدية كتے ہيں:

- (۱) ان روایات میں تعارض نہیں کیونکہ بعض لوگوں کونٹگا اور بعض کولباس میں اٹھایا جائے گا۔
  - (٢) ياسب ونك بدن الحاياجائ كالجرانبياء ملك كولباس بهناياجائكا-
- (٣) یا قبروں سے تولمباس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر حشر کی ابتداء میں انہیں نگا کردیا جائے گا، پھرسب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلِیْن کا کولباس بہنایا جائے گا۔
  - (۳) بعض شارصین حدیث کے زد یک حضرت ابوسعیدوالی حدیث کاتعلق شهداء سے ہے کہ انہیں ای لباس میں اٹھایا جائے گا، جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہوگی، اور عام مردول کوننگ بدن ہی اٹھایا جائے گا، اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت کیما بدأنا أول خلق نعیدہ سے بھی ہوتی ہے جمکن ہے حضرت ابوسعید خدری نے بھی بیردوایت شہید سے متعلق آپ سے سے میں ہواور پھراسے موم پرمجمول کرلیا ہو، چنانچے محابہ میں سے حضرت معاذبین جبل کا بھی بہی موقف تھا۔

سب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلِیْن کولباس پہنا یا جائے گا، کیونکہ انہیں نارنمرودیس نگا کرکے ڈالا حمیا تھا، اور بعض نے
یہ وجبکھی ہے کہ شلوار کے ذریعہ سر کرنے کی سنت سب سے پہلے انہوں نے جاری کی تھی، اس کے اعزاز میں انہیں سب سے پہلے
لباس پہنا یا جائے گا، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بید حضرت ابراہیم مَلِیٰن کی ایک جزوی فضیلت ہے، اس سے ان کا کمل طور پر نی
کریم بی پرافضل ہونالازم نہیں آتا۔(۱)

#### انهم لميز الوامر تدين على أعقابهم منذفار قتهم

امت محمد بیش سے کھولوگوں کودائیں اور کھولو بائیں جانب کردیا جائےگا، نبی کریم شکھ انہیں دیکو کرفر ہائیں گے کہ ب تومیر سے اصحاب ہیں، بیر ہائمیں جانب کیوں کھڑ ہے ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد بیر مزد ہوگئے تھے،

اس جمليتى لميز الوامر تدين كريامعنى بين؟اس بس شارطين مديث كتين قول بين:

- (۱) اس سے دہ دیہاتی مسلمان مرادیں، جو حضور کے خیانے میں مشرف باسلام ہوگئے تھے، پھروہ آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر نظافی کے دور میں مسلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ کی اتباع کی وجہ سے مرتد ہو گئے، نبی کریم کے انہیں پہچان لیں گے، تو آپ کو بتایا جانے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ (۱)
- (٢) اس من القين مرادين، جوحضور على كزماني يستعين ان پرلفظ "اصحاب" ظاهر حال كاعتبار سيكها كيا بـ

<sup>(</sup>۱) مرقاة ١ ٩٢/١، كتاب احوال القيامة بهاب الحشر ، تحفة الاحوذى ، ٩١/٤

<sup>(</sup>٢) مرقاة ١٩٣٨١ كتاب احوال القيامة بهاب الحشر ٢٢٢٨١ باب الحوض والشفاعة

(۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان سے گنہگار مسلمان مراد ہیں، جوعقیدہ تو حید میں مخلص ہوں مے ہیکن عملی کوتا تی کی وجہ سے انہیں حوض کو ٹرسے دھنکار دیا جائے گا، پھر اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق ان پر رحم فرما تیں مے، اور انہیں جنت میں واخل کر دیا جائے گا۔ (۱)

# میدان حشر میں اوگ تین طرح سے آئیں گے

دوسری مدیث میں نبی کریم و نے میدان حشر میں لوگوں کے آنے کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ وہ تین طرح سے آئیں گے، بعض لوگ پیدل چل کر آئیں گے، بیکامل ایمان موں کے، بعض لوگ پیدل چل کر آئیں گے، بیکامل ایمان والے نیک لوگ ہوں گے، اور بعض لوگوں کومنہ کے بل کھسیٹ کرلایا جائے گا، بیکا فراور مشرک ہوں گے۔

واضح رے کہ "حشر "دوسم کاہے:

(؛) ایک وہ حشرہ جو قیامت کے دن ہوگا،اس حدیث میں یہی آخرت کا حشر مراد ہے۔

(۲) دوسراوہ حشرہے جود نیامیں واقع ہوگا اور جوعلامات قیامت میں سے ہے، کہ قرب قیامت میں ایک آگ مشرق کی طرف سے نمود ار ہوگی جولوگوں کو گھیر کر ملک شام کی ایک جگہ کی طرف لے جائے گی اور وہاں سب کو اکٹھا کرے گی، (۲)

فاقول کماقال العبد الصالح، عبد صالح سے حضرت عیسیٰ مَلِیٰظ مراد ہیں یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ مَلِیٰظ قیامت کے دن اپنی قوم کی گمرابی سے براءت کا اظہار کریں گے اور اپنی گمراہ قوم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پرچھوڑ دیں گے، ای طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار میری امت کے بیوہ لوگ ہیں، جود نیا میں میری موجودگی کے وقت سیدگی راہ پر تھے، کی کیکن میر سے بعد انہوں نے نفس وشیطان کا راستہ اختیار کرلیا، اب ان کا معاملہ آپ کے سپر دہے، آپ چاہیں تو عذا ب دیں اور چاہیں تو مغفرت فرمادیں۔(۲)

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرْضِ

یہ باب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ: فَجِدَالُ وَمَعَاذِيْرُ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِفَةُ: فَعِنْدَ ذَٰلِكَ تَطِيْرُ الضِّحُفُ فِي الأَيْذِي ، فَآخِذْ بِيَمِيْنِهِ وَآخِذْ بِشِمَالِهِ \_

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٩٢/٤، تكملة فتح الملهم، كتاب الفضائل، باب اثبات الحوض ٩٠٠/٣ م

<sup>(</sup>۲) مرقاة ۱۹۰/۱۰ د

۳) تحفة الاحوذي ۹۲٬۹۱/۷-

حضرت ابوہریرہ زفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصے نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو (اللہ تعالی کے سامنے) تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، دومرتبہ تو بحث وجرح اور معذرت خوابی ہوگی اور تیسری پیشی کے وقت (چونکہ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اس لئے) اعمال ناے اڑا اُر کرلوگوں کے ہاتھوں میں پہونچ جا کیں گے، پس ان میں سے کھولوگ (کہ جو الل سعادت میں سے ہوں گے ) اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے، اور پجھلوگ (کہ جو برخت ہوں گے) اپنے باتھ میں اعمال نامے لیں گے، اور پجھلوگ (کہ جو برخت ہوں گے) اپنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے۔

مشكل الفاظ كمعنى : العوض: الله كسامن قيامت كدن پيش بونا عرضات: عوضة كى جمع ب: پيش بعدال: بحث ومباحث، جرح، الكار معاذيو: معذرة كى جمع بمعذرت، معانى وصحف: صحيفة كى جمع ب: اعمال نام يتطيو: الراز كرآ كي كيد .

# الله کی عدالت میں تین مرتبہ پیشی ہوگی

قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلی مرتبہ جب پیش ہوں گے، تواس وقت وہ یہ کہرا پنے گنا ہوں کا اقرار اور اعتراف نہیں کریں گے کہ ہمیں کی نے بتایا بی نہیں، کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گذار نی ہے، کو نسائمل درست ہے اور کو نسا غلاء آپ کا کوئی نی، کوئی قاصد اور نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا، لہذا ہم نے جوگل کیا ہے، وہ درست کیا ہے، غلا نہیں کیا، حدیث میں لفظ ''جدال'' سے یہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالی جب مختلف دلائل، طریقوں اور گواہوں سے بی ثابت فرما دے گا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کررسول آیا تھا، اس نے آئیں سمجھایا تھا لیکن لوگوں نے ان کی بات یا تو تجول ہی ثابت کی باس پر جب دوسری مرتبہ پیش ہوں گے تو اس وقت وہ اپنی غلطیوں اور بدا تھا لیوں کا اعتراف کریں گے، کوئی ہوگئ، خفلت اور لا اعتراف کریں گے، کوئی نہ کوئی غذر بیان کرے گا، ای کو رمان کی وائی مورکئی غذر بیان کرے گا، ای کو 'معاذیر'' کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔

پھرتیسری پیٹی میں چونکہ لوگوں کے تمام معاملات تھر کرسا سنے آ چکے ہوں گے، اس لئے اہل تن اور باطل، نیک اور گنہگار کے درمیان فرق واضح ہوجائے گا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اہل جنت ہوں گے، ان کے اٹمال نامے داہنے ہاتھ میں پہوٹی جا کیں گے اور جن کا دوزخ میں جانیکا فیصلہ ہوگا، تو ان کے نامہ اٹمال ان کے باکیں ہاتھ میں پہوٹیا دیئے جا کیں گے۔(۱)

اس حدیث سے بدورس حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہروفت بیمنظر پیش نظررہے کہ میں جو پکھاس دنیا میں اعمال کررہا ہوں، اس کا میں نے اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے، اور حساب و کتاب کے لئے تین مرتبہ پیشی سے گذرنا ہوگا، اگر

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۹۳/۷

خدانخواستہ اعمال درست نہ ہوئے ، اور نامہ اعمال گنا ہوں سے لبریز ہوا تو اس دن الیی رسوائی ہوگی ،جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی ،اس لئے ہرمسلمان کواپنی زندگی کا ہرقدم سوچ سمجھ کراٹھا نا چاہیے ، تا کہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے۔

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ الل

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ساتھ (قیامت کے دن) حساب میں مناقشہ لین تنی کی گئی، تو وہ ہلاک ہوجائے گا، میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول: پیشک اللہ تعالی فرما تا ہے ''جس مخض کواس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تواس کا آسان حساب ہوگا'' تو آپ کے فرما یا: یہ آسان حساب مرف (اعمال کواللہ کے سامنے ) پیش کرنا ہے۔

#### آسان اور شخت حساب

آسان حساب سیہ کہ انسان کا نامہ اعمال جب پیش ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کرمعاف فرمادیں، کمنا ہوں پر مؤاخذہ اور باز پرس نفرما نمیں اور سخت حساب سیہ ہے کہ آدی کے ساتھ مناقشہ ہولینی تمام اعمال کا حساب تفصیل سے اور شخق سے لیاجائے، ہم ممل کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس فرما نمیں کتم نے سے گناہ کس وجہ سے کیا ہے، بیصور تحال جس آدمی کے ساتھ پیش آگئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی اسے ضرور عذاب ہوگا، اس لئے ایک اور صدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہروقت آسان حساب کی دعاکی جائے۔

اس مدیث کے ایک اور طریق میں آپ شی نے فرمایا "لیس احدیحاسب یوم القیامة الا هلک "کرقیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک ہوجائے گا لین اسے ضرورعذاب ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص حساب سے گذرے گا تو وہ یقیناً عذاب میں جنال ہوگا لیکن قرآن کریم کی فذکورہ آیت "فاما من أو تبی کتابہ ہیمینہ فسو ف یحاسب حسابایسیوا" میں جو پچھ فرمایا گیاہے، اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلہ سے گذر نے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، یوں گویا قرآن کریم کی آیت اور حضور میں کے ذکورہ ارشاد میں بظاہر تعارض ہورہا ہے؟ اس تعارض کو خم کرنے کے لئے آپ کے نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں "حساب" سے صرف، "عوض اعمال" مراد ہے لین اللہ تعالی کی طرف سے جن کو نجات دینا مقصود ہوگا، تو ان کے تمام اعمال اچھے اور برے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جا تیں گے، وہ ان تمام کنا ہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے یہ کئے ہیں، پھراللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان کومعاف فرمادیں گے، اس کے برخلاف

حدیث میں "حساب" سے واقعی مواخذہ ، تغیلی باز پرس اور دارو گیرمراد ہے، جس کو اس باب کی حدیث میں من نوقش الحساب یعن "حساب میں مناقش" سے تعبیر کیا حمالے۔(۱)

#### بابمِنهُ

عَنْ أَنْسِ عَنِ النّبِيّ ﴿ قَالَ: يُجَاءُ بِابِنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَلَخَ فَيُو قَفْ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللهَ لَهُ:

أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَ لَتُكَ، وَ أَلْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: جَمَعْتُهُ وَلَمَّوْتُهُ وَتَرَكُتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ،

فازجِعْنِي آتِك بِهِ كُلِّهِ فِيقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ، فَيَقُولُ: يَارَبِ: جَمَعْتُهُ، وَقَمَرْتُهُ، فَتَوَكُتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ،

فازجِعْنِي آتِك بِهِ كُلِّهِ فِإِذَا عَبْدُلَمْ فِقَدِمْ خَيْر أَفَيْمُضَى بِهِ إِلَى النّارِ \_

قَالَ اَبْوْ عِيْسَى: مَعْلَى قَوْلِهِ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ: يَقُوْلُ: اَلْيَوْمَ أَثْرَكُكَ فِي الْعَذَابِ، هَكَذَا فَشَرَوْهُ، وقدفَشَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْيَوْمَ أَنْسَاهُمْ } قَالُوا: إِنَّمَامَعْنَاهُ: الْيَوْمَ نَثَرُكُهُمْ فِي الْعَذَابِ.

حفرت ابو ہریرہ زی اللہ اور حفرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ حضورا کرم و کے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن

ایک مخف کو (اللہ تعالیٰ کے سامنے ) لا یا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں کے کہ کیا میں نے تجھے کان، آگھ، مال اور اور کیا میں نے تجھے کان، آگھ، مال اور اور کیا میں نے تیرے لئے چو پائے اور کھیت منخز نہیں کئے تھے، اور تجھے چھوڑ دیا تا کہ تو قوم کا سردار ہے اور ان سے چوتھائی (مال وصول) کیا کرے، کیا تیرے گمان میں بھی تھا کہ اس دن تجھے مجھ سے ملنا ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ کہے گا: نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو پھر میں بھی آج تجھے ای طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔

الم ترفری فرماتے ہیں کہ المیوم أنساک کمانسیتنی کے معنیٰ ہیں: آج میں تجھے عذاب میں چھوڑ دوں گا۔اور بعض المل علم نے اس آیت: سفالیوم تنسه فرسکے معنیٰ یہ بیان کئے ہیں کہ: آج ہم ان کوعذاب میں بی چھوڑ دیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ : ہذہ: (بااوروال پرزبر کے ساتھ) بھیڑکا بچ۔ خولتک: میں نے تجھے خادم، مال ودولت اور مرتبہ وفیرہ کا مالک بنایا، عطاکیا۔ ٹموته: میں نے اسے مزید بڑھایا۔ یمطنی به: (صیفہ مجبول) اس کو لے جایا جائے گا، جہم میں ڈالا جائے گا۔ انعام: چویائے مویش۔ حوث: کھیت۔ تو اس بتوقوم کا سردار ہوگا۔ تو بع بتومال غنیمت کا چوتھائی حصدوصول کرے۔

## ہر نعمت کے بارے میں بوجھا جائے گا

دنیا پی ہرانسان کو اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے بے شار نعتیں عطا فرہا رکی ہیں، ان سب کے بارے ہیں قیامت کے دن پو چھاجائے گا کہتم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہیں جائز جگہوں پرصرف کیا یا اللہ کی نافرہانی کے مقامات پر، اللہ تعالی نے مال ودولت، خدمت کے لئے ملاز مین، جاہ ومنصب، قوم کی سرداری، اخروی نجات کے لئے آسانی کتاب یعنی قرآن مجیداور پنیم بھیجا اور سلیم الاعضاء جسم دیا جس میں کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دماغ وغیرہ ہیں، بیسب نعتیں اس لئے مطاکی تھیں تاکہ تو میری عبادت کرے، ان تمام نواز شات کے باوجود تو مطاکی تھیں تاکہ تو میری عبادت کرے، اور اپنے لئے نیک اعمال آ کے بھیج، صدقہ خیرات کرے، ان تمام نواز شات کے باوجود تو تو شرت سے یا تو انکاری رہا یا غافل رہا، مجھے تو نے یادنہ کیا، بھلاد یا، لہذا آج میں بھی تھے بھلار ہا ہوں، چنا نچہا سے خض کو جہنم میں قلد یا صلے گا۔

تو أس و توبع: توسرداررہ ال غنیمت كاربع لے، زمانہ جاہلیت ميں جو شخص سردار ہوتا، اسے ديگر لوگوں كے مقاملے ميں اقباري طور يرمال غنيمت كاچوتھا حصدماتا تھا، اسے "مرباع" كہاجاتا تھا۔ (۱)

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ۞ { يَوْمَئِلَـ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } قَالَ : أَتَذَرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا : اللهُ

وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَعَلَى كُلِّ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ بِمَاعَمِلَ عَلَى وَكَذَا، فِي يَوْمِ كَذَاوَ كَذَا، قَالَ: بِهَذَا أَمَرَهَا ـ

حضرت الوجريره وخاتف فرمات بي كر (ايك مرتب) رسول الله في ني يت بريطى "يو منذ تحدث أخبارها" الله الله وان ذين المخاجري بيان كرك كل فرمايا : كياته بيل معلوم ب كدوه خبري كيا بول كى ؟ صحاب في عرض كيا : الله اوراس كارسول بى زياده جائة بيل، آپ في في فرمايا : اس كي خبري بي بول كى كه (وه قيامت كون) برغلام اور باندى كم معلق كوابى و كى كه راس في داس في ركيا كيا اعمال كي بيل، وه كجى كه اس في فلال فلال دن مجمد بريديم ل كياب، (بياس زين كاخبروينا ب) فرمايا : الله تعالى في استاس چيز كاتهم دياب

# زمین گواہی دے گ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان روئے زمین پر جو کچھ بھی کر رہا ہے، زمین اسے ریکارڈ کر رہی ہے، زمین کے جس معلوم ہوا کہ انسان روئے زمین پر جو کچھ بھی کر رہا ہے، زمین اسے تو وہ گواہی اس کے تن میں ہوگی ورنہ اس کے خلاف ہوگی، لہذا انسان جب بھی کوئی عمل کر ہے، تو بیسوچ کر کرے، کہ بیز مین اسے محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کے طلاف موگی، لہذا انسان جب بھی کوئی عمل کرے، تو بیسوچ کر کرے، کہ بیز مین اسے محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی۔ (۱)

### بَابُمَاجَاءَفِيالصُّوْرِ

یہ باب بھل کی کیفیت وحالت کے بارے میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْوِ و بنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَ ابِي َ إِلَى النّبِي فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَال: قَرْنَ يُنْفَحُ فِيهِ \_ حَمْرت عِبداللهُ بن عمرو بن العاص كت بين كما يك ويها لى صوركيا \_ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص كت بين كما يك ويها لى خدمت من حاضر بوااور بو جِعا كرصوركيا \_ \_ ؟ آپ نے فرما يا: بيا يك سينگ ہے ، جس من قيامت كون چونك مارى جائے گ \_

عَنْ أَبِي سَمِيدِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَكَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبِ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الأَذُنَ، مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفَخَ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيّ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا : حَسْبَنَا اللهُ، وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهُ تَوَكِّلُ عَلَى اللهُ تَوْلُوا : حَسْبَنَا اللهُ، وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهُ تَوَكِّلُ عَلَى اللهُ تَوْلُوا : حَسْبَنَا اللهُ، وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهُ تَوْلُوا :

حضرت ابوسعید خدری زات کتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: میں آرام وسکون اوراطمینان سے کیے بیشار ہول، جبکہ سینگ والے یعنی حضرت اسرافیل نے سینگ (لیعنی صور کو پھو کلنے کے لئے) منہ میں لگایا ہوا ہے اور اپنے کان

(الشرى طرف) لگائے ہوئے ہیں كدكب چو كنے كاتھم دياجائے كدوہ چوكليں، يدبات محابد پربڑى گرال گذرى تو آپ نے ان سے فرما يا كرتم يول كہا كرو: حسيدا الله ... (جميس الله بى كافى ہے، اوروہ بہترين كارساز ہے، ہم الله بى كافى ہے، اوروہ بہترين كارساز ہے، ہم الله بى كر بھروسدكرتے ہيں)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: صور: نرستکما، بگل قون: سینک التقم بنگل جانا، مندیں لے لینا۔ استمع بخور سے سننا، سننے ۔ لیے متوجہ ونا۔ اذن: (بمزے اور ذال پر پیش) کان۔

## میجهصور کے بارے میں

ان احادیث سےدوباتیں ٹابت ہوتی ہیں:

- (1) "مور" ایکسینگ نماچیز ہے، جس میں پھونک ماری جائے گی، بیصور دومرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ مارنے کے لئے اور دومرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ مارنے کے لئے اور دومری مرتبہ سب کودوبارہ زندہ کرنے کے لئے ہوگا۔
- (۴) حعرت اسرافیل مَلِیْها صور پو کئے کے لئے ہروت تیار ہیں، اللہ کے عم کا انظار کرر ہے ہیں کہ جیسے ہی عم ہوتواس میں پوفک ویا جائے ، محابہ کرام رفزہ اللہ اور وہ ہے ہوگئ ویا جائے ، محابہ کرام رفزہ اللہ اور وہ ہے کہ ایسا اسٹاد فر ایا ، اور وہ ہے کہ ایسا اللہ اور کی اسے ہو گئے تو آپ کے بیار کا برکت سے اللہ تعالیٰ ہوئی سے ہوئی مصیبت وآفت اور سخت سے خت مشکل دور فرما دیتے ہیں، چانچ جس وقت حصرت ابراہیم مَلِیْنا کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آپ کی زبان پر بی سخت مشکل دور فرما دیتے ہیں، چانچ جس وقت حصرت ابراہیم مَلِینا کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آپ کی زبان پر بی بابرکت جملہ جاری تھا، ای طرح آیک جہاد میں پیرلوگوں نے نبی کریم کی سے بیکہا: ان المناس قد جمعو الکم فاخشو هم لیمن وقمنوں نے آپ لوگوں کو ان سے ڈرجانا چاہیے واس وقت بھی نبی کریم کی اور محابہ کرام نے ''حسبنا اللہ'' پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت پیش آ جائے تو اس کلہ کو کشر سے پڑھنا چاہیے ، اللہ کے فئل سے وہ مشکل مل ہوجا ہیگی۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِىشَأْنِالصِّرَاطِ

یہ باب بل مراط ک حالت کے بارے میں ہے

عَنْ المَوْنِرَةِ بنِ شَعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ فَيَارُ المَوْمِنِيْنَ عَلَى الصِّرَ اطِ: رَبِسَلِم سَلِّم

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٣١٣/٩ والالقيامة باب النفخ في الصور

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتُ النَّبِيَ ﴿ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَقَالَ: أَنَا فَاعِلَ، فَلَثَ يَا رَسُولَ الْحِ:

فَأَيْنَ أَطُلُبُكُ ؟ قَالَ: اطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَ اطِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ: فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي الْمُعْطَىٰ هُلِهِ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَصْطَىٰ هُلِهِ الْفَكَ عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَصْطَىٰ هُلِهِ الْفَلَاثَ الْمَوْاطِنَ . الْفَلَاثَ الْمَوَاطِنَ . الْفَلَاثَ المَوَاطِنَ .

حفرت انس کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہیں نے نی کریم کے سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن (مام دفاعت کے علادہ خاص طور پرالگ ہے بھی) میری شفاعت فرمائیں، آپ کے علادہ خاص طور پرالگ ہے بھی میری شفاعت فرمائیں، آپ کے علادہ خاص طور پرالگ ہے بھی فیام راف پی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو (اس دن) کہاں الاش کروں؟ آپ نے فرمایا: اسب سے پہلے جھے بل مراف پر مال پاؤں (تو پھر کہاں الاش کروں)؟ فرمایا: تو پھر عمران کرنا، میں نے عرض کیا: اگر میں آپ سے میزان پر (بھی) خدل پاؤں؟ آپ نے فرمایا: ویکر ان دونوں جگہوں کو چھوڈ کر کھیں تھی جائی کرنا، اس لئے کہ میں ان تیوں جگہوں کو چھوڈ کر کھیں تھی جائی گا۔

# بل صراط پرابل ایمان کا شعار کونساجمله بوگا

اس باب کی پہلی مدیث میں ہے کہ الل ایمان جب بل مراط پرے گذریں محتوان کی شافحت اور علامت بید جمله ہوگا دب سلم سلم ، بی جمله خود بی ان کی زبانوں پرجاری ہوگا۔

صیح بخاری میں روایت ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جملداس دن صرف حضرات انبیاء کی زبان پرجاری موگا ، اور صدیث باب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا شعاریہ جملہ ہوگا ، افلا ہر دونوں باتوں میں تعارض ساہے؟

حافظ ابن جررولیی فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث میں تعارض اس لئے نہیں کہ اہل ایمان کا شعار ہونے سے بیہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت اس کی گفتگو بھی کریں بلکہ صرف رسول بیہ جملہ بولیس کے اور مؤمنین کے لئے سلامتی کی دعا کریں ہے، یوں بیہ جملہ مؤمنین کا شعار ہے، اس تفصیل کی روسے کو یا احادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتع البارى ۱ / ۵۵۲/ کتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ١٠١/٤

# قیامت کے دن حضور ﷺ سے کہاں ملاقات ہوسکے گی

حضرت انس بڑا تھے نے نی کریم کے سے خصوصی سفارش کی درخواست کی تو آپ نے ان کی تمل کے لئے فرما یا کہ میں تمہاری خصوصی سفارش کی درخواست کی تو آپ نے ان کی تمل کے لئے فرما یا کہ میں تمہاری خصوصی سفارش کروں گا، آپ نے فرما یا میں قیامت کے دن یا پل صراط پر ہوں گا، یا میزان پر اور، یا حوض کو ٹر پر، کیونکہ سے تین موقع ایسے ہوں گے جہاں لوگوں کو محت پریشانی اور ہولنا کی سے دو چار ہونا پڑے گا، اس لئے میں لوگوں کے معاملات نمثانے کے لئے ان تیزوں جگہوں پر باری باری موجودر ہوں گا، ان کے علاوہ کی اور مقام پر نہیں ہوں گا۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیحدیث حضرت عائشہ ﷺ کی حدیث کے معارض ہے، حضرت عائشہ ﷺ نے حضور ﷺ نے حضور ﷺ میں ان تبین حضور ﷺ سے بوچھا کہ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل وعیال کو یا در کھیں گے؟ آپ نے جواب میں فرما یا کہ اس دن ان تبین موقعوں پر یعنی بل صراط، میزان اور حوض کوڑ پر کوئی کسی کو یا ذہیں کرے گا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شان تبین موقعوں پر خصوصی سفارش بھی فرما تھیں گے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

#### اس كين جواب ديئ كئ بين:

- (۱) حدیث عائشہ ﷺ فائین پرمحمول ہے جس کا مطلب بیہ کہ اس دن ان تین موقعوں پر جولوگ آپ کے سامنے ہیں ہوں گے، فائب ہوں گے، آپ ان کو ازخود یا دہیں فر مائیں گے اور حدیث انس ' حاضرین' پرمحمول ہے، معنی بی ہیں کہ آپ کی امت کے جولوگ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کی خصوصی سفارش بھی فرمائیں گے۔
- (۲) علامہ طبی نے ان دونوں احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ کو ندکورہ جواب آپ نے اس لئے دیا کہ دوہ آپ کی زوجہ مطبرہ ہیں، اور پی فدشہ تھا کہ کہیں پیخصوص سفارش کی امید میں اعمال میں سستی اور غفلت اختیار نہ کرلیں، کیونکہ آخرت میں قرابت نہیں بلکہ نیک اعمال کام آئی گئے، اس کے بر خلاف آپ نے حضرت انس زائٹو کو بیجواب اس لئے دیا کہ وہ ناامید اور مایوس نہ ہو جا گیں، لہذا نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ ﷺ اور حضرت انس زائٹو کو جوالگ الگ جواب ارشاد فرمائے، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جی جی بیں، ان میں کوئی تعارض نہیں، ہر جواب میں خاطب کے حال کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ (۱) فرمائے، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جی جی بیں، ان میں کوئی تعارض نہیں، ہر جواب میں خاطب کے حال کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ (۱) حدیث عائشہ کی اس لئے اس نے متعلق ہے جس میں آپ کی طرف اس بارے میں کوئی وی نہیں آئی تھی، اس لئے آپ نے خصوصی سفارش کی فی فرمادی اور حدیث انس اس وقت ارشاد فرمائی، جب آپ کووتی کے ذریعہ خصوصی سفارش کی اجازت عطافر مائی گئی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) مرقاة ٩٨٩٥٩، الفتن، باب الحوض

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ٢٤٩/٣\_

# حوض کور پر حاضری بل صراط سے پہلے ہوگ یا بعد میں

اس میں علاء کرام کا اختلاف ہے کہ دوش کوڑ کا مقام پل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں بعض حضرات کے نزدیک اس پر حاضری پل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں ،اور بعض کے نزدیک اس کے برعس ہے بعنی اس کا مقام پل صراط کے بعد جنت سے پہلے ہو ، دونوں فریقوں کا استدلال احادیث سے بی ہے ، چنانچہ '' حدیث باب' سے بھی بظاہر یک ثابت ہوتا ہے کہ دوش کوڑ پر حاضری پل صراط اور میزان کے بعد جنت سے پہلے ہوگی ،اس پراشکال ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ پکھرلوگوں کو دوش کوڑ سے ہٹا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ،توسوال میر ہے کہ جوش پل صراط عور کر کے دوش تک پہونچ جائے تواس نے جہنم سے نجات حاصل کر کی ، پھر اسے جہنم کی طرف کیسے لوٹا دیا جائے گا ؟

شاید که ای وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نی کریم کے دوحوض ہوں کے، ایک بل صراط سے پہلے ہوگا اور دوسرا بعد میں ہوگا، چنانچے علامہ عینی کار جمان بھی ای طرف ہے، (۱)

لیکن حافظ ابن جرعسقلانی را بیات کر اس پر تفصیلی کلام کے بعداس بات کو تنقف احادیث سے مجمع قرار دیا ہے کہ وہن کوثر کامقام بل صراط سے پہلے ہے۔(۱)

اب وال بدب كه چرمديث باب يس بل صراط كو پهلے اور دوش كو ژكاذكر آخريش كس وجد كيا كيا ہے؟ اس كے دوجواب ديئے محكے بين:

- (۱) پل صراط کا مرصلہ چونکہ نہایت سخت ہوگا ،اس وجہ سے نبی کریم شک نے حدیث باب میں تین موقعول کے ذکر میں سب سے پہلے بل صراط کو ذکر فرمایا ہے ،اس کا بیر مطلب نہیں کہ بل صراط کا مقام حوض کو ٹرسے پہلے ہے۔(۱)
- (۲) "بستان المحدثين" يس بكرسب سے بہلے دوش، پرميزان اور بل مراط بول كے، مديث باب كا جواب يدويا كماس مديث يس صرف ان تين مقامات كاذكركر نامقعود بي جن بيس ني كريم الله كابار بارآ ناجانالگار كائ اس بيس بيرتيب بيان كرنامقعودنييس كمان يس سے بہلےكس كاوقوع بوگا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري ۱۳۵/۲۳ كتاب الرقاق باب ماجاء في الحوض ـ

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١ / ٥٦٩/١، كتاب الرقاق, باب في الحوض، تكملة فتح لللهم ٣٩٨/٣ كتاب الفضائل باب إثبات الحوض

<sup>(</sup>۳) الكوكبالدري٢٤٢/٣\_

العرفالشذي على الترمذي ٢٩/٢.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

### یہ باب اس مدیث پر شمل ہے جس میں شفاعت کا ذکر ہے

عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ قَالَ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ الدِّرَاعُ فَأَكَلَة وَكَانَ يَعْجِعَة ، فَنَهَ سَ مِنْهُ نَهُ اللّهَ النّاسَ يَدُوا الْعَيْمَ الْمُنَا الْمَاسُ مِنْهُ الْمَنْوَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ النّاسَ مِنَ الْعَمْ وَالْكُرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلا فَيَسْمِعُهُمُ الذّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ الْمُعَمِّ وَتَدُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ لَيَهُمْ النّاسَ مِعشْهُمْ لِيَعْصِ: أَلا تَرُونَ مَا قَدْ بَلَعْكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبّكُمْ؟ فَيَقُولُ النّاسَ بَعضْهُمْ لِيعْصِ: عَلَيْكُمْ بِالْارْوَنَ مَا قَدْ بَلَعْكُمْ؟ أَلا تَنْطُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبّكُمْ؟ فَيَقُولُ وَنَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبّكُمُ اللهِ بَعِيْمِ وَلَمْ اللهِ بَعِيْمِ وَلَمْ اللهُ بَعِيْمِ وَالْمَوْلِكُمْ بِالْمُورَا النّاسُ بَعْطُهُمْ إِلَى مَا لَحُمْ اللهُ مَا اللّهُ مِنْ وَلَى يَعْمَلُونَ الْمَالِحِكَة وَلَمْ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِنْ الْمُعْوِلُ النّاسُ بَعْطُهُمْ وَالْمُ اللهُ مَا الْمُومِ وَلَمْ اللهُ مَا الْمُومُ وَلَى اللّهُ مَا الْمُولِ الْمُعْلِمِ اللّهُ وَمُعْمَالُمُ يَغْضَبُ قَبْلُهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِنْكُ فَي وَاللّهُ مُلُوحٍ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ مُولِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ مُلُوحٌ : إِنَّ رَبّى اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ مَلْعُولُ اللّهُ مُلُوحٌ : إِنَّ رَبّى قَدْعُوبُ اللّهُ مُلْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مَا لَعُمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّ

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُوْ لُوْنَ يَا مُوسَى: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، الشَّفَعُ لَنَا إِلَى وَبَكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُوْلُ: إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَب قَبْلَهُ مِفْلَهُ وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مِفْلَهُ وَ إِنِّى عَنْدِى، الْمُعْنِ اللهِ وَكُلِمَتُهُ، الْفُسِى، الْمُبُوا إِلَى غَيْرِى، الْمَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَاتُونَ عِيسَى فَيَقُوْلُونَ: يَا عِيْسَى: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَزِيمَ وَرُوْحُ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فَيَاتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ وَيْ مِنْهُ، وَكَلَّمْتُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اللهَ عَنْ إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيْسَى: إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَصْباً، لَمْ فِي الْمَهْدِ، اللهُ عَلْوَا إِلَى خَيْدٍى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيْسَى: إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَصْباً، لَمْ فِي الْمَهْدِ، اللهُ عَلْوَ لَنْ يَغْصَبَ الْمَوْمَ عَصْباً، لَمْ يَعْضَب قَبْلُهُ وَلَنْ يَعْصَبَ الْمَوْمَ عَلْمَا إِلَى خَيْرِى .

اذْهَبُواإِلَى مُحَمَّدِ عِلَيْهِ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحَمَّدا عَلَيْهُ فَيَقُولُونَ: يَامْحَمَّدُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ, وَقَدْ

غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنَ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَاتِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّى، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَىَ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيئاً، لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّى، ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَى مَنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيئاً، لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ قَبَلِى، ثُمَّ يَقَالُ: يَا مَحَمَّدُ: أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ رَبِّ: أُمَّتِى، يَارَبِ : أُمَّتِى، فَيقُولُ: يَا مَحَمَّدُ: أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبَتِى مَا يَتَى اللهُ مَنْ كَاءَ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدِهِ: إِنَّ مَا بَيْنَ مَكَا وَاللَّذِى نَفْسِى بَيَدِهِ : إِنَّ مَا بَيْنَ مَكَا وَيَعْ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرَو كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُعْرَى مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَةُ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرَو كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُعْرَى مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَةُ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرَو كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَيَعْمَ الْمُعَلَى وَاللَّهُ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَةُ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرَو كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَالْ وَالَولُ وَالْمَالِي عِلْمَا عِلْ وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالِيعِ الْمُعَلَى وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالِيعِ الْمُعَلِّي مَا يَعْمَلَ وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالُولُ مَلْمَالِ عَلَى وَالْمَلِي عَلَى وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالِي الْمُعَلِّى مَا يَعْنَ مَنْ عَلَى وَالْمُ لَا عَلَى وَالْمَالِي عَلَى وَالْمَالِي عَلَى مَا عَلَى مَلْهُ عَلَى وَالْمَالِقُولُ عَلَى وَالْمَالِقُولُ الْعَلَى وَالْمَالِقِي مَا لَعْمَ لَا عَلَى وَالْمَلِي عَلَى وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَالْمُولِى وَلْمَالُولُ مَا عَلَى وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ مَا عَلَى وَالْمَالِقُ مَا لَا مُعَلَى وَالْمَالِقُ مِعْلَى وَالْمَالِقُولُ مَا عَلَى وَالْمَالِقُ عَلَى وَالْمَالَقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ مَا مُعَلِي مَا مُعْتَعَالِمَ وَالْمَالِقُ مَا عَلَى وَال

حضرت ابوہریرہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نی کریم کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ کودی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دائتوں سے نوج نوج کر کھایا پھر فرمایا: ہیں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردارہوں ، کیاتم جانے ہوایا کیوں ہوگا؟ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ اولین و آخرین لین تمام لوگوں کوایک ہی میدان میں اس طرح جمع کرے گا کہ آئیس پکارنے والا اپنی آ واز سنا سطی اور وہ ان کود کھے سے گا اور سورج (اس دن) لوگوں کے قریب ہوگا اور لوگ اس قدر غم ورنج سے دو چارہوں گے کہوہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ اسے برداشت کرسکیں گے۔ چنانچ لوگ آپ میں ایک دوسرے سے کہیں کے دو اس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ اسے برداشت کرسکیں گے۔ چنانچ لوگ آپ میں ایک دوسرے سے کہیں گے: کیاتم لوگ اس مصیبت کوئیس دیکھتے جو تہمیں پہونچی ہے ،تم اس شخص کو کیوں نہیں دیکھتے ( یعنی تلاش کرتے ) جو رب کے سامنے تمہاری سفارش کرے ،

کے واگ آپس میں ایک دوسرے ہے کہیں کے ضروری ہے کہ حضرت آدم کو تلاش کیا جائے، چنانچہ وہ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گا ور کہیں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرما یا، اور آپ میں اپنی روح پھو کی اور فرشتوں کو تھم دیا، انہوں نے آپ کے سامنے جدہ کیا (لہذا) آپ اپنے رب کے سامنے (آج) ہماری سفادش کر دیں، کیا آپ ہماری سے کیفیت نہیں دیکھ رہے جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس مصیبت کوئیس دیکھ رہے جو ہمیں پہونچی ہے، حضرت آدم ان سے فرما کیں گے: اللہ تعالی آج اس قدر سخت نصے میں ہیں کہ اس سے پہلے نہ بھی ایسا خصر آیا اور شآکندہ آئی اللہ نے جھے اس درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے ان کی نافرمانی کی (لہذا میں شفاعت نہیں کرسکا) میرانس، میرانس (اس لائق ہے کہ اس کی سفادش کی جائے کہ میں آئی کی (لہذا میں شفاعت نہیں کرسکا) میرانس، میرانس (اس لائق ہے کہ اس کی سفادش کی جائے کہ اس آئی گئی گئی اور آپ کو اللہ تعالی نے عبد حکور لینی اور آپ کو اللہ تعالی نے عبد حکور لینی شکر گذار بندے کے اور تھی ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ رہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ در ہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ در ہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ در ہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ در ہے جو جس میں ہم جٹلا ہیں، کیا آپ اس رنج وطال کوئیس دیکھ کوئیس کی کوئیس کی ہوئی ہم ہو تھا ہوں کی کوئیس کی کوئی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کو

اس پرحضرت نوح ان سے فرمائی مے کہ آج الله تعالی اتنے غصے میں ہیں کہ آج سے پہلے بھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آج کے بعد بھی اسے غصے میں آئی مے اور میرے لئے ( قبول کی جانے والی ) ایک دعائقی میں نے اسے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے کرلیا (اس لئے میں آپ لوگوں کی سفارش نہیں کرسکا) میرانفس .....(اس قابل ہے کداس کی سفارش کی جائے ) تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاء ، تم لوگ حضرت ابراہیم مَالینا کے پاس (سفارش کے لئے) جاؤ، چنانچہوہ حضرت ابراہیم مَلاِئلا کے پاس آ کرکہیں مے کہا ہے ابراہیم: آپ زمین والوں میں سے اللہ کے (مخصوص) نی اور اس کے گہرے دوست ہیں، لہذا آپ ہماری اپنے رب کے سامنے سفارش کرد یجئے، کیا آپ ہماری پیرحالت نہیں دیکھ رہےجس میں ہم مبتلا ہیں، تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں ہیں کہ آج نے پہلے بھی اس قدر غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آئندہ اتنے غصے میں آئیں گے (میں تم لوگوں کی سفارش کا الل نہیں کیونکہ) میں نے تین جھوٹ بولے ہیں، ابوحیان نے حدیث میں تین جھوٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔میرانفس ..... (اس لائق ہے کہاس کی سفارش کی جائے) تم لوگ میرےعلادہ کسی اور کے پاس جاؤہتم مویٰ کے پاس جاؤ، چنانچے حضرت مویٰ کے یاس آ کرعرض کریں گے اے مویٰ: آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اورہم کلام ہونے کے لحاظ اے سب لوگوں پرفشیلت دی، لہذا آپ ہماری اینے رب کے سامنے سفارش کر و يجئے؟ كيا آپ مارى يه كيفيت نبيس و كيدرہے جس ميس مهم جتلا جين تو وه فرما كيں كے كه بيتك آج الله تعالى اس قدر شدید غصی میں ہیں کہنتواس سے پہلے اس قدر غصہ ہوئے اور ندآ کندہ ہوں گے، میں نے ایک قبطی آ دی وقتل کردیا تھا طالا تك مجمل السياس كفل كالحكم نبين ويا حميا تعا، (اس لئ مين سفارش نبين كرسك ) ميرانس ..... (اس قابل ب كراس ك سفارش کی جائے )تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤہتم جاؤمیسیٰ مَلَیْنا کے پاس، چنانچہوہ حضرت عیسی مَلَیْنا ا کے پاس آ کرعرض کریں مے کدا ہے سے مالیتا، آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بیں جے اللہ تعالی نے حضرت مریم مَلِينًا كَ طرف القاكيا تفااوراس كى روح إلى، اورآب نے (مال كى) كوديس لوگول سے كلام كيا، لبذاآب ايے رب کے سامنے ہماری سفارش کردیجیے .....توحضرت عیسی مَالِینلا فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر سخت غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح غصر نہیں ہوئے اور نہ ہی آئندہ ہوں مے اور وہ کسی کناہ کا ذکر نہیں کریں مے، میرانفس ..... (اسلنے میں سفارش نہیں کرسکتا) تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے یاس جاؤ بتم لوگ تھ ایک کے پاس جاؤ، چنانچدوه نی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے کدا ہے کہ ایک النبیاء ہیں،آپ کی آگی بچھلی سب افزشیں معاف کردی گئی ہیں،لہذا آپ ہماری اپنے رب کے سامنے سفارش کردیجئے،کیا آب ہماری پیاست نہیں و کیورہے جس میں ہم مبتلا ہیں (حضور اللہ فرماتے ہیں) چنا نجد میں چلوں گا اور عرش کے نيح آكراين رب كے سامنے سجدہ ريز ہوجاؤں كا پھر اللہ تعالی مجھ پراپن حمد وثناء اور عمدہ تعریف كے ایسے كلمات

کول دیں کے (لینی میری زبان پرجاری فرمادیں کے) کہ جن کو مجھ سے پہلے کی پڑئیں کھولا ہوگا (لینی بیکلمات کی اور کی زبان سے جاری نہیں ہوئے ہوں گے) پھر کہا جائے گا اے مجد: اپنا سراٹھا وَ: ما گو جو ما گو گے آپ کو عطا کیا جائے گا اور آپ سفارش کریں تو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا چنا نچہ میں اپنا سراٹھا کرعرض کروں گا اے پروردگار: میری امت اے میرے رب میری امت اس کی نجات اور کا میانی جاہتا ہوں)۔

اللہ تعالی فرمائیں کے اے جھ آپ کی امت میں ہے جن لوگوں پر حساب و کتاب نہیں ، آپ انہیں جنت کے دروازوں میں سے جن لوگوں پر حساب و کتاب نہیں ، آپ انہیں جنت کے دروازوں سے اخل ہونے میں سے دائیں جانب کے دروازوں سے داخل ہونے میں جانب کے دروازوں سے بھی داخل ہونے کی انہیں اجازت ہوگی ) پھر نی میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے ( یعنی دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہونے کی انہیں اجازت ہوگی ) پھر نی کریم شک نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے: بیشک جنت کے دروازوں میں سے دو دروازوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جنتا کم اور اجرکے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جنتا کم اور احری کے درمیان کا فاصلہ ہے درمیان کی درمیان کا فیکٹ کے درمیان کا فیکٹ کے درمیان کا فیکٹ کے درمیان کا فیکٹ کے درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کے درمیان کا فیکٹ کے درمیان کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کی درمیان کا فیکٹ کے درمیان کی درمیان ک

مشکل الفاظ کے معنیٰ: نهس: آپ فل نے دانوں سے گوشت نوچا۔ ینفذهم: نظر انہیں گھیر لے گی، دیکھ سے گی۔ تدنو: سورج قریب ہوگا۔ کوب: شدیدرنج والم مصادیع: مصراع کی جع ہے: کواڑ، چوکھٹ، یہاں وروازه مراد ہے۔ هجو: بحرین میں ایک قصبہ ہے۔ بصوی: شام کا ایک شہر ہے۔

# شفاعت کے معنیٰ اوراس کی اقسام

''شفاعت'' کے معنیٰ ہیں: گناہوں سے عفو و درگذر کی سفارش کرنا، قیامت کے دن نمی کریم کے گئار مسلمانوں کی سفارش فرمائیں گئے میں اور بعض ہیں دوسر سفارش فرمائیں گئے بیش فناعت محتلف انواع واقسام کی ہوگی بعض تشمیں تو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض ہیں دوسر سے بھی شریک ہوں کے لیکن چونکہ شفاعت کی تمام تشمیں آپ ہی کی مخص شریک ہوں گئے۔ طرف منسوب ہوں گی۔

شفاعت کی نوشمیں ہیں،جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) "شفاعت عظلیٰ "اس سے مرادوہ شفاعت ہے، جو نی کریم کی جمام خلوق کے لئے اس وقت کریں گے، جب تمام لوگ میدان حشر کی تختیوں میں بہتلا ہوں گے، آپ سفارش فرما ئیں گے کہ یہ ختیاں ختم ہوں اور حساب و کتاب کے مرحلے سے جلد فارغ ہوجا ئیں، شفاعت کی یہ شم صرف نی کریم کے کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ "
ہوجا ئیں، شفاعت کی یہ شم صرف نبی کریم کے کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ "
(۲) نبی کریم کے کھوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرنے کی سفارش فرما ئیں گے، جے قبول کرلیا جائے گا۔

- (۳) 👚 ان لوگوں کے حق میں سفارش کی جائے گی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔
- (٣) و و گنبگارمسلمان جواپنے گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے عذاب دوزخ کے ستحق قرار پائیں گے، آپ ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہوجائیں۔
  - (۵) کچھلوگوں کے درجات کی بلندی اوران کے اعزاز وا کرام میں ترقی اورا ضافہ کے لئے سفارش کی جائے گی۔
- (۲) جن گنبگارمسلمانوں کوسز اکے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے حق میں سفارش کی جائے گی اور انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، شفاعت کی بیشم عام ہوگی، تمام انبیاء، علاء ، صلحاء ، شہداء اور فرشتے اپنے اپنے طور پرلوگوں کی سفارش کریں گے۔
  - (2) کی محلوگوں کے حق میں عذاب میں تخفیف کی سفارش کی جائے گی۔
    - (٨) الل دينكون يس سفارش كي جائكي ـ
  - (9) ان لوگوں کی سفارش کی جائے گی ،جنہوں نے نبی کریم کے روضہ اقدس کی زیارت کی ہوگا۔(۱)

### شفاعت سے حضور ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء کا انکار

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء شفاعت سے کسی نہ کسی وجہ سے انکار کردیں معے مرف نی کریم کسی اللہ تعالی کخصوص کلمات کے ذریعہ جمہ و ثناء کر کے سفارش فرما ئیں گے، چنانچہ آپ کی شفاعت کو تبول کر لیا جائے گا، اس مشکل وقت میں لوگ سب سے پہلے حضرت آ دم کے پاس جائیں گے کہ وہ ان کے لئے اللہ تعالی سے سفارش کریں، حضرت آ دم مَالِیٰ اللہ فرما نمیں گے کہ اللہ تعالی آج شدید غصے میں ہیں، میں سفارش کی جرائت نہیں کرسکتا، کیونکہ میرے سامنے اپنی وہ غلطی ہے کہ میں نے درخت سے کھا لیا تھا، جبکہ مجھے اس کے قریب ہونے سے بھی روکا گیا تھا، اس لئے میں آج تمہاری سفارش نہیں کرسکتا بتم لوگ حضرت نوح کے پاس سفارش کے لئے جاؤ،

چنانچداوگ حضرت نوح مَلِيظ كے پاس آكر سفارش كى درخواست كريں كے، ليكن وه بھى اس سے معذرت كرديں كے اور كمين كے دو كمين كے: والد قد كانت لى دعوة دعو تھا على قومى اور حضرت مشام كى روايت يل ہے: ويذكر سوال ربه ماليس به علم، اور حضرت ابوہريره كى ايك روايت يل ہے انى دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، ان تمام روايات سے تين امر ثابت ہوتے ہيں، جن كى وجہ سے حضرت نوح مَلِيك اس دن معذرت كريں كے:

- (۱) الله تعالیٰ نے انہیں منع فرما یا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، تو وہ سفارش کرنے سے بھی اس لئے معذرت کردیں گے کہ کہیں سفارش کی درخواست بھی ممانعت کی قبیل سے نہ ہو۔
- (٣) میں نے اپنی قوم پرعذاب کی جو بددعا کی تھی، اے اللہ تعالی نے قبول فر مالیا ہے اور اس کا قبول ہونا تو یقینی تھا، اب اگر

<sup>(</sup>١) فتح البارى ١ ٥٢٢/١، كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ، مظاهر حق ١٥٤/٥ ، باب الحوض والشفاعة

میں شفاعت کی دعا کروں ، توشاید بی تبول ندہو، اس خطرے کی وجہ سے وہ شفاعت کرنے سے معذرت کردیں گے۔

(۳) بعض شراح فرماتے ہیں کہ حضرت نوح مَلِینا نے طوفانی سیلاب سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے سے کہا کہتم ایمان لے آؤ، کفار کا ساتھ چھوڑ دواور ہمارے ساتھ لل جاؤ لیکن وہ نہ مانا، جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالی سے دعا کی رب ان ابنی من اُم کھلی و ان و عدک الحق و انت احکم المحاکمین (میرے پروردگار: میرا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، (اسے نجات دے دے) بدخک آپ کا وعدہ بالکل سے ہے اور آپ احکم المحاکمین ہیں)۔

ید دعاچونکہ کا فربیٹے کو بچانے کے لئے تھی جونی کی شان کے مناسب نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عماب نازل ہوا کہ اے نوح ہم سے وہ چیز نہ مانگوجس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں اور جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ مانگنی بھی چاہیے یانہیں، اس وجہ سے معزت نوح مَالِینگا اس دن سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے۔

فيقولون يانوح انت اول الرسل إلى أهل الأرض

اے نوح آپ اہل زین کی طرف پہلے رسول ہیں، اس پر بداشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح سے پہلے تین نی حضرت آ دم، حضرت ثیث اور حضرت اور یس و نیاییں آ م کے متنے، تو پھر حضرت نوح اہل زین کی طرف پہلے رسول کیسے ہیں؟

اس شبہہ کے مختلف جواب دیے گئے ہیں، سب سے واضح جواب بیہ کہ پہلے تینوں ٹی جب دنیا میں آئے توان کے مخاطب اہل ایمان اور اہل کفر دونوں تھے، ان کے برخلاف حضرت نوح مَلِيْن الله کو جب مبعوث کیا گیا تو پوری روئے زمین پرصرف کا فربی کا فربی کا فربی کا فربی کا فربی کا فربی کا واسط صرف کا فروں سے بڑا تھا۔
کا فروں سے بڑا تھا۔

حضرت نوح مَنْ الله الله و الله الله عن محكم الوك حضرت ابراہيم مَنْ الله الله و الله و

وہ لوگوں سے فرہا کیں گے کہ تم حضرت موئی مَالِنا کے پاس جاؤ، چنا نچہ وہ معذرت کرویں گے اور فرہا کی گے کہ بیل شفاعت اس لیے نہیں کرسکتا کہ بیس نے ایک ایسے نفس کوئل کردیا تھا جسے آل کرنے کا مجھے تھے نہیں تھا، لہذا جھے اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بھی اس عمل سے معذرت کردیں گے، اس روایت بیس تو ان کا کوئی عذر مذکور نہیں ، لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ جھے عیسائیوں نے اپنا معبود یا این اللہ بنالیا تھا، جھے اس پراتی ندامت ہے کہ بیس اللہ کے سامنے لوگوں کی شفاعت کی درخواست کرو، چنا نچہ نی لوگوں کی شفاعت کی درخواست کرو، چنا نچہ نی کریم بیٹ مخصوص کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکے بعد میدان حشر کی ہولنا کی سے جلد خلاص کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش

فرمائيس مح، چنانچة پى سفارش كوبارگاه الى يى قبول كرانيا جائے گا۔(١)

شیخ می الدین فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں الہام کریں گے تو وہ سفارش کے لئے سب

سے پہلے حضرت آ دم کے پاس اور پھر .....ان کے دلوں میں ابتداء یہ بات ذہن میں نہیں آئے گی کہ نبی کریم ہے کے پاس سفارش کے لئے جائیں، اس میں درحقیقت نبی کریم ہے گی فضیلت وشرف اور مقام کو بیان کرنامقصود ہے، کیونکہ اگر ابتداء آئی اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے کہ وہ نبی کریم ہے کے پاس سفارش کے لئے جائیں تو یہ احتال ذہنوں میں رہتا کہ دیگر انبیاء بھی یہ سفارش کرسکتے ہے، جبکہ شفاعت عظمیٰ کا یہ منصب بن کریم ہے کے ساتھ خاص ہے آپ کے علاوہ کوئی نبی اور رسول اس کا المن نہیں ہوگا۔ (۱)

ياربامتى يارب امتى.....

اس مقام پرایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے شروع میں ان لوگوں کی شفاعت کی درخواست کا ذکر ہے، جومیدان حشر کی سختیوں سے نگ آکر نبی کریم اف سے شفاعت کی درخواست کریں گے تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے، میدان حشر کی سختیوں سے نگل جا کیں لیکن حدیث کے آخر میں صرف امت محمد سے کئے شفاعت کا ذکر ہے چنانچہ آپ شف فرما کیں گے یا دب امتی ان لوگوں کی شفاعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، گویا حدیث کی ابتداء میں جس شفاعت کی درخواست کی گئے ہے، آخر حدیث میں اس کا بظام کوئی ذکر نہیں ہے؟

شارصین نے اس اشکال کے دوجواب دیے ہیں:

(۱) حافظ ابن ججر اور مولانا رشیر احمد گنگوبی فرماتے ہیں کہ روایت میں اختصار ہے، راوی نے پورا کلام ذکر نہیں کیا، چنانچہ سب سے پہلے شفاعت عظلی ہوگی، جس میں ان لوگوں کی درخواست کے مطابق نبی کریم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما نمیں گے، تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے اور وہ اس بخی سے نکل جا نمیں، پھرنبی کریم بھی اپنی امت کی خاص طور پر سفارش فرما نمیں گے، رادی نے صرف ایک شفاعت کا ذکر کردیا، دوسری کو اختصار آترک کردیا۔ (۲)

(۲) قرطبی فرماتے ہیں کر نبی کریم کے کسفارش پراللہ تعالی نے جوریفر مایا: أدخل من أمتک من لاحساب علیه، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس میں اس شفا سرت کا بھی ذکر موجود ہے، جس شفاعت کا ذکر حدیث کے شروع میں کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم کے حشر کی تختیوں سے نکلنے کے لئے جلد سراب کی سفارش فرما کیں گے، اس پراللہ تعالی فرما کیں گے کہ آپ ابنی امت کے ان اور نہ عذاب، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد ان لوگوں کا حساب شروع ہو ان اور اور جنت میں داخل کردیں، جن پر نہ حساب ہے اور نہ عذاب، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد ان لوگوں کا حساب شروع ہو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي١٠٣١٤ ـ

<sup>(</sup>٢) مرقاة ١٧/٩ ١٤،٥ ١٤،٥ كتاب الفتن باب الحوض والشفاعة.

 <sup>(</sup>٣) فتح البارى ١١ / ٥٣٥٨، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، الكوكب الدرى ٢٨٠/٣٠.

جائے گاجن سے اللہ تعالیٰ حساب لینے کا فیصلہ فر مائیں کے، لہذا حدیث کی ابتداء میں جس شفاعت کا ذکر ہے آخر حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ایسانہیں ہے کہ حدیث کی ابتداء اور انتہاء میں کوئی اختلاف یا تعارض ہے۔ (۱)

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : شَفَاعَتِيٰ لاَ هُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ \_

حضرت انس زمالنز سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ: فَقَالَ لِينَ عَلَيْ: فَقَالَ لِينَ عَلَيْ: فَقَالَ لِينَ عَلَيْ: فَقَالَ لِينَ جَابِزِ: يَامْحَمَدُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ.

حفرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا: گناہ کیرہ کرنے والوں کے حق میں میری سفارش صرف میری امت کے لئے مخصوص ہوگی، جمہ بن علی راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے مجھے سے فر مایا: جس کے گناہ کیرہ نہ ہوں گئے اسے شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، البتدر فع درجات کے لئے شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، البتدر فع درجات کے لئے اسے بہر حال شفاعت کی ضرورت ہوگی)

# امت محديد كى ايك خصوصيت كاذكر

ان احادیث میں امت محمریہ کی ایک خصوصیت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے ان لوگوں کی حضور میں سفارش فرما نمیں گے، دوسری امتوں کے لئے یہ سفارش فرما نمیں موگی۔ شفاعت نہیں ہوگی۔

### قرآن وحدیث سے شفاعت کا ثبوت

جمہوراال سنت کے نزویک قیامت کے دن شفاعت ثابت ہے، صرف خوارج اور بعض معتزلہ اس سے انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو گنہگار جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے، انہیں شفاعت کے ذریعے نہیں نکالا جاسکتا، ان کا اشدلال درج ذیل آیات سے ہے:

(١) فَمَاتَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (مدار: ٨٣)

<sup>(</sup>۱) فتحالباري ۲۸۲۷۱۱

(٢) مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَلاَشَفِيْخَيُّطاً غـ (مؤمن: ١٨)

جمہوران آیات کے بارے میں بیر کہتے ہیں کہ بیکا فروں سے متعلق ہیں،اس لئے ان سے شفاعت کی نفی پراستدلال کرنا درست نہیں۔

جهبوركااستدلال:

(۱) عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، (الاسواء: ٤٩) جمهور كنزويك" مقام محود" سي" شفاعت" مراد

-4

- (٢) يَوْمَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الأَمَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ـ (طه: ٩٠١)
  - (٣) لَايشْفَعُونَ الأَلِمَنِ ازتطى (الانبياء:٢٨)
- (٧) حديث باب اوروه تمام احاديث، جوشفاعت منعلق بي، جوحدتواترتك يهونجي موكى بيل-
  - (۵) اجماع امت

ان تمام آیات اوراحادیث سے صراحة بیت م ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے تن میں بھی شفاعت ہوگا، جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوگا، یا جنہیں جہنم میں ڈال دیا جا چکا ہوگا، خوارج ان احادیث میں میں تاویل کرتے ہیں کہ ان سے صرف رفع درجات مراد ہے، شفاعت کے ذریعہ جہنم سے با قاعدہ نکالانہیں جائے گا، کیکن ان کی میہ تاویل بالکل باطل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔(۱)

عَنْ أَبِي أَمَامَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً, لَا حَسَابَ عَلَيْهِ مِو لَا عَذَابَ مِمْ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفاً, وَثَلَاثُ حَيَّيَاتٍ مِنْ حَتَيَاتٍ رَبِّي.

حفزت ابوامامہ بابلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو حساب و کتاب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گااور (ان ستر ہزار میں سے) ہر ہزار کے ساتھ مزیدستر ہزار اور میرے دب کی مخیوں میں سے تین مٹھی ہمرکر (لوگ جنت میں جائیں گے)۔

امت محدید میں سے حساب کے بغیر جنت میں جانے والوں کی تعداد

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزارلوگوں کو صاب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں وافل فرمائیں گے ،اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور مزید اللہ تعالی اپنے تین چلو کے بغذرلوگوں کو

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۰/۱، ۵۲۰۸م قاة المفاتيح ۱۰۸/۹-

جنت میں داخل فر مائیں گے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں سبعتین کے لفظ سے یا تو پیخصوص تعداد ہی مراد ہاور یااس سے کشرت مراد ہے، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ سے بطور مبالغہ کے کشرت وزیادتی مراد لی جاتی ہے، نیز ثلاث حدیبات کے لفظ سے بھی کشرت وزیادتی مراد لی جاتی ہے، نیز ثلاث حدیبات کے لفظ سے بھی کشرت وزیادتی مراد لی جاتی ہے، معنی نیے ہیں کہ اللہ تعالی محض اسپے فضل وکرم سے میری امت کے بے شار لوگوں کو حساب وعذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل فرما تھیں گے۔

# ثلاث حثيات كى تركيبى حيثيت

حثیات جمع ب حدو قیاحثیة کی مفی، چلو، اور فلات حدیات می ترکیمی لحاظ سے دواحمال ہیں:

(۱) یمنصوب ہے اور اس کا عطف "مسبعین" پرہے، اور یل خل کا مفعول بہے، مطلب بیہ کہ اللہ تعالی میری امت میں سے ستر ہزارلوگوں کو اور اپنی تین مخیوں کے بقدر افراد کو جنت میں داخل کرے گا، اس ترکیب کے لحاظ سے ٹلاٹ حثیات کا وقوع صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا۔

(۲) يمرفوع باوراس كاعطف دسبعون، پرب، اب مطلب يه وكاكم بر بزارك ساته سر بزار اورتين ملى ك بقذر، اسسه الله مورت بي ثلاث حثيات كاوقوع سر باربوگا، الله الله شراح حديث كنزديك استم فوع پر هنا بهتر ب (۱) عَنْ عَبْد الله بن شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ دَهُ طِي إِيْلِيّاءَ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایلیاء شہر میں ایک قبیلہ کے ساتھ تھا، تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ: میں نے نی کریم کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک (نیک) آدمی کی شفاعت کی وجہ سے بنوتمیم کے آدمیوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے علاوہ؟ آپ فرمایا: میرے علاوہ، (راوی کہتے ہیں) جب وہ شخص کھڑا ہوا تو میں نے پوچھا: یہ کون ہے (جس نے روایت بیان کی) لوگوں نے کہا: یہ عبداللہ بن الی الجذ عا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ مِنَ النَّاسِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلوَّجُلُ حَتَى يَدْخُلُو اللَّجَنَّةَ لَ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🍅 نے فرمایا: بیشک میری امت میں سے (جن لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۰۹/۷، مرقاة، ۹۸۹ ۵ کتاب الفتن باب الحساب

شفاعت کی اجازت ہوگی) ان میں ہے کوئی تو کی جماعتوں کی سفارش کرےگا، اور کوئی ایک قبیلہ کی سفارش کرےگا، اور کوئی ایک جماعت کی سفارش کرےگا، یہاں تک کہوہ سب جنت میں وافل ہوجا عیں گے۔

عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدَانُ بِنْ عَفَانَ ثِلْتُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِعْلِ رَبِيعَةً وَمُصَرَد حضرت حسن بعرى سے مرسلاً روایت ہے كدرسول اللہ الله في في ما يا: عثان بن عفان قيامت كدن قبيل ربيداور مضرك برابرلوگوں كى سفارش كريں گے۔

مشکل الفاظ کے معنی : رهط: تین سے یاسات سے دن تک کی جماعت یادی سے کم کی جماعت بدار هط و اُرهاط اللهاء:

ہیت المقدی فقام: جماعت، گروہ، اس لفظ کا مفرونہیں ہے۔ قبیلہ: ایک باپ یا ایک دادا کی اولاد، کنبہ، خاندان ج قبائل ۔

عصبة: (عین پر پیش اور صاد کے سکون کے ساتھ) دی سے چالیس افراد پر شمل جماعت، اس لفظ سے اس کا مفرونہیں ہے۔

دبیعة و مضو: عرب کے دومشہور قبیلے ہیں، جو کی فئی کی کثرت وفراوانی کے لئے ضرب المثل ہیں۔ بنی تمیم: یا یک بڑا قبیلہ ہے، اس سے بھی بطور محاور ہے کہ کی کثرت کو بیان کیا جاتا ہے۔

## نیک لوگوں کی شفاعت کا ذکر

ندگوره احادیث بی انبیاء کے علاوہ ان نیک لوگوں کی شفاعت کا ذکرہے جواللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، چنانچ پہلی حدیث بی فرمایا کہ میری امت بیں سے ایک آ دمی سفارش کرے گا،جس سے قبیلہ بنوتمیم کے لوگوں سے کہیں زیادہ افراد جنت بی دافل ہوں گے،اس پر جل سے کون مرادہ؟

اس من شارصين مديث كتين قول بين:

- (۱) مرجل سے حضرت عثان بن عفان والله مراد ہیں جیسا کہ حسن بھری نے بھی مرسلاً روایت امام تر مذی نے ذکر کی ہے۔
- (۲) ان سے حضرت اولیس قرنی مراد ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ ان نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک م
  - معض بے جے اویس بن عبداللد قرنی کہاجا تا ہے، وہ قیامت کے دن قبیلدر بیعدا در مفرکے برابرلوگوں کی سفارش کرےگا۔
- (٣) بعض نے کہا کہ نی کریم کے جب اس آ دمی کا نام ذکر نہیں فر ما یا تواب اس کی تعیین مشکل ہے، لہذا اس سے کوئی بھی نیک فخص مراد ہوسکتا ہے، اس تول کوزین العرب نے حدیث کے مفہوم کے زیادہ قریب قرار دیا ہے۔

مديث من جويفرمايا: قلت من هذا؟ قالوا: هذا ابن ابي الجذعاء اس يراوي مرادير

دوسری مدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بہت سے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، بعضوں کی سفارش سے کی جماعتیں جنت میں داخل ہوں گی، بعضوں کی سفارش سے ایک قبیلہ، ایک جماعت، اور بعضوں کی

شفاعت سے ایک آ دمی جنت میں داخل ہوگا،غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں پرخصوصی ففنل کا معاملہ فر ما نمیں ہے، چنانچہ اس طرح بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوجا نمیں گے۔(۱)

عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ : أَتَانِى آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَرَنِى بَيْنَ أَنْ يُذْخِلَ فِضَا أُمِّتِى الْجَنَةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَاللَّهُ فَاعَةُ وَهِى لِمَنْ مَاتَ ، لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْناً وَصَالَ لَلْهُ فَاعَةً وَهِى لِمَنْ مَاتَ ، لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْناً وَصَالَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(یعنی فرشته) آیا اوراس نے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) جھے ان دوبا توں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تومیر کی نصف امت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے یا (سب کے تن میں) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہوجائے، جنانچہ میں نے (اپنی پوری امت کے تق میں) شفاعت کرنے کو اختیار کرلیا، اور پیشفاعت ہراس مخص کے لئے ہوگ جس کی وفات اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تفہر ایا ہوگا۔

## حضور المنان رحمت

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نی کریم کے کواپنی امت کے لوگوں کے ساتھ کس قدر شفقت ہے کہ آپ نے امرین میں سے اس امر کو منتخب فر ما یا یعنی شفاعت ہراس شخص کو میں سے اس امر کو منتخب فر ما یا یعنی شفاعت ہراس شخص کو ماصل ہوگ جس کی وفات ایمان پر ہوگی اور اس نے شرک بھی نہ کیا ہوگا ، فرض یہ کہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان کو نبی کریم ہے کہ شفاعت یقینا حاصل ہوگی ، (۱)

# \* بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِالْحَوْضِ

یہ باب حوض کوٹر کی صفت کے بیان میں ہے

عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيْقِ بِعَدَدِنْجُومِ السَّمَاءِ

عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْصًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيَّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَ إِلَى أَرْجُو أَنْ آكُونَ آكُثَرَهُمْ وَارِدَةً ـ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ١٠/٤ مرقاة ٩٦٢٧، الكوكب الدرى ٢٨٣/٣.

۲) تحفة الاحوذى ۱۱۲/٤.

حعرت سمرہ زباتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: بینک (قیامت کے دن) ہرنی کا ایک دوخ ہوگا (اور ہرامت اپنے اپنے نبی کے پاس آکر پانی ہے گی) اور تمام انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے دوخس پرزیادہ آدی آتے ہیں، اور بچھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدئی میرے دوخس پر آئیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: آبادیق: ابویق کی جمع ہے: آ بخورے، جگ ریتباہون: آپس میں فخر ومباحات کریں گے۔واددہ: آنے والے۔

# ہرنی کا ایک حوض ہوگا

فركوره احاديث سےدو باتيں ثابت بوتى بين:

(۱) حوض کوثر پر کثیر تعداد میں آبخورے ہوں گے، جس طرح کہ آسان پرستاروں کی تعدادہ۔

(۲) ہرنی کا ایک حوض ہوگا، جس پراس کے امتی پانی پینے کے لئے آئیں گے، اور نی کریم کے کہ امت کے لوگوں کی تعداد چنکد دوسری تمام امتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی، اس لئے آپ کے حوض پر پانی پینے کے لئے آنے والوں کی تعداد سب سے ذیادہ ہوگی، اور یہ بات یقین ہے، اس میں کوئی شک وشہز نہیں، لہذا نی کریم کی کا یہ ارشاد کہ'' جھے امید ہے'' جس سے شک کا مقدم ظاہر ہوتا ہے، یکھن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہے۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةٍ أَوَانِي الْحَوْضِ

#### یہ باب حوض کے برتنوں کی صفت کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْحَبْشِي قَالَ: بَعَثَ إِلَى عُمَرُ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحْمِلْتُ عَلَى الْبَرِيْدِ، قال: فَلَمَّا دَخُلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَبُا سَلَّامٍ: مَا أَرَدُثُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْکَ وَلٰكِنْ بَلَعْنى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ: لَقَدْ شَقَى عَلَى مَزكبى البَرِيدُ، فَقَالَ يَا أَبَا سَلَّامٍ: مَا أَرَدُثُ أَنْ أَشَافِهَنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَامٍ: عَنْكَ حَدِيْثُ، تُحَدِّنُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي الْحَوْضِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهِنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَامٍ: حدثنى تَوْبَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَلَ النَّبِي عَنْ عَدَنٍ إِلَى عَمَّانَ البُلْقَاءِ مَاءُهُ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبِي وَأَخْلَى مِنَ الْمُعَدُّدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظُمَّأُ بَعْدَهَا أَبُداً , أَوَّلُ النَّسِ وَأَحْلَى مِنَ الْمُعَدِّرِ اللهِ فَقَرَ اءُالمُهَا حِرِيْنَ , الشَّعْثُ رُووساً , الذُّنُ شِياباً , اللَّذِيْنَ لَا يَذْكُحُونَ الْمُتَعْمَاتِ وَ لَا يَفْتَحُ لَهُمْ وَرُودُ الْمُتَعْمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمْ وَرُودُ اللَّهُ الْمُعَدِّرِيْنَ , الشَّعْفُ وَوساً , الذُّنُ شِياباً , اللَّذِيْنَ لَا يَذْكُحُونَ الْمُتَعْمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمُ وَرُودُ النَّاسِ مُنْ الْمُعْثُ رُودُ وساً , الذُّنُ شِيَاباً , اللَّذِيْنَ لَا يَذْكُحُونَ الْمُتَعْمَاتِ وَلَا يَعْتَعْمَاتِ وَلَا يَعْمَاتِ وَلَا يَعْمَلُ الْمُلْكِ فَى السَّدَدُ , نَكَحُونَ الْمُتَعْمَاتِ وَلَا الْمُلِكِ , الشَّدَدُ , نَكَحُثُ فَاطِمَةً بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ .

حضرت ابوسلام جبثی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے میری طرف پیغام بعیجا ( کرمیرے یاس آ واور سفر کے لئے سواری بھیجی) تو مجھے بریدیعنی خچر پرسوار کیا گیا، راوی کہتے ہیں کہ جب وہ عمر بن عبدالعزیز کے یاس داخل ہوئے تو عرض كيا اے امير المؤمنين: بريد والى سوارى مجھ پرشاق كذرى تو حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا: من آپ كو مشقت میں نیس ڈالنا چاہتا (آپ کوبلایا اس لئے ہے) کہ جھے یہ پند چلا ہے کہ آپ حفرت اوبان کے واسط سے بی كريم الله عوض كور ك بارے من مديث بيان كرتے بي تو من نے جابا كرآپ سے بالمشافد ( يعنى براه راست ) ن لول ، ابوسلام نے کہا کہ: مجھے حضرت او بان نے نبی کریم اس صدیث بیان کی کہ آپ ف نے ارشادفر مایا: میرے حوض کی اسبائی عدن اور عمان بلقاء کے درمیانی فاصلہ کے بقدر ہے، اس کا یانی دود مے سے زیادہ سفیداورشہدے زیادہ شیریں ہے، اوراس کے آبخورے آسان کے ستاروں کی تعداد کے بقدر ہیں ( بیٹی بہت زیادہ ہیں) جو خض بھی ایک مرحبہ اس کا یانی بی لے گاءاس کے بعد بھی وہ بیاسا نہ ہوگاءاس حض پریانی بیٹے کے لئے آنے والےسب سے پہلے لوگ فقراءمهاجرين مول كے، (دنيا ميں ان كفقرو فاقدكا بيرمال موكاكر) جن كے بال بھرے ہوئے اور کیڑے میلے کیلے ہوں ہے، جوخوشحال تھرانوں کاڑ کیوں سے (اگرایے نکاح کا پیغام جیجیں تووہ ان سے) تکار کے قابل نہیں سمجھ جاتے اور جن کے لئے (محمروں کے) دروازے نہیں کھولے جاتے، حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا :ليكن مي فتوناز يرورده اورخوشحال عورتول سے نكاح كيا ہے اورمير الكے درواز ي كولے جاتے ہيں، ميں نے فاطمہ بنت عبدالملك سے تكاح كيا ہے، بال اتنا ضرور ہے كہ ي اينا سراس وقت تك نہیں دھوتا، جب تک کہ وہ غبار آلود نہ ہو جائے، اور میں اینے اس کیڑے کو بھی (اس وقت تک) نہیں دھوتا، جومیرےجم پر ہو، یہاں تک کہوہ میلا کچیلا ہوجائے۔

عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا آلِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَال: والذى نَفْسِى بِيَدِه لآلِيَتُهُ أَكْثَوُ مِنْ عَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا فِى لَيْلَةٍ، مُظْلِمَةٍ، مُصْحِيَةٍ مِنْ آلِيَةِ الْجَنَةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظُمَأُ آجِرَ مَا عَلَيْهِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً، مَا وَ هُ أَشَدُ بَيَاصًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحَلَى مِنَ الْعَسَلِ.

حضرت ابوذ رغفاری بنافی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: حوض کے برتن کس طرح کے ہوں ہے؟ آپ نے فرما یا: قشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں کے اور ستارے بھی الی تاریک رات کے کہ جس میں بادل بالکل نہ ہوں، وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں، جس نے اس سے ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھروہ آخر تک بھی بیاسانہیں ہوگا، اس کی چوڑ ائی بھی لمبائی کی طرح بی ہوگی لین عالی سے ایک مرتبہ پانی ودوھ سے زیادہ سے زیادہ شیریں ہوگا، اس کی چوڑ ائی بھی لمبائی کی طرح بی ہوگی لینی عمان سے ایک مرتبہ بانی دودھ سے زیادہ سے زیادہ شیریں ہوگا۔

مشكل الفاظ كمعنى: أوانى: إذية ك جمع ب، اور إذية جمع بإناء كى: برتن بريد: ييفارى زبان كاكلمب، السيمعنى

'' نچر'' کے ہیں، اوراصل میں پر نفظ '' ہویدہ دم" ہے جس کے معنیٰ '' دم کٹا'' کے ہیں، پہنچرایک مقام سے دوسر سے مقام تک ڈاک لے جانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا، اورعلامت کے طور پراس کی دم کوکاٹ دیا جاتا تھا، پھراس ڈاکیہ کو ہر بدکہا جانے لگا، جواس پر سوار ہوکر جایا کرتا تھا، پہال حدیث میں ہرید کے اصل معنی لیعنی نچر ہی مراد ہیں۔ شق علی: مجھ پر دشوار ہوا، مشقت میں ڈالا۔ اُن تشافھنی: کہ آپ مجھ سے بالمشافہ لیعنی براہ راست بیان کریں۔ عدن: (عین اور دال پر زبر کے ساتھ) ساحل سمندر پر یمن کا ایک شہر ہے۔ عمان المبلقاء: (عین پر زبر اور میم پر تشدید کے ساتھ) پر موجودہ اردن کا دار الحکومت ہے، اور بلقاء فلسطین کا ایک شہر ہے، اور عمان چونکہ اس کے قریب ہے، اس لئے اسے عمان البلقاء کہتے ہیں۔ "ما بین عمان: (عین پر پیش اور میم پر زبر کے ساتھ) إلى ایله "اس سے حافظ ابن مجر کے نز دیک ملک عمان مراد ہے جو بحر ہندا در تھے عربی پر جنوب مشرق میں واقع ہے، جس کا دار الخلاف ''مسقط'' ہے۔ '' اُیله'' ملک شام کا ایک شہر ہے، (۱)

أحلی: زیاده شیری، زیاده میشا۔ اکو اب: کوب کی جمع ہے: دستہ کے بغیر کوزه، گائی۔ المشعث: (شین پر پیش اور عین کے سکون کے ساتھ) اُشعب کی جمع ہے پراگندہ بال منتشر اور بھر ہے ہوئے بال والا۔ المدنس: (وال اورنون پر پیش کے ساتھ) ونس (وال اورنون پر زبر کے ساتھ) میل کچیل۔ المعتنعمات: متنعمة کی جمع ہے نازونعت میں پرورده لڑکیاں۔ لاینکھون المعتنعمات: اس مضارع کو معروف اور مجهول دونوں طرح پر دھا گیا ہے، معروف کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ آسودہ حال لڑکیوں سے نکاح نہیں کرسکتے ، اور مجهول کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ خوشحال کھرانوں کی لڑکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھے لڑکیوں سے نکاح نہیں کرسکتے ، اور مجهول کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ خوشحال کھرانوں کی لڑکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھے جاتے ، سدد: (سین پر پیش اور دال پر زبر کے ساتھ) سدۃ کی جمع ہے: دروازے ۔ یہ سخت : وہ میلا کچیلا ہوجائے ۔ مصحبة: وہ رات جو بادل سے بالکل صاف ہو، احد ما علیہ: اسے ترکیبی لحاظ سے مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھ سے جیں ، اس پر نصب ظرف کی وجہ سے ہوگی ، اور دفع کی صورت میں اس کا مبتدا محذوف ہوگا ای خلاف اخر ما علیہ ۔

## حوض كوثر كاطول وعرض كتنا موكا

حوض کوثر کی وسعت بیان کرنے کے لئے مختلف حدیثوں میں مختلف شہروں اور علاقوں کے درمیانی فاصلہ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں عدن اور عمان البلقاء کے درمیانی فاصلہ کا ذکر ہے، اور باب کی دوسری حدیث میں عمان اور ایلہ کی درمیانی مسافت، اور ایک حدیث میں ایلہ اور صنعاء یمن کا ذکر ہے، ایک حدیث میں دومہینے کی مسافت اور بعض روایات میں تین دن کی مسافت کا ذکر کیا گیا ہے، گویا مسافت کے بیان کے لحاظ ہے روایات میں تعارض ہے؟

شار حین حدیث نے فدکورہ تعارض میں دوطرح کی تطبیق ذکر کی ہے:

(۱) ان تمام احادیث میں حوض کوٹر کی لمبائی اور چوڑ ائی کوشعین طور پر حد بندی کے ساتھ بیان کرنامقصودنہیں ہے، بلکہ ان

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ١١/٣ ٥٠٤، كتاب الفضائل، باب اثبات وض تحفة الاحوذي ١٨١/٥

سے صرف اس کی لمبائی اور چوڑ ائی کی وسعت وزیادتی کو بیان کیا گیاہے، اورا حادیث میں مختلف شہروں کی مسافتیں مختلف سامھین کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں، جو محص جن علاقوں سے واقف تھا، ان کی مسافقوں کے بارے میں اسے علم تھا، تو نبی کریم شکسنے اس کے سامنے حض کوڑ کی وسعت کو سمجھانے کے لئے اس علاقے کا نام ذکر فرمادیا۔

(۲) علامہ نووی فرماتے ہیں کہ عدد اقل عدد اکثری نفی نہیں کرتا، نبی کریم شکے نے پہلے تعوزی مسافت کا ذکر فرمایا پھر آپ کو وی کے ذریعہ ذیادہ کا بتایا گیا تو آپ نے پھرزیادہ مسافت کو بیان فرمادیا۔ (۱)

"فقراء المهاجرین" سے مرادوہ لوگ ہیں جونی کریم کے ذمانے میں مکہ سے جمرت کر کے مدینہ آئے تھے، غیز انبی کے عظم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے دین کی خاطراپنے وطن سے جمرت اختیار کی ادر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جا کر بس گئے اور دین کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں۔

ولكني نكحت المتنعمات

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوشحال گھرانے سے شادی کی تھی ، ان کی اہلیہ فاطمہ، خلیفہ عبدالملک بن مروان کی بیٹی ہی اوراس کے جاروں بھائی سلیمان ، یزید ، ہشام اورولید بھی خلیفہ تصاوران کے شوہر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے۔ (۱)

#### بَاب

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُسُوى بِالنَّبِي ﴿ جَعَلَ يَمَزُ بِالنَّبِي وَالنَّبِينِ وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالْمَسَمَعَهُمُ أَحَدُ، حَتَى مَرَّ بِسَوَادِ عَظِيمٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: مُوسَى وَ قَوْمُهُ، وَلَكِن إِذَهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ، فَقِيلَ وَلَكِن إِذَهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ، فَقِيلًا : هُو اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) تكملةفتحاللهم، ۵۰۲/۳

<sup>(</sup>r) تحفة الأحوذي ١١٧/د.

یہاں تک کہ آپ ایک بڑی تعداد کے پاس سے گذر ہے، تو ہیں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتا یا گیا کہ یہ حضرت موئی اوران کی قوم ہے (پھر آپ سے کہا گیا) لیکن آپ اپنا سراٹھا ہے اور دیکھے، فرما یا (ہیں نے دیکھا تو) انسانوں کا ایک جم غفیر ہے، جس نے آسان کے دونوں جانبوں کوڈھانپ رکھا ہے، کہا گیا: یہ آپ کی امت ہے اوراس کے علاوہ آپ کی امت کے ستر ہزار آدی اور ہیں جو بغیر صاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد نی کریم کی گر اشریف لے گئے، نہ سحاب نے آپ سے پوچھا، اور نہ آپ نے انہیں بتا یا (کہوہ کون لوگ ہیں) چنانچ بعض دھزات تشریف لے گئے، نہ سحاب نے آپ سے پوچھا، اور نہ آپ نے انہیں بتا یا (کہوہ کون لوگ ہیں) چنانچ بعض دھزات کہنے گئے کہ ان سے وہ نچ مراد ہیں، جو نظر سے اسلام پر پیدا ہو ہے، است میں نی کریم کھا تشریف لے آئے اور فرما یا: یہوہ لوگ ہیں جو نہ داغتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی بد فلل لیتے ہیں اور اپنے ایس ان ہی مالی گئے رہ کے ایس کے ایس کی کاش میں محال کے اس کے اور خرض کیا: کیا ہیں، اس پر عکاش میں محال کے سے ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرما یا: بی ہاں، پھرایک اور (انصاری) صحائی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرما یا: عکاش تم پر سبقت لے گئے۔

مشكل الفاظ كم معنى: الرهط: (را پرزبراور با كسكون كساته) گروه، جماعت سواد: بهارى تعداد، جم غفير، جمع السودة سد الافق: آسان كوكثرت كى وجهة وهائب ديا لا يكتوون: وه داغ نهيں لگاتے لا يستوقون: وه لوگ جماڑ پودك نهيں كرتے لا يستوقون: وه بدفائن بيں ليتے، جيسے زمانہ جا بليت ميں لوگ پرندوں سے بدشكوني لياكرتے تھے، جس كى كوئى حقيقت نهيں تھى۔

# الله پر کامل توکل کرنے والوں کی فضیلت

ال حديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

(۱) امت محمد یک تعدادتمام امتوں سے زیادہ ہوگی، دیگرامٹیں اس کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گی، معراج کے موقع پر جب آپ کی کو بھاری تعداد دکھائی گئی، جس نے آسان کا کنارہ بھی گھیرر کھاتھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی امت ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے جواس قدر کثیر تعداد میں ہوگی۔

سوال یہ ہے کداس بات سے توبہ پنہ چلتا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی امت کونہیں پیچان سکیں گے، جب کددیگر بے شارروایات میں ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی امت کے افراد کو اعضاء وضو کے روثن اور چپکنے کی وجہ سے بی پیچان لیس گے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے.....؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ، اس لئے کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے معراج کے موقع پر افق پر دیکھا ، انہیں پہچانا نہیں جاسکتا تھا ، انہیں دیکھ کرصرف کثرت اور بھائی تعداد ہی پر انداز ہ لگایا جاسکتا تھا اور جن روایات میں پیچانے کا ذکر ہے، ان سے مرادیہ ہے کہ اس وقت لوگ آپ کے قریب ہوں گے، جس سے آپ انہیں پیچان لیس گے۔ (۱)

(۲) اس امت کے سر ہزارلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، چنا نچے حدیث میں فرمایا: ہو لاء آمتک و سوی ہو لاء من امتک سبعون الفا . . . علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سر ہزار رسے وہ لوگ مراد ہیں جو ان لوگوں کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہو لاء آمتک سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سر ہزارلوگ بھی ان ہی میں سے ہوں ، جو حساب کے بغیر جنت میں وافل ہوں گے، اس دوسرے معنی کی تا سیراس روایت سے بھی ہوتی ہے جو بھی بخاری میں ہے:

ھذہ آمتک و ید خل المجنة من هؤ لاء سبعون الفائي آپ کی امت کے افراد ہیں اور انہی میں سے سر ہزارانیان ایے بھی ہیں، جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ (۱)

نی کریم کے آپ ان ستر ہزار کے بارے میں پھھارشادنیں فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پر موجود صحابہ کرام رخی ایک میں میں سوچنے لگے کہ آیا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، بعض نے کہا کہ ان سے ہم لوگ ہی مراد ہیں کہ ہم آپ پر اور اللہ تعالی پر ایمان لائے، جبکہ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان سے ہماری اولا دمراد ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو زمانہ جا بلیت کی پیدا وار ہیں، ای دوران نبی کریم کی تشریف لے آئے، آپ نے بیان فرمادیا کہ ان سے دولوگ مراد ہیں جو لا یکتوون ......

#### لایکتوون اس کےدومطلب ہیں:

- (۱) وہ اوگ ضرورت کے بغیرجہم پرنہیں دغواتے ،الا یہ کہ انہیں الی کوئی مجبوری پیش آ جائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو پھریٹمل وہ کرتے ہیں ،اور ضرورت کے وقت داغ لگانا بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے مثلا سعد بن ابی وقاص ذبی تعظیم وعشرہ میں سے ہیں ،انہوں نے بھی ضرورت کے تحت داغ لگوایا ہے۔
- (۲) بعض حفزات کے نزدیک اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ لوگ بالکل نہیں داغ لگواتے ،خواہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، ان سے وہ اولیاء کرام مراد ہیں، جو ولایت و بزرگی کے اس مقام تک پہونچ جاتے ہیں کہ دنیا کے ساز وسامان اور اسباب سے بالکل اعراض کرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ان کالگا و نہیں رہتا ، ایسے لوگ اسباب و ذرائع اختیار کرنے سے مشکیٰ ہوجاتے ہیں ، سے توکل کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو ہر مختص کو حاصل بھی نہیں ہوتا ، اور نہ ہی اس مقام کو حاصل کرنے کا انسان مکلف ہے۔

لايسترقون ال كرومعنى بين:

(۱) وہ لوگ بالکل جماڑ پھونک کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر اللہ تعالیٰ پراس درجہ کامل ہوتی ہے کہ وہ ظاہری اساب کوٹرک کر دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، ١١ / ٩٤٧ كتاب الرقاق، بأب يدخل الجنة سبعون الفاد

<sup>(</sup>r) مرقاة للفاتيح ٣٤٨٨، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر

(۲) وہ دم، جماڑ پھونک اور منترنہیں کرتے، جوز مانہ جاہلیت والا ہے، جس میں شرکیدالفاظ شامل ہوتے ہتے، کیونکدان الفاظ سے دم اور جماڑ پھونک کرنا جوقر آن مجیداورا حادیث سے ثابت ہوں، جائز ہے اور توکل کے منافی نہیں بشرطیکہ انہیں موثر حقیق نہ سمجما جائے۔

و لا يتعليوون وه بدفالي اور بدهگوني نبيس ليتي معنى بير بين كه زمانه جا بليت كولوكول كي طرح پرندول كے اڑجانے اور آواز وغيره من كران سے بدهگوني نبيس ليتي ، كيونكه اس كي كوئي حقيقت نبيس ، بلكه ان كي نظر جرمعا ملے ميں صرف الله تعالى پر ، يى ہوتى ہے كنفع اورنقصان كاما لك صرف اورصرف الله تعالى ہے۔ (۱)

چنانچے علامہ ابن الاثیر راٹیعیہ فرماتے ہیں کہ علاج واسباب کوترک کردینا ان خاص اولیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ بندول کی صفت ہے جو دنیا اور اس کے اسباب و و سائل سے اعراض کرتے ہیں۔

سوال بیہ کہ جب بیاللہ کے خاص مقرب بندوں کی صفت ہے تو پھر نبی کریم کے نے علاج واسباب اختیار کرنے کو عملا اور قولا کیسے اپنا یا، کہ آپ نے خود بھی علاج واسباب کواختیار کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی فک نہیں کہ نبی کریم کے معرفت البی اور توکل کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فاکز ہے،

تاہم علاج ومعالجے اور وسائل و ذرائع کی مشروعیت بتلانے اور بیان جواز کے لئے آپ نے بیا ختیار فر مایا، اس ہے آپ کے توکل کی صفت میں کوئی کی نہیں آئی کیونکہ آپ ایک ایسے کامل متوکل ہے کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنے ہے آپ کے توکل پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا تھا، بیصرف اور صرف آپ کی کی خصوصیت تھی دوسر بے لوگوں کی بات دوسری ہے، خواہ وہ توکل کے بلندمقام پر ہی کیوں نہوں، تاہم اسباب اختیار کرنے سے ان کے توکل میں فرق پڑسکتا ہے، لہذا اگر کوئی مخص اخلاص کے ساتھ توکل کر کے اور اپنا معالمہ اللہ کے پر دکر کے اسباب و ذرائع اور علاج ترک کردیتا ہے تو یقیناً وہ بلندمقام کا حامل ہے۔

اس بارے میں مزید تفصیل معارف تر مذی، جلداول ابواب الطب، ''اسباب و ذرائع اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں'' کے تحت گذر چکی ہے، اسے وہاں دیکھ لیاجائے۔

یہاں ایک اورشبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ ذکورہ لوگوں کے بارے میں حدیث میں جو''ستر ہزار'' کی تعداد کا ذکر ہے تو کیا اس امت میں ایسے لوگوں کی تعداد صرف ستر ہزارہی ہوگی، بظاہر تو ان اوصاف کے حاملین کی تعداد زیادہ بھی ہوسکتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں'' سر'' کا عدد کثرت کے لئے استعال ہوتا ہے، معنی یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا، جوان صفات کے حامل ہوں گے، حدیث میں محض ستر ہزار کا عدد مراد نہیں ہے۔(۲) ، ٹیم جاءہ انحر فقال: انامنہ ہے؟ فقال: سبقک بھاع کاشة

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١٩٨٠/٩

<sup>(</sup>٢) فتحالباري ٢١٠٠/١ تحفة الاحوذي ١١٩/٤

بیدد مرے آ دی کون تھے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ بید حضرت سعد بن عبادہ تھے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیکوئی اور منافق آ دی تھا، حضورا کرم شک نے اس کی پردہ اپڑی کرتے ہوئے سبقال بہا عکاشة فرما کرا چھے انداز سے اس کی بات کورد کیا کہ شایدوہ تو بہ کرکے تلعی مسلمان بن جائے۔

ني كريم كالم في في سبقك بهاعكاشة كس وجهة فرمايا؟

شارطین حدیث نے اس کی تین وجہیں ذکر کی ہیں:

- (۱) بعض معزات کے زویک معزت عکاشہ نے جب دعا کرائی تووہ قبولیت کا وقت تھا، اس لئے ان کے تن میں تو وعا قبول ہوگئ کیکن دوسرے نے جب کہا تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا، اس لئے اس کے بارے میں آپ نے دعانہیں فرمائی۔
  - (٢) ياس لئے كدوه يو چينے والا ان لوگوں ميں سے نبيل تھا، جن كى بغير حساب كے مغفرت موكى۔
- (٣) اوربیبی ہوسکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں ہے ہولیکن حضور ف نے اس سلط کو مزید آ مے بڑھنے سے رو کئے کے لئے یہ جملہ ارشاد فر ما یا کہ ہیں ایسانہ ہوکہ اب ہرایک اٹھ کراپنے بارے میں پوچھنا شروع کردے کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہے ہوں یانہیں۔

حافظ ابن مجر رالیگی فرماتے ہیں کہ تیسرا قول بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ وہ آ دمی منافق تھا اور اس فضیلت کا اہل نہیں تھا، اس لئے کہ کسی بھی فخص کے بارے میں صرت نص کے بغیر نفاق کا تھم نہیں لگا یا جاسکتا ، اور اس وجہ ہمی کہ اس مشم کا سوال وہی فخص کر تا ہے جو تھے مسلمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی عجبت ، فکر آخرت اور بغیر صاب کے مغفرت کی طلب ہو، اور منافق کے دل میں چونکہ نیے فکر نہیں ہوتی اس لئے وہ ایسا سوال نہیں کرتا ،

فقال: انامنهم يارسول الله ؟ قال: نعم،

اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ف نے آئیں فور آبتادیا کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جبکہ بخاری کی ایک اور دوایت میں ہے کہ حضرت عکاشہ نے آپ ف سے ان لوگوں میں شمولیت کے لئے دعا کی درخواست کی ، چنانچہ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی ، اس لئے حافظ ابن جر روٹھیے نے دونوں اجادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے انہوں نے دعا کروائی اور پھر پوچھا کہ کیا میں بھی بان میں سے ہوں؟ تو آپ ف نے بتادیا کہ: تی ہاں: تم بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ ف نے بتادیا کہ: تی ہاں: تم بھی ان میں سے ہو، کو یا تمہارے تن میں دعا قبول ہو سے درا)

## حضرت عكاشها يك مشهور صحاني

حضرت عکاشہ (عین پرپیش اور کاف پرزبروتشدیداور تخفیف کےساتھ ) بن مصن بن حرثان، بیان محابی سے بیں

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ١١٩/٤\_

جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کرلیا تھا، تمام غزوات میں پابندی سے شریک ہوتے رہے، غزوہ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئ تو نبی کریم مان تھا پیلم نے ایک لکڑیا تھجور کی شاخ انہیں دی توان کے ہاتھ میں مجز انہ طور پروہ تلوار ہوگئ۔اس حدیث میں نبی کریم مان تھا پیلم نے انہیں بشارت دے دی کتم ان لوگوں میں سے ہوکہ جنہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

بعض کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں مرتدین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہیں جھوٹے نئی طلیحہ بن خویلدنے مارا تھا، ان کی عمر ۴۵ سال تھی ، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ، ابن عباس اور ان کی بہن ام قیس نے روایات نقل کی ہیں۔(۱)

عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا كُنَا عَلَيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُلِكَ، فَقُلْتُ: أَيْنَ الضَلَاةُ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلَاكِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟

حفرت انس بن ما لک زالتی سے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کی کوئی چیز ابنیس ویکھنا ، جس پر کہ ہم نبی کریم کریم کی کے زمانہ میں تھے ، ابوعمران جونی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کہاں ہے نماز؟ (لیعنی یہ تو باقی ہے) حضرت انس زالتی نے فرمایا: کیاتم لوگوں نے نماز میں ایسی چیز نہیں ایجاد کرلی ، جسے تم جانبتے ہو (لیعنی اس کی ادالیکی میں تا خیر ، اور سستی )

#### نماز میں اس قدر تاخیر

اس روایت میں دراصل جمان بن یوسف کے دور میں نماز میں تاخیر کا ذکر ہے، کہ وہ بسااوقات نماز کواس کے وقت سے بہت مؤخر کر دیتا تھا، حضرت انس بن ما لک رفائٹ اس پر ناگواری کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نبی کریم کے ذمانہ میں تو نماز وں میں اس قدر تاخیر نہیں کی جاتی تھی، چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس بن ما لک، جماح بن یوسف کی مجلس سے اس وجہ سے والہی تشریف لے کئے کہ اس نے نماز میں بہت تاخیر کر دی تھی اور سواری پرسوار ہو کر فرما یا کہ اب تو بس حضور میں کے زمانہ کی قدر انہ کی چیز صرف کلمہ شہادت ہی رہ گیا ہے، یعنی نماز کی اوائی میں بہت سستی شروع ہوگئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ جس قدر قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو لوگ نماز وں کی اوائی میں لا پروائی اورستی کا برتا وَزیادہ کریں گے۔(۱)

عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْحَفْعَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَخَيَّلُ وَالْحَتَالَ، وَنَسِى الْحَبْدُ وَالْمَتَعَالَ، وَبِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ سَهَى وَنَسِى الْجَبَّارَ الْأَعْلَى، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ سَهَى وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ وَلَهَى، وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ وَلَهَى، وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۱۲۳۹/ العين بعدها الكاف, مرقاة ۲۸۰/ ۸۸

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۲۰/۷\_

يَخْتِلُ الذَّنْيَا بِالدِّيْنِ، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدْ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبْهَاتِ، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ طَمَعْ يَقُوْ دُهُ ، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ هَوْ ى يُضِلُّهُ ، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبْدُرْ غَبْ يُذِلَّهُ \_

حضرت اساء بنت عیس خشمیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کے اور فرماتے ہوئے سنا: برابندہ ہوہ، جس نے اپنے آپ کودوسرول سے بہتر جانا اور فخر وخر ورکیا، اور خدائے بزرگ و برتر کودہ بھول گیا، اور براہوہ وہ بندہ، جو دنیاوی اور ظلم وزیادتی کی ، اور اس جبار ذات کو بھول گیا، جو (ہر لحاظ سے) بلنداور غالب ہے، اور براہوہ وہ بندہ، جو دنیاوی امور بیل مشخولیت کی وجہ سے دینی کامول کو بھول گیا اور کھیل کو دمیں مصروف رہا، اور قبر وں اور ہڈیوں کے بوسیدہ اور فنا ہوجانے کو بھول گیا، اور براہے، وہ بندہ جو فقتہ وفساد پھیلائے اور حدسے تجاوز کر جائے، اور اہر ابناء اور انتہاء کو بھول جائے (یعنی اسے بیدا کیا گیا اور انتہاء بیک ابتداء اور انتہاء کو بھول جائے (یعنی اسے بیدا کیا گیا اور انتہاء بیک ابتداء اور انتہاء کو اس نے منوں مٹی کے بیچے یعنی قبر میں چلے جانا ہے ) اور براہے وہ بندہ ، جود بن کے ذریعہ دنیا طلب کرے، براہوہ وہ بندہ جود بن کو طرح طرح کے شبہات سے خراب کرے (اور حرام چیز وں میں تا ویلیس کرے) براہے وہ بندہ جس کو اس کی رہتی ہے (یعنی اسے امیروں کے ورواز سے پر کھینے تھینے کر لے جاتی ہے ) براہے، وہ بندہ جس کو اس کی نفسانی خواہش گراہ کرتی ہے، براہے وہ بندہ جس کو (دنیا کی ) رغبت اور حص ذلیل کرتی ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : تعنیل: دوسروں سے اپنے آپ کوا چھا اور بہتر جانا ، تکبر کیا۔ اختال ، بخر وخرور اور تکبر کیا۔ المعتعال: بلندو برتر ، اصل میں بیلفظ المه تعالی (یاء کے ساتھ) ہے لینی اسم منقوص ہے ، تخفیفا اس کے آخر سے یاء کو گرا دیا۔ تدجیو : تکبر کیا۔ اعتدی: ظلم وزیادتی کی۔ جبار: الله تعالی کا نام ہے: غالب اور زبر دست۔ الاعلی: جو ہر لحاظ سے بلنداور غالب ہے۔ سہی : دنیاوی امور میں مشغولیت کی وجہ سے دین کے کامول کو لینی الله کی اطاعت کو بحول کیا۔ لھی بلہو ولعب اور کھیل کو دیس مشغول رہا۔ المقابو: مقدرة کی جمع ہے: قبر ، قبر ستان ۔ البلی: (باء کے پنچ زیر) پھریوں کا بوسیدہ اور فنا ہوجانا۔ عتا: فساد پھیلائے۔ طغی : المقابو: مقدرة کی جمع ہے: قبر میں جانا ہے جو وحشت و تنہائی اور کیڑے کوڑوں کا گھر ہے۔ یہ ختل : طلب کرتا ہے ، حاصل انتہاء ، مراد یہ ہے کہ بالا خراس نے قبر میں جانا ہے جو وحشت و تنہائی اور کیڑے کوڑوں کا گھر ہے۔ یہ ختل : طلب کرتا ہے ، حاصل کرتا ہے ، فساد پھیلاتا ہے ، خراب کرتا ہے۔ المشبھات ، شہمات اور اشکالات ۔ یقو دہ: اس کوہا کی کر لے جاتی ہے ، فساد پھیلاتا ہے ، خراب کرتا ہے۔ المشبھات ، شہمہ کی جمع ہے: شبہات اور اشکالات ۔ یقو دہ: اس کوہا کی کر لے جاتی ہے ، مشیخ کر لے جاتی ہے۔ رغب: (را پر پیش اور زبر ، غین پر زبر اور سکون کے ساخھ ) دنیا طبی کی زیادہ و خربت و حرص ۔ یہ لئی کر رہے کہ کوٹوں اس کوؤلیل کرے گی۔

# اسلام کی نظر میں برے بندے

اس حدیث میں نبی کریم بی نے نوشم کے بندوں کا ذکر فر مایا ہے، جواللداوراس کے رسول کی نظر میں نا پہندیدہ اور

برے ہیں، اورساتھ بی ان کے وہ اوصاف اور کروریاں بھی بیان فر مائی ہیں، جن کی وجہ سے آئیس برا کہا گیا ہے:

- (۱) و و پخض جواپنے آپ کودوسر بے لوگوں سے افضل اور بہتر سمجھ، اور دوسروں کو کمتر اور حقیر قرار دے، لین کلبر کرے، ایسا مخض برا ہے کو کلائے آپ کے اللہ کا کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کیا ہے، وہ اس بات کو بعول گیا ہے کہ ہرتشم کی بڑائی، عظمت اور کبریائی اللہ بی کی صفت ہے۔
- (۲) جو محض تکبروغرورکی وجہ سے دوسروں پرظلم وزیادتی کرے اوراپنے رب کوبھول جائے کہ وہ زبردست، غالب اور ہر لحاظ سے برتر ہے۔
- (۳) و چنص جود نیا کے دھندوں میں اس قدرمنہک ہوجائے کہ اللہ کی اطاعت اور دینی کاموں کونظرانداز کردیے،اور کھیل کود میں مشغول رہے، قبراور اس میں ہڑیوں کے بوسیدہ اور فنا ہوجائے کو بھول جائے کینی موت کی تیاری نہ کرے۔
- (۷) وہ سرکش جوشرافت کی صدود کو پھلانگ جائے اور زمین میں فتنہ وفساد پھیلائے اور اپنی ابتداءاور انتہاء کو بھول جائے یعنی یہ ندد یکھے کہ میری پیدائش کس طرح ہوئی، ایک تا پاک گندے پانی سے اور انتہاء یہ کہ بالآخراس نے زیر زمین قبر میں جا کر مٹی ہوجانا ہے، معنی یہ بیں کہ جس کی بیابتداءاور انتہاء ہو، استواللہ جل جلالہ کی ضرورا طاعت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت سے روگر دانی کرنا کسی بھی طرح اس کے لئے مناسب نہیں ہے۔
- (۵) و دخمض جودین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے، یہی اس کامتصود ہو، اہل دین اور نیک لوگوں کے لبادہ میں رونما ہو کرلوگوں کو دھو کہ دے اور ان سے مال ودولت حاصل کرے، یہ بھی انتہائی براہے۔
- (۲) اپنے اور دوسروں کے دین کو طرح طرح کے شبہات سے خراب کرے اور حرام کر دہ چیز دل میں الی تا ویلیس کرے کہ جس سے سرقا ہر ہوکہ مدحلال ہیں، گویا دین کوخلط ملط کر کے پیش کرہے۔
  - (٤) جس مخض پردنیا کی حرص و بوس اس قدرسوار موکدوه اس کی وجہ سے اللہ کی نافر مانی کرتا ہے۔
  - (٨) و و فخص جے اس کی نفسانی خواہش مراہ کرتی ہے کفس کوخش کرنے کے لئے برقتم کے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔
- (9) و و چین براہے، جسے مال و دولت کی کثرت کی لائے، ہرتشم کی ذلت ورسوائی سے دو چار کرے، دنیا داروں کے درواز دن پراسے کھماتی رہے، تا کہ مال ودولت زیادہ صاصل ہوجائے۔

اكردوايت سے مقصوديہ ہے كەسلمان كوان برى صفات سے فى كرزندگى گذارنى چاہيے، تاكدو، الله اوررسول كى نظر ميں بہترين انسان ثابت ہواوراسے وہ فضياتيں حاصل ہو كيس جوكہ كامل ايمان والوں كے ليے الله تعالى نے مقرر فرمائى ہيں۔(۱) عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُذْدِي قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيّامَةِ مِنْ إِنْمَا مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمِناً عَلَى ظَمَا سُقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ مِنْ الرَّحِيْقِ الْمَحْدُومِ، وَ أَيْمَا القِيّامَةِ مِنْ الرَّحِيْقِ الْمَحْدُومِ، وَ أَيْمَا

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٢١/٧م وقاة المفاتيح ٨٣٨/٨ كتاب الآداب، باب الغضب والكبر

مُوْمِن كَسَامُوْمِنا عَلَى عُزي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ جومؤمن کی مؤمن کو بھوک کے وقت کھلائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے جنت کے بھلوں سے کھلائے گا، اور جومؤمن کی مؤمن کو بیاس کے وقت (پانی مشروب) پلائے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے صاف و خالص شراب پلائے گا جوم راگا ہوا ہوگا ( لینی بند بوتل ہوگی جس کا ڈھکن کی نے بیں کھولا ہوگا) اور جومؤمن کی مؤمن کو نظے بدن ہونے کے وقت لباس بہنائے گا تو اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس بہنائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: جوع: (جیم پرپیش کے ساتھ) بھوک۔ظمأ: (ظااورمیم پرزبر کے ساتھ) پیاس۔ دحیق: صاف اور خالص شراب۔ مختوم: مہرلگا یا ہوا لینی اس کا ڈھکن کی نے نہیں کھولا ہوگا۔ عوی: (عین پرپیش اور را کے سکون کے ساتھ) برہنہ جسم، ننگے بدن۔ خضو: (خام پرپیش اورضاد کے سکون کے ساتھ) النصور کی جمع ہے: سبزلباس۔

# دوسرول کی ضرورت پورا کرنے کی فضیلت

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جو تھی کسی ضرورت مندی کوئی شری ضرورت کو پورا کرے گاتو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے بہترین صلہ عطا فرما نمیں گے، بعو کے کو کھانا کھلا یا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے پھل اور میوہ جات کھلا نمیں گے، بعو کے کو کھانا کھلا یا تو اللہ تعالی اسے کو پلا یا تو جنت کی خالص اور صاف شراب اسے پلائی جائے گی، جس پرمہر گلی ہوگی، جواس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی اور نے استعال نہیں کی، یہ گو یا اس آ دی کا اعزاز ہوگا، اور جو کسی برہنہ جسم کولباس پہنا نے گاتو اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس پہنا تی سے استعال نہیں کی، یہ کی وہ منت میں واخل ہوگا، میں اس آ دی کو خاص تسم کا عمرہ سبزلباس پہنا یا جائے گا، بیاس کا خاص تسم کا اگر ام ہوگا، ورنہ تو جو تحض بھی جنت میں واخل ہوگا، تو اسے کھلا یا، یلا یا جائے گا اور لباس بھی پہنا یا جائے گا۔ (۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ خَافَ أَذَلَجَ ، وَمَنْ أَذْلَجَ ، بَلَغَ الْمَنْزِلَ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالَيَهُ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالَيَهُ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيهُ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيهُ ، وَمَنْ أَذْلَجَ ، بَلَغَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالِيهُ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيهُ ، وَمَنْ أَذْلَجَ ، بَلَغَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لِيهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جو فض (اس بات سے) ڈرتا ہے (کہ اس کا دشمن رات کے آخری ھے میں ہی چل پڑتا ہے (تا کہ دشمن کی غار گھری دشمن رات کے آخری ھے میں ہی چل پڑتا ہے (تا کہ دشمن کی غار گھری سے محفوظ رہ سکے ) اور جو فض رات کے پہلے ھے میں چل پڑتا ہے، تو وہ منزل تک پہونچ جاتا ہے، آگاہ ہوجا کو، بیشک اللہ کا مال جنت ہے۔ اللہ کا مال ومتاع بہت قیمتی ہے، (جوجان ومال کی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا) جان او: بیشک اللہ کا مال جنت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ : اُدلیج: رات کے اول ھے میں اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سلعہ: سامان ، مال ومتاع ، یہاں اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٢/٤\_

ہے جنت مراد ہے، غالیہ: مہنگا، قیمی \_

# جان ومال کی قربانی کا حکم

اس حدیث میں نی کریم اور اور من ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ مخص جے اس بات کا یقین ہو چکا ہو کہ میر اور من مجھ پر حملے کی تاک میں ہوادر ات کے آخری جھے میں ضرور حملہ کردے گا، اب بیآ دمی اپنی حفاظت کے لئے بیتد بیر کرتا ہے کہ دات کے ابتدائی جھے میں بی کہیں چلا جاتا ہے، تا کہ وہمن کے حملے سے محفوظ رہوں چنانچہ وہ ایسا کرنے سے وقمن کے شراور اس کی فارتگری سے نج جاتا ہے۔

اس مثال سے اس بات کو سمجھانا پیش نظر ہے کہ اللہ کا مال و متاع جنت ہے جو بلا شبدانہائی قیتی ہے اور یہ اصول ہے کہ جو چیز جس قدر قیتی ہوتو اس کے حصول کے لئے زیادہ محنت ، زیادہ تک ودو، جان و مال اور وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گنا ہوں کو کمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور اعمال صالحہ کئے جا تیں ، اور دھمن کے وار سے بچنے کے لئے عزم وہمت سے کام لیا جائے ، ہمارانس ، اور برا ماحول اس کے معاون ہیں ، اگر اس کے حملے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرتے رہے کہ اس کی بات نہ مانی بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتے رہے تو عذاب سے نیچ جا کیں گے چنانچہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے بات نہ مانی بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتے رہے تو عذاب سے نیچ جا کیں گے چنانچہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا:

والباقیات الصالحات خیر عندربات ثوابا و خیر آملاً (اورجواعمال صالح باتی رہے والے ہیں وہ آپ کے دب کنزدیک تواب اورامید کے اعتبار سے بہتر ہیں )۔

اور فرمایا: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أمو الهم بأن لهم الجنة و (بلاشبالله تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے وض قریدلیا ہے کہ ان کے لئے جنت ہے)۔

اورا گرخدانخواستنفس وشیطان کے جال میں پھنس گئے اوران کی باتوں میں آ کراللہ کی نافر مانی کرتے رہے اور دنیا سے تو بہ کے بغیر ہی چلے گئے تو پھر آخرت میں ذلت ورسوائی اور عذاب کے علاوہ اور پچینہیں ہوگا۔ (۱)

عَنْ عَطِيَّةَ السَّغْدِيَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَ عَمَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَر ٱلْمَا بِهِ بَأْسْ \_

حضرت عطیہ سعدی سے روایت ہے اور وہ نبی کریم کے سے ابیاں سے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے ارشاد فرمایا: بندہ متقبول کے درجہ تک نہیں پہونچ سکتا، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیے جن میں (شرعاً) کوئی حرج نہیں، اس چیز سے بیچنے کے لئے جس میں حرج ہے۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٢٣/٧ مرقاة ٩/٩ كتاب الرقاق باب البكاء والخوف.

عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيدِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّا أَنْكُمْ تَكُوْنُونَ كَمَا تَكُوْنُونَ عِنْدِي لأَظَلَّتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا۔

مشكل الفاظ كے معنی: متقین: متقی کی جمع ہے: وہ مخص جواللہ كا حكام كے مطابق زندگی گذار ك اور ہر تسم كے گناه اور نافر مانی ترک كردے \_ حتى يدع: يہاں تک كدوه چيوڑ دے \_ حذراً: بجنے كے لئے \_ مالا باس به: وه امرجس ميں كوئى حرج اور گناه نه بوليعنی خلاف اولی \_ لا ظلت كم بتم پر سار كر نے لگیں \_ اجنحة: جناح كی جمع ہے، پر \_

#### تقویٰ کے درجات

پہلی حدیث میں ہے کہ انسان اس وقت تک تقویٰ کا کامل درجہ حاصل نہیں کرسکتا، جب تک کہ وہ ایسی باتیں نہ چھوڑ دے، جن میں کوئی حرج نہیں، یعنی خلاف اولیٰ امور کوتر ک کردے، کیونکہ ان کوچھوڑنے کا فائدہ بیہ ہوگا کہ وہ گنا ہوں سے پی جائے گا، تقویٰ کے تین درجات ہیں:

- (۱) ادنیٰ درجہ بیہ کے دو کفروشرک سے برا مت کا اظہار کردے۔
- (٢) ان تمام کامول کوچھوڑ دے، جن سے اللہ تعالی اوراس کے رسول نمنع کیا ہے، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ۔
- (٣) خلاف اولی امورکو بھی ترک کردے، تاکہ گناہوں بیں جنالہ ہونے سے نی جائے، یہ تقوی کا سب سے اعلی درجہ۔
  دوسری حدیث میں نبی کریم کے نے صحابہ کرام ری اللہ است سمجھائی کہ میری مجلس میں تمہارے دلوں کی جو
  کیفیت ہوتی ہے یہ اگر بعد میں بھی باتی رہے، تو فرضتے تمہارے لئے دھوپ میں اپنے پردں سے سایہ کرنے لگیں، اور مسلم کے
  طریق میں ہے کہ وہ تم لوگوں سے بستروں اور داستوں پر مصافحہ کرنے لگیں، اس لئے میری مجلس سے باہر تمہاری بی قبلی کیفیت یعن
  دل کی صفائی، عبت اللی اور خوف خدا کی مخصوص حالت باتی نہیں دہے گی، ایسے میں تم لوگ سنت کے مطابق زندگی گذارتے رہو۔ (۱)
  عَن أَبِی هُوَ يُورَةَ عَنِ النّبِي کُلُو صَابِع ، فَلاَ تَعَلُّ شَنِي شِرَةً ، وَلِكُلِّ شَنِي شِرَةً ، وَلِكُلِّ هُنَوْ ، فَإِنْ صَاحِبَهَا سَدَّدَ ، وَقَارَبَ ،
  فَارْ جُوهُ ، وَإِنْ أَشِينَوْ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِع ، فَلاَ تَعَلُّ هُنَوْ هُ ، وَلِكُلِّ هُنَوْ أَمْ فَانِ فَا وَانْ مُسَاحِبَهَا سَدَّدَ ، وَقَارَبَ ،
  فَارْ جُوهُ ، وَإِنْ أُشِينَوْ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِع ، فَلاَ تَعَلُّ هُنَا فَانَ اللّٰ اللّٰ

حضرت ابو ہریرہ فاللو سے روایت ہے کہ نی کریم شک نے ارشاد فرمایا: بیشک ہر چیز کے لئے ایک تیزی، حرص اور نشاط ہو ایت کے لئے ضعف اور کمزوری ہے، اگر صاحب نشاط اپنے آپ کو درست کر لے اور

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي١٢٢/٤\_

میاندوی اختیار کرلے توقم اس کی کامیا لی کی امیدر کھواور اگراس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جائے (یعنی ریا کاری کے طور پر نیک اعمال بہت زیادہ کرتا ہے) توقم اسے کی شار میں نہ لاؤ (یعنی اسے نیک لوگوں میں شارنہ کرو) عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِکِ عَنْ النّبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ: بِحَسْبِ الْمُوبِي مِنَ الشَّرِ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيَا إِلاَّ مَنْ عَصْمَهُ الله

حعرت الس بن ما لك سه روايت به كه بي كريم الله في أرثا وفرما يا: آدى كے لئے اتى برائى اور شربى كافى به كه اس كى طرف دين يا دنيا كى وجه سه الكيول سه اشاره كيا جائے گرو وضح كه جس كوالله تعالى محفوظ ركھ - عن عَبْد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا وَسُولُ اللهِ فَ خَطَّا مُوَ بَعْلَا فَي وَسَطِ الْخَطِّ خَطَّا، وَخَطَّ خَارِجاً عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا وَسُولُ اللهِ فَي خَطَّا مُوَ بَعْلَ اللهِ عَلَى وَسَطِ الْخَطَ خَطُوطاً، وَخَطَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَطِ الْخَطَ خَطُا ، وَحَوْلَ اللهِ عَلَى الْوَسَطِ خُطُوطاً، فَقَالَ: هَذَا النَّهُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطاً بِهِ وَهَذَا اللهِ عَلَى اللهُ سَائُ وَهَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن مسعود زالته کیتے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم کی نے (ہمیں سجمانے کے لئے) چار خط تھنے کر ایک مراح (چکور) بنایا، پھراس مراح یعنی چوکور کے درمیان ایک اور خط کھنے پااوراس خط یعنی مراح سے باہر بھی ایک خط کے آس پاس کُن کیریں تھنے گی، پھر آپ نے فرمایا: یہ (پورا خط) انسان ہے، اور یہ (چوکور کئیر) اس کی موت ہے، جس نے اسے چاروں طرف سے گھرر کھا ہے، اور یہ خط جواس کے درمیان ہے (یہ ) انسان ہے، اور یہ رحمی اس کی مصائب وآفات ہیں، اگر وہ ایک سے نجات پالے تویہ (یعنی وصری) آفت ) اسے ڈس لیتی ہے اور باہر والا خط اس کی امرید ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : شو ة: (شین کے پنچ زیراور اپرتشدیداور زبر) ، حرص ، نشاط ، تیزی ، کمال فتو ة: (فا پر زبراور تاک سکون کے ساتھ) ضعف ، کمزوری ، و هیلا پن ، زوال فان صحابها: 'لن ' حرف شرط ہے ، اور صاحبها بعدوا لیفحل کا فاعل مقدم ہے جس طرح کہ اس آیت میں ہے و ان احد من الممشو کین استجاد ک سدد: اپنے آپ کو درست کر لے ، راه راست پر لے آئے ۔ قارب: اعتدال اور میا نہ روی اختیار کرے ۔ فار جو ہ: (صیندامر ہے) تم اس کی بہتری اور کا میابی کی امید رکھو۔ فلا تعدو ہ: عروضه: عرض کی جح ہے: محمد خوص میں شار میں نہ لاؤ لیمن وہ ریا کار ہے لہذا اسے نیکول میں سے نہ جھو۔ عروضه: عرض کی جح ہے: مصائب اور تکلیفیں ، بیاری ، بیوک ، بیاس اور پریشانی وغیرہ ۔ پنہ شمه: اسے وس کے گا۔

## هرمعاملي مين ميانه روى اوراعتدال كاحكم

مدیث کامطلب بیہ کہ ہرفی کی ابتداء میں ایک نشاط، فرحت وخوشی اور جوش وجذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بردی آئی اور شوق سے وہ کام کرتا ہے، اس طرح چلتارہے تو وہ ایک دن خوبتر تی کرجاتا ہے، بلندمقام اور عروج پر پہونچ جاتا ہے،

اور پھراس میں زوال شروع ہوجاتا ہے کے وکلہ ہرترتی کے بعد زوال ضرور آتا ہے، ای طرح عبادات اور دینی امور میں بھی دونوں پہلوہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدی اس میں خوب کمال حاصل کر لیتا ہے، پھرایک عرصہ کے بعداس میں ضعف اور فتور شروع ہوجاتا ہے، کیکن اگر انسان میا نہ روی اور اعتدال کے ساتھ اسلای تعلیمات پڑکل پیرار ہے تو پھر زوال اور فتور سے محفوظ رہتا ہے، اس لئے ہمیں بی تھم دیا گیا ہے کہ ہر معاطم میں افراط اور تفریط سے کنارہ ش ہوکر اعتدال کا دائس تھام لیس تا کہ اس کام میں زوال کے بجائے استحکام اور ترقی کا پیلو فالب رہے، نبی کریم کی نے فرما یا کہ جو فتص میا نہ روی کے ساتھ زندگی گذار ہے تو اس کے روال کے بجائے استحکام اور جو فتص ویٹی لائن میں اپئے حسن کار کردگی، تقوی وطہارت اور شرافت میں مشہور ہوجائے کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشار سے کرنے لگیں اور وہ عالم اس تمام ترکوش سے لوگوں میں نام ونموداور شہرت کا طلبگار رہے تو ایسے بند سے میں فیز کی کوئی امید نہ رکھیں، وہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، ای طرح آگر کوئی فضی دنیا دی لائن میں اس قدر شہرت کا طام ہو جائے، کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشار سے کرنے لگیں، تو ایکی صورت میں فیز سے بچنا اور ذلت ورسوائی سے محفوظ رہنا جائے، کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشار سے کرنے لگیں، تو ایکی صورت میں فیز سے بچنا اور ذلت ورسوائی سے محفوظ رہنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے گریے کہ اللہ تعالی خصوصی مدفر ما میں تو پھرانسان فیز سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

دوسری حدیث بی فرمایا که آدی کے شراور برائی کے لئے اتن بات ہی کانی ہے کہ لوگ دین یا دنیا کے معاسلے بیں لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں ، ان کی علی وجاہت یا دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے لوگ ان کا ادب واحر ام ، خوشا مداور آؤ بھکت کریں توجمو ما انسان خود پندی ، عجب اور تکبر جیسے امراض بیں جتال ہوجا تا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جے بچالیس کہ ان کے دلوں بی نورائیان اس قدر مستکم ہو کہ لوگوں کی خوشا مداور تعریف سے ان پر پچھا اثر نہ پڑتا ہو، ایسے ہی دنیاوی مال و دولت کی مجبت ان کے دل بیس نہ ہو، تو ایسا آدی فتنہ سے محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ عموماً انسان اس طرح کی صورتحال بیں طرح کے فتنوں بی ضرور جتلا ہوجا تا ہے ، ہاں اگر ہرامر بیں میانے روی اختیار کی جائے تو پھرانسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

علامه مناوی فرماتے ہیں کہ "فی دین او دنیا" کے معنیٰ یہ ہیں کردین میں اس کی طرف اس لئے اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس نے کی بدعت کا اضافہ کیا ہوتا ہے اور دنیا کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس نے معاشرے میں کسی ایسے گناہ کا آغاز کیا ہوتا ہے جولوگوں میں پہلے متعارف نہیں تھا۔ (۱)

# طويل آرزؤل سے اجتناب كاتھم

حضرت عبداللدين مسعود كى روايت مي بىك.

نی کریم اوراس درمیان والی کلیر کے آس فی کریم کے اندرایک کلیر ہے، اوراس درمیان والی کلیر کے آس پاس چھوٹے جھوٹے خطوط یعنی کلیریں ہیں، اورایک خطاس مربع سے باہر نکل رہاہے، جس کی صورت بیہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٧/٤\_

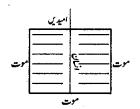

اس میں مربع ہے موت مراد ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گیر رکھا ہے کسی بھی صورت میں انسان اس سے فی نہیں سکتا، اور درمیان والے خط سے انسان مراد ہے، اور چھوٹے خطوط مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں مراد ہیں کہ ایک مصیبت سے خلاصی ہوجا ہے تو دوسری سے انسان دو چار ہوجا تا ہے اور اگر کسی آفت کا شکار نہ بھی ہوتو بالا خرط بھی موت تو ضرور آنی ہی ہے، اور باہر والے خط سے انسان کی طویل آرز و کی اور امیدیں مراد ہیں، ان آفات و بلیات کے پیش آنے کو سندیں، سے تعبیر فرمایا، حالانکہ ڈساتو زہر یلے جانور کی کرنہ ریلے جانور سے خوانور سے جانور سے خوانور سے خوانور سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے خوانور سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے دانسان کو انہاں کو ایہت درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے دانسان کو انہاں کو انہاں کو انہاں کو کہت درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر یلے جانور سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ دوسرکی سے درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ دوسرکی میں میں درواور دکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ دوسرکی سے دوسرکی سے درواور درکھی پہونچاتی ہیں جس طرح کہ دوسرکی سے دوسرکی سے دوسرکی سے دوسرکی سے دوسرکی سے دوسرکی ہیں دوسرکی سے دوسرکی

اس حدیث سے دراصل انسان کولمی کمی امیدیں اور آرزو کی قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں یہ خواہشات، یہ امیدیں اور آرزو کی ضرور حاصل کرلوں گا، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے حصول پر قادر نہیں ہوتا، وہ ان سے بہت دور ہوتا ہے اور موت اس کے بہت قریب ہوتی ہے، اس لئے دانشمندی کا تقاضایہ ہے کہ جو چیز قریب ہو، جس سے ضرور دو چار ہوتا ہے، اس کی تیاری کرے، تا کہ آخرت کی ذلت ورسوائی سے محفوظ رہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑے جو اس کے قریب ہوٹی ہیں اور اس کے اختیار میں مجی نہیں، کیونکہ کمی آرزوں کو حاصل کرنے کے لئے وقت، جسمانی اور ذہنی طاقت کے ضیاع اور اند تعالیٰ کی نافر مانی کے علاوہ اور پھے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے ان سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ (۱)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤٠ : يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ الْنَتَانِ: الْحِرْضُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضُ عَلَى الْمُدُودِ

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انسان خود تو بوڑھا ہوجا تا ہے اوراس کے اخلاق میں دوچیزیں جوان اور نہایت قوی ہوجاتی ہیں ایک تو مال (جمع کرنے) کی حرص (اوراس کوخرچ نہ کرنے کی عادت) اور دوسرے طویل عمر کی آرزو۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : بھرم: (را پرزبر کے ساتھ) بوڑھااور کمزور ہوجا تاہے، تشب: (شین کے پیچزیراور باک تشدید کے ساتھ) جوان اورقوی ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ٣٥٢/٩ كتاب الرقاق, باب الأمل والحرص

# برهابيكي دوخوا بشيل

ال حدیث میں نی کریم کے بیان فرمایا کہ جوں جوں انسان بوڑ ھاادر کمزور ہوتا جاتا ہے، ای طرح اس میں مال و دولت کو مزید جمع کرنے کی حرص اور خرج نہ کرنے کی عادت میں توت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور بیخواہش کہ میری عمر طویل ہوجائے، مقصود یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کی خواہشات اور آرزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان دو خواہشات کی کراہت ثابت ہوتی ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مُثَلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ مَنِيَةً ، إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا، وَقَعَ فِي الْهَرَمِ

عبدالله بن هخیر سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی نے ارشاد فرمایا: ابن آدم کو پیدا کیا گیا اور اس کے پہلویس نا نوے مہلک آفات یعنی موت کے اسباب ہوتے ہیں، اگر بیاسباب اس سے تجاوز کرجا میں ( یعنی اسے اپنی گرفت میں نہ لیں) تو وہ بڑھا ہے میں ضرور جتلا ہوگا۔

اس روایت کے بارے میں تغصیلی کلام معارف ترندی جلداول (ص:۱۲۲) ابواب القلو میں "مصائب پرمبرئیا جائے" کے عنوان کے تحت گذر چکا ہے۔

عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا ذَهَبَ ثُلُنَا اللَّيْلِ قَامَ, فَقَالَ: يَا أَيُهَا النّاس: اذْكُرُوا الله، اذْكُرُوا الله، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ الْبَيْ: فَقُلْتُ يَا اذْكُرُوا الله، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ الْبَيْ: فَقُلْتُ يَا اذْكُرُوا الله، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ الْبَيْ: فَقُلْتُ يَا الْهُونُ اللّهِ إِنِي أَكُونُ الصَّلَاةِ عَلَى الرّبَعُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھی جب رات کا دوتهائی حصہ گذرجاتا تو (نماز تبجد کے لئے) اشھتے تو فرماتے اب بن کعب فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھی آنے والی فرماتے اسلاکو یا دکرو، اللہ کو یا دکرو، آگئ ہلا دینے والی (مرا ذکھہ اولی ہے) جس کے بعدا یک پیچھے آنے والی چیز آجائے گی (مرا د دوسر انفحہ ہے) موت ان تمام مشکلات چیز آجائے گی (مرا د دوسر انفحہ ہے) موت ان تمام مشکلات کے ساتھ آگئ جواس میں ہیں، حضرت الی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میں آپ پر کشرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں (اب آپ بی بتادیجے کہ) میں نے اپنے لئے دعا کے واسطے جو وقت مقرد کر رکھا ہے، اس میں درود بھیجنا چاہتا ہوں (اب آپ بی بتادیجے کہ) میں نے اپنے لئے دعا کے واسطے جو وقت مقرد کر رکھا ہے، اس میں

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١٢٣/٩\_

ے کتناوت آپ پردرود بھیجنے کے لئے مخصوص کردوں؟ آپ نے فرمایا: جس قدر تہارا بی چاہے، بیں نے عرض کیا:

کیا چوتھائی (وقت مقرر کردوں)؟ آپ نے فرمایا: جس قدر آپ چاہیں اورا گرزیادہ وقت مقرر کروتو تہارے لئے

بہتر ہے، میں نے عرض کیا: کیا آ دھا وقت (مقرر کردوں)؟ آپ نے فرمایا: جس قدر آپ چاہیں اورا گرآپ زیادہ

وقت مقرر کروتو یہ ہمارے لئے بہتر ہے، بیل نے عرض کیا: تو پھر دو تہائی وقت مقرر کردوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا آپ

کا دل چاہے، اورا گراضافہ کروتو یہ ہمارے لئے اچھاہے، میں نے عرض کیا: اچھا تو پھر میں اپنی دھا کا سارا وقت ہی

آپ پر درود بھیجنے کے لئے مقرر کئے دیتا ہوں، نی کر بھی نے ارشاوفر مایا: تواہم تمام افکار سے کھا یت کئے جا کہ

گر لیعنی اس کی برکت سے تمہارے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوں گے) اور تمہارے گناہ بخش دیئے جا کے سامی کرے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: داجفة: "رجف" ہے ہے جس کے معنیٰ حرکت کرنے اور بے چین و بقرار ہونے کے ہیں اور "راجفة" کے معنیٰ ہیں: قیامت کے دن صور کا پہلا نفحۃ لینی صور پھو گئے کی پہلی آواز کہ جس ہے تمام مخلوق مرجائے گی ،الوادفة: سید "ردف" ہے ہے: کس کے چیچے سوار ہونا، چیچے چلنا، اور دادفه: قیامت کے دن صور کا دوسر انفحہ لیعنی صور پھو گئے کی دوسری آواز کہ جس سے تمام مخلوق زندہ ہوجائے گی۔ تتبعها: اس کے چیچے آئے گی۔ من صلاتی: اپنی دعا کے مقرر کردہ وقت میں سے۔افا تکفی همک: ابتم تمام فکر وقم سے کفایت کئے جاؤ کے لیمن اس کی برکت سے تمہارے تمام مقاصد اور ضرور یات پوری ہوں گی۔ اس میں "دیکفی شخل مجبول کا صیغہ ہے، اس میں انت شمیر نائب فاعل ہے، اور "همک" مفعول ثانی ہونے کے وجہ سے منصوب ہے۔

# آخرت کی تیاری اور کثرت سے درودوسلام بھینے کی ترغیب

ال مديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) آخرت کی تیاری کی اس میں تاکید کی جارہی ہے کہ اے صحابہ: تبجد کی نماز کے لئے اٹھو، اللہ کو یاد کرو، خواب خفلت سے
  بیدار ہوجا کو، کیونکہ قیامت قریب ہے، یوں مجھو کہ صور کا پہلا نعجہ آچکا ہے کہ جس سے تمام مخلوق ختم ہوجائے گی، اور اس کے بعد دوسرا
  نعجہ بھی آگیا کہ جس سے مخلوق کو حساب و کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، موت اپنی تمام تر شدا کداور ختیوں کے ساتھ آ
  پہونچی ہے، جب یہ بات ہے تو پھر آخرت کی تیاری میں تاخیر کس بات کی ہے۔
- (۲) نی کریم کی پر کثرت سے درود وسلام بھیجنے کی ترغیب ہے، کہ اگرتم فرائض و واجبات کے بعد کثرت سے درود وسلام بھیجو گےتواس کی برکت سے تبہاو سے بر ہے کہ سے بڑھ کریہ کی بیجو گےتواس کی برکت سے تبہاو نے ، پریشانیاں اور معاشی تنگی دور ہوگی ، گھر میں سکون ، دلوں میں تازگی اور سب سے بڑھ کریہ کہ آخرت میں نبی کریم کی کاخصوصی قرب اور شفاعت نصیب ہوگی ، اس لئے کثرت سے درود وسلام کا اہتمام کیا جائے تا کہ یہ

فضيلتين حاصل ہوسكيں۔

صدیث میں اجعل لک من صلاتی میں "صلاة" ہے دعامراد ہے دعفرت الی بن کعب کے کہنے کا مطلب بیقا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجا کروں، اور چونکہ میں نے اپنے اوقات میں سے ایک خاص وقت اپنے لئے دعا کا مقرر کررکھا ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کروں لہذا آپ ہی مقروفر با دعی کہ میں اس وقت کا کتنا حصد آپ پر درود و ملام بھیج میں صرف کیا کروں، پر حضرت الی بن کعب پوچھتے رہے ۔۔۔۔آپ ہر بار یہ ارشاد فرمات دے کہ جب انہوں نے اپنی دعا کا پوراوقت اس پر مرف کرنے کا عزم ظاہر کیا ، تو آپ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے تمہارے تمام کام اور پریشانیاں حل فرمادی گے، اور تمہارے گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا۔ (۱)

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ: اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ, قَالَ: قَلْنَا: يَا نَبِيَ اللهِ: إِنَّا لَتَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع المُعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ف نے ارشاد فر مایا: تم اللہ تعالی سے بول حیا کر وجس طرح حیا کرنے ہیں اور اللہ بی کا حمل ہے، آپ نے فرمایا: حیا کرنے ہیں اور اللہ بی کا حکر ہے، آپ نے فرمایا: میراد نہیں بلکہ اللہ سے حیا کرنے کے معنی بیین کہ تم سرکی اور اس چیز کی جس کوسر نے جع کر رکھا ہے ( یعنی زبان ، نظر ، کان کی ) حفاظت کرو ( کہ وہ اللہ کی نافر مانی میں استعال نہ ہوں ) اور تم پیٹ کی اور اس چیز کی حفاظت کروجس کو پیٹ نے بیع کر رکھا ہے، اور تم موت اور ہر یوں کے بوسیدہ ہوجانے کو یاد کیا کرو، اور جوآخرت ( کی کامیانی) چاہتا ہے تو وہ دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دیتا ہے، لہذا جو محض اس طرح حیا کر ہے تو اس نے واقعی اللہ سے یوں شرم کی ، جیسے شرم کرنے کاحق ہے۔

### الله سے حیا کرنے کے معنیٰ

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے حیا کی جائے جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اور وہ بہ ہے کہ جم کے کی عضواور حصے کو اللہ کی نافر مانی اور گناہ بیں استعال ندکرے، سرکا حیابیہ ہے کہ اسے صرف اللہ کے سامنے جمکا یا جائے، نام وقموواور ریا کاری کے لئے نماز ندیز سے، تکبر وغرور ندکرے، اور جو چیزیں سرمیں ہیں لیتی زبان، کان اور آ تکھیں، انہیں بھی اللہ کی اطاعت

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٠/٤، مرقاة ١٣/٣ كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي عليه .

میں ہی صرف کیا جائے ، چنانچے زبان سے جھوٹ ، غیبت ، الزام تراشی ، چغلی ، بری بات اور گالی گلوچ نہ کیا جائے ، کان کا حیا ہے کہ اسے گانے اور بری چیزیں نہ کلائی اسے گانے اور بری چیزیں نہ کلائی اسے گانے اور بری چیزیں نہ کلائی اور آگھ سے بدنظری نہ کی جائے ، پیٹ کا حیا ہے ہے کہ اسے حرام اور مشتبہ چیزیں نہ کھلائی جا کیں ، اور جو چیزیں پیٹ بیس بیس بینی نشر مگاہ ، دونوں ٹا گلیس ، دونوں ہا تھا اور دل ، ان تمام چیزوں کو اللہ کی تافر مانی اور آخرت کی تیاری نہا ستوال کیا جائے ، موت اور ہڈیوں کے گل سر جانے اور بوسیدہ ہونے کو یاد کیا جائے تا کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوجائے ، کیونکہ جو شخص آخرت کی کا میا بی چاہتا ہے تو اسے دنیا کی زیب وزینت اور لذات وخواہ شات ترک کرنا پڑیں گی آپ بیس نے فرمایا: جس نے اپنے جسم کے اعضاء کواس طرح پابند کرلیا ، تواس نے واقعی اللہ سے حیا کرلیا ، جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ (۱)

عَنْ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَ اهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ: حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبِرِ وَإِنَّمَا يَخِفُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْخَطَّابِ قَالَ: كَا يَكُونُ الْعَبَدُ تَقِيًّا حَتَى الْقُيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبَدُ تَقِيًّا حَتَى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَوِيْكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمْهُ وَمَلْبَسَهُ.

حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ استاد فر مایا : عقلند و فخص ہے، جواپین نس کو (اسلام کے) تابع بنائے اور اس زندگی کے لئے مل کرے، جوموت کے بعد شروع ہوگی، اور بے وقوف وہ ہے جواپین نسس کی خواہش کی پیروی کرے، اور اللہ سے (معانی کی) امیدر کھے۔

امام تر فدی فرماتے ہیں کہ من دان نفسہ کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس کا دنیا میں محاسبہ کرے قبل اس کے کہ آخرت میں اس کا محاسبہ کیا جائے ، اور حضرت عمر فاروق زائٹو کے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: تم اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کرو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیٹی کے لئے تیار ہوجا و اور اس آ دمی کا حساب قیامت کے دن ہاکا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہوگا اور میمون بن مہران سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: آ دمی پر ہیزگار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ کرے، جیسے وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا اور

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مُصَلَّاهُ ، فَرَأَى نَاساً ، كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ ، قَالَ: أَمَا إِنَكُمْ لَوْ أَكْثَرُ ثُمْ وَرُأَى نَاساً ، كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ ، قَالَ: أَمَا إِنَكُمْ لَوْ أَكْثَرُ ثُمْ وَرُعَا ذِمِ اللّذَاتِ الْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقُبْرِيَوْمُ وَكُرُ هَا ذِمِ اللّذَاتِ الْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقُبْرِيَوْمُ

إِلاَّ تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُوبَةِ، أَبَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، أَنَا بَيْتُ التُوَابِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الفؤمِنْ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَوْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَّحَبُ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى إِلَىّ فَإِذْ وْلِيَتْكَ الْيُومَ، وَصِوْتَ إِلَىّ، فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قَالَ: فَيَتَسِعْ لَهُ مَذَّ بَصَرِهِ، وَيَفْتَحْ لَهُ بَابِ إِلَى الْجَنَّةِ

وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِنَ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَباً وَلَا أَهْلاً, أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا أَبْفَضْ مَنْ يَمْشِي عَلَيهِ طَهْرِى إِلَىٰ، فَإِذَا وَلِينكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىٰ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَتِمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَنْ يَلْ اللهِ فَلَا وَلِيْكُ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ بِاللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْبَتْ شَيْئا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَ شَنْهَ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى اللهُ وَلَا أَنْ وَاحِدا مِنْهَا نَفَحَ فِي الْأَرْضِ، مَا أَنْبَتْ شَيْئا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يَفْضَى بِهِ إِلَى الْجِسَابِ قَالَ وَسُؤْلُ اللهِ فَيْ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَهُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حَفْرَةُ مِنْ حَفْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى الْعُلْمَالُولُولُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْدُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَقُولُ ال

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نی کریم علیہ جنازہ گاہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں کود یکھا کہوہ ہنس رہے ہیں، آپ ارشادفر مایا: اگرتم لذتول وختم کردین والی چیز کو کثرت سے یاد کروہتو وہ تہمیں اس چیز سے مشغول کر دےگی، جویس (تمہارےاندر) و کھر ہاہوں، لہذاتم لوگ لذتوں کوفنا کردینے والی چیز لیعن موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر پرکوئی دن نہیں گذرتا گرید کہ وہ کلام کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں می کا تھر ہوں، اور میں کیروں کا تھر ہوں، جب مؤمن بندہ دفن ہوتا ہے تو قبراس سے ہتی ہے: خوش آ مدید، آب اپنول میں ہی آئے، واقعی تو مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ پندھا، جومیری پشت پر چلتے ہیں، اب جب میں تیرے کام کی متولی ہوگئ اور تو میری طرف آگیا، توعفریب تو میراحسن سلوک دیکھے گا، جو میں تیرے ساتھ کروں گی پھروہ قبراس کے لئے تا حدنگاہ کشادہ ہوجاتی ہے،اوراس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیاجا تا ہے۔ اور جب النهكار يا كافر بنده دفن موتا بتو قبراس سے كہتى ہے: تتبهيں كوئى خوش آمد يدنيس بتم اپنول مين نيس آئے، بيشك تم مجهان لوكول مي سب سے زيادہ تا پند تھ، جوميري پشت پر چلتے ہيں، اب جب ميں تيري والى موكني اورتو میرے پاس آگیا توعقریب میرابرتا ؤ تو دیکھ لے گا جویس تمہارے ساتھ کروں گی ،حضور 🐞 فرماتے ہیں: وہ قبر اس پرجر جاتی ہے، یہاں تک کروہ اس پرال جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوجاتی ہیں،راوی كبتے إي كرسول الله على في الحكاول ساشاره فرما يا اوران ميس سابعض وبعض مي داخل كيا، ني كريم نے ارشاد فرمایا: اوراس پرستر اور و ہے مسلط کر دیئے جاتے ہیں، اگران میں سے ایک (بھی) زمین کی طرف چھونک مارے تو وہ کسی چیز کوندا گائے، جب تک کردنیا باتی ہے، چنانچہ وہ اسے دانتوں سے کا شتے اور نویتے ہیں، یہاں تک كداسے حساب (كى جكد)كى طرف پيونى دياجائے كا، راوى كتب بيل كدرسول الله الله عنه ارشاد فرمايا: بيك قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یاجہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ :الکیس: (کانی پرزبراوریا کے پنچ زیراورتشدید) عظمند، جو ہرمعالے میں خوب بصیرت رکھتا ہواور انجام پرنظررکھتا ہو۔ دان: تابع بنائے ،طبع اور فرما نبردار بنا لے عاجز: بوقوف اتبع نفسه: اپنشس کی پیروی کرے تمنی علی الله: الله سے (معافی کی) امیدر کھے۔ تزینو ابتم آراستہ ہوجا کیعنی تیاری کرو۔ العوض الاکبو: بڑی پیشی، جوحیاب کے لئے ہوگ ۔ یکتشوون: بنس رہ بیل ۔ الغوبه: (غین پر پیش کے ساتھ) پردیس، مسافرت ۔ الله و د: دو دة کی جی ہے: کیئرے ۔ موحیا: خوش آمدید ۔ الغوبه: (غین پر پیش کے ساتھ) پردیس، مسافرت ۔ الله و د: دو دة کی جی ہے: کیئر ۔ موحیا: خوش آمدید ۔ العلاق المین اس کے ترماری کی اورا گر مجرد سے لیں تو پھریم و فی اجند ہوگا: میں تیرامتولی ہوگی، اورا گر مجرد سے لیں تو پھریم و فی اصیفہ ہوگا، میں ترکی اورا گر مجرد سے لیں تو پھر میں موانی ہے۔ تعنیل احتیاں اس کی پہلیاں جینے جاتی ہیں ۔ یعنیل المین ایک دوسری میں داخل ہوجاتی ہیں ۔ یقیض: (مجبول کا صیفہ ہے) مسلط کے جاتے ہیں، مقرر کئے جاتے ہیں۔ یعنید نہ اور اس کے نیچ زیراورنوں کے نیچ زیروتشدید) اس کو پہوئی دیا جائے گا۔ حفو ق: (ماء پر پیش اور کا میفہ ہے) اس کو پہوئی دیا جائے گا۔ حفو ق: (ماء پر پیش اور کا میفہ ہے) اس کو پہوئی دیا جائے گا۔ حفو ق: (ماء پر پیش اور کا میفہ ہے) اس کو پہوئی دیا جائے گا۔ حفو ق: (ماء پر پیش اور کا میفہ ہے) کی کوئی کے ساتھ کی کر حالے۔

# موت کوکٹرت سے یادکرنے کا حکم

ندكوره احاديث ي تين باتين ثابت موتى بين:

(۱) اصل عقلندوہ مخص ہے جواپیے نفس کواسلامی احکام کے مطابق ڈھال لے، نفس وشیطان کے دھوکے میں نہ آئے، اور ہر وقت آخرت کی زندگی کے لئے اخلاص کے ساتھ کل کرتارہے، اور بیوتوف وہ آ دمی ہے، جو آخرت کے لئے بچوبھی نہ کرے، نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گذار تارہے، اور اللہ سے بیامید قائم کئے رکھے کہ وہ مجھے معاف کردے گا، اس لئے دنیا میں بی اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائزہ تھائے جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ تھائے جائزہ تھائے جائزہ تھائے تھائے جائزہ تھائے جائزہ تھائے جائزہ تھائے جائزہ تھائے جائزہ تھائے ت

(٢) لذات وشبوات كوختم كرديين والى چيزيعن موت كوكثرت سے يادكيا جائة تاكما عمال ميس كمزورى اورستى ندمو

(٣) عذاب قبرروح اورجهم دونول کو بوتا ہے،(۱)

عَنِ عُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَإِذَا هُوَ مُتَكِئَ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ، فَرَ أَيْتُ أَكُرُهُ فِي جَنْبِهِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةُ طَوِيْلَةُ

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہواتو اچا تک دیکھا کہ آپ بنی ہوئی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٢/٤\_

چٹائی پرسہارالگائے (لیٹے) ہوئے تھے، میں نے اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلو میں دیکھے، اور اس مدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : معتكى: تكيياورسهارالكانے والے رمل حصو: بني موئى چائى، جنب: پهلو، بازو ـ أثو: نثان ـ

تشرتے: اس مدیث میں اس قصد کی طرف اشارہ ہے،جس پرسورہ تحریم نازل ہوئی،اس موقع پرایک خاص گفتگو کے لئے حضرت عمر فاروق تشریف لائے، توآپ چنائی پرآ رام فرمارہے تھے،جس کے نشان آپ کے پہلو پرنمایاں تھے۔

عَن الزُّهْرِيُ أَنَّ عُزُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفِ وَهُوَ حِلِيفُ بَيِئ عَامِرٍ بْنِ لُوَّيْ، وَكَانَ شَهِدَ بَدُراً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَ اللهِ اللهُ الل

حضرت مور بن مخر مدنے حضرت عروہ بن زبیر کو بتا یا کہ عمر و بن عوف، جو بنی عامر بن لوی کے معاہداور حضور کے ساتھ عفر زوہ بدر میں حاضر سے، نے مسور کو خبر دی کہ نبی کر بھم ہے نے ابوعبیدہ کے آنے کا سنیا، وہ نماز فجر میں نبی کے لئے ) بھیجا، چنا نچہ وہ بحرین سے بچھ مال لائے تو انصاری صحابہ نے ابوعبیدہ کے آنے کا سنیا، وہ نماز فجر میں نبی کر یم میں نماز سے فارغ ہوئے تو پھر کر بیٹے ، تو وہ آپ کے سامنے آگے، کر یم میں نماز سے فارغ ہوئے تو پھر کر بیٹے ، تو وہ آپ کے سامنے آگے، آپ انہیں و کی کہر مسکرائے ، اور فر ما یا: عمر اخیال ہے کہ تم نے بیس لیا ہے کہ ابوعبیدہ پھر لے کر آتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا: بی بال ، آپ کے ارشاو فر ما یا: خوشخری سن لواور اس چیز کی امیدر کھوجو تہمیں خوش کر دے ، اللہ کی قسم : میں تبہارے بارے میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا ، لیکن مجمعے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے گا میں تبہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وہ پھیلا دی گئی ، پھر تم اس میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے میں مقابلہ کر نے میں مقابلہ کرا ، پھرید دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی ، جیسا کہ اس نے لگو کے ، جیسا کہ انہوں نے اس میں سبقت کرنے میں مقابلہ کیا ، پھرید دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی ، جیسا کہ اس نے کہ کور کور یاد کیا۔

عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلُتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيْمُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرَةً، خُلُوقً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ، بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرِ مِنَ الْيَدِ الشَّفْلَى، فَقَالَ حَكَيْمَ: فقلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ: لَا أَرْزَأُ أَحَدا بَعُدَك شَيْنا حَتَى أَفَارِقَ الدُّنيَا، فَكَانَ أَبُوبِكِ يَدْعُو حَكِيماً إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ، ثُمَّ إِنَّ عَمَرَ دَعَاهُ لِيَعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُ مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْدَ اللهُ عَلَى مَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

حضرت علیم بن جزام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے اللہ اٹکا،آپ نے جھے عطافر مادیا، پھر میں نے آپ سے مانگا،آپ نے بھے عطافر مادیا، پھر میں نے سوال کیا تو آپ نے جھے عزایت فرمادیا پھر فرمایا: بے فک یہ مال سر دشاداب اور شیریں ہے، جو خص یہ مال سخاوت نفس کے ساتھ لے تو اس کے لئے اس میں برکت دیدی جاتی ہے، اور جو خص نفس کی لا پلح کے ساتھ وہ مال لینے والداس شخص کی ما نشر ہے جو کھانا کھائے اور ہو خوالداس شخص کی ما نشر ہے جو کھانا کھائے اور سیراب نہ ہو، اور او پر والد ( یعنی دینے والد) ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے، حضرت علیم فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو قل کے ساتھ جی ہے ہیں آپ کے بعد کی میں دنیا ہے جدا ہو جا واک ، (آپ کے بعد کی کے مال میں ( اس سے ما نگ کر ) پھر بھی کی نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا ہے جدا ہو جا واک ، (آپ کے بعد کی حضرت صدیق آ کبر رفائش خصرت کیم کو عطید دینے کے لئے بلاتے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ، پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا: مصرت عمر نے انہیں بلایا تا کہ وہ آئیس کی وہ دیت کے لئے بلاتے تو وہ اسے قبول کردیا ، حضرت عمر فاروق نے فرمایا: اسے بیش کرتا اسے بیش کرتا ہوں کہ میں مال فی میں سے اسکاحق اسے بیش کرتا مول کین وہ اسے لینے سے انکار کردیتا ہے، چنا نچہ حضرت عیم نے نبی کریم کے بعد کسی کے مال میں سے پھے بھی کہ کو کہیں کیا رہی کی ان میں سے پھے بھی کہیں کیا رہی نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا ) میں سے پھے بھی کہیں کیا رہین کیا ( یعنی نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا رہ نہیں کیا کہاں تک کہاں کی وفات ہوگئی۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: ابْتُلِيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِلْصَّراءِ فَصَبَوْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بَعْدَهُ بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ۔

حفرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تنگی اور تکلیف میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا پھر ہم آپ کے بعد وسعت وفراخی میں مبتلا ہوئے تو ہم صبر نہ کرسکے ( یعنی دنیا میں مشغول ہو گئے )۔

عَنْ أَنَس بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ اللهِ ﴿ اللهِ عَمَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْهِم، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَ أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّمَا قُلْدَرَ لَهُ \_

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جس کا مقصد آخرت کی زندگی موتو اللہ تعالی

اس کے دل میں غنا یعنی قناعت ڈال دیتے ہیں، اوراس کے لئے شیرازہ بندی کر دیتے ہیں، اور دنیااس کے پاس ذلیل ہوکرآتی ہے، اور جس مخص کا مقصد محض دنیا ہو، تواللہ تعالیٰ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان فقرر کھ دیتا ہے، اور اس کے فقر رکھ دیتا ہے، اور اس کے فقر رکھ دیتا ہے اس پراس کے شیراز سے کومنتشر کر دیتا ہے ( یعنی اسے یکسوئی اور دلجمعی حاصل نہیں ہوتی ) اور اس کے پاس صرف اتن ہی دنیا آتی ہے، جتنی کہ اس کے لئے مقدر ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: يَا آبَنَ آدَمَ: تَفَرّ غَ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِني وَأَسَدُ فَقُرَكَ. وَأَن لَا تَفْعَلُ مَلاَّتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمُ أُسُدَّ فَقُرَكَ.

حفرت الوہریرہ کے اسے دوایت ہے کہ نی کریم کی نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالی فرما تا ہے: اے این آدم: تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا تو میں تیرے دل کو غناسے بھر دوں گا اور میں تیرے فقر (کے دروازے) کو بند کر دول گا ، اور اگر تو ایسانہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ محنت و مزدوری میں بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کو بھی دورنیں کروں گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : وافو ا: (ماضی کا صیغہ ہے) انصاری صحابہ آئے۔ تعرضو اله: وه آپ کے سامنے آگے۔املو ا: تامیل سے ہے: امیدرکھو۔ تبسط: دنیا کشادہ کردی جائے، لینی مال ودولت کی فراوانی ہوجائے۔ تنافسو ھا: سابقہ لوگوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں مقابلہ کیا۔ خضو ق: (خا پر زبراور ضاد کے نیچے زیر کے ساتھ) سرسبز وشاداب۔ حلو ق: بیٹھا، شیریں۔ مسخاو ہنفس : فس کی سخاوت کے ساتھ لینی گئیں کروں شیریں۔ مسخاو ہنفس : فس کی سخاوت کے ساتھ لینی کی بیس کروں گا۔ اہتلینا: ہم آزمائے گئے۔ ضواء فقروفاقہ، تکلیف، مشقت۔ سواء بنوشحالی، گالیتی دوسروں سے ما تک کران کا مال کم نیس کروں گا۔ اہتلینا: ہم آزمائے گئے۔ ضواء فقروفاقہ، تکلیف، مشقت۔ سواء بنوشحالی، مالی وسعت وفراوانی۔ ہمہ: اس کا مقصد، اس کی فکر۔ شیمل: (شین پرزبراور میم کے سکون کے ساتھ) اجتماعیت، شیراز ہبند راغمہ: ذلیل ورسوا۔ تفوغ بنوفارغ ہوجا ایسی میری عبادت میں مشغول رہے۔ اسد: میں بند کردوں گا، میں دور کردوں گا۔ شغل: (شین پر پیش اور غین کے سکون کے ساتھ) میں ویزدوری، کام عمل۔ فین: جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا مال غنیمت۔

## دنیا کی حرص باعث ہلا کت ہے

ندکورہ تمام احادیث سے قدر مشترک کے طور پریے کم ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مال ودولت کی مجت اور دنیا کی حرص وہوں میں جتلا ہوجائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوجاتا ہے اور جو شخص آخرت کی زندگی کی فکر اور اس کی تیاری میں معروف رہے، دنیا اور اس کی چک د مک سے کنارہ کش رہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کا میاب ہوگا، اس کے پاس دنیا ذلیل ہوکر آتی ہے، اس کے کاروبار، مال ودولت اور ہر امر میں اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہوجاتی ہے، نیز ان احادیث سے درج ذیل امور ٹابت ہوتے ہیں:

- (۱) پہلی حدیث سے بیدرس حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے حصول میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے حصول میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے حصول میں اس قدرانہاک کہ جس سے آدمی یا والہی سے غافل ہوجائے، یہ باعث ہلاکت ہے، چنانچہ پہلی امتیں بھی دنیا میں انہاک اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے مقابلے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، اس لحاظ سے مال ودولت اور ثروت و مالداری ایک بہت بڑا فتناور آزمائش ہے۔
- (۲) دوسری حدیث میں ہے کہ جوشن مالی معاملات استغناء کے ساتھ کرے، دالجی اور حرص کی اس میں آمیزش نہ ہو، وہ مال دیتا ہے تو بھی اس میں اس کے دل میں کوئی حرص نہیں ہوتی، اگر کس سے مال وصول کرتا ہے تو بھی استغناء کا دامن نہیں چھوڑتا، توالیے آدی کے ہرامر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالدیتے ہیں، اور فرمایا: دینے والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو لینے والا ہے، چنا نچہ حدیث کے داوی حضرت کیم بن حزام کا عمل اس کے بعدیہ ہوگیا تھا کہ کس سے مال نہیں لیتے تھے، ان کے کمال تقوی کا کا بی عالم تھا کہ اپنا حق فی بھی نہیں لیتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ سلمان کو اللہ کے داستے میں جس قدر ہوسکے، خرج کرنے کامعمول بنانا چاہیے۔ فی بھی نہیں گئی ہوئی ہوگی ہوا کہ اس کی تاری اور اللہ کی عادت میں مصروف ہو جو اے تو د نیا اس کے باس ذکیل ہوکر (۳) جوشن آخرت کو اینا غم بنالے، اس کی تاری اور اللہ کی عادت میں مصروف ہو جو اے تو د نیا اس کے باس ذکیل ہوکر
- (۳) جو محض آخرت کواپناغم بنالے، اس کی تیاری اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوجائے تو دنیا اس کے پاس ذکیل ہوکر آتی ہے، فقر و فاقد کے دروازے اس پر بند ہوجاتے ہیں، دنیا کے جمیلوں اور محنت و مزدوری کی مشقت سے نئی جاتا ہے، اور اگر ایسانہ ہوتو ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، طرح طرح کے مسائل سے ہروقت دو چار رہتا ہے، اس لئے مقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کوسنوار نے اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، یوں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔ (۱)

#### بَاب

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَاقِرَا مُسِعْمِ، فِيهِ تَمَائِيلُ عَلَى بَابِي، فَرآهُ رَسُولُ اللهِ فَهَالَ: الزِعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي اللهِ اللهِ فَقَالَ: الزِعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي اللهُ لِيَا، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَاسَمَلُ قَطيفةٍ، عَلَمْهَا حَرِيْز، كُنَّا نَلْبَسْهَا۔

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک باریک، مختلف رنگوں والا اونی پردہ تھا جس میں پر تصویری تھیں، وہ میرے دروازے پر تھا، اسے نی کریم ﷺ نے دیکھا توفر مایا: تم اس پردے کوا تاردو کیونکہ وہ جھے دنیا یا دولا تاہے، حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک جمالردار پرانی چادرتھی، اس کے تقش ریشم کے تھے، ہم اسے پہنے (یعنی اوڑ ہے) تھے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: قوام: (قاف کے بیچزیراوررا پرزبر کے ساتھ) منقش یا مخلف رگوں کا اونی باریک پردہ۔ تمانیل: تمثال کی جع ہے: تصویر، مجسمہ۔ انوعیہ: اس پردے کوتم اتارود۔ مسمل: (سین اور میم پرزبر کے ساتھ) بوسیدہ اور پرانا کپڑا۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٣٨٧٤ ، مرقاة للفاتيح ، كتاب الرقاق ، باب فضل الفقراء ١٠٥٧٩

قطيفه: جمالردار چادر علم: (عين ادرام يرزبر كساته) فتش علامت بنشان \_ كنانلبسها: بم اس يبنز تع يعن اور صة تع

#### مسكنصوير

جاندار کی تصویر بنانا اور استعال کرنا حرام ہے، جولوگ تصویر کھینچ یا کھینچواتے ہیں، ان کے بارے ہیں احادیث ہیں سخت وعیدیں منقول ہیں، آئیس قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ ان ہیں روح ڈالیں لیکن وہ ان ہیں جان ٹیس فرال میں جان ٹیس ڈال سکیں گے معنی بے ہیں کہ آئیس اس پر شدید عذاب ہوگا، یکم بہت کی احادیث میں جوادراس کے وہ تمام احضاء موجود ہوں جن پر سے ثابت ہے، اور فقہاء کرام کا بھی اس پر انفاق ہے کہ اگر تصویر جسموں کی شکل میں ہواوراس کے وہ تمام احضاء موجود ہوں جن پر زندگی کا انھمار ہوتا ہے، نیز وہ تصویر بہت چھوٹی بھی نہ ہو، اور گڑیوں کی تشم سے بھی نہ ہوتو اس کے حرام ہونے پر پوری امت کا انفاق ہے بیٹن اس کا بنانا اور استعال کرنا بالا تفاق ناجا بڑا ورحرام ہے، اس میں کی کا کوئی اختلاف ٹیس۔

البته الى جكه جهال آدمى بيئمتا، جل ياليتا به چونكه بيموضع تحقير به السلة اكثر علاء نه الى صورت بيس تضوير د كھنے و حرام نيس كها به اليكن اگر تصوير مجسموں كي شكل بيس شهو بلكه وه كاغذيا كپڑے وغيره پراس طرح بنى بوئى بوكه اس كاسابيد پرتا بوتو جمهور فقهاء كے نزديك بيد بحى ناجائز به البته امام مالك رحمه الله سے اس قسم كي تصوير كے جواز اور عدم جواز كي دونوں روايتيں معقول بيس، بعض نے اس كوحرام كہا ہے، اوراكثر ماكلى علاء كرام نے اسے كروه لكھا ہے۔ (۱)

# كيمرك كاتصوير كأحكم

جوتصویر کیمرے سے بنائی جائے،اس کے بارے میں اگرچ معرک بعض علاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔لیکن جہور اہل فقاو کی کے نزدیک پیتھویر بھی حرام ہے، ہاں ضرورت کے مواقع پر اس تصویر کی مخوانٹ ہے مثلاً پاسپورٹ، ویزے، یا شاختی کارڈ کے لئے، یاا بیے مواقع پر تصویر کھنچوانا، جہاں انسان کے چرے کی شاخت ضروری ہو۔

# د يجيثل سسم يعني في وي،موبائل، ويذيواوركمپيوٹري تضوير كاحكم

ڈ پھیٹل سٹم کے ذریعہ جوتصویر ٹی دی ہموبائل ،ویڈ پوادر کمپیوٹر کی سکرین پر آتی ہے، آیا یہ بھی حرام تصویر میں داخل ہے یا نہیں؟ اس میں علاء عصر کے درمیان اختلاف ہے، جمہور علاء کرام کے نزدیک بیہ بھی حرام تصویر میں داخل ہے، اس میں اور سادے کیمرے کی تصویر کے درمیان تھم کے اعتبار سے کو کی فرق نہیں یعنی دونوں بی حرام ہیں۔

البة بعض محقق علاء كاكہنا يہ ہے كہ يہ تصوير كے تھم ميں نہيں، كيونكه اس ميں تصوير كى بنيا دى شرط " ثابت وقرار" ہونا نہيں

<sup>(</sup>۱) اكمال اكمال المعلم لأبي ٣٩٣٥ اباب لاتدخل الملاقكة

پائی جاربی، بلکہ بیکس ہے جیسے جدید آلات کے ذریعہ شعاؤں اور اہروں کو تحفوظ کرلیا جاتا ہے، اہذا اس پر تصویر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ہاں اگر اس کا پرنٹ لے لیا جائے تو پھروہ حرام تصویر کے حکم میں داخل ہوجائے گی۔

ساختلاف اس صورت میں ہے جب ٹی وی، ویڈیواور کمپیوٹری ڈیز میں آنے والی اور محفوظ کی جانے والی تصویر میں کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو، کیکن اگر اس میں مظرات، ناجائز پروگرام اور امور ہوں اور شرعی حدود کالحاظ ندر کھا گیا ہوتو ایسی صورت میں بیات تصویر بالا تفاق ناجائز اور حرام ہوگی۔

موجودہ دور میں ٹی وی کا عام استعال چونکہ خلاف شرع امور پر شمل ہوتا ہے اس لئے اس وقت ٹی وی کو اپنے گھر میں رکھنا اور اس کے ناجائز پر وگرام سنتا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی ٹی وی چینل ان مفاسد ومنکرات سے پاک ہو یا کوئی عالم دین ممکنہ احتیاطوں کے ساتھ، مفاسد سے احترا از کرتے ہوئے، دین ضرورت سے متعلق امور بیان کرنے کے لئے ٹی وی چینلز پر آئے یا ٹی وی پر وگرام میں کوئی وعظ وقعیحت کی بات کرے یاجائز تدر لی مقاصد کے لئے اسے استعال کرے یا کمپیوٹر ہی ڈیز اور ویڈیو میں شرعی قباحتوں سے پاک پچھ اسلامی پروگرام مرتب کئے جا بھی تو بعض علاء کے زدیک اس کی مخوائش ہے۔ (۱)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الَّتِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ، حَشُوْهَا لِيَفْ.

حضرت عائشەرضى اللەعنېا فرماتى بين كەنبى كريم ﷺ كائكيەلىنى بچھوناجس پرآپ ليٹتے بينى چېزے كانتماجس كا بھراؤ كھجور كى جمال سے تما۔

عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ: أَنَّهُمْ ذَبَحُواشَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ ثَابَقِي مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَابَقِي مِنْهَا إِلاَ كَتِفْهَا, قَالَ: بَقِي كُلُهَا غَيْرَ كَتِفْهَا لِالْكَتِفْهَا, قَالَ: بَقِي كُلُهَا غَيْرَ كَتِفْهَا \_

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ محابہ کرام وی ایک بکری ذخ کی تو نبی کریم ہے نے پوچھا: کیا اس میں سے بچھ بھی نے بال می سے بچھ بچاہے؟ حفرت عائشہ ﷺ نے عرض کیا: اس میں سے صرف دی کا گوشت بچاہے، آپ نے فرمایا: (جو صدقہ کیا ہور بچا کر رکھ صدقہ کیا ہے وہ) سارا باتی ہے (آخرت کے اعتبار سے) سوائے دی کے گوشت کے (جے صدقہ نہیں کیا اور بچا کر رکھ لیا گیا)۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ محمَّدِ لَمْكُثْ شَهْراً, مَا نَسْتَوْقِدْ نَاراً, إِنْ هُوَ إِلا الْمَاءُو التَّمَوْ

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ پیشک ہم الل بیت ایک ایک مہینہ اس طرح گذارویتے ، کہ ہم آگ تک نہ جلاتے ، ہماری خوراک صرف یانی اور مجور ہوتی۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَعِنْدُنَا شَطْرَ مِنْ شَعِيْرٍ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لِلْجَارِيَةِ:

<sup>(</sup>۱) نتری جامعددارالعلوم کراچی، نتری نیر:۱۰۱،۹۸، مورخه ۱۳۲۹،۱۹۲۹، کشف الباری، کتاب اللباس ص:۳۰۹-۳۰۹ فقهی مقالات ۲۰۳۳، فتاوی محمودیه ۱۲۹۷۵،

كِيلِيهِ، فَكَالَتُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَيِي، قَالَتْ: فَلَوْ كُتَاتَرَ كُنَاهِ، لاَ كَلْنَامِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے دفات پائی اور ہمارے پاس بچھ جو تھے،اس ہیں ہے ہم کھاتے رہے جب تک اللہ نے والی ایک بھرجلدی وہ دے جب تک اللہ نے چاہا، پھر میں نے بائدی سے کہا:اس جو کوتم ناپ لو، چنا نچے اس نے اس ناپ لیا، پھرجلدی وہ ختم ہوگئے، حضرت عائشہ کھی فرماتی ہیں، اگرہم انہیں یوں بی چھوڑ دیتے (نہنا ہے) تو ہم اس میں سے اس سے کہیں زیادہ عرصہ کھاتے رہے۔

مشكل الفاظ كے معنی : وسادة: (واؤكے فيچ زير كے ساتھ) تكيه۔ أدم: (بهزے اور دال پرزبر كے ساتھ) اديم كى جح ہے: چرا۔ حشو: (حا پرزبراورشين كے سكون كے ساتھ) بمراؤليف: مجود كے درخت كى چمال كتفها: بكرى كا شانه يعنی اس كى دى كا كوشت مانستو قد: بهم آگنيس جلاتے تھے۔ شطر: (شين پرزبراور طاكسكون كے ساتھ) جز، حصد، كھے۔ كيليد: تم اس جوكوناپ دو۔ فلم يلبث: لهل وہنيس تغمرے۔

## نبى كريم المله اورابل بيت كى قناعت پسندى

ندکورہ احادیث سے نی کریم اور اہل بیت کی قناعت پندی ثابت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے رہن ہن اور کھانے پینے کے لئے جو پجو بھی میسر آ جاتا، ای پر قناعت فرماتے ، ان کی نظر میں آخرت کی زندگی تھی کہ اسے بنالیا جائے ، اس میں کامیا بی کی کوشش اور وہاں کی ذلت سے بچا جائے ، یک ہاں کی کامیا بی کاراز ، آج اہل اسلام نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود اور منتہائے نظر بنا رکھا ہے ، اس کے حصول میں میں معروف ہیں اور آخرت کی زندگی کو اعمال کے اعتبار سے پس پشت ڈال دیا ہے ، اس کی طرف ان کو تو جنہیں ، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔

کہلی حدیث میں ہے کہ نی کریم کے کا تکیہ چڑے کا تھا، اوراس کے اندر کھجوری چھال بھری ہوئی تھی، شار مین فرماتے بیل کہ تکیہ سے یہال بستر مراد ہے کہ آپ کے کا بچھونا اس شم کا تھا، چنا نچہ بخاری کی روایت میں اس کی تقریح ہے۔

دوسری روایت معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز صدقہ کردی جائے، وہ اللہ کے ہال محفوظ ہوجاتی ہے، اسے زوال نہیں آتا، اور جواللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا جائے تو وہ بالآ خرفتا ہوجاتی ہے، اسے دو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا جائے تو وہ بالآ خرفتا ہوجاتی گا اور حقیقت اس آیت کی طرف اثنارہ کرنا مقصود ہے ما عند کم پنفدو ما عند اللہ باق (جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم ہوجائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے، وہ بمیشہ باتی رہے گا)۔

تیسری روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو کھانے پینے کی جو پھی میں روکھی سوکھی چیز میسر ہوجائے، اس پر قناعت کرے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا اور اس میں تکلف کرنا ورست نہیں ہے۔

چوتی حدیث سےمعلوم ہوا کہ مریلواستعال کی کھانے پینے کی چیزوں میں ناپ تول استعال ندکیا جائے کہ اس سے

برکت اٹھ جاتی ہے۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ماکشہ ﷺ کی اس روابت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی وفات کے وقت کے وقت آپ کے پاس کچھ جو گھر میں موجود تھے، جبکہ حضرت عمرو بن حارث مصطلعی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم شے نے اپنے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا، ندرہم ، نددیتار اور نداور کچی، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم اور کل الگ الگ ہے، حضرت عمرو بن حارث کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ہے نے اپناذاتی مال کچو بھی نہیں چھوڑا، اور حدیث عائشہ ﷺ میں جس'' جو'' کے چھوڑنے کا ذکر ہے اس سے حضرت عائشہ کا اپنا خرچہ مراد ہے جوحضور شکنے آپ کو دیدیا تھا، اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

پھرایک اوراشکال ہوتا ہے کہ حدیث عائشہ ﷺ میں ہے کہ اگرہم اس جوکونہ ناپتے تو اس سے زیادہ عرصہ تک اسے کھاتے رہتے، گویا ہمیں کیل نہیں کرتا چاہئے تھا جبکہ حضرت مقداد بن معدیکرب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم سے ناپیل فرمایا: تم اپنے فلہ میں کیل کرتا چاہیے، ۔۔۔۔۔؟
فرمایا: تم اپنے فلہ میں کیل کرو، اسے ناپ لو، یہ تمہارے لئے باعث برکت ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ کیل کرتا چاہیے، ۔۔۔۔۔؟

اس کا جواب بیہ کہ یہاں بھی دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں، کیونکہ جس حدیث میں غلہ کونا پنے کا عکم ہے، اس سے مراد بیہ کہ کر ید وفر وخت کے وقت غلہ کونا پاکرو، اور حضرت عائشہ ﷺ کی حدیث کے معنی بی بیں کرا ہے اہل وعیال پرخرج کرنے کے وقت غلہ کونہ تا یا جائے کہ یہ بخل کی علامت ہے اور اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ (۱)

عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَمَا يَخُوفُ أَحَدُم وَ لَقَدُ أُو فِيْنَ فِي اللهِ وَمَا يَوْ وَاللّهِ اللهِ وَمَا يَخُوفُ أَحَدُم وَلَقَدُ أَو فِيْنَ فِي اللهِ وَمَا لَيْهِ وَمَا لَيْ وَلِيلَالٍ طَعَامَ ، يَأْكُلُه ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَيْ فَوَا بِلَالٍ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ حِيْنَ خَرْجَ النَّبِيُّ ﴿ هَارِباً مِنْ مَكَّةٌ وَمَعَهُ بِلَالْ ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ الطَّهِ عِنْ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ الطِّهِ

امام ترخدی فرماتے ہیں کداس مدیث کے معنی بیای جب نی کریم شک الل مکرے بیزار ہو کر لکے تواس وقت آپ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٢/٤.

ے ساتھ حضرت بلال سے، اور حضرت بلال کے ساتھ کچھ کھانا تھا، جے انہوں نے اپنے بخل کے بیچا ٹھار کھا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: آخفت: (مجہول کا صیغہ ہے) مجھے ڈرایا کیا، خوف و دہشت میں ڈالا کیا۔ آو ذیت: (ماضی مجہول) مجھے دکھ، در داورا یذاء پہوٹیائی گئے۔ ذو کبد جگروالا یعنی جا تدار یو اریه: اس کو چھپار کھا ہے۔ اِبط: (ہمزے اور باکے بیچزیر) بخل۔

## حضور المنفوك كفروفا قهاورآ زمائشول كأذكر

اس مديث سے دوباتي ثابت موتى إلى:

(۱) الله کراست میں نی کریم کو جس قدرخوف و دہشت میں جتا کیا گیا اور جس قدرآپ کو کلیفیں پہوٹی ان گئیں، اتنا کی اور نی کوئیس آز ما یا گیا، کیونکہ جو خص جتنا الله کے ہاں قریب ہوتا ہے، اتن بی زیادہ اس پر لکیفیس اور آز مائشیں آتی ہیں، اور آپ کو چونکہ اللہ کے ہاں انتہائی اعلی اورا و فی مقام حاصل ہے، اس لئے آپ پر ای اعتبار سے طرح طرح کے امتحانات اور آز مائشیں آئی ہی، آپ ان پر مبر فر ماتے رہے، زبان مبارک پر بلکہ حاشیہ خیال میں بھی جمی حرف محکوہ کا تصور تک نہیں آیا، کفار اور اللہ کے دین کے قمن آپ کو لکیف پہونی نے اور ستانے میں اپنی تمام تر تو انائیاں استعبال کر گذر تے لیکن رحمت اللحالمین کی زبان مبارک سے ان کے تی میں بدرعا تو کیا، خیر اور ہدایت کی دعائی جاری ہوتی، تا کہ وہ آخرت کے عذاب سے فی جا کیں۔ مبارک دور آخرت کے عذاب سے فی جا کیں۔ دور تا میں اور کا شروفا قداور گئی بھی برداشت کی ۔ چنانچہ ایک سفر میں آپ نے بورام مینہ یوں گذار دا

(۲) دوساسلام کی خاطرآپ ف نظروفا قداور تقی بھی برداشت کی۔ چنانچہ ایک سفریش آپ نے پورام بیند ہوں گذارا کہ آپ کے دفتر وفاقہ اور تقی بھی برداشت کی۔ چنانچہ ایک سفریت بلال کے پاس کھانے کی انتہائی معمولی مقدار تھی، جسے وہ بخل کے نیچ چمپائے رہنج ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی راہ میں اگر فقر وفاقہ پیش آجائے تو اس پر گلہ وفئوہ کے بجائے، مبر واستقامت کا دامن مغبوطی سے تعاما جائے، اس لحاظ سے یہ وقت بھی ایک طرح سے عبادت میں گذر نے والا ہو جائے ، اس لحاظ سے یہ وقت بھی ایک طرح سے عبادت میں گذر نے والا ہو جائے گا۔

امام ترندی نے جو بیفر مایا کہ ''اوراس وقت آپ کے ساتھ معرت بلال سے''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معدیث کا تعلق اس وقت سے نہیں جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی تھی کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ معزت بلال نہیں سے بلکہ بیدوا قعہ غالباً اس وقت کا ہے جب آپ ابتداء اسلام میں مکہ کر مذسے طاکف تشریف لے گئے ہے۔

چنانچ نبوت کے دسویں سال آپ کے چھا ابوطالب کی وفات ہوگئ، اس کے پچھ عرصہ بعدام المؤمنین حضرت ضدیجہ دواللہ کی بھی وفات ہوگئ، یہ ووفوں حادثے آپ سال کو' عام المحزن' یعنی دخم کا سال' فرمایا، آپ کے لیے اثبتا کی المناک اور سخت سے، یکی وجہ ہے کہ آپ نے اس سال کو' عام المحزن' یعنی دخم کا سال' فرمایا، آپ کے چھا کی وفات کے بعد کفار مکہ نے اپنی ایذاء رسانیوں میں مزیدا ضافہ کردیا، اس وقت نگ آکرنی کریم کے نے سفر طاکف کا ارادہ فرمالیا، تا کہ وہاں لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت زیدین حارثہ سے، بیسفر سارا پیل ہوا، وہاں پہونچ کرطاکف کے سردار عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی، وہ نہ مانا، مسلسل

ایک ماہ آپ اہل طائف کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے، گر انہوں نے آپ کی ایک بات نہیں سی اور کسی ایک کو بھی اسلام تبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ اس سر دارنے اپنے اوباش تسم کے لڑکوں کوآپ کے پیچھے لگا دیا کہ جس قدر ہوسکے آپ کو تکلیفیں پہونچا تیں۔

چنانچہان بدبختوں نے آپ پر پھر برسانے شروع کئے، جس سے نی کریم کے قدم مبارک شدید زخی ہوجاتے سے ،اورا تناخون بہتا تھا کہ آپ کے تعلین مبارک اس سے بھر جاتے سے ، جب آپ پھر کے زخموں سے چور ہوکر گر پڑتے سے تو وہ لوگ آپ کے دونوں باز و پکڑ کر کھڑا کر دیتے سے اور آپ آگے چلتے تو پیچھے سے پھر پھر اکا شروع کر دیتے سے اور خوش ہوہوکر تالیاں بجاتے اور تہتے لگاتے سے ،حضرت زید بن حارثہ جس طرف سے پھر آتاد کیمنے ،اس طرف خود کھڑے ہوکر نی کریم کے وہ بچاتے اور پھر کو اپنے سر پر لے لیتے سے ، یہاں تک کہ حضرت زید کا سربھی پھر وں کے زخم سے چور چور ہوگیا۔

ای دوران اللہ تعالی نے بادل کا ایک گلزا بھیجا، جوآپ کی پرسایہ کرنے لگا اور پھر حضرت جبرئیل مَالِئلا نے ایک اور فرشتے کے ساتھ حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ کے پروردگارنے آپ کی قوم کی ساری با تیں سنیں اور آپ کے ساتھ جو پھے سلوک کیا ہے، اس کو دیکھا، میرے ساتھ پہاڑوں کی خدمت پر مامور فرشتہ ہے، اگر آپ تھم دیں، توبیان پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو تباہ و برباد کردے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ستانے میں کوئی کی نہیں چھوڑی، بین کرنی کریم کی نے ارشاد فرمایا: میں اس پرداضی نہیں، میں رحمۃ للعالمین نی بنا کر بھیجا گیا ہوں، بیزندہ رہے تو ممکن ہے، کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوجا کیں، جورب العالمین پر ایمان لے آئیں اور اس کی وحدانیت کا اقر ارکر لیں۔

بالآخرنی کریم ﷺ طائف سے ایک ماہ کے بعداس طرح واپس ہوئے کہ فقرو فاقہ اور اہل طائف کی تکلیفوں سے جسم نڈ حال تھا اور شخنے مبارک خون سے لہولہان تھے، اس سب کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر بدد عاکے بجائے ہدایت کے الفاظ حاری تھے۔

رہی ہے بات کہ حدیث میں اس موقع پر نبی کریم کے ساتھ حضرت بلال کا ساتھ ہوتا نہ کور ہے، جُبکہ نہ کورہ واقعہ میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہے تو ان دونوں باتوں میں کوئی منافات اور تعارض نہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بیسفر کی دفعہ ہوئے ہوں، اور کسی سفر میں حضرت بلال اور حضرت زید بن حارثہ دونوں ہی آپ کے ساتھ رہے ہوں، تاہم بیطے ہے کہ حدیث کا بیوا قعہ سفر جرت سے متعلق نہیں، کیونکہ اس میں حضرت بلال آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ (۱)

عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: حَرَجْتُ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ وَقَدْ أَحَدُث إِهَا الْمَعْطُونا، فَجَوَّ بثُ وَسَطَهُ, فَأَدْ خَلْتُهُ فِي عُنْقِي، وَشَدَدْتُ وَسَطِى، فَحَزَ مَثْهُ بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيْدُ الْجُوعِ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ عَامَ لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتُمِسْ شَيْئاً فَمَرَ رْتُ بِيَهُو دِي فِي مَالِ لَهُ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٩٧٩ ٣٣٩ كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، تحفة الاحوذي ١٣٣١٤.

يَسْقَى بِبَكُرَةِ لَهُ, فَاظَلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ لُلْمَةِ فِي الْحَائِطِ, فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَعرَ ابِيُ ؟ هَلُ لَكَ فِي دَلُو بِتَمْرَةٍ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ, فَافْتَحِ الْبَابِ, حَتَى أَدُخُلَ, فَفَتَحَ فَذَخَلْتُ فَأَعْطَانِي دَلُوهُ, فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلُوا أَعْطَانِي تَمْرَةً حَتَى إِذَا امْتَلاَّتُ كَفِي أَرْسَلْتُ دَلُوهُ وَقُلْتُ: حَسْبِي فَأَكُلْتُهَا, ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الماء, فَشَرِئِتُ ثُمَّ جِئْتُ المَسْجِدَفَوْ جَدْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَنْ أَبِي هٰرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعْ ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ١

حضرت الدہریرہ علی سے روایت ہے کہ محابہ کرام رفق تھا بین کوشدید بھوگ گی، تو نبی کریم علی نے انہیں ایک ایک مجور دی۔

مشكل الفاظ كمعنى : يوم شات: سردى والا دن ، خوندادن ، إهاب: چرا ، كمال معطونا: بد بودار ، سرا بهوا چراجس ك بال دباغت كى وجهة جرع من عند و بست مند دث ، حزمت : ميل في باندها و دباغت كى وجهة جرع من المحود ك الله و سط: درميانه حصه ، كمر ، پشت منددث ، حزمت : ميل في باندها و حوص : خوصة كى جمع به بحودكى شاخيس ، پته - بكوة : (با پر زبر اور كاف كسكون ك ساته) چرى ، جس سے وزنى چركينى جوعت من جاتى ہے - فلمة : (ثاء پر پيش اور لام كسكون ك ساته ) شكاف ، سوراخ - امتلات كفى : ميرى منى بمركى - جوعت من المهاء : ميل في چند كمون يانى بيا -

## صحابه کرام رئی کی ایم میں کا فقروفا قبہ

ان احادیث سے محابہ کرام کا فقرو فاقداور معاثی تنگدی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دین پڑمل کرنے کی خاطر ہرتسم کی تکلیف

اور مشکل برداشت کرتے ہتے، یہی حال ان صحابہ کرام کا بھی تھا، جواصحاب صفہ ہتے، جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ باب کی دوسری حدیث میں سفر کا واقعہ ہے کہ دور دراز کے سفر میں صحابہ کرام رفٹی انتہا تین کوشدید بھوک گلی تو آپ ﷺ نے انہیں ایک ایک تھجورعنایت فرمائی۔(۱)

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحُنُ ثَلَاثُما لَةٍ ، نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا , فَفَنِى زَادُنَا ، حَتَى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَنْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَنَا كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً , فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ : وَأَيْنَ كَانَتُ تَقَعْ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدُنَا فَقُدُ البُحْرِ فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَيَوْ مَا مَا وَجَدُنَا فَقُدُ مَا مَا فَقَدُنَاهًا , فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُونٍ ، قَدْقَلَفُهُ الْبَحْرُ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَيَوْ مَا مَا أَحْبَيْنَا .

حضرت جابر بن عبداللہ بھاللہ فاللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نہمیں ایک مہم پر بھیجا، ہم تین سوافراد سے، ہم اپنا
توشہ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے سے، (یعنی وہ توشہ تھوڑا تھا) پھر ہمارا توشہ تم ہوگیا، یہاں تک نوبت پہونج گئی
کہ ہم میں سے ہرآ دمی کے حصہ میں روزانہ ایک ایک مجورآتی ، توان سے ( یعنی حضرت جابر سے ) پوچھا گیا کہ اے
ابوعبداللہ: ایک آ دمی کا ایک مجور سے کیا بٹما ہوگا؟ توانہوں نے فرمایا: ہمیں اس ایک مجور کی قدراس وقت ہوئی، جب
ہم اس سے بھی محروم ہو گئے پھر ہم سمندر کے کنار سے پرآ گئے تواچا نک ہم ایک جھی کے پاس آٹھ ہر سے، جسمندر
نے چھینک ویا تھا، پھر ہم اس میں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے، جس قدر کہ ہم نے چاہا۔

## سربيسيف البحر

سن چھ جھری یااس سے بھی پہلے ہی کر یم بھی نے تین سوسحابہ کرام رفی ہے تین کوابوعبیدہ بن جراح کی قیادت میں قریش کے قافی کی گھات لگانے کے لئے بھیجا، بید مفرات سمندر کے کنارے پرتقریباً آدھام بین کھر برے رہاور پھروا لیس آگئے،

ادر ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ نبی کر یم بھی نے اس سریہ کو جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا تھا، جو سمندر کے ساحل پر سیخت تھے، پھریہ حضرات نصف ماہ کے بعد بغیر کی لؤائی کے واپس آگئے،

بظاہر دونوں میں تعارض ہے کہ ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسریہ قریش کے قافلے کی گھات اور نگرانی کے لئے گیا تھا، اور دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ چہینہ کے ایک قبیلے کی طرف جیجا گیا تھا،

اس لئے حافظ ابن حجر رہائیے۔ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کی طرف بیسیجے گئے ہوں ، اس لئے ان میں کوئی تعارض نہیں۔

محاب کرام کا قیام چونکه ساحل سمندر پرر با تھا، اس لئے اسے "سریہ سیف البح" کہا جاتا ہے، اوراس سفر میں صحاب کرام

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٥/٧\_

فأكلنامنه ثمانية عشريوما

اس روایت بیس اٹھارہ دن کا ذکر ہے، اور سیح مسلم کی ایک روایت بیس مہینے کا اور ایک دوسری روایت بیس پندرہ دن کا ذکر ہے، بظاہرونوں کی تعداد بیس تعارض لا زم آر ہاہے؟

علامنووی فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں مہینے کا ذکرہے، وہ چونکہ زیادہ مقدار کو ٹابت کررہی ہے،اس لئے وہ را نج ہاور جن روایات میں کم دنوں کا ذکرہے،ان سے اکثری نفی ثابت نہیں ہوتی،اس لئے تعارض نہیں۔

حافظ ابن ججر را لللله نے یول تطبیق دی ہے کہ جس روایت میں اٹھارہ کا ذکر ہے وہ اصل ہے، اور جن روایات میں پندرہ دن یا مبینے کا ذکر ہے، ان میں کسر کوحذ ف کردیا گیا ہے۔

لیکن بیذ بن میں رہے کہ حدیث کے راویوں کی توجہ اصل قصد کے بیان کی طرف ہوتی ہے، اس میں وہ پورا اہتمام کرتے ہیں، دنوں کی تعدادیا اس جیسی چیزوں کی طرف وہ خاص توجہ نیس فر ماتے ، کیونکہ یہ مقصود نیس ، ایسے میں اگرکوئی تعارض پیش آجائے تو اس سے حدیث کی صحت پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔ (۲)

#### سمك طافى كامسئله

سمک طافی: وہ چھلی ہے جوسمندر کے اندرازخود طبعی موت مرجائے اور پانی کے اوپر آجائے، اس چھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ آئمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اورامام احمد کے نزویک سمک طافی حلال ہے، جبکہ امام ابو حذیفہ دائیں کے اسکی حرمت کے قائل ہیں۔

جهوركااستدلال:

- (۱) هو الطهور ماءه والحل ميتنه، آئمه ثلاثه "ميته" سے غير خروح مراد ليتے ہيں، اس لئے سمک طافی حلال ہے۔
- (۲) فرکورہ حدیث سے استدلال ہے کہ صحابہ کرام وی التقامین نے عنبرنا می مچھلی استعال کی تھی، جو انہیں مری ہوئی ملی تھی، اس کے باوجودوہ اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے۔
- (۳) مدیق اکبر دفاتی کا شرے استدلال کیا ہے جس میں سمک طافی کوحلال قرار دیا گیا ہے۔ اَمام ابوحنیفہ رالیتی کا استدلال حضرت جابر کی روایت سے ہے جسے امام ابوداؤد رالیتی نے ذکر کیا ہے کہ حضور شک نے

<sup>(</sup>۱) فتحالباری۹۸/۸کتابللغازی،بابغزوةسیفالبحر

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم ٥٠٣/٣ كتاب الصيدباب اباحة ميتات البحر

ارثادفرمايا: مَا ٱلْقَى الْبَحْرُ أَوْجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تأكلوه

جس کوسمندرڈ ال دے یا جس سے سمندرخشک ہوجائے ( لیتن مچھلی کنارے پر ہی رہ جائے، پانی کے ساتھ واپس نہ جائے ) توتم اسے کھالو، اور جواس میں طبعی موت مرجائے اور او پر تیرنے لگے، تواسے نہ کھاؤ)

اس حدیث میں تصریح ہے کہ سمک طافی کو نہ کھا تھیں، اور بیاصول ہے کہ حلت وحرمت میں جب تعارض آ جائے، تو احتیاطای میں ہے کہ حرمت کوتر جمع دی جائے۔

جہور کے استدلال کے جواب:

(۱) حدیث میں "میته" سے غیر مذبوح نہیں، بلکہ وہ جانور مراد ہے، جس میں بہنے والاخون نہ ہوجیہا کہ احلت لنا میتتان میں"میته" سے بھی معنی مرادییں۔

اور حضرت شیخ الهند فرماتے ہیں کہ حدیث میں "الحل میته" میں "الحل" سے طاہر مراد ہے کہ سمندر کا مردار طاہر ہے، محابہ کرام دین انتقامی کی میشبہ تھا کہ سمندر میں مرنے والا جانور نا پاک ہوجا تاہے، اس شبہ کوشم کرنے کے لئے آپ شائے نے فرما یا کہ سمندر کامینہ طاہر رہتا ہے۔ فرما یا کہ سمندر کامینہ طاہر رہتا ہے۔

(۲) حدیث عنبر سے استدلال تام نہیں، کیونکہ اس حدیث میں ایک کوئی تصریح نہیں، جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ عنبر، سمک طافی مقی، ہوسکتا ہے کہ سمندر نے اس کو نتیکی کی طرف چھینک دیا ہو، اور اس کے نتیج میں وہ مری ہو، ایک مجھلی کا کھانا بالا تفاق جائز ہے۔
(۳) اس اٹر کے بار سے میں شارعین صدیث فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں شدید اضطراب ہے اور اگر بالفرض اسے سند کے لحاظ سے میچے مان لیا جائے تو بھی وہ ایک صحابی کا اجتہا وہوسکتا ہے، جو حدیث مرفوع کے مقابلہ میں جمت نہیں، اور سے بھی ممکن ہے کہ اس اثر میں 'میتے' سے وہ چھیلی مرا د ہو جو کسی سبب خارجی سے مری ہو۔ (۱)

# جھنگے کا حکم

حنابلہ، شافعہ اور مالکیہ کے خود کے تو جھینگا حلال ہے، احناف کے خود کیہ اس کے حکم کا مداراس بات پر ہے کہ جھینگا مجھلی ہے پانہیں؟ علم حیوانات کے جدید ماہرین کے خود کی جھینگا مجھلی ہیں، کیونکہ ماہرین کے خود کی بڑی والا وہ جانور ہے جو کھی موروں اس کے جدید ماہرین کے خود کی جھینگا مجھنگا کو جھلی ہیں آتی، لیکن اس کے برعکس مشہور اہل لغت نے جھینگا کو چھلی ہیں شار کیا ہے ابن درید، علامہ فیروز آبادی، علامہ ذبیدی اور دمیری کی یہی رائے ہے، اس بناء پر حضرت تھانوی والیہ مفتی محمود الحن میں شار کیا ہے، ان کے خود کے میں معلوں کے خود کی میں شار کیا ہے، ان کے خود کے میں حمل کے حکم کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے اس کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے اس کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے اس کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے اس کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے مسلم میں ختی نہی جانے کہ جھینگا کے مسلم میں ختی نہی جانے کہ جھینگا کے مسلم میں ختی نہی جانے حکم کے مسلم میں ختی نہیں جنون کے مسلم میں ختی نہیں جانے کہ خود کو کیا گئی کے مسلم میں ختی نہی جانے کہ جھینگا کے مسلم میں ختی نہی جانے کہ خود کے مسلم میں ختی نہیں جانے کہ جو کیا گئی جانے کہ کہ کے کہ کے مسلم میں خود کی کے حکم کے حکم کے کہ خود کی کے حکم کے مسلم میں خود کی کے حکم کے حکم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١٢٦٣ ٥، درس ترمذي ٢٨٢١ ، تحفة الاحوذي ١٣٦/٤.

کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، جو باعث تخفیف ہے، تاہم چونکہ بیر حلت وحرمت کا مسئلہ ہے، اس لئے اس کے کھانے سے اجتناب کرناہی بہتر ہے۔(۱)

عَن عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّا لَجُلُوسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا مُضْعَب بنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بَرْدَةُ لَهُ مَرْقُوعَةُ بِفَرْدٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَي بَكَى لِلَّذِى كَانَ فِيهِ مِنَ البِّعْمَةِ وَالَّذِى هُوَ فِيهِ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بَرْدَةُ لَهُ مَرْقُوعَةُ بِفَرْدَ لَهُ مِنْ البِعْمَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ البِعْمَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت على بن افي طالب والله فرمات بيل كريم بي كريم الله كساته معد (نبوى يا قباء) من بين بوع مع محد حضرت على بن الي اجا تک حضرت مصعب بن عمير ، ادارے ياس آئے ، ان كے جسم پرصرف ايك الى دهارى دار چادر تقى ، جے پوتین کے پیوند کی ہوئے تھے، نی کریم ای نے جب انہیں (اس حالت میں) دیکھا تورو پڑے،اس نازونعت کا خیال کر کے،جس میں وہ پہلے تنے اوراس حال کودیکھ کرجس میں آج وہ ہیں، پھر نبی کریم 🐞 نے ارشاد فرمایا: تمہارا ال وقت كيا حال بوكا كرجب تم يس ايك منح ايك منح ايك عده جوز ايبنه كااورشام مين دوسراعده بوشاك يبنه كا (يعن منح وشام کیڑے بدلے گا) اوراس کےسامنے ایک پلیٹ رکمی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی (یعنی مختلف منسم کی ڈشیں اور کھانے ہوں کے )اورتم اینے تھروں پر پردے ڈالو کے (لینی فیتی پردوں سے انہیں آ راستہ کرد کے ) جیسے بیت الله پر پرده دالا جاتا ہے، محابہ رفن اللہ عن نے عرض کیا یا رسول الله: ہم اس دن آج کے مقالب میں بہتر ہوں مے، ہم عبادت کے لئے فارغ ہوں کے اور محنت ومشقت سے ہماری کفایت کی جائے گی ( یعنی محنت وعمل کے لئے خادم ہوں کے )اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر ما یا بنہیں، بلکتم آج بہت بہتر ہو،اس دن کے مقالبے میں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَصْيَافَ أَهْلِ الإِسْلَامِ، لا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلا مَالٍ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوٓ، إِنْ كُنْتُ لاَّ عَتَمِدُ بِكَبِدِى عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ، وَأَشْذُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوْعِ، وَلَقَدْ قَعَدُثُ يَوْماْ عَلَى طَرِيْقِهِمْ الَّذِي يَخْرُ جُوْنَ فِيهِ ، فَمَرْبِي أَبُوْبَكُرٍ فَسَأَلُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، مَاسَأَلُتُهُ إِلاَّ لِيَسْتَتْبِعَنِي فَمَرَ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَالْتُهُ عَنْ أَيَدِّمِنْ كِتَابِ اللهِ ، مَاسَأَلْتُه الآليستَتْبِعنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ ١٠ فَتَبَشَمَ حِيْنَ رَآنِي وَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْحَقّ، وَمَضَى، فاتَبَعْثُهُ، وَدَحَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأَذَنْتُ فَأَذِنَ لِي، فَوَجَدَقَدَحا مِنَ اللَّبَنِ، قَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ؟ قِيلَ: أَهْدَاهُ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۱۳/۳ ۵ كتاب الصيد, مسألة الروبيان, كشف البارى ص: ۲۵۲، كتاب الذبائح, باب قول الله: أحل لكم صيدالبحر-

لَنَافُلَانُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الإسلام لا يَأُوُونَ عَلَى أَهُل وَلا مَالِ ، إِذَا أَتَنْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَنْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَنْهُ اللهَ يَكُ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا دَحَلُوا عَلَيْهِ فَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ قَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ: خُذِالْقَدَحَ فَأَعْطِهِمْ, فَأَحَذُثَ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الْآَحَرَ حَتَى الْتَهَيْثُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ الْقَدَوَى الْقَوْمُ اللّهِ عَلَى يَرُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ: اشْرَب، كُلُهُمْ, فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللّهِ اللّهَ مَن اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت الا ہریرہ ڈالٹو فرماتے ہیں کہ اہل صفہ سلمانوں کے مہمان سے، وہ نہ واپنے اہل کی طرف پناہ لیتے سے اور نہ مال کی طرف ہتم ہے اللہ جل شانہ کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، بیٹک میں بھوک کی وجہ سے اپنا جگر ( لیتی اپنا پیٹ ) دمین کے ساتھ طالبتا تھا، تا کہ بھوک کی شدت میں کی ہوجائے ) اور بھوک کی وجہ سے اپنا جبال سے سلمان گذرتے وجہ سے اپنے پیٹ پر پنظر با ندھتا تھا، اور میں ایک دن سلمانوں کے راستے پر بیشا، جہاں سے سلمان گذرتے سے ، استے میں حضرت صدیت اکر زہائی میرے پاس سے گذرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، میں نے ان سے آن ہو بھی اور پوچھے سے میرا مقصد صرف بی تھا کہ وہ محمول اللہ کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے سے میرا مقصد صرف بی تھا کہ وہ محمول نے ایسانہ کیا بھر ابوالقا سم یعنی نی کریم میں گذر ہو جھے کے اور انہوں نے ایسانہ کیا بھر ابوالقا سم یعنی نی کریم میں گذرے تو جھے دیکھور سے میں نے کہا: لیک یارسول اللہ فرمایا: میرے ساتھ چلوء آپ چل پڑے اور میں ایک میں آپ کے پیچھے ہوگیا، اور آپ اپنے گھر واغل ہو گئے بھر میں نے اجازت طلب کی ، تو مجھے (اندر جانے کی) اجازت ویدی گئی، آپ نے ( گھر میں ) دودھ کا ایک پیالہ موجود پایا تو فرمایا: میر دودھ تمہارے لئے کہاں سے آیا میا کیا کہ لایا گیا کہ لاال نے بیدودھ تمہارے لئے کہ رہ بھیجا ہے۔

نی کریم این نے ارشادفر مایا: اے ابو ہریرہ: میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: تم الل صفہ کے پاس جا وَ اور انہیں بلا کرلاؤ، وہ مسلمانوں کے مہمان ہیں وہ نہ تواہد اللی طرف بناہ لیتے متصاور نہ مال کی طرف،

جب آپ کے پاس صدقہ کا کوئی ہال آتا تو وہ ان کی طرف بھیج دیے تھے اور اس سے نود کہ بھی نہیں لیتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، تو ان کی طرف پیغام بھیج اور آپ خود بھی اس میں سے پھے لے باور اہل صفہ کو اس میں شریک فرماتے، (حضرت الوہریرہ فرنائٹو فرماتے ہیں) جھے یہ بات ناگوار محسوس ہوئی اور میں نے کہا (دل ہی ول میں) اس پیالے کی اہل صفہ کے سامنے کیا حیثیت ہے اور میں تو آپ کی طرف سے ان کی طرف فرستادہ ہوں پھر حضور جھے تھم فرما میں گئے کہ میں (وہ پیالہ لے کر) ان پر چکر لگا دُن تو جھے نہیں لگتا کہ اس پیالے سے جھے بھی پھی لی مطور جھے تھے یہ امریقی کہ میں اس میں سے اتنا ضرور پالوں گا، جو جھے بے نیاز کردے گا (یعنی جھے کفایت کرجائے کی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنا نچہ میں اہل صفہ کے پاس آیا اور انہیں (حضور کی کی طرف) بلایا۔

جب اہل صفہ حضور کے پاس آ گئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹے گئے تو آپ نے فرمایا: اے ابوہریرہ: پیالہ اوا ور اس کو دیدہ، چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ایک فض کو دینے لگا تو وہ اس سے بیتیا، یہاں تک کہ وہ سیر اب ہو جا تا پھر وہ اسے والیس کر دیتا پھر میں دوسرے کو دیدیتا، یہاں تک کہ میں نبی کریم کی تک پہون کی گیا اور پوری قوم سیر اب ہو چکی تھی، پھر آپ نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا پھر اپنا سر مبارک اٹھا یا اور مسکر این ، اور فرمایا: اس ہو چکی تھی، پھر آپ نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا پھر اپنا سر مبارک اٹھا یا اور مسکر این ، اور فرمایا: اس ابوہریرہ: اب تم پوء پین نبی ہو، میں نبی ہو، میں مسلسل پیتا رہا اور آپ جھے فرماتے رہ کہ تم پو پھر میں نے عرض کیا: شم ہاں ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، میں (مزید) پینے کی اب معنی کئی نبیس رکھتا، پھر آپ نے دودھ کا بیالہ لے لیا، اللہ تعالی کی حمد وشناء کی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے بی لیا۔

مشكل الفاظ كمعنى : بودة: (با پر پش اوردا كسكون كساته) دهارى دار چادر مرقوعة: پيوندگى بوئى فرو: (فا پر زبراوردا كسكون كساته) پوشاك، عمده لباس اعتمد: زبراوردا كسكون كساته) پوشاك، عمده لباس اعتمد: هم فيك لگاليتا يعنى اپنا پييف زمين كساته چپكاليتا كبدى: اپنج جگراور كليج كوليستنبعنى: تاكه جميحا پنيساته لجائه المحق: تم مير ساته چلواديوه عليهم: مين اس پيالے كوامحاب صفه پر محما دس ما يغنينى: جو جميح بنياز كرد سه مسلكا: جگه، داسته ينينى كنجائش -

#### حضرت مصعب بن عمير فالتد،

حضرت مصعب بن عمیر براتی وہ جلیل القدر صحافی ہیں جنہوں نے '' دارار قم'' میں اپنی ماں اور اہل وعیال سے حجب کر اسلام قبول کر لیا تھا، پھر جب ان کے اہل خانہ کوان کے اسلام کا پند چلا تو انہوں نے انہیں زنجیروں سے مکڑ کر قید کر دیا تا کہ حضور کی خاطر گھر سے کی خدمت میں حاضر نہ ہو تکیں ایکن ان کے دل میں ایمان رچ بس چکا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر گھر سے

کی طرح بھا گ کرحبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ،غزوہ احدییں شریک ہو ئے ، بالآخر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمالیا ، جبکہ اسلام مصنٹراان کے ہاتھ میں تھا۔

نی کریم کے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد انہیں اہل مدینہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا، تا کہ وہ لوگوں کوقر آن مجید کی تعلیم اور دینی مسائل سکھا ئیں ، اسلام سے پہلے بڑے ناز ونعمت ، بیش وعشرت اور خوب خوشحال سے لیکن قبول اسلام کے بعد دنیا سے کنارہ کشی ، بالکل زاہدانہ زندگی گذار نا شروع کردی تھی ، امام ترفدی کی فدکورہ روایت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم کشی سے جب انہیں خستہ حالت میں دیکھا کہ ایک چا دراوڑ ھرکھی ہے اور وہ بھی کتی جگہ سے بیوندگی ہوئی ہوئی ہے ، تو آپ کہ انہیں دیکھ کررو پڑے کہ ایک دن وہ تھا کہ مصعب بن عمیرانتہائی ناز ونعمت میں سے اور آج ان کے پاس پہننے کا صحح لباس بھی نہیں ، اسلام کی وجہ سے سب کچھ قربان کردیا۔

اپنے تر کہ میں صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا کہ جس سے گفن کے طور پران کے پاؤں ڈھانپے جاتے تو سرنگا ہوجا تا ادرسر پر وہ کپڑا کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہوجاتے تو نبی کریم ﷺ نے ارشادفر ما یا کہ ان کے پاؤں پراذخرگھاس ڈال دو۔

حضرت مصعب بن عميرا صحاب صفه ميں سے تھے، ديگر صحاب رئي اللہ الائن كے ساتھ ميكھى معجد ميں رہتے تھے۔ (١)

### اصحاب صفه کی تنگدستی

''صفہ''مسجد نبوی کے ساتھ ایک سابید دار چبوترہ تھا، جس میں صحابہ کرام رفخ التھ آئیں بیٹھ کرنبی کریم ہے کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے، اصحاب صفہ وہ تنگدست صحابہ کرام رفخ التھ آئیں تھے، جن کی نہ تو اہل وعیال اور اولا دھی اور نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، ہروتت نبی کریم بھی کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی تعداد میں کی بیشی ہوتی رہتی تھی، ابونیم نے''حلیہ' میں سوسے زیادہ ان کے نام ذکر کئے ہیں۔

نذکورہ احادیث میں اصحاب صفہ کے فقر وفاقہ اور تنگدی کا ذکر ہے کہ بھوک کی وجہ سے زمین پرگر پڑتے تھے، ہے ہوت ہوجاتے لیکن اس کے باوجود بڑی استفامت کے ساتھ دین قعلیم سکھنے میں مصروف رہتے ،اس حدیث سے بڑی عبرتیں ، درس اور نفیحتیں حاصل ہوتی ہیں ،سب سے اہم یدرس ہے کہ انسان پر کسی بھی قسم کی حالت آ جائے ، اسلام کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑ ہے ، اسراستے میں جو مشکلات ، فقر وفاقہ اور مصائب پیش آئیں ، انہیں بر داشت کرے، حالات کے شید ، ہونے سے مایوس نہ ہو، بلکہ شوق وجذبہ اور ولولہ سے دین تعلیم حاصل کرنے ، پھیلانے اور عمل کرنے میں مصروف رہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔

لاانتماليومخيرمنكميومثذ

<sup>(</sup>۱) الاصابة, حرف الميم ۹۸/۱، تحفة الاحوذي ١٣٨/٧.

صحابہ کرام نے بیسمجھا کہ جب مال ودولت زیادہ ہوگا، کام کاج اور خدمت کے لئے ملازم ہوں گے تواس وقت ہم اللہ کی عباوت زیادہ کر سکین گے، اس پر نبی کریم ہوں نے انہیں سمجھایا کہ ایسانہیں جیساتم گمان کررہے ہو بلکہ وہ فقیر جس کے پاس بفقار ضرورت مال موجود ہے، وہ مالدار سے بہتر ہے کیونکہ مالدار آ دمی مال ودولت کمانے کے لئے زیادہ مشغول رہتا ہے، اللہ کی عباوت کا اسے زیادہ موقع نہیں ملتا، اس کے مقابلے میں وہ خض زیادہ دینی کام اور عبادت کرسکتا ہے، جس کے پاس ضرورت کے بفقار روزی ہواورد نیا کے جمیلوں میں وہ زیادہ جتالانہ ہو۔

لاعتمد بكبدى على الارض من الجوع

حضرت ابوہریرہ فائن بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لئے بھی پیٹ پر پھر بائدھ لیتے بھی پیٹ کوزین کے ساتھ طالیت اور بھی شدید بوک کی وجہ سے بہوش ہوکر گر پڑتے تھے، اللہ تعالی مخض اپنے فضل وکرم سے ہر شم کی آزمائش سے بچائے۔آمین فعر ابو بکر و لم یفعل . . . ثم مر عمر و لم یفعل۔

حضرت ابوہریرہ ڈھائٹو نے حضرات شیخین ہے ایک سوال پوچھا، ذہن میں بیتھا کہ بید حضرات میری اس حالت میں تو جواب نہیں دیں کے بلکہ کہیں سے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، جب گھر پہونچ جاتے تو ضرور کھانا بھی کھلا دیتے، یوں میرا کھانے کا مقصد پورا ہوجا تا کیکن ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ان کے سوال کو ظاہر پر مجمول کیا ہو، اس کے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، اس لئے حضرت ابوہریرہ ڈھائٹو کوساتھ چلنے کانہیں فرمایا۔ (۱)

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلُ عِنْدَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: كُفَّ عَنَا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطُولُهُمْ جُوعاً يَوْ مَا لُقِيَامَةِ

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم کے پاس ڈکارلیا تو آپ نے فرمایا: تم اپنا ڈکارہم سے روک کے رکھو، کیونکہ دنیا میں خوب سیر ہوکر کھانے والا قیامت کے دن بہت دیر تک بھوکار ہےگا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: تبحشا: ڈکارلینا۔ جشاء: (جیم پر پیش کے ساتھ) ڈکار۔ اطولھم جو عا: وہ بہت طویل عرصہ یعنی بہت دیر تک بھوکارےگا۔

## زیادہ کھانے کی مذمت

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں زیادہ کھانا ٹا پہندیدہ ہے، خاص طور پراس وقت جب اس سیرا بی سے دینی امور میں غفلت وستی پیدا ہورہی ہو، ستی اور خریب لوگوں کا خیال ندر کھا جائے، تا ہم اگریہ قباحتیں نہ ہوں تو بھی بھار سیراب ہوکر کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۸۸۷ كتاب المناقب, باب علامات النبوة, الكو كب الدرى ۲۹۵/۳ ، تحفة الاحوذى ۷/۰ ۱۵-

حدیث میں '' 5 جل'' سے حضرت وهب ابو جحیفه سوائی مراد ہیں، انہوں نے اس دن گذم اور گوشت کی ثرید کھائی تھی، جسکی وجہ سے انہیں حضور ﷺ کے سامنے ڈکارآیا، تو آپ نے ناگواری کا اظہار فر مایا، اس واقعہ کے بعد بیصالی رسول تیس سال زندہ رہے، کیکن بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فر مایا۔ (۱)

عَنْ أَبِيْ مُوسَى، قَالَ: يَا بُنَيَّ: لَوْ رَأَيُتَنَا وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ وَأَصَابَتُنَا السَّمَاءُ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأَنْ \_

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَهُ كَانَ ثِيَابَهُمُ الصُّوفُ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْمَطَنَ، يَجِئُ مِنَ ثِيَابِهِمُ إِيْنَ الصَّأْنِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّهُ كَانَ ثِيَا بَهُمُ الصَّارِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

### اون کے لباس کا ذکر

اس حدیث سے اون کے لباس کا جواز ثابت ہوتا ہے، تا ہم اگریدلباس محض اس نیت سے پہنا جائے تا کہ میرے زہدو پر ہیز گاری کی شہرت ہوجائے ،توامام ما لک فرماتے ہیں کہ پھراس لباس کا استعال مکروہ ہے۔(۱)

عَنْ مَعَاذِ بِنِ أَنَسِ الْجَهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً اللهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللهُ يَمَانُ شَاءَ ، يَلْبَسُهَا .

حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ خوص اللہ کے لئے تواضع کے طور پرعمرہ لباس چھوڑ دے، حالانکہ وہ عمدہ لباس پہننے پر قادر ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اوراسے اختیار دے گا کہ وہ اہل ایمان کے لباسوں میں سے جونسالباس چاہے، کہن نے۔

### تواضعاً عمده لباس ترك كرنے كى فضيلت

اس مدیث میں اس مخص کی نضیلت کا ذکر ہے، جوعمدہ اور اعلیٰ لباس پہننے کی صلاحیت رکھنے کے باجود بھن اللہ کی رضا کے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥٣/٤\_

۲) تحفة الاحوذي ۱۵۳/۷.

لئے تواضع کے طور پرسادہ لباس استعال کرتا ہے، تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے وہ اہل ایمان کا لباس حسب منشا پہنے گا، لیکن حیثیت اور قدرت کے باوجود بخل کیوجہ سے محدہ لباس استعال ند کیا جائے ، توبیشر عامٰدموم اور ناپسندیدہ ہے۔ (۱)

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ البِنَاءَ فَلَا تَحِيرَ فِيهِ

حفرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاوفر مایا: فرچسارے کا سارا اللہ کے راہتے میں ہے ( یعنی اس بر تو اب ماتا ہے ) سوائے عمارت ( کے فریج ) کے کہ اس میں کوئی فیرنیس ہے۔

عَنْ حَارِلَةَ بِنُ مُصَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا حَبَّاباً تَعُوْدُهُ, وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ, فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِى, وَلَوْلَا أَتَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمَنَّوُ المَوْتَ: لَتَمَنَّيْتُهُ، وَقَالَ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِى نَفَقَتِهِ إِلاَّ التُوَابُ أَوْ قَالَ: فِى التُوَابِ.

حضرت حارث بن معزب کہتے ہیں کہ ہم حضرت خباب کی بیار پری کے لئے آئے اور انہوں نے سات داغ لکوائے سے (اور شدید تکلیف میں سے) تو انہوں نے فرمایا: میری بیاری بہت طویل ہوگئی ہے، اور اگر میں نے نبی کر یم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ: تم موت کی تمنا نہ کروتو یقیناً میں موت کی تمنا کر لیتا اور نبی کر یم شان نے ارشاد فرمایا: آدی کو ہرموقع پر مال خرج کرنے کا جروثو اب دیا جاتا ہے سوائے مٹی کے یعنی عمارت پرخرج کرنے میں کوئی اجروثو اب دیا جاتا ہے سوائے مٹی کے یعنی عمارت پرخرج کرنے میں کوئی اجروثو اب بیاں۔

عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ قَالَ: كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالْ عَلَيْكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَالَا بُذَمِنْهُ ؟ قَالَ: لَا أَجْرَ، وَ لَا وِزْرَ

حضرت ابراہیم بن یزیر تخفی کہتے ہیں: ہر عمارت آپ پر وبال ہے، میں (یعنی ابوحزہ راوی) نے عرض کیا: اس عمارت کے بارے میں بتادیجئے، جو ضروری ہو؟ (کیاوہ بھی وبال ہوگی) حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کے مالک کے لئے شاجر دا تو اب ہے اور نہ عذاب۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: بناء: (با کے پنچزیر) عمارت، نعودہ: ہم ان کی بیار پری کرنے گئے۔ اکتوی: داغ لگوایا، بیایک طریقہ علاج ہے جس کی تفصیل ابواب الطب میں گذر چک ہے۔ کیات: کیة کی جمع ہے: داغ ۔ تطاول: طویل ہوگئ، بہت دیر ہوگئی۔ کی حق ہے داغ ۔ تعالی میں عمارت مراد ہے۔ گئے۔ وزد: (واؤکے بنچزیراورزاء کے سکون کے ساتھ) عذاب ۔ التواب بمٹی یہاں حدیث میں عمارت مراد ہے۔

# عمارت پرخرچ کرنے کاحکم

ندكوره احاديث سے دوباتيں معلوم ہو كين:

(۱) انسان اپنامال شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جہال بھی خرج کرے، تواسے اس پر اجروثواب ملتا ہے، خواہ دہ اپنے اہل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۵۷/۱۵۔

وعیال پرخرچ کرے یاغرباءومساکین پر بخواہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنامکان بنائے ،کوئی متجدو مدرسہ یار فاہی ادارہ بنائے ، ……ان تمام خرچوں پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے گر وہ خرچہ جو ضرورت کے بغیر تعمیرات پر کیا جائے یا اسے آ راستہ کرنے پر لگایا جائے ،اس پرکوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا ،

البتة ضرورت کے لئے جو تعمیر کی جائے گی، اس پراسے اجرو تو اب ماتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آپ فی نے فر مایا: مالا بد منه لحاجة الانسان (جوانسانی حاجت کے لئے ضرور کی ہو) اور روایت میں ابراہیم بن پزیڈ نحق نے ضرور کی تعمیر کے بارے میں جو بیکہا ہے کہ 'اس کے مالک کے لئے نہ اجرو تو اب ہے اور نہ عذاب' بیان کی اپنی رائے ہے، جو حدیث کے مقابلے میں بہر حال جت نہیں ہے۔

(۲) انسان پرکتنی شدید بیاری وغیره آجائے تو بھی موت کی آرز وکر ناشر عاجائز نہیں ہے، اگریہ تمنا جائز ہوتی ، توحفزت خباب بن ارت ضرورا کی تمنا فرماتے ، کیونکہ وہ تخت مرض میں مبتلا تھے۔ (۱)

### حضرت خباب بن ارت زمالله؛

حضرت خباب بن ارت تمیمی زمانہ جاہلیت میں گرفتار ہو گئے تھے، پھرانہیں مکہ مکرمہ میں فروخت کیا گیا، اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ابتداء میں بی سن چھنبوی میں اسلام قبول کر لیا، اسلام کے اعلان پرانہیں سخت زدوکوب کیا گیا، غز دہ بدراوراس کے بعد دیگرغزوات میں شریک ہوتے رہے، پھرکوفہ میں سن ۲ ساھیں ان کی دفات ہوئی۔

ایک شدید بیاری میں جتلا ہو گئے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر شریعت میں منوت کی تمنا کرنا جائز ہوتا تو میں تمنا کرلیتا، کیونکہ میری بیاری کوطویل عرصہ گذر چکاہے۔

طبرانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی وٹائٹھ جب جنگ صفین سے واپس تشریف لارہے متعے تو راستے میں حضرت خباب کی قبر پر کھڑے ہوکر بیارشا دفر مایا:

رَحِمَ اللهُ خَبَابًا ، أَسْلَمَ رَاغِبًا ، وَ هَاجَرَ طَائِعاً ، وَ عَاشَ مُجَاهِدًا ، وَ ابْتُلِيَ فِي حِسْمِه أَحُوَ الاَ ، وَ لَن يُضِيْعَ اللهُ اَجْرَهُ ـ

ترجمہ: الله تعالیٰ حضرت خباب پر رحم فرمائے، انہوں نے بڑے شوق ورغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے مدیند کی طرف ہجرت فرمائی، مجاہدانہ زندگی گذاری اور مختلف جسمانی بیاریوں میں طویل عرصہ مبتلی رہے، یقیناً الله تعالیٰ ان کے اجرکوکسی صورت میں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۵۸/۲

<sup>(</sup>r) · الأصابة ١/٢ ١/٢ الخاء بعدها الباء

عَنْ حُصَيْنِ قَالَ: جَاءَ سَائِلْ فَسَأَلَ ابنَ عَبَاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ للسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَ مُحَمِّداً رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقْ، قَالَ: اللهِ عَلَى: سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقْ، إِنَّهُ لَحَقْ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ، فَأَعْطَاهُ ثَوْبِا فُمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ مَا مَنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً لَوْباً إِلاَ كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ حِزْقَدُ

حضرت حسین بن ما لک بخلی کہتے ہیں کہ ایک سائل نے ابن عباس سے مانگا تو ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا: بی بال ( میں گوائی دیتا ہوں ) مجر اللہ کے مول ہیں؟ اس نے کہا: بی بال ، ابن عباس نے پوچھا: کیا تو رمضان کے روز ہے رکھتا ہے؟ اس نے کہا: بی بال ، ابن عباس نے فرمایا: تم نے سوال کیا اور سائل کا بھی ایک حق ہے ، وہ حق ہم پر روز ہے کہ ہم تہمیں دیں، چنا نچھا بی عباس نے اس سائل کو ایک کیڑا دیا پھر فرمایا: میں نے نبی کریم کی کو بیفرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان کو باس پہنا ہے تو وہ مسلمال اللہ تعالی کے حفظ وامان میں رہتا ہے جب تک کہ اس پر اس کی ٹرے کا ایک گلزا ( بھی باقی ) ہو۔

مشكل الفاظ كے عنیٰ:نصلک: ہم آپ وعطا كريں،عطيديں۔خوفة: (خاء كے نيچزير) كلزا۔

## مسلمان كولباس ببنانے كى فضيلت

اس مدیث سے مسلمان کولباس پہنانے کی نضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایسابندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے،
اسے دنیااور آخرت میں کی بھی ناخوشکواروا قعہ سے سامنانہیں کرنا پڑتا، یہ نضیلت اس وقت تک باتی رہتی ہے جب تک کہ کپڑے کا
ایک کلڑا بھی اس کے جسم پر باتی ہو، علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ اس مدیث سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ کپڑا پہنانے کی ریفنیلت صرف مسلمان کو پہنانے سے حاصل ہوتی ہے، کسی ذمی اور کافر کولباس پہنانے سے ریٹرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایک دوسری مدیث میں اسکی تعربی موجود ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقِيْلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ فَ فَجَدُتُ فَي الْمَدِيْنَةَ ، انْجَفَلَ النَّاسِ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللهِ فَي عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَ لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ ، وَكَانَ أَوَّلُ شَنِي تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالتَّاسُ نِيَامْ ، وَكَانَ أَوَلُ شَنِي تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالتَّاسُ نِيَامْ ، وَخُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَامٍ . وَالنَّاسُ نِيَامْ ، وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حعرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نی کریم علیہ جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ،لوگ آپ کی طرف

دوڑ پڑے، اور کہا گیا کہ نی کریم ہے مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا، تا کہ میں آپ کو د دیکھ سکوں، جب میں نے رسول اللہ ہے کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کا چہرہ کی جھوٹے کا چہر نے ہیں ہے، اور سب سے پہلا وہ کلام جو آپ نے ارشاد فر مایا: وہ یہ ہے کہ آپ کے نفر مایا: اے لوگو! سلام کو پھیلا وَ، کھانا کھلا وَ، اور نماز پڑھوجب کہ لوگ سور ہے ہوں تو تم جنت میں امن وسلام کے ساتھ داخل ہوجا کہ گے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: انجفل: لوگ دوڑ پڑے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فلما استبنت: جب میں نے دیکھا۔ افشوا: تم پھیلا وَ۔نیام: نائم کی جمع ہے: سوتے لوگ۔بسلام: امن وسکون اور سلامتی کے ساتھ۔

## حضرت عبدالله بن سلام كا قبول اسلام

حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے علاء ہل سے تھے، پہلی کتابوں میں نی کریم کے کا تذکرہ اور حمد وثناء پڑھ کر یہ آپ کے دیدار کے بہت مشاق تھے، ہجرت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا، اور نی کریم کے کودیکو کہ کہنے گئے کہ یہ چہرہ ایک سے اورصادت کا چہرہ ہے، کی جموٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہوسکتا، اس موقع پر آپ نے تین چیزوں کا ارشاد فر مایا: سلام کو پھیلاؤ، ہر بندے کوسلام کرو، خواہ تم اسے پہچانے ہو یانہیں، اور غرباء ومساکین کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو اٹھ کر تہدکی نماز پڑھا کر وجبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں، اس وقت میں خوب توجہ کے ساتھ عبادت ہوسکتی ہے، نام ونمود اور ریاکاری کا مجی کوئی شائر نہیں ہوتا، یک کرلوگ و جنت میں بڑے امن وسکون سے داخل ہوجاؤگے۔(۱)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَمَا قَدِمَ النّبِئُ ﴿ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ المُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ ﴿ مَا رَأَيْنَا قُوماً أَبَدُلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ، نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفُوْنَا المُؤْنَةُ وَٱشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَامُ، مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ، نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفُوْنَا المُؤْنَةُ وَٱشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَامُ، حَتَى لَقَدْ حِفْنَا أَنْ يَدُهُمُ وَٱلْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ۔ حَتَى لَقَدْ حِفْنَا أَنْ يَذُهُ وَاللَّهُ مُواللَّالُهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّلْمُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

حضرت انس نباتین فرماتے ہیں کہ بی کر یم بھی جب مدید منورہ تشریف لائے تو مہاجرین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے گئے یارسول اللہ: ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی، جو مال کثیر سے خوب خرج کرنے والی ہواور نہ ایسی قوم کوجو مال کثیر سے خوب خرج کرنے والی ہواور نہ ایسی قوم کو ہو مال کثیر سے خوار کی کے اعتبار سے زیادہ انہی ہو، اس قوم کے مقابلے میں، جن کے درمیان ہم انرے ہیں، تحقیق وہ ہم کو خدمت کی محنت ومشقت میں کافی ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں خوشگوار اور اپنی من پہند چیز میں شریک کرلیا، جتی کہ ہمیں بیا اندیشہونے لگا کہ کہیں (ہماری نیکیوں کا) سار ااجر وہی نہ لے جا کیں، تو نبی کریم کی کے ارشاد فرمایا: نہیں، جب تک تم ان کے لئے دعاء خیر کرتے رہو گے اور ان کا اس احسان پرشکر بیاد اکرتے رہو گے۔

مشكل الفاظ كمعنى: المذل: (الم تففيل) زياده خرج كرنے والى قوم احسن مواساة: مخوارى كاعتبار سب

اچھی قوم - بین اظهر هم: ان کے درمیان - لَقَدُ کفو نا جَحْتِق وہ ہم کوکافی ہو گئے ۔ مونة: خدمت کی محنت ومشقت مهناً: خوشکوارادرمن پیندکی چیز -

## احسان كابدله دعااور شكرس

حضرات مباجرین نے نی کریم کے سے عرض کیا یارسول اللہ! یہ قوم جن میں ہم اترے ہیں لین حضرات افسار، یہ جیب غنوار اور ترج کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ہر شکل کوطل کررہے ہیں، محنت و مشقت کے کاموں ہے ہمیں بے نیاز کردیا ہے، اور اپنی من پندکی چیز ہیں بھی ہمیں شریک کرلیا، چنانچہ ہس کی دو ہو یاں تھیں، اس نے مہاجر صحابی زباتی کے ان میں سے خوبصورت ہوی کو طلاق دے دی، اپنا آ دھا کھیت آئیس دیدیا اور بعض نے اپنا آ دھا کھیل آئیس عطا کردیا، ان کا جذبه ایثاراس صد تک تھا، ان کے احسان اور نیکیاں دیکھ کر بعض مہاجرین کو بیا ندیشہونے لگا کہ بیلوگ ہماری تمام نیکیوں کا بدلہ اور تو اب حاصل کر لیس کے، ان کی بات من کرنی کر کے ماصل کر لیس کے، ان کی بات من کرنی کر کی ہمارے لئے مددو ارشا دفر مایا جنہیں یہ لوگ تمہاری جمرت کا تو اب ہے اور افسار کے لئے مددو ارشا دفر مایا جنہیں یہ لوگ تمہاری اجرت کا تو اب ہے اور افسار کے لئے مددو نصرت اور تعاون کا جرب ہم ان کے لئے دعا اور شکر بیا داکرے رہو، یوں تمہاری طرف سے ان کے احسان کا بدلہ بھی ہوجائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا ہیں جب کوئی انسان کی کے ساتھ احسان کرے تو زبان سے اس کا شکر بیا داکر تا چاہیے، کہ اس سے اس کا محکر بیا داکر کی جوجائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا ہیں جب کوئی انسان کی کے ساتھ احسان کرے تو زبان سے اس کا شکر بیا داکر کی جات کے اسان کا بدلہ ہوجا تا ہے۔ دان

عَنْ أَبِي هُوَيْوَ ةَعَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِزِ بِمَنْزِ لَةِ الصَّائِمِ الصَّابِدِ. حضرت الدہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے ارشا دفر ما یا: شکر گذار کھانا کھانے والا (اجر وثواب کے اعتبار سے )اس روز ہے دار کی طرح ہے جومبر کرنے والا ہے۔

## شكر كى فضيلت

اس مدیث سے شکری فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو کھانا کھانے والاشکر گذار ہو، اجروثواب کے لحاظ سے اس روز ب دارکی طرح ہے، جوا پنے آپ کو ہر قسم کے تناہوں سے روک کر رکھتا ہے، مبر کرتا ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ کم از کم شکر یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہوکر اللہ تعالی کاشکر اواکر سے اور مبر کا اونی درجہ یہ ہے کہ روز سے کو ہراس چیز سے بچائے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥٩/٤\_

۳) تحفة الاحوذى ۱۲۰/۷\_

عَنْ عَنِدِ اللهِ بَنِ مَسْعَوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الْخَيْرَ كُمْ بِمَنْ يَحْوُمُ عَلَى النَّارِ ، وَبِمَنْ تَحْوُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَتِينِ سَهْلٍ ـ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَتِينِ سَهْلٍ ـ

عبداللدين مود سروايت بكرول الله المالة والمالة والم

عَنِ الْأَسْوَدِ بِنِ يَزِيُدَقَالَ: قُلْتُ يَاعَائِشَةُ: أَى شَيْئِ كَانَ النَّبِيُ ﴿ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَ تِ الضَّلَاقُقَامَ فَصَلِّي.

حسرت اسود بن یزید کتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رہا ہے ہو چھا کہ نی کریم ہے جب گھر میں داخل ہوتے ،اور جب نماز کا حوال ہوتے ،توکیا کرتے ،اور جب نماز کا حوالت ہوجا تا تو کھڑے ہوکر نماز پر ھنے لگتے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ ﴿ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ, لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ, حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَضُرِفُهُ , وَلَمْ يُوَ مُقَدِّماً لَرْجُلُ اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى الرَّجُلُ هُوَ اللَّذِي يَضُرِفُهُ , وَلَمْ يُوَ مُقَدِّماً وَحُبَيْهِ بَنِي يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ اللَّهِ عُلَى يَضُرِفُهُ , وَلَمْ يُو مُقَدِّماً وَحُبَيْهِ بَيْنَ يَدَى عَلَيْسِ لَهُ .

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے جب کوئی بندہ آتا اور آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپناہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ کھنچتے ، جب تک کہ وہ بندہ اپناہاتھ خود نہ کھنچ لیتا ، اور اپناچ ہرہ اس کے چہرے سے نہ پھیرتے ، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپناچ ہرہ پھیر لیتا ، اور آپ کو (مجلس میں ) اپنے ہمنشیں کے سامنے بھی بھی پاؤں پھیلا کر بہ شاہو آئیں دیکھا گیا۔

مشكل الفاظ كے معنی : قريب: رشته دار۔ هين: آسانی اور مهولت پيداكرنے دالا، بادقار و سنجيده۔ سهل: (سين پرزبراورها كسكون كے ساتھ) نرم خواور نرم مزاح والا، روادار، عمده اخلاق والا۔ مهنة: (ميم كے ينچ زيراور باكسكون كے ساتھ) كام كاح، خدمت \_ يكون في مهنة اهله: اپنے اہل خانه كی خدمت اوركام كاح ميں مشغول رہتے۔ لا ينزع: آپ نه مينچتے۔ مقدما د كبنيه: اپنے گھٹوں اور يا وَں كو پھيلا تا ہوا۔

# نرم مزاجی کی نضیلت اورآپ ایک کی تواضع

مذكوره احاديث سے دوباتيں ثابت ہوتی ہيں:

(۱) جو مخص اینے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور نری کا معاملہ کرے، تو وہ مخص جنت میں داخل ہوگا، اس

پرجہنم حرام ہوجاتی ہے، اس حدیث سے زی اور میاندروی کی نصیلت ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ اپنی حدود کے اندر ہو، خلاف شرع امور کے بارے میں زی اور چشم ہوتی درست نہیں، کیونکہ بیدا ہنت اور نفاق ہے، جس سے مع کیا گیا ہے۔

(۲) سنت بہے کہ جب انسان گھر پہ آ جائے تو اہل خانہ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے ، حاکم بن کرنہ بیٹے جائے چنا نچہ نی کریم کھ گھر میں اپنے اہل خانہ کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، حضرت عائشہ ﷺ ہی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے ایک انسان تھے جو دیگر انسانوں کی طرح اپنے کپڑے صاف کرتے ، بکری کا دودھ تکالتے ، اپنے نفس کی خدمت کرتے ، اپنے کپڑوں کی سلائی کرتے ، اپنے جوتوں کی مرمت فرماتے ، پانی کا ڈول اٹھاتے اور آپ نے ساری زندگی نہتو کسی خاوم کومار ااور نہ کسی بیوی کو، یہ نبی کریم کے تواضع اور انکساری کا واضح ثبوت ہے۔

جب کوئی شخص نبی کریم اسے ہاتھ ملاتا تو آپ اس کی طرف اپنی پوری توجہ فرماتے ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی رکھتے ، اپناچ پر ہمجی اس سے نہ پھیرتے الاید کہ وہ بندہ خود ہی اپنا ہاتھ کھنچ لیتا اور اپناچ پر ہمچیر لیتا ، نیزمجلس میں آپ نے بھی بھی اپنے یا دُن لوگوں کے سامنے نہیں پھیلائے۔

ندکورہ طرز زندگی سے نبی کریم کی تواضع اور عاجزی نمایاں ہیں، اس سے امت کو درس دینامقعود ہے تا کہ وہ بھی اپنی گھریلواور معاشر تی زندگی اس انداز ہے گذاریں، اپنے مزاح میں تواضع واظساری لائیں اور تکبر وغرور سے اجتناب کریں کہ اس میں امن وسکون، خیروعافیت اوراجرو ثواب ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَجُلْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حَلَّةٍ لَهُ ، يَخْتَالُ فِيهَا ، فَأَمَرَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَا مَا لَهُ يَامَةً لَهُ اللهُ اللهُ وَيَامَةً لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَامَةً لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ نی کریم کی نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک فخص (اپنے گھر سے) کپڑے کا جوڑا کی کن کراتراتا ہوا باہر لکلاتو اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا (کہوہ اسے پکڑلے) چنا نچہ زمین نے اسے پکڑلیا (یعنی نگل لیا) تو وہ قیامت تک ای طرح زمین میں دھنتا رہے گا، رادی کو فٹک ہے بتجلجل فرمایا یا یتلجلج (وہ زمین میں متردد ہے، لڑ کھڑار ہاہے)۔

عَنْ عَمْرِوبِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ اللَّذِ فِي عَمْرِوبِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ اللَّذِي مِنْ عَلَوهُمْ نَارُ صُورَ الرِّجَالِ، يَسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةً أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

حضرت عمروبن شعیب این والدی اوروه ان کے دادا لین عبداللہ بن عمروبن عاص سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم فضرت عمروبن عاص منظر لوگ قیامت کے دن (ذلت وحقارت اور چیوٹا ہونے میں) چیونٹیوں کی ماندا تھائے

جائیں گے، جوانسانوں کی شکلوں میں ہوں گی، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی، پھرانہیں جہنم کے اس قید خانے کی طرف تھسیٹا جائے گا، جے' دہولس'' کہا جاتا ہے، آگوں کی آگ انہیں گھیر لے گی، انہیں دوز خیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جوسڑا ہوا بد بودار کیچڑہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : حلّة: (حاپر پیش اور لام پرتشرید کے ساتھ) پوشاک، کپڑے کا جوڑا۔ یعنعال: اترا تا ہے، تکبر کرتا ہے، المعدلة المعدلة : زمین نے اس کوگل لیا یہ یعجلجل فیھا: وہ زمین میں دھنتا جار ہا ہے۔ یعلجلج : وہ زمین میں مترود ہے، زمین کے اندر مخرک ہے، دھنتا جار ہا ہے۔ ذر: (قال پرزبر کے ساتھ) چیونٹیاں۔ یہ شاھم: ان پر چھا جا گئی ، گھیر لے گ ۔ یسافون: (قاف پر پیش کے ساتھ، اصل میں پر لفظ "نیسو قُون " ہے، تعلیل کے ذرایہ واک کوالف سے بدل دیا تو یسافون ہوگیا) انہیں ہا لگا تھی بیٹا جائے گا، تھی بیٹ اور دھیل دیا جائے گا۔ تعلو ھم: آگوں کی آگ آئیں گھیرے گی اور بعض نموں میں تعلوفین انہیں ہا لگا تھی بیٹا جائے گا، تھی بیٹ اور دھیل دیا جائے گا۔ تعلو ھم: آگوں کی آگ آئیں گھیرے گی اور بعض نموں میں تعلوفین کی بیٹو کی ساتھ انو اور ہوئی چاہیے، گرچونکہ اس میں اس کی جمع جائے ہوں کہ جمع جائے ہوں ہوگیا کہ بینو در کی جمع ہے یاناد کی ، اس لئے فرق کرنے کے لئے، "انیار" کی جمع کے ساتھ انواز ہوئی تھی جمع لوگوں کے لئے بیٹو کی جمع ہے، اور دیگر تمام آگوں کو بیجلا ویتی ہے۔ ہولس: (با پر زبر اور پیش کے ساتھ) جہنم کا ایک قید خاند، جو شکر لوگوں کے لئے ماض ہے، اور دیگر تمام آگوں کو بیجلا ویتی ہے۔ ہولس: (با پر زبر اور پیش کے ساتھ) اہل دور ن کی امیت ہونی اور پر پر جوزیا دور سے نے ہو اور اور شخن ہوں دور کی کا بہتا ہوا خون اور پر پرجی جائے گیر موئی چیز اور طینة الخبال کے معنی ہیں: وہ کچیز جوزیا دوسر نے کی وجہ سے نہایت بد بودار اور متحن ہو چکا ہواور 'طینۃ الخبال' ترکیب ٹوک کے اعتبار سے 'عصارۃ اعلی النار'' سے بدل ہے، اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے گا

## تکبرکرنے والوں کی سزا

مذكوره احاديث ميس نبي كريم الله نے تكبر كرنے والوں كى دوسر اسى و كرفر مائى ہيں:

(۱) گذشتہ امتوں میں ایک مخص کیڑے کا جوڑا پہن کر تکبر وخرور کے ساتھ گھر سے لکلاتو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تکم دیا کہ اسے نگل لے، چنانچہوہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلاجائے گا۔

بعض حفرات کے نز دیک اس''رجل'' سے قارون مراد ہے، جسے تکبر کی وجہ سے بیسزا دی گئی ہے، کیکن حدیث کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے قارون کے علاوہ کسی اور مشکر کو بھی بیسزا، اگر اللہ چاہیں، تو ہوسکتی ہے۔

> (۲) قیامت کے دن متکبرلوگ' چیونٹیوں کی مانند' ہوں گے،اس سے کیامرادہے؟ شارصین حدیث کے اس میں دوقول ہیں:

(۱) علامہ تورپشتی اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ''چیونٹیوں کی ماننہ'' ہونے کے مجازی معنی مراد ہیں، حقیق نہیں، مطلب ہے کہ مشکرلوگ چیونٹیوں کی طرح ذلیل ورسوا ہوں کے کہلوگ انہیں قیامت کے دن اپنے قدموں سے روندیں گے،جس طرح کہ چیونٹیوں کوقدموں سے رونداجا تاہے، اپنے اس موقف پرانہوں نے دودلیلیں پیش کی ہیں:

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ دوبارہ اٹھ کرمیدان حشر میں آئی گے بتوان کے جہم انہی اجزاء پر مشتل ہوں گے، جن کے ساتھ وہ بدن دنیا میں ستے، یہاں تک کہ ختنہ کے وقت عضوتناسل سے جو گوشت کا کلڑا کا ٹا جا تا ہے، اسے بھی ان کے ساتھ لگا دیا جا سے کا گو یا سار سے مروفیر مختون اٹھیں گے، توایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے جم کے سار سے اجزاء، یہاں تک کہ نافحن اور بال وفیرہ بھی ایک چیونی کے جہم میں جمع ہوجا گیں، اسی لئے حدیث میں فی صور دالر جال (مردوں کی صورت آدمیوں جیسی بی المر جال (مردوں کی صورت آدمیوں جیسی بی المر جال (مردوں کی صورت آدمیوں جیسی بی المر جال (مردوں کی صورت آدمیوں جیسی بی

ای مدیث میں ہے: بعشاهم الذل من کل مکان کہ ذلت انہیں برطرف سے گیر لے گی، اس سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ' چیونٹیوں کی طرح ہول گے۔ ہے کہ' چیونٹیوں کی طرح ہول گے۔

(۲) محدثین کے نزدیک زیادہ میچ بیہ کہ اس حدیث سے تیقی معنیٰ ہی مراد ہیں کہ تکبر کرنے والوں کاجہم واقعتاج پونٹیوں کی طرح ہوگا ،البتدان کی شکل وصورت انسانوں جیسی ہوگی اور بیمعنی بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ جوذات قیامت کے دن جہم کواصلی اجزاء کے ساتھ اٹھانے پرقادرہ، وہ اس پر بھی قدرت رکھتی ہے ، کہ کی جہم کے اصلی اجزاء کو ایک چیونٹی کے جسم میں جمع کردے اور اسے چیونٹی کاجہم دے کر بوری محلوق کے سامنے اسے ڈلیل ورسوا کردے۔

الماعلی قاری نے اس موضوع پر تفصیلی کلام کے بعد پر تحقیق لکھی ہے کہ اس میں کوئی شہبیں ، کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو اس موضوع پر تفصیلی کلام کے بعد پر تحقیق لکھی ہے کہ اس میں کوئی شہبیں ، کہ جب لوگ اصلی اجزاء کے میدان حشر میں آئیں گے۔ تاکہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت اللہ ظاہر ہوجائے کیئن گھر اللہ تعالی میدان حشر میں ان کے جم چیونٹیوں کی طرح کردیں گے تاہم ان کی شکل وصورت مردوں کی ہی ہی رہے گی اور ان کے ساتھ بیروبیاس لئے اختیار کیا جائے گا تاکہ ان کی ذات ورسوائی پوری مخلوق کے سامنے ظاہر ہوجائے ، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ (۱) کی ذات ورسوائی پوری مخلوق کے سامنے ظاہر ہوجائے ، اللہ تعالی مخلف نے بطائی و هؤ یَقْدِز عَلَی اُنْ یَنَفِدَهُ ، دَعَاهُ اللہ عَلَی زُوْوسِ الْ خَلَامِقِ حَقَی یُحْتِرَهُ فِی اَیَ اللّٰ خَلْ شِعَاءً ، وَهُو یَقْدِز عَلَی اُنْ یَنَفِدَهُ ، دَعَاهُ اللہ عَلَی زُوْوسِ الْ خَلَامِقِ حَقَی یُحْتِرَهُ فِی اَیَ اللّٰ خَلْ شِعَاءً ، وَهُو یَقْدِز عَلَی اُنْ یَنَفِدَهُ ، دَعَاهُ اللہ عَلَی زُوْوسِ الْ خَلَامِقِ حَقَی یُحْتِرَهُ وَفِی اَیَ اللّٰ خَلْ اِسْ اللّٰ مَنْ کَظُمْ غَیظاً ، وَهُو یَقْدِز عَلَی اُنْ یَنَفِدُهُ ، دَعَاهُ الله عَلَی زُوْوسِ الْ خَلَامِقِ حَقَی یُحْتِرَهُ وَفِی اَیَ اللّٰ خَلْ اِسْ اللّٰ خَلَامُ عَیظاً ، وَهُو یَقْدِز عَلَی اُنْ یَنَفِدُهُ ، دَعَاهُ الله عَلَی زُوْوسِ الْ خَلَامِقِ حَقَی یُحْتِرَهُ وَفِی اَیَ اللّٰ خَلَامُ وَ اللّٰہُ کُورِ مِنْ اللّٰ اللّٰ حَمْ اللّٰ اللّٰ حَلَامِ وَاللّٰہُ اللّٰ عَلَى اللّٰ حَلَامَ عَلَامُ اللّٰ اللّٰ حَامُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ حَلَامٌ عَلَامُ اللّٰ اللّٰ حَلَامٌ عَلَامُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ حَلَامُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ حَلَامُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ حَلَامُ اللّٰ الل

حضرت معاذین انس سے روایت بے کہ رسول اللہ اللہ انداز ارشاد فرمایا: جو محض غصے کو پی جائے ، جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پرخوب قادر ہے، تواللہ تعالی اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے، یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۲/۱۷ مرقاة للفاتيح ۸۳۳/۸ كتاب الآداب باب الغضب والكبر

حورکوچاہ، پہندکرلے۔

مشكل الفاظ كم معنى: كظلم: غصكو في جانا، برداشت كرنا \_ ينفذه: وه اسے نافذ كرے، عملى كاروائى كرے \_ دؤوس المحلائق: مخلوق كيسامنے \_

### عصے کو برداشت کرنے کی فضیلت

اس حدیث سے بیام ثابت ہوتا ہے کہ جس آدمی پرکوئی زیادتی ہو، تو وہ اسے برداشت کرتا ہے حالانکہ اگروہ چاہتو غسر کربھی سکتا ہے، اس کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لئے اس پر قابو پا تا ہے، اسے پی جا تا ہے، کو یائنس کی خواہش کے خلاف کر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ارشا دفر ما کیں گے کہ جس حورکوتم چاہو، پیند کرلو۔ (۱)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدُّ خَلَهُ الْجَنَّةَ: الرِّ فَقُ بالصَّعِيفِ ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ ، وَالإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ . .

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جس محض میں تین چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے سمایے کو پھیلا دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کردیں گے: کمز ور کے ساتھ نرمی، والدین پر شفقت اور غلام کے ساتھ نیکی کرنا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: نشر: بھیلا دیتے ہیں۔ کنفہ: کس چیز کا کنارہ، سایہ، بازو، پیلواور کنف اللہ سے اللہ کی رصت، اللہ کا سابیاوراس کی حفاظت مراد ہے۔الموفق: نرم روبیاختیار کرنا۔

### تین چیزیں باعث رحمت

اس حدیث میں نبی کریم کے نبین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے، اورایے بند سے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائی سے، ایک بیہ ہے کہ معاشر سے میں جو کمزورا فراد ہوں ان کے ساتھ خاص طور پر فری کی جائے، دوسرایہ کہ واللہ بن کے ساتھ محبت وشفقت کا معاملہ کیا جائے، تیسرایہ کہ غلام اور ماتحت ملازم کے ساتھ نیکی کی جائے، اسے مالی تعاون کی ضرورت ہوتو اس کی مدد کی جائے۔ (۲)

عَنْ أَبِيٰ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَ يَا عِبَادِى: كُلُّكُمْ صَالَ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهَدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُلْدِبٍ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ الْهَدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُلْدِبٍ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۲۵/۷.

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۹۵/۷.

مِنكُمْ أَتِى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ, فَاسْتَغْفَرَنِى غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِى، وَلَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِى، مَازَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ, وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَالْمَحْمُ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَمَعَيْكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَالْمِحْمُ وَمَلْمُ وَمَا لَلْعُلْمُ وَالْمَعُولُونُ وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَلَكُمْ وَالْمِرْكُمْ وَالْمَالُونُ وَمَعْلَالُهُ وَلَمْ لَمْ وَعَلَيْكُمْ مَا لَلْكُمْ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلَ لَكُمْ وَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَلَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَلَالَمْ وَعَلَالُوا لَلْهُ وَلَالْمُ وَعَلَالُهُ وَلَالُوا لَلْهُ وَلَالُمْ وَعَلَالُهُ وَلَالًا لَا أَنْ اللّهُ وَلَالُوا لَلْهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَلَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَلَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَلَالُوا لَلْهُ وَلِلْكُمْ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ لَلْهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ لَلْهُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَالْمُولُولُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُمُ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْلَالِمُ وَاللّهُ وَلِلْلِلْكُمْ وَاللّهُ وَل

حضرت ابو ذر غفاری زائف سے ہرایک گراہ ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو: تم میں سے ہرایک گراہ ہے (بین اس میں گراہ ہونے کی صلاحیت موجود ہے) گر وہ مخض جے میں ہدایت دوں ، ابداتم مجھ سے ہدایت ما لگا کرو، میں تہمیں ہدایت دوں گا، اور تم میں سے ہرایک (ہرلحاظ سے) مختاج ہے گروہ خض جے میں غنی کردوں ابداتم سب مجھ سے روزی ما گو، میں تہمیں (پاک وطال) روزی دوں گا اور تم سب کہورہ وہنی ہرایک سے گناہ ہوسکتا ہے) گروہ خض جے میں نے محفوظ رکھا ( یعنی انبیاء کرام ) تم میں سے جس خض کواس چیز کا علم ہے کہ میں گناہ بخشے پر قادرہوں پھر دہ مجھ سے مغر ساللہ کی منظرت کر دیتا ہوں اور جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اگر تمہارے اگے ، پیچھاے ، زندہ ، مردے ، تر اور خشک ، میرے بندوں میں سے سب سے دیادہ تم بارے وہ کی پرواہ تمہارے زندے ، برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر تمہارے اسکے پچھاے ، تمہارے زندے ، تمہارے دیتا کی طرح ہوجا کیں ) تو اس سے میری خدائی میں ایک محردے ، تمہارے تراور تمہارے خشک ( یعنی تمام تحلوقات ) میرے بندوں میں سے سب سے بد بخت دل والے بندے ( یعنی شیطان ملعون ) پر جم ہوجا کیں ( یعنی اس کی طرح ہوجا کیں ) تو اس سے میری خدائی میں ایک موجا کیں ) تو اس سے میری خدائی میں ایک مرح برے برابر بھی کی نہ ہوگی۔

اور اگرتمہارے ایکے اور پیچلے، تمہارے زندے اور تمہارے مردے تمہارے تر اور تمہارے خشک ( اینی تمام کلوقات ) ایک جگہ جمع ہوجائیں پھرتم میں سے ہرایک اللہ تعالی سے مائے، جہاں تک اس کی آرز واور خواہش پہوئی جائے اور پھرتم میں سے ہرایک خواہش کے مطابق میں عطا کر دوں، تو اس سے میری خدائی میں کوئی کی جائے اور پھرتم میں سے ہرایک خض کواس کی خواہش کے مطابق میں سے محض کا سمندر پر گذر ہواور وہ اس واقع نہیں ہوگی ( ہاں اگر بفرض محال کی ہو بھی تو ) صرف اس قدر مثلاً تم میں سے کی محض کا سمندر پر گذر ہواور وہ اس میں سوئی ڈال کر پھراسے نکال لے، میری خدائی میں کی اس لئے نہیں ہوگی کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں، میں (اپنی

مطلوبی کو) پانے والا ہوں، میں بزرگ والا ہوں اور میں وہ کرگز رتا ہوں جو چاہتا ہوں، میرادینا بھی کلام ہے ( یعنی صرف عظم کرتا ہے ) اور بے حک میں جب کی چیز کو پیدا کرتا صرف عظم کرتا ہے ) اور بے حک میں جب کی چیز کو پیدا کرتا چاہتا ہوں، تو اس کے لئے میراصرف اتنائی عظم ہے، کہ میں کہد دیتا ہوں کہ '' ہوجا'' تو وہ ای طرح ہوجا تی ہے۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ : اتھی القلب: سب سے زیادہ تقویٰ والا دل بے جا حبور صند: ایک مچھر کے پر کے برابر ما بلغت امنیته: جہاں تک اس کی آرز و پروٹے ، لینی جو کھاس کے دل میں آئے لینی ہرخواہش خمس: ڈیود سے ابر قبسوئی ۔ جو اد: عنی ، بہت دینے والا۔ ماجد: یانے والا، یعنی جو وہ چاہتا ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے۔

# عبادت اورنا فرمانی سے قدرت الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا

اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی شان استغناء ثابت ہوتی ہے، ساری کا تنات ال کر اللہ کی اطاعت کرے یا اسکی نافر مانی کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پرتا، اطاعت سے اس کی قدرت میں اضافہ اور نافر مانی سے اس میں کوئی کی نہیں ہوتی اسے۔
کی نہیں ہوتی ، اطاعت کا فائدہ اور نافر مانی کا نقصان صرف بند ہے کوئی پہونچتا ہے۔

نیزاس صدیث سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر سارے انسان ایک جگہ جمع ہوکراپنی منشا اور آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کردیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرابر ابر بھی کی نہیں ہوتی، اگر بغرض محال کسی کی کا تصور بھی کیا جائے تو وہ اس قدر ہوگا جنٹا کہ سمندر سے ایک سوئی پر پانی لگ جاتا ہے ورنہ حقیقت میں خداکی خدائی میں کی کے کسی بھی درجے کا کیا سوال، وہ کتنا ہی عطا کرے، اس کے ہاں ہرگز کی نہیں ہوتی۔

انیا امری . . . ، الله تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرمالیتے ہیں ، تو آئیس کسی محنت ومشقت اور جدو جہد کی ضرورت نہیں پرتی ، وہ کلمہ کن کے ذریعہ اس فنی کو وجود عطافر مادیتے ہیں۔(۱)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴿ يُحَدِّنُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَرَّ قَالَ وَمَرَ تَيْنِ حَتَى عَدَّسَبْعَ مَرَّاتِ ، وَلَكِنَنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يُهُولُ: كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَ الْيُلَ لَا يَتَوَزَّعُ مِنْ ذَلْبِ عَمِلُهُ ، فَاتَتُهُ امْرَ أَقْفَا عَطَاهَا سِتِينَ دِيْنَا را ، عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَ أَيَهِ أَرْعِدَتُ وَبَكَتُ ، فَقَالَ: مَا يَبْكِينُكِ ، أَآكُرَ هَتُكِ ؟ قَالَتُ: لَا وَلَكِنَهُ عَمَلُ ، مَا عَمِلُتُهُ قَطُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَ الْحَاجَةُ ، فَقَالَ: مَا يَبْكِينُكِ ، أَآكُرَ هَتُكِ ؟ قَالَتُ: لَا وَلَكِنَهُ عَمَلُ ، مَا عَمِلُتُهُ قَطُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَ الْحَاجَةُ ، فَقَالَ: لا وَاللهِ: لا وَاللهِ: لا وَاللهِ: لا أَعْصِى اللهُ بَعْدَهَا أَبُداً ، فَمَاتَ مِنْ لَيُولِهِ مَا عَلَيْهِ إِلاَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا كُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا كُولُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبداللد بن عمر والفوز فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کو ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اگر میں نے

وہ حدیث آپ سے ایک یا دوبار یہاں تک کرسات بارتک ثار کیا، تی ہوتی ( تو میں اسے آگے روایت نہ کرتا) لیکن میں نے بی صدیث آپ سے اس سے زیادہ بارتی ہے، میں نے نبی کریم کی کویفر ماتے ہوئے سنا کہ بی اسرائیل میں کفل نامی خض تھا، جو کی بھی گناہ سے پر ہیز نہ کرتا، اسے کرگز رتا تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی، کفل نے اسے ساٹھ دینا ردیے ، اس بات پر کہوہ اس سے جماع کرے گا، جب وہ مرداس عورت پر بیٹھا، جیسا کہ مرداس موقع پر عورت پر (وہ کام کرنے کے لئے) بیٹھا کرتا ہے، تو وہ عورت (خوف خدا کی وجہ سے) کانپ اٹھی اور رونے گئی، اس مرد نے کہا: کس چیز نے تجھے رالا یا، کیا ہیں نے آپ پر کوئی جرکیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، لیکن بیا یک عل ہے کہ آئی مردرت تک میں نے آپ پہلے کھی نہیں کیا، چل، تو جا، اور ید دینار بھی ہیں نے کہا: تم یکام ضرورت کی وجہ سے کروہی ہواور تم نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا، چل، تو جا، اور ید دینار بھی ہیں نے تجھے ہہ کر دیے ہیں، کی وجہ سے کروہی ہواور تم نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا، چل، تو جا، اور ید دینار بھی ہیں نے نے ہے ہہ کر دیے ہیں، دارت انتقال کرگیا، توضی کواس کے درواز سے پر کھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت کردی ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: لا یعودع: وہ پرمیز اور اجتناب ند کرتا۔ علی أن يَطَأَهَا: اس بات پر کدوہ اس سے جماع کرے۔ أرعدت: وه عورت کا نیخ کی۔

# تنفل كي مغفرت كاوا قعه

"کفل" نا ی شخص بن اسرائیل کا ایک فردتها، جو برتهم کا گناه اور الله کی نافر مانی کرتا تھا، ایک دفعہ نفسانی خواہش کی تسکین کے لئے ایک عورت کوساٹھ وینارویئے، تا کہ اس ہے جنسی استفادہ کرے، وہ عورت اللہ ہے ڈرکی وجہ ہے کا نیخ آئی کہ آج تک میں نے یہ گناوہ بی کیا تھیات دیکھی تواسے اس پرترس آگیا، میں نے یہ گناوہ بی کیا تھیات ویکھی تواسے اس پرترس آگیا، اس نے وہ پسے اس عورت کو بخش دیئے اور اس کے ساتھ وہ عل بھی نہیں کیا، اور ساتھ بی اللہ سے بچی تو ہرکر لی کہ آج کے بعد بھی بھی میں یہ گناوہ بی کر اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر میں یہ گناوہ بی بی معلوم ہوا کہ انسان سے جس قدر سکین گناہ ہوجائے جب وہ تدول سے تو ہرکر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس گناہ کو ہالکل منا دے ہیں۔ (۱)

عَنْ الْحَارِثِ بِنِ مَنوَيْدٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بِحَدِيْثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الآخَوُ: عَنِ النَّبِي ﴿ وَ الْعَبْدُ اللهِ } إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، وَقَعَ عَلَى إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، وَقَعَ عَلَى إِنَّ الْمُؤْمِنَ رَجُلٍ بَأَرْضِ فَلَا قَدَ وَيَهُمُ لِكُومُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٦٨/٤.

مَعَهُ رَاحِلَتُهُ, عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَايُصْلِحُهُ فَأَصَٰلَهَا, فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَى إِذَا أَدُرَكُهُ الْمَوْتُ, قَالَ: أَزْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوْتُ فِيهِ, فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَرَ أُسِهِ, عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ

حضرت حارث بن سوید سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود زخاتی نے دوحدیثیں سنا میں ،ان میں سے ایک توخود عبداللہ بن مسعود زخاتی فرماتے ہیں: بیشک مؤمن عبداللہ بن مسعود زخاتی فرماتے ہیں: بیشک مؤمن اپنے کنا ہوں کو (پہاڑوں کی طرح) سجھتا ہے کو یا کہ وہ پہاڑ کی بنیاد میں بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے اور فاس آپ کا اور اس نے گنا ہوں کو کھی کی طرح سجھتا ہے کہ وہ اس کی ناک پر بیٹھ کئی اور اس نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا تو وہ الرحی علی سے گئا۔

اور نبی کریم ایس نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تم میں سے ہرایک کی توب سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس آدی کے، جوایک وسے وعریف صحراء میں ہو، کہ جس میں کوئی گھاس نہ ہواوروہ جگہ ہلاک کردینے والی ہو، اس کے ساتھ ایک ایسی سواری ہوجس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور وہ چیز جو اس کے لئے نفع بخش ہو، پھر اس نے اس سواری کو کھودیا، پھروہ اسکی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ جب اس کوموت نے پالیا ( یعنی ہلاک ہونے کے قریب ہوگیا ) کہنے لگا: میں اس جگہ کی طرف لوٹا ہوں، جہاں میں نے اوٹنی کو گم پایا تھا، اور وہیں پر مرجاوی گا، چنا نچہ وہ اس جگہ کی طرف لوٹا پھر اس پر نیند فالب آگئی پھر بیدار ہوا تو اچا تک اس کی سواری اس کے سرکے پاس موجود ہے، اس پر اس کا کھانا، بینا اور ہروہ چیز ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔

عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاعْ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ الْقُوَّ ابُوْنَ

حصرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حصرت آ دم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار ووہ ہیں جوتو بہر نے والے ہیں۔

مشكل الفاظ كم معنى : ارض فلاة: وسيج وعريض جنكل، چينل ميدان \_ دوية: وه جگه جس بيس كوئى گهاس نه بو \_ مهلكة: بلاك كردينة والى \_ دا حلة: افتنى ، سوارى \_ و ما يصحله: اوروه چيز جواس كے لئے نفع بخش ہے، جس كى اسے ضرورت وحاجت بو \_ فأضلها: پيراس نے اس افتنى كو كم پايا \_ خطاء: خطاكار ، فلطى كرنے والا \_ التو ابون: رجوع كرنے والے ، توبرك نے والے \_

# الله تعالى بندے كى توبەسے بہت زيادہ خوش ہوتاہے

فركور واحاديث سے تين باتيں معلوم بوسي:

(۱) جس محض کا ایمان کامل ہوتا ہے، اسے اپنے گناہ پہاڑ کی مانند بڑے گئتے ہیں، وہ یوں جمعتا ہے کہ میں گویا پہاڑ کی بنیاد

میں بیٹھا ہوں،قریب ہے کہ اللہ کے عذاب کا پہاڑ جھے تہس نہس کر دے اور فاس و فاجر گناہ کو بہت معمولی سی چیز ہجھتا ہے، جیسے ناک پر کمعی بیٹے جائے اوراسے ہاتھ کے اشارے سے اڑاویا جائے، تو وہ اڑ جاتی ہے۔

- (۲) الله تعالی گنهگار بندے کی توبہ سے انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس بندے کی خوشی کے کہ جس کا جانور راشن سمیت جنگل میں ایک ایک جگر میں گھومتے پھرتے جب جنگل میں ایک ایک ایک جگر میں گھومتے پھرتے جب تھک گیا ،موت نظر آنے گئی تو دوبارہ ای جگہ پر آکر لیٹ جاتا ہے، آگھ کھتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بالکل صحیح سالم راشن سمیت موجود ہے، جب وہ سواری دیکھتا ہے تو یقینا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو فرمایا: کہ الله تعالی اس سے کہیں زیادہ، آدی کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔
- (۳) ہرانسان سے غلطی ہوجاتی ہے لیکن بہترین خطا کاروہ خص ہے جواللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صرف حضرات انبیاء کرام عبلسل غلطیوں سے معصوم ہیں اور جن بعض انبیاء سے پھر غلطیاں سرز دہوئی بھی قاری فرماتے ہیں کہ صرف حضر سہود نسیان کی وجہ سے ہوئی ہیں، ان میں ان کے قصور کا بالکل کوئی دخل نہیں ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالی نے معاف کردیا ہے۔(۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرِ أَأُو لْيَصْمُتْ.

حضرت ابو ہریرہ فالنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ تعالی اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مہمان کا اکرام کرے اور جو محض اللہ تعالی اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ فیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بَنْ صَمَتَ نَجَاد

حضرت عبدالله بن عمر وزال سے روایت ہے کہرسول اللہ دیں نے ارشادفر مایا: جو محض (بری بات سے) خاموث رہا، اس نے بجات یالی ( یعنی ووکا میاب ہو کمیا )۔

# مہمان کے اکرام اور زبان کی حفاظت کا حکم

فركور واحاديث سدوهم ثابت موت بين:

(۱) کوئی مہمان آجائے تو اس کا دل سے اکرام کیا جائے، خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کی جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق، شروع میں ذرااجتمام سے، اس کی خدمت کی جائے، اسے اپنے او پر بوجھ تسمجھیں کہ اس سے اللہ میاں تاراض ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٤١/٤، مرقاة المفاتيح ٢٣٩/٥ كتاب الدعوات باب الاستغفار والتوبة

(۲) کلام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں اپنی زبان سے کیا بولنے لگا ہوں، وہ بات میرے لئے جائز بھی ہے یانہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے یا یہ کہ وہ فضول کلام ہے، اگر اس فکر سے زبان کا استعمال کیا جائے تو بہت سے گنا ہوں اور بے مقصد کلام سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، اور یوں اپنا فیمی وفت بھی بچا سکتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں اکثر فساداور لڑائی جھکڑے اس زبان کو خلط استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی لیپ میں کئی خاندان آجاتے ہیں، ان کے درمیان قربتوں کے بجائے دوریاں پیدا ہوجاتی ہیں، اللہ تعمالی تران کے درمیان قربتوں کے بجائے دوریاں پیدا ہوجاتی ہیں، اللہ تعمالی تران کے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (۱)

عَنْ أَبِي مُوْسِيٰ قَالَ: سَئِلَ رَسَوْلُ اللهِ ﴿ أَيُ الْمَسْلِمِيْنَ ٱلْمَصْلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمَسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ۔

حضرت ابومویٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نی کریم اللہ سے پوچھا گیا کہ کونے مسلمان افضل ہیں؟ نی کریم کے نے فرمایا: کال مسلمان و فض ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذاء) سے مسلمان محفوظ رہیں۔

### كامل مسلمان كون

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مسلمان صرف چند عبادات کو اپنا لے اور بس، بلکہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جواس انداز سے زندگی گذار ہے کہ اس کی زبان، ہاتھ اور جسم کے کسی بھی جھے سے کسی اور کوکوئی ایڈ اونہ پہونچ، مسلمان وہ ہے کہ جواس انداز سے زندگی گذار سے کہ اس کی زبان، ہاتھ مالوگوں کو ایڈ اور سانی کا سبب بیدو چیزیں ہوتی ہیں، معنی بیر ہیں کہ کسی معرف سے دوسر سے مسلمان کو تکلیف پہونچا نا جائز نہیں ہے۔

حدیث میں زبان کو پہلے اور ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، اس طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ زبان کے نقصان اور ضرر، ہاتھ کے ضرر ونقصان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں چنانچے زبان کا ضرر مردے کو پہونچتا ہے جبکہ ہاتھ کا ضرر توصرف زندگی تک ہوتا ہے، ایک عربی شاعر نے زبان کے نقصان کو اس طرح بیان کیا:

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان

کہ تیروشمشیر کے زخم تو ایک وقت کے بعد بالآخرآ پس میں ال جاتے ہیں، درست ہوجاتے ہیں لیکن زبان کے تیرسے جہاں خلا پیدا ہوتا ہے، آپس میں ناراضیاں پیدا ہوجاتی ہیں توبیا لیے زخم ہیں کہ دوبارہ آپس میں نہیں ملتے، دوبارہ سلح ہوجی جائے تو بھی وہ الفت و محبت کی فضاوا پس نہیں آتی، جواس واقعہ سے پہلے موجود تھی، اس لئے اپنی زبان کوخوب سنجال کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکداس کے زہر میلے اثرات سے دنیا اور آخرت دونوں میں بچاجا سکے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤١/٤.

عَنْ مْعَاذِبْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٠٠٠ : مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بِلَذَنْبِ لَمْ يَمْتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ

حفرت معاً ذین جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عاد خارشا دفر مایا: جو محض این جمائی کو کسی گناہ پر شرم دلائے، تو وہ نہیں مرے گا، یہاں تک کہ وہ اس پڑمل نہ کرلے۔

احمد کہتے ہیں کہ علاء قرماتے ہیں کہ "ذنب"ے وہ کناہ مراد ہےجس پروہ مخص توبر رچاہے۔

عَنْ وَالِلَةَ بِنِ الأَسْقَعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَحِيكَ فَيَرْ حَمَهُ اللهُ وَيَهْتَلِيكَ.

حضرت واثله بن اسقع سے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشادفر مایا: توایخ بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ

كر،الشرتعالى اس يروم كرے كا اور تهيس (اس آز مائش ميس) جتلا كردے كا۔

مشكل الفاظ كمعنى: من عيو: جوعار دلائے، كى كوبر فعل پرشرم دلائے، طعندد ، دسماتة: دمن كى مصيبت پرخوش مونا - يبتليك: وه آپ كوآ زمائش يس دال دے كا، جنلاكرے كا۔

## سی کو گناه پرشرمنده نه کیا جائے

اس حدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرز دہوجائے اور وہ اس سے توبہ کرلے تو اس پر است شرمندہ نہ کیا جائے ، اور خطعند دیا جائے ، اس عار دلانے اور شرمندہ کرنے کا بیفقصان ہے کہ موت سے پہلے وہ شخص ضروراس گناہ میں جتنا ہوگا ، کیونکہ دوسر بے لوگوں کو عار دلانے کی وجہ سے خیر کے کا مول میں اس سے توفیق کوسلب کرلیا جا تا ہے ، اس مرض وہ تناف گناہوں کے جال میں پیش جا تا ہے ، جس میں اس گناہ کوئی وہ کرگز رتا ہے ، جس پر اس نے عار دلائی ہوتی ہے ، اس مرض سے نگلنے کا طریقہ بیہ ہے کہ انسان اپنے کر بیان کو دیکھے ، اپنے عیوب اور کوتا ہیوں کوسو چے کہ میر سے اندر کیا کیا ہرائیاں ہیں ، کو نسے میر سے ایسال ہیں جوشریعت کے خلاف ہیں ، ان کی اصلاح کی فکر کرے ، یوں وہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے اور انہیں طعند دیے ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔

قال احمد: احمد سے یا توامام احمد بن حنبل مراد ہیں یا احمد بن منبع ، جوامام ترندی کے فیٹے ہیں، بیفر ماتے ہیں کہ الل علم فرماتے ہیں کہ صدیث میں "ذنب" سے وہ گناہ مراد ہے جس پراس نے توبہ کر لی ہو۔

# مسى كى مصيبت پرخوش نه مول

سنت بیہ کہ جب انسان کی کومعیبت اور بہاری میں جتلاد یکھے، تو اللہ کاشکر اداکرے کہ جس نے اسے عافیت میں رکھا ہوا ہے، کسی پریشانی اور مرض کی آزمائش میں نہیں ڈالا، دھمن کومعیبت میں گرفتار دیکھ کرخوش کا اظہار کرنا مزاح اسلام کے خلاف ہے، اس کا نقصان بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس معیبت زدہ کو اس معیبت سے نجات عطافر مادیتے ہیں اورخوشیاں منانے والاطرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، اس لئے کسی بھی انسان کومصیبت میں پھنساد کھ کرخوش ہونے کے بجائے اس کے لئے اوراپنے لئے عافیت کی دعا کی جائے، کیونکہ حضورا کرم کھی نے ارشاد فرمایا کہ عافیت سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔(۱)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: میں اس بات کو ہرگز پسندنہیں کرتا، کہ میں کمی شخص کی نقل اتاروں، اگر چہ میرے لئے ایسااور ایسا ہی کیوں نہ ہو ( یعنی مجھے اس نقل اتار نے پر کتنا ہی زیادہ مال و دولت ملے ، توہمی میں کی گفل اتار تا پسندنہیں کرتا )

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِي ﴿ وَجَلاَ فَقَالَ: مَا يَسُرُنِي أَنِّى حَكَيْتُ رَجُلاَ وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ـ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ صَفِيَةَ امْرَأَةُ، وَقَالَتْ بَيَدِهَا: هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِى قَصِيرَةً ، فَقَالَ: لَقَدْمَزَ جُتِ بِكُلِمَةٍ لَوْمُزِ جَبِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمُز جَ \_

حضرت عائشہ رقط فر ماتی ہیں کہ میں نے نی کریم کے سامنے ایک مخص کی نقل اتاری تو آپ ف نے فر مایا:

محصے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں کسی آ دمی کی نقل اتاروں، اگر چہ میرے لئے اتنا اور اتنا ہو ( یعنی مجھے بے شار مال دیا

جائے) حضرت عائشہ رکھنا فر ماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: بیشک صفید ایک عورت ہے اور حضرت عائشہ

حائے) حضرت عائشہ رکھنا فر ماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: بیشک صفید ایک عورت ہے اور حضرت عائشہ

حائے) حضرت عائشہ کھنا فر ماتی ہیں، ان کا مقصد یہ تفا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو حضور کے ارشاد فر مایا:

تو نے اپنی باتوں میں ایک ایک بات ملائی ہے کہ اگر سمندر کے یانی کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو وہ بھی متبغیر ہوجائے۔

مشكل الفاظ كمعنى : حكيت: من كى كنقل اتارول، كى كاذكركرول فصيرة بمكنى، پت قدوالى مزجت بتونے طايا۔ لمزج: (صيغه مجهول) سمندركا يانى تبديل موجائے، متغير موجائے۔

# كسى كي نقل اتارنے كا حكم

نی کریم کی از واج مطہرات میں ایک حضرت صغیہ بنت جی بھی ہیں ان کا قد، قدرتی طور پر چھوٹا تھا، حضرت عائشہ کی ایک دن حضور اکرم کی کے سامنے ان کے چھوٹے قد کا ذکر عیب اور تقارت کے طور پر کیا تو اس پر نبی کریم کی نے شدیدنا گواری کا ظہار فرمایا، کتم نے جو زبان سے اور ہاتھ کے اشارہ سے اسے ٹھکنا بتایا ہے، یہ بھی غیبت میں وافل ہے، جو ایک بدترین گناہ کیبرہ ہے، تمہارایہ جملہ اور اشارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر بھیا تک اور خوفناک ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی ایک وسعت دامن کے باوجود شغیر ہوجائے، کہنے کا مقصدیہ ہے کہ جب غیبت کے اس زہر یلے جملے سے سمندر کا نظام متغیر ہوجا تا ہے، تو جب تم نے اسے اپنے اعمال کے ساتھ ملادیا بھواس سے تمہارے اعمال کس قدر متاثر ہوئے ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤٣/٤.

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زبان سے فیبت کرنا حرام ہے، اس طرح اگر ہاتھ پاؤں اورجم کے کسی عضو کے اشار سے سے کسی عضو کے اشار سے سے کسی عضو کے اشار سے سے بینا ضروری ہے، چنا نچہ نی کریم کا فرمار ہے اس کہ اگر جھے دنیا کا کتنا ہی وافر مقدار میں مال و دولت ویدیا جائے، تب بھی میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا، کیونکہ یہ فیبت ہے، آج ہمار سے معاشر سے میں فیبت کا یہ کا میں جہ کوئی جلس اس کنا و سے خالی نہیں ہوتی ، اللہ تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔(۱)

#### باب

عَن يَحْيى بنِ وَ لَا بِ عَن شَيْخِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ أَرَاهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ حَيْرُ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلَا يَضِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، ـ قَالَ ابنَ أَبِئ عَدِي: كَانَ شَعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ: ابنُ عُمَرَ ـ

حضرت یحی بن وقاب ایک محانی سے روایت کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس محانی نے نی کریم شہ سے روایت کرتا ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس محانی نے نی کریم شہر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: پیٹک جو مسلمان اوگوں کے ساتھ لی جل کرنیں رہتا اور ندان کی طرف سے تکلیف پر مبر کرتا ہے۔ موران کی عدی راوی کہتے ہیں کہ شعبہ کا خیال یہ تھا کہ ' شعبہ کا خیال ہے تھا کہ کا خیال ہے تھا کہ ' شعبہ کا خیال ہے تھا کہ کرتا ہے تھا کہ کرتا ہے تھا کہ کی کرتا ہے تھا کہ کرتا ہے تھا کہ کرتا ہے تھا کہ کا خیال ہے تھا کہ کرتا ہے تھا

# لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا گوشہ نشینی سے بہتر ہے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جومسلمان مسلم معاشرہ میں رہ کرلوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بیاس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں سے الگ تعلک رہتا ہے، اور نہس کی تکلیف اور ضرر پرمبر کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: إِيَّا كُمْوَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَالْ

حضرت ابوہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم شہنے نے ارشاد فر مایا جتم آلیس کی برائی ( یعنی بغض وعداوت ) سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ میرمونڈ نے والی لینی دین کوتباہ کردینے والی چیز ہے۔

عَنْ أَبِي اللَّرْ دَاءِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : أَلَا أُخْبِرْ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَ الصَّلَاقِ وَ الصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَادُ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٤٧١/٤ مرقاة ٥٩٣٨٨ كتاب الآداب باب حفظ اللسان

د بجئ) آپ اس نے ارشاد فرمایا: (دشمنی رکھنے والے) لوگوں کے درمیان سلح کرنا، کیونکہ آپس کا فسادایک الی خصلت ہے، جومونڈ نے والی لینی دین کوتباہ و برباد کرنے والی ہے۔

ويُروَى عَنِ النَّبِيّ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ـ

اورایک روایت میں نبی کریم میں سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ خصلت مونڈ نے والی ہے، میری سے مراد نہیں کہ وہ بالوں کومونڈ تی ہے، بلکددین کو تباہ و برباد کردیتی ہے۔

عَنْ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: دَبَ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمْمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُو الْبَغْطَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ, لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ، وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ: لَا تَذْخُلُوا الْجَنُّةَ حَتَى تُوْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أَفَلَا أُنْبِئُكُمْ بِمَا يُتَبِثُ ذَلِكَ لَكُمْ: أَفْشُو السَّلامَ بَيْنَكُمْ.

حضرت زبیر سے دوایت ہے کہ نبی کریم ہے نے ارشاد فرمایا : تم سے پہلے کی امتوں کی بیاری تمہار سے اندرسرایت کر گئی ہے اور وہ حسد اور بغض ہے، جومونڈ نے والی ہے، میری بیمراد نبیل کہ وہ بالوں کومونڈ ویتی ہے، بلکہ دین کوتباہ و برباد کردیتی ہے، تبکہ دین کوتباہ و برباد کردیتی ہے، تبکہ داخل نبیل ہوسکو کے یہاں برباد کردیتی ہے، تبکہ ایکان لے آؤ، اور مومن کامل نبیل ہو گئے یہاں تک کہتم آپس میں ایک دوسر سے سے بیار و مجت کرو، کیا میں تمہیں ایس چیز نہ بتاؤں، جواس مجت کو پخت کرے گی (وہ بیہ کہ) تم لوگ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: سوء ذات البین: آپس کی برائی، اپنے درمیان کی برائی۔ حالقة: مونڈ نے والی۔ دب الم کھنا تمہارے اندرسرایت کرکئ، داخل ہوگئ بھیلاؤ، عام کرو۔

# صلح کرانے کی فضیلت

ندکوره احادیث سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

(۱) نبی کریم کے افتراق وانتشار، الوائی جھڑے اور حدد وبغض جیسی مہلک امراض اپنی صفوں میں داخل کرنے سے بڑی تنی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں وین کو یوں تباہ و برباد کر دیتی ہیں جیسے استرا، سر کے بالوں کومونڈ دیتا ہے، حدیث میں 'نسوء ذات البین' سے حمد وبغض مراد ہے، کیونکہ دوافراداور قبیلوں میں یکی دو چیزیں لڑائی جھڑے اور آپس میں دوری کا سبب بنتی ہیں، چنانچے حدیث میں نبی کریم کی نے فرمایا: کہ پہلی امتوں کی طرح میری امت میں بھی یہ مہلک امراض حمداور بغض سرایت کر گئے ہیں، ان سے گذشتہ اسی بھی تباہ ہوئی اور میری امت کے اندر بھی یہ بیاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یدین کوبڑ سے نکال دیتی ہے پھر آپ نے حدیث میں ہی اس کا علاج تجویز فرمایا کرتم آپس میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرو، اس سے تمہارے اندر مجبتیں پیدا ہوں گی، دلوں سے نفر تیں اور حمد و بغض کے جرافیم ختم ہوجا تیں میں آئی مسلمانوں میں سلام کرنے کی

سنت بھی متروک ہوتی جارہی ہے،سلام کی جگہ دوسرے الفاظ استعال کر لئے جاتے ہیں، پیطریقہ درست نہیں، بس مسلمانوں کو سلام پھیلانے کا بی اہتمام کرناچاہیے۔

(۲) دوناراض افراد یا خاندانوں پی صلح کرانا انتہائی اجروثو اب کاباعث ہے، نی کریم کے اسٹماز، روز ہاور صدقہ سے افغل قرارد یا ہے، علاء کرام فرماتے ہیں کہ ان عبادات سے نظی عبادات مراد ہیں، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا فرض نماز ، فرض روز ہے اور فرض صدقہ ہے بھی اس صورت ہیں افغل ہو سکتی ہے کہ جب صلح ایک ایسے فساد کوختم کرنے کے لئے ہوجس کے نتیجہ ہیں لوگوں میں قل وخوزیزی، مال واسباب کی غار تگری اور عزت و ناموں کی بحرحتی بھی ہو، ایسے میں عقل کا تقاضا بھی ہے کہ بیسے نہ کورہ عبادات سے افغل ہو کیونکہ اول تو عبادات ایسے اعمال ہیں جواگر وقت پرادانہ ہو سکیں تو بعد میں ان کی قضا کی جاسمتی ہے، جبکہ اس عداوت و دھنی کے نتیجہ میں جو نقصان ، مال ودولت کا ضیاع ، انسانی جانوں کی ہلاکتیں اور عزت و ناموں کی بحرحتی رونما ہوگی ، اس کا از الداور تلاقی ممکن نہیں ، دومرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہاور نہ کورہ ہلاکت و تباہی کی سے حرمتی رونما ہوگی ، اس کا از الداور تلاقی ممکن نہیں ، دومرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہاور نہ کورہ ہلاکت و تباہی کا تعلق حقوق اللہ سے ہاور یہ حقیقت ہے کہ بعض اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے کہ اور نہ نہ انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ اور یہ حرمتی رونما ہوگی میں انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ کہ انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ دونہ کی انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ دونہ کا مسلمت ہونے یوں کہا جا تا ہے کہ دفش انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ دونہ کا مسلمت ہونے یوں کہا جا تا ہے کہ دفش انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ دونہ کی انسان ، فرشت سے بہتر ہے۔ دونہ کا مسلمت کو دونہ کا مسلمت کی متحد کے دونہ کی مسلمت کے دونہ کورت سے بہتر ہے۔ دونہ کورت سے بہتر ہے۔ دونہ کورت سے بہتر ہے۔ دونہ کونہ کے دونہ کی مسلمت کو تو کورت سے بہتر ہے۔ دونہ کی مسلمت کونہ کی مسلمت کے دونہ کورت سے بہتر ہے۔ دونہ کی مسلمت کونہ کی مسلمت کونہ کونہ کے دونہ کی مسلمت کی دونہ کی مسلمت کونہ کونہ کی مسلمت کی دونہ کی مسلمت کی دونہ کی مسلمت کونہ کی مسلمت کونہ کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کونہ کی مسلمت کی مسلمت کونہ کی مسلمت کی مسلمت کرنے کے دونہ کی مسلمت کی مسلمت کونہ کی مسلمت کی مسلمت کرنے کے دونہ کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کے دونہ کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی کونہ کی مسلمت کی کونہ کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی مسلمت کی کرنے

عَنْ أَبِيْ يَكُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ مُا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْمُقُوْبَةَ فِي الذُّنْيَا مَعَ مَا يَذَخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

حضرت الوبكرہ سے روایت ہے كہ نبى كريم ف نے ارشاد فرمایا: كوئى گناہ اس لائق نہیں كہ جس كے مرتکب كواللہ تعالى دنیا شربى بى سزادیدے، اس سز اكے ساتھ جواس كے لئے آخرت میں محفوظ ہوگى، امام وقت كے خلاف بغاوت اور قطع رحمی كے مقابلے میں (كہ بيدوگناہ اليے ہیں كہ ان كى سزاد نیا میں مجلی ہوگى)۔

مشکل الفاظ کے معنی : أجدر: (اسم تفنیل) زیادہ لائق، زیادہ مناسب۔ یعجل: جلدی دیدے۔ العقوبة بسزا، عذاب۔ ما ید خون کے النے محفوظ ہوگی، ذخیرہ ہوگی۔ بغی جلم کرنا، امام دقت کے خلاف علم بغادت بلند کرنا۔

## وہ دو گناہ جن پر دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے

اس مدیث میں نبی کریم کے نے وہ دوگناہ ذکر فرمائے ہیں، جن پرآخرت کے مذاب کے ساتھ ساتھ، دنیا ہیں ہمی عذاب ہوتا ہے اگر ات مرف عذاب ہوتا ہے ایک امام وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور دوسرار شتہ داروں سے تعلقات کوتو ڑنا، کیونکہ ان کے اثر ات مرف ان کی ذات تک بی محدود نہیں رہتے بلکہ پورے ملک اور اس کے پورے خاندان پر مرتب ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں

ان کے ارتکاب کرنے والے لوگوں پر جلد سز ا کا فیصلہ فرماتے ہیں تا کہ بید دوسر دل کے لئے سامانِ عبرت بنیں ، اورا گرانہوں نے تو ہدنہ کی ہتو پھرآخرت میں بھی انہیں درد تا ک عذاب دیا جائے گا۔

حدیث میں النی "کے مغہوم میں ظلم وزیادتی اور تکبر مجی داخل ہے، اس لحاظ سے حدیث کا مطلب بیہ وگا کہ جوکی پرظلم و سے محریث کا باج تکبر وغرور کرے گا اور دشتہ وارول سے طعلقی کرے گا بواسے ونیا میں بھی عذاب میں جٹا کیا جاتا ہے۔ (۱) عن عَمْرِ و بن شَعَیْبِ عَنْ جَدِّ و عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ رَمَنوْلَ اللهِ اللهِ بقولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ کَانتَا فِیهِ عَنْ عَمْرِ و بنِ شَعَیْبٍ عَنْ جَدِّ و عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ رَمَنوْلَ اللهِ اللهِ

حضرت عروبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داداعبداللہ بن عمروبن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ بیل نے نبی کریم کے کویفر ماتے ہوئے سنا: دو صلتیں الی ہیں کہ بس فض میں وہ پائی جا کیں تو اللہ تعالی اسے شکر گذار اور صرح سنا: دو صلتیں الی ہیں کہ بس فض میں وہ پائی جا کیں تو اللہ تعالی شاکر وصابر قرار نہیں و ہے ، ایک مبرکر نے والا لکھ دیتے ہیں، اور جس میں وہ دونون خصلتیں نہ ہوں تو اسے اللہ تعالی شاکر وصابر قرار نہیں و ہے ، ایک یہ کہ دین معالمے میں جب وہ ایسے بندے کودیکھے، جواس سے (طاعات وعبادات وغیرہ کے اعتبار سے) برتر ہوتو وہ اس کی اقتداء کرے، (اور اپنے کواس طرح بنانے کی کوشش کرے) اور دوسری فصلت بیہ کہ جب وہ اپنے دنیا کہ معالمے میں اس آ دمی کو دیکھے جواس سے کم تر ہوتو اللہ تعالی کی حمد وشنا اور اس بات پر شکر کر دے کہ اس نے اس آ دمی پر اسے فضی کو دیکھے، جواس سے دین امر (یعنی اعمال وغیرہ) کے اسے فضی کو دیکھے، جواس سے دینی امر (یعنی اعمال وغیرہ) کے اعتبار سے کمتر درجہ کا ہواور جب کی ایے وی کودیکھے، جواس سے دنیا کے طاح سے اعلی و برتر ہواور اس چیز (یعنی جاہ و اس اس کرنے والوں کر جرب وہ کی ایک خوالے سے مالی کے خوال کے خوالے کی خوالہ کی خوالہ کی خوالہ کی خوالہ کے خوالہ کی خوالہ

حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ (دنیاوی امور میں) اس آدمی کو دیکھوجوتم سے (مال ودولت وغیرہ کے اعتبار سے) کم ورجہ کا ہواوراس آدمی کی طرف نظر نہ کر وجوتم سے (دنیاوی اعتبار سے) اعلیٰ و برتر ہو، کیونکہ بیطریقہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو تقیر نہیں جانو سے جواس نے

خهبیں عطافر مار تھی ہیں۔

مشكل الفاظ كمعنى : من هو فوقه: وهض جواس سے اعلى وبرتر بو من هو دونه: وه خض جواس سے كمتر بو -أسف: رئج وغم اورانسون كرے - لائز دروائم حقير ندجانو -

### صابروشا كركون؟

اس حدیث میں نمی کریم علیہ نے دواہم خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں وہ دونوں پائی جائیں تو وہ صابروشا کرقرار یا تا ہے لیعنی وہ مؤمن کالل کامقام حاصل کر لیتا ہے، وہ دوخصلتیں بیویں:

(۱) دینی اموریس اس آدی کودیکها جائے جواعمال وعبادات وغیرہ کے اعتبارے اس سے بلندمقام پر ہو، تا کہ اسے دیکے کر مزید عبادت کا داعیہ پیدا ہو، کیونکہ اگر ایساوہ نہ کرے بلکہ دینی امریس اپنے سے کم تربندے کودیکھے گاتو پھراپنے آپ کو کال سمجے گا ادر پھروہ تکبرا درخود پسندی چیسے مبلک امراض میں جتلا ہوجائے گا۔

(۲) دنیاوی امورش اپنے سے کمتر بندے کو دیکھ کراللہ کاشکر اداکیا جائے ، کہ جس نے جھے بہت سے لوگوں پر فتلف نعتوں کے اعتبار سے فو قیت اور فضلیت عطا فرمائی ہے ، اس فکر سے اس کے اندراللہ کی نعتوں کاشکر اداکر نے کی توفیق ہوگی ، کیونکہ اگر انسان مال ودولت اور جاہ ومنصب کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کی طرف دیکھے گا تو اس کے اندر مایوی پیدا ہوجائے گی ، جو نعتیں اسے حاصل ہیں آئیں وہ تغیر و کمتر سمجھے گا ، اور جو نعتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی ان پر وہ رخی فرخم اور افسوں کر سے گا ، آپ نے فرمایا کہ جو فخص ان دوخصلتوں کے ساتھ آراستہ ہوجائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر وصابر بندہ لکھ دیا جاتا ہے ، یعنی اسے در کائل مؤمن 'کامقام حاصل ہوجا تا ہے ، یعنی اسے در کائل مؤمن 'کامقام حاصل ہوجا تا ہے ۔ (۱)

#### باب

عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيْدِي وَكَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يَبَكِى فَقَالَ: مَالَكَ يَا حَنْظَلَهُ ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَهُ يَا أَبَا بَكُرٍ وَ هُو يَبَكِى فَقَالَ: مَالَكَ يَا حَنْظَلَهُ ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَهُ يَا اللّهِ فَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فُرْشِكُمْ وَفِي طُرْقِكُمْ ، وَلَكِنْ يَاحَنْظَلَهُ سَاعَةُ وَسَاعَةً

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والانہیں ہوسکتا، یہال تک کہ دواییۓ مسلمان بھائی کے لئے وہی کچھ پیند کرے، جوایئے لئے پیند کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : رای عین: آگھوں کے سامنے، اس لفظ کوتر کیمی اعتبار سے مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھا جاسکا ہے، مرفوع کی صورت میں بی خبر ہوگی اور منصوب کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی: تر اھیار آی عین (تم جنت ودوزخ کو کو یا اپنی آ بھوں سے دیکھ رہے ہو) عافسنا: ہم اپنی بیویوں سے طاقات کرتے ہیں، اپنے کا روبار میں مشخول ہوجاتے ہیں۔ الضیعة: جا کداد، صنعت، حرفت، کاروبار۔ فوش: فواش کی جمع ہے: بستر، بچھونے۔ ساعة و ساعة: اصل عبارت یوں ہے: یکون ساعة کذاویکون ساعة کذا، یعنی ایک گھڑی وہ اس طرح ہوتا ہے اور دوسری گھڑی میں وہ دوسری کیفیت میں ہوتا ہے۔

## ذكريسے غفلت كى وجه بے آ دمى منافق نہيں ہوتا

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے قلب پر مختلف کیفیت طاری ہوتی ہیں، نیک مجلس اور وعظ وقیعت کے وقت قلب کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور مجلس سے باہر سابقہ کیفیت بر قرار نہیں رہتی، لہذا گھر بلو امور ، صنعت وحرفت اور کاروبار میں مشغولیت کے وقت اگر قلب ذکر سے غافل ہوجائے، تو اس سے آ دمی منافق نہیں ہوتا، حضرت حظلہ زباتی کوقلب کی ان مختلف کیفیتوں کی وجہ سے نفاق کا اندیشہ ہواتو نبی کریم کی نے آئیں سمجھا یا کہ اے حظلہ "ساعة و ساعة "ایک وقت تم پر بیرحالت کیفیتوں کی وجہ سے نفاق کا اندیشہ ہواتو نبی کریم کی نے آئیں سمجھا یا کہ اے حظلہ "ساعة و ساعة "ایک وقت تم پر بیرحالت طاری ہوتی ہے جے تم نے میری صحبت میں محسوس کیا تا کتم اپنے پر وردگار کے حقوق ادا کر سکواور ذکر وشکر میں مشغول رہ سکواور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب تم پر خفلت کا غلبر بتا ہے تا کتم اپنے تفسان وراپنے شعلتین کے حقوق ادا کر سکو، لہذا اپنے اور متعلقہ لوگوں کے حقوق کی ادا کی میں مشغولیت کے وقت ذکر وقکر سے خفلت نقصان در نہیں کہ اس صورت میں تم اپنے آپ کومنا فق ہوگے ہو۔

لئے اپنے دل سے بینوف نکال دو کتم منافق ہوگے ہو۔

لصافحتكم الملائكة: فرشتے تم سے علائيہ طور پرسب كے سامنے ہروقت اور ہرجگہ مصافحہ كرتے نظر آئي اورتم انہيں مصافحہ كرتے ديكھو۔

### ایمان کامل کی علامت

دوسری حدیث بی ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت کمال کا درجہ حاصل کرتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی کچھ پند کر ہے جو اپنی فاست کے لئے پند کرتا ہے، آئ ہرانسان یہ چاہتا ہے کہ سب نعتیں جھے حاصل ہوجا ہیں، دوسروں کو لیس یا نطیس، یہ بین گرفتیں، سنت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لئے بحی وہی پچھ پند کر ہے جو اپنے لئے پند کرتا ہے۔ (۱)
عن ابن عَبّاسِ قَالَ: کُنْتُ خَلْفَ النّبِی فَ یَوْماً، فَقَالَ یَا عُلَامُ: إِنِی اُعْلِمُ کَ کُلِمَاتِ: اخفَظِ الله کَنْتُ الله کَنْتُ فَاسْأَلِ الله وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الاَثْمَة لَا اللهِ مَا فَعَلَى اَنْ الله وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الاَثْمَة لَا الله وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الاَثْمَة لَا الله وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الاَثْمَة لَا الله وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الاَثْمَة لَا الله وَاحْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ یَنْفَعُو کَ بِشَنِی لَمْ یَنْفَعُو کَ إِلاّ بِشَیی قَدْ کَتَبَهُ الله قَلْدَ کَتِبَهُ الله قَلْدَی وَاحْتَمَعَتْ عَلَی أَنْ یَنْفَعُو کَ بِشَنِی لَمْ یَنْفَعُو کَ إِلاَ بِشَیی قَدْ کَتَبَهُ الله قَلْدَی وَاحْتَمَعَتْ عَلَی أَنْ یَانْفُعُو کَ بِشَنِی لَمْ یَنْفُعُو کَ إِلاّ بِشَیی قَدْ کَتَبُهُ الله عَلَیٰک، رَفِعَتِ الاَّقُلَامُ وَ جَفَّتِ الصَّحَفُ الله عَلَی اَنْ یَاسِمُ یَنْ کِی ہِ الله کی الله کی اسْتِ الله کُو وَ وَتَهُ الله عَلَی الله وَمُولَى الله وَاحْدُ الله عَلَی الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله عَلَى الله وَمُولَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله عَلَى الله وَمُولَى الله الله عَلَى الله وَمُولَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَامُولُ الله وَمُولَى الله الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٨٣/٤، مرقاة ٩/٥٠ كتاب الدعوات باب ذكر الله عزوجل.

آفات سے اور آخرت میں ہرقتم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا) اللہ کے تن کا کھاظ رکھوتو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے ( یعنی وہ تمہاری ہرمشکل حل کر ہے گا) اور جب ما تلو، تو اللہ ہی سے ما تلو، اور جب مدد طلب کرنا چا ہوتو اللہ ہی سے مدد و نصرت طلب کرو، اور بیجان لوکہ تمام مخلوق اگر اس بات پرجمج ہوجائے کہ وہ تمہیں پچونھ پہونچا تمیں تو وہ ہرگز تمہیں نفع نہیں پہونچا سکے گی، مگر صرف اس چیز کا جواللہ تعالی نے تمہارے لئے کھھدی ہے اور اگروہ اس بات پرجمج ہوجا میں کہ وہ آپ کو نقصان پہونچا تعین تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہونچا سکتے مگر ای قدر کہ جتنا اللہ تعالی نے تمہارے لئے تقلہ یر میں کھد یا ہے، قلم اٹھا لئے گئے اور صحیفے خشک ہوگئے ( یعنی ہرایک کی تقلہ یرکھی جا چکی ہے )۔

مشكل الفاظ كمعنى : احفظ الله: تم الله تعالى كاحكام يعنى امرونهى كالحاظ ركور، الله كحق كاخيال كرو\_ تجاهك: اليخ سامن ، اس مي لفظ "تا" "واو" سے بدل كرآئى ہے، اصل ميں "وجاه "تھا۔ جفت: خشك ہو گئے۔ المصحف: صحيفة كى جمع ہے: نوشتے ، تحريريں۔

# نفع ونقصان کا ما لک صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے

اس مديث سے درج ذيل امور اور احكام ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) جوفض الله تعالی کی طرف سے مقرر کردہ احکام اور صدود کا لحاظ رکھے، ان کے مطابق عمل کرے تو الله تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا خیال رکھیں گے، دنیا میں خیال رکھنا اس طرح ہوگا کہ دنیا کی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصائب سے اسے بچاتے ہیں اور آخرت میں ہرفتم کے عذاب سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔
- (۲) ہرموقع پراللہ ہی سے مانگا جائے ، اس سے ہرامر میں مدو ونصرت کا سوال کیا جائے ، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے کسی مسئلے میں مدد مانگی جائے ، وہ داتا ہے ، وہ مستغنی ذات ہے ، کوئی پیرفقیر ، کسی کی کوئی مشکل ، کسی بھی وقت ، حل نہیں کر سکتے ، اس لئے ہرموقع پر رب کا دامن ہی مضبوطی سے تھا ماجائے۔
- (٣) نفع اور نقصان پہونچانے کا دائرہ اختیار، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ ساری کا تئات ال کر کسی کوکوئی نفع پہونچانا چاہیں تو ہرگز وہ ذرہ برابر بھی کوئی نفع نہیں پہونچاسکتے مگرای قدر کہ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نقذیر میں لکھودیا ہے، ایسے ہی اگر ساری انسانیت آکھے ہوکر کسی فرد کو ضرر پہونچانا چاہیں تو وہ بالکل کوئی نقصان نہیں پہونچاسکتے مگروہی جواللہ نے اس کے لئے لکھودیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کونفع یا نقصان پہونچانے کا اختیار، صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، لہذا ہر نفع کے حصول اور نقصان سے بیخے کے لئے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
- (٣) رفعت الاقلام و جفت الصحف كامطلب بدب كراس دنیایس جوجی آ تا ب اور آ ننده مجی قیامت تک جو

آئ گااس کی تقدیر وقست کے فیصلے ''لوح محفوظ' میں لکھے جانے ہیں، اوراس کام سے فراغت بھی ہوچک ہے کہ اب کسی کے قت میں پھنیس لکھا جائے گا ، تو ہرخض کی نقدیر وقسمت کو پہلے لکھے جانے کو' قلم اٹھا کر رکھ دینے اور صحیفوں کے خشک ہوجائے' سے تجییر کیا ہے، کہ جس طرح کا تب جب کوئی کتاب لکھ کرفارغ ہوجا تا ہے توقلم کو اٹھا کرایک جانب رکھ دیتا ہے اور کتاب بند کر دیتا ہے، ای طرح کا تب نقدیر بہت پہلے ہی تخلوق کی تقدیریں لکھ کرفارغ ہوچکا ہے، اور وہ صحیفہ ہمیشہ کے لئے لپیٹ دیا گیا ہے کہ اس میں اب کوئی تبدیلی اور کی بیشی ممکن نہیں ہے۔ (۱)

عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِسٍ، يَقُوْلُ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلْ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: اعْقِلْهَا وَأَتُوكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ۔

حضرت انس بن ما لک زنائین کہتے ہیں کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا یارسول اللہ ﷺ کیا میں اونٹ کا پاؤں با ندھوں اور توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ نے فرمایا: اس کے پاؤں (پہلے) با ندھواور پھر توکل کرو۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔اعقلہا: میں اونٹ کی پنڈلی کوران سے با ندھ دوں (تا کہ وہ بیٹھارہے، اٹھونہ سکے)۔أطلقها: اسے آزاد چھوڑ دوں۔

## توكل ترك إسباب كانام نبيس

اس مدیث میں بیاصول بیان کرنامقصود ہے کہ توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان سرے سے اس کام کے اسباب ہی اختیار نہ کرے، بلکہ توکل کے معنی بی بی کہ اپنی طاقت کے بقدراس جائز اور مباح کام کے لئے اسباب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھراس کے نتیجے اور انجام کو اللہ پر چھوڑ ویا جائے، چنا نچہ اس سحانی زباتھ نے حضور اللہ سے بہی ہو چھا کہ میں اونٹ کو پاؤں سے با ندھ کر توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ کر توکل کروں، کو یا بیسوال کرنا پیش نظر ہے کہ اسباب اختیار کر کے توکل کروں یا اسباب کو چھوڑ کر توکل کروں با اسباب کو چھوڑ کر توکل کروں ختیار کر کے پھر توکل کریں، اس سے ان لوگوں پر رد ہوجا تا ہے، جو بید کہتے ہیں کہ توکل کروں بارے اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا چاہیے (۱)

عَنُ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِي قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلِيّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ وَسُولِ اللهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّه

ابوالحوراء سعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے کہا: آپ نے رسول اللہ علی سے کیا یاد کیا؟

العفة الاحوذي ١٨٥/٤.

۳) تحفة الاحوذي ۱۸۲/۷\_

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ یا دکیا: تو اس چیز کوچھوڑ دے، جو تجھے شک میں ڈالے،اس چیز کو اختیار کر کے، جو تجھے شک میں نہ ڈالے، اس لئے کہ بچ پر دل مطمئن ہوتا ہے اور پیٹک جھوٹ تو بے چینی اوراضطراب ہے،اور حدیث میں ایک قصہ ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَكِرَ رَجُلْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ يَعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذَكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِئُ ﴿ : لَا يُعْدَلُ بِالرَّعَةِ.

حضرت جابر کہتے ہیں کہ نی کریم کے پاس ایک فیض کی عبادت اور (دینی اموریس) اس کی جدوجہد کا ذکر کیا گیا
اور ایک اور فیض کے تقوی اور پر ہیزگاری کا ذکر کیا گیا تو آپ کے فرمایا: ورع وتقوی کے برابرکوئی خصلت نہیں۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: دع: تو چھوڑ دے۔ مایوییک: جو چیز تجھے دئک میں ڈال دے۔ طمانینة: وہ فی جس پر دل مطمئن
ہوریبة: (راکے نیچ زیر) قاتی واضطراب، بے چینی۔ اجتہاد: دینی اموریس محنت وکوشش اور دیا صنت۔ دعة: (راکے نیچ
زیر) پر ہیزگاری، تقوی کے لایعدل: (مجول کا صیغہہ) کوئی خصلت تقوی کے برابر نہیں۔

# مشکوک چیز چپوڑنے کا حکم

مذكوره احاديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

(۱) جس چیز کے بارے میں کوئی حتی تھم معلوم نہ ہو، کہ بیطال ہے یا حرام، سنت ہے یا بدعت، جائز ہے یا ناجائز، تواس صورت میں تھی کہ بیہ کہ اس مشکوک فئی کوچھوڑ دیا جائے اور اس چیز یا عمل کو اختیار کرلیا جائے ، جس سے کسی تشم کا کوئی فئک وشہدنہ ہو اور جس پر آ دمی کو یقین ہو، کیونکہ صدق تو اطمینان قبلی کا نام ہے اور کذب میں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اگر فئک والی چیز کو اختیار کیا گیا کہ اس میں بھی بے چینی ہوتی ہے، اس لئے جب بھی کسی امر میں اشتباہ ہو جائے، تواس عمل اور فئی کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔

و فی الحدیث قصة ہے مرادیہ ہے کہ حفرت ابوالحوراء نے حسن بن علی ہے کہا: آپ نے رسول کے سے کیا یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے صدقہ کی ایک مجود منہ میں ڈالی تو نبی کریم کے اسے میرے منہ سے لعاب سمیت نکال لیا اور صدقہ کی مجودوں میں اسے ڈال دیا، توایک خفس آپ سے کہنے لگا: اگر وہ مجود کھالیتا تو؟ آپ نے فرمایا: ہم آل رسول ، صدقہ کا مال نہیں کھاتے اور فرمایا: دع مایریبک .....

(۲) دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ تقویٰ و پر ہیزگاری کے برابر کوئی خصلت نہیں، کیونکہ متق آ دمی ہرفتم کے مشرات اور مناہوں سے بچنے کے ساتھ ان چیزوں اور اعمال کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جن میں اسے حلال اور جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا، شک اور دل میں کھٹک می ہوتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس لئے حدیث میں نبی کریم ایسے نے تقویٰ کی خصلت کو اعلیٰ قرار دیا ہے بنسبت ال محف کے جوزیادہ عبادات تو کرتا ہے لیکن ورع و پر بیزگاری کی خصلت اسے حاصل نہیں ، اس لئے مسلمانوں کو صرف عبادات پر بی اکتفاء نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ورع وتقوی اور پر بیزگاری کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تقویٰ کی دولت عطافر مائے ، آمین۔(۱)

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُعْدُرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ أَكُلَ طَيِّباً وَعَمِلَ فِي سَنَةٍ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَ الْقَهُ دَخَلَ الْمُعَنَّدَ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ هَذَا الْيُومَ فِي النَّاسِ لَكَعْيُورِ قَالَ: فَسَيَكُونَ فِي فَحْرُونِ بَعْدِي اللهِ: إِنَّ هَذَا الْيُومَ فِي النَّاسِ لَكَعْيُورِ قَالَ: فَسَيَكُونَ فِي فَحْرُونِ بَعْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذِ الْجَهَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ: مَنْ أَعْطَى اللهِ وَمَنَعَ اللهِ وَأَحَبَ اللهِ وَ أَبَعَضَ اللهِ وَأَنْكَتَ اللهِ وَأَنْعَضَ اللهِ وَأَنْكَتَ اللهِ وَأَنْعَضَ اللهِ وَأَنْكُتَ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَأَنْكُتَ اللهِ وَأَنْعَظُوا اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت معاذجبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشادفر مایا: جو خض اللہ کی رضا کے لئے دے، اللہ ہی کے لئے روک اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے لئے اپنا ایمان کے لئے روک اللہ کے لئے اپنا ایمان کھل کرایا۔

مشکل الفاظ کے معنی :طیبا: رزق حلال بوائق: بائقة کی جمع ہے: شرور وآفات، مصائب قرون: قرن کی جمع ہے، زماند۔ استکمل: اس نے ممل کرلیا۔

### ا تباع سنت کی برکت

پہلی حدیث میں آپ نے فرہا یا کہ رزق حلال، اتباع سنت اور لوگوں کو اپن تکلیفوں سے جو محض محفوظ رکھے تو وہ یا تو عذاب کے بغیری جنت میں داخل ہوجائے گا یا ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو سابقین ہوں اور جو محض اعمال تو کرتار ہا لیکن سنت کی اتباع کا اہتمام نہیں کیا، تو وہ بھی اگر چہ جنت میں تو داخل ہوگا لیکن کچھ عرصہ اسے اپنے گنا ہوں کی سزاسے دو چار ہونا پڑے گا، اس لئے سنت کی اتباع کا ہرقدم پر لحاظ رکھنا چاہیے، آپ سے نے بیان فرہا یا کہ ہرز ہانے میں کچھلوگ ایسے ضرور ہوں گے، جوان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے۔

# اخلاص كاتحكم

دوسری حدیث میں درحقیقت اپنی نیت کو درست کرنے اور اخلاص کا بھم دیا گیاہے، کہ جوعمل بھی کیا جائے اس میں صرف اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کے بھم کی اتباع پیش نظر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، جس مخف کو اخلاص حاصل ہو جائے تو اس نے کو یا اپنا ایمان کھمل کرلیا، ایسے میں اسے وہ تمام فضائل ومنا قب حاصل ہوں کے جواللہ تعالی اپنے مخلص بندوں کو عطافر مایا کرتے ہیں، اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے ہر عمل میں نہیں بھی اخلاص کی نعمت عطافر مائے آمین یا رب العالمین۔



### كتاب صفة الجنة عن رسول الله ه

### نى كريم على سے جنت كى مفت سے متعلق احاديث پر مشمل كاب

### بَابُ مَاجَاء فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جن میں جنت کے درخت کی صفت کا بیان ہے

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، عَن النّبِيّ ﴿ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةُ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، قَالَ: وَذَلِكَ الظُّلُ المَمْدُودُ

حضرت ابوسعید خدری بخالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتخاب نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک ایسا درخت ہے، جس کے سائے میں سوسال تک بھی کوئی سوار چاتا رہے، تو اسے طے نہ کر سکے اور فرمایا: یکی وہ' نظل محدود' ہے، جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَعَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الزَّاكِبِ فِي ظِلِهَا مِا تَدَعَامٍ. حضرت ابو هريره وَ اللهُ الل

عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُو يَالْجَنَّةِ شَجَرَةً إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَب

حعرت ابو ہریرہ دخالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عند میں کوئی درخت ایسانہیں ،جس کا تنا سونے کا ندہو۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ لا یقطعها: اس ورخت کودو پارنہ کر سکے، طے نہ کر سکے، لین اس درخت کی شاخوں کے آخری کنارے تک نہ پہر چے سکے۔ و فی ظلها: اس کے سائے میں، اس کے دومطلب ہیں: (۱) جنت کی فعت اور داحت میں، (۲) اس درخت کی ایک جانب میں چاتا رہے، تو بھی اسے طغیس کر سکے گا، یہ مطلب اس لئے بیان کرنا ضروری ہے کہ جنت میں کی سائے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہال نہ سورج ہوگا، نہ دھوپ اور پیش ہوگی کہ جس سے کی جنت ہو۔ ظل معدود: لمباسایہ ساقها: درخت کا تنا۔

### جنت اس وقت موجود ہے

"جنت" كلغوى معنى بين" نظرول سے بوشيره چيز"، باغ، اورشرع ميں اس لفظ سے وه مخصوص مكان مراد ہے،جس

میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مخصوص بندوں کے لئے مختلف قتم کی تعتیں پیدا فرمائی ہیں، تا کہ نیک بندوں کوطرح طرح کی نعتوں سے لطف اندوز کیا جائے۔

ال حدیث سے بیتکم ثابت ہوتا ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے، ایسانہیں کہ جنت کو قیامت کے دن پیدا کیا جائے گا، حیسا کہ معنز لدکی رائے ہے، جمے جمہور اہل سنت نے رد کیا ہے، چنانچہ ام بخاری رائیٹید نے اپنی میچے بخاری میں اس بات پر با قاعدہ باب کاعنوان قائم کر کے احادیث سے بیٹا بت کیا ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے اور اسے پیدا کیا جاچکا ہے،

حضرت عبدالله بن عباس فالله فرماتے بیں که الله تعالی نے قرآن مجید میں جمع کا لفظ یعن ' جنات' ذکر فرمایا ہے، اس لئے کہ جنتی سات شم کی ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دارالخلد، جنة المعاوی، دارالسلام اورعلیین، اورمسنداحمداور سنن ابودا وَدمیں حضرت ابو ہریرہ وَٹاللهٔ سے روایت ہے جس میں آپ اللہ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل امین مَالِيٰلاً سے فرمایا: اخصب فانظر المیہا (جاوَ، ذراجنت کودیکھ لو)۔

ان تمام روایات سے قطعی طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت کا وجوداس وقت بھی موجود ہے اوراسے پیدا کیا جاچکا ہے، گوکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ کسی چیز کے نظر نہ آنے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں، دنیا کی کمتنی ہی اشیاء، شہرا ور ملک ہم نے مثلاً نہیں دیکھے، لیکن ان کا دنیا ہیں بقیبتا وجود ہے۔(۱)

# جنت کے شجر''طولیٰ'' کاذکر

اس باب كى احاديث سے دوباتيں ثابت ہوتى ہيں:

(۱) جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ' طوبی' ہے، وہ اس قدرطویل وعریض اور پھیلا ہوا ہوگا کہ کوئی گھوڑ سوار تیز رفتار گھوڑ ہے پرسوسال تک بھی اس کے نیچ چلتار ہے، تواہ پارٹیس کر سکے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو طل محمدود ۔ (لمباسایہ) فرمایا: اس سے یکی درخت مراد ہے، اس کی تائید بخاری کی صدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ شے نے اس صدیث کے بعد فرمایا: واقر اؤ اان شنتم ' وظل معدود''، اگرتم چاہوتو ہیآیت پڑھاو: وظل معدود۔

باب کی مذکورہ احادیث میں اگر چیلفظ'' طونی'' کی تصری نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں بیلفظ موجود ہے،
اس لئے شارصین حدیث کے نزدیک ان احادیث میں بھی، اس درخت سے شجرہ طوبی ہی مراد ہے، چنانچہ ابن جوزی نے اس پر تصریح کی ہے، اس کی تائید منداحمہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جے حضرت ابوسعید خدری بھالات نے روایت کیا کہ نی کریم سے نے ارشاد فرمایا: اس محض کے لئے''طوبی'' ہے، جس نے جھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، ایک محض نے بوچھا: ''طوبی''

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲/۳ م، تفسير ابن كثير سورة الواقعة ۲۸۹/۲ ط: قديمي كراتشي-

کیا ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا درخت ہے، جس کی مسافت سوسال ہے، اہل جنت کے گیڑے اس کی شاخوں سے تعلیں گے۔(۱)
حضرت عبداللہ بن عباس بڑائٹو فرماتے ہیں کہ' ظل معدود' جنت میں ایک درخت ہے، جس کے ہرطرف سوسوسال کے
داستے تک سامیہ کھیلا ہوا ہے، جنتی لوگ اس کے نیچ آ کر بیٹھیں گے اور آپس میں با تیں کیا کریں گے، انہیں اپنے دنیوی کھیل تماشے
داستے تک سامیہ کھیلا ہوا ہے، جنتی لوگ اس کے نیچ آ کر بیٹھیں گے اور آپس میں با تیں کیا کریں گے، انہیں اپنے دنیوی کھیل تماشے
داور دل بہلا وے یا واق میں گے، تو اس وقت ایک ہوا تھے گی، جو اس درخت کو ہر اس کھیل تماشے کے ساتھ متحرک کردے گی، جے وہ
دنیا میں اختیار کئے ہوئے سے (یوں ان کی خواہش ہوری کردی جاتی ہے)۔

(٢) جنت كدرختول كے تف سونے كے مول كے، اس يرمزيد دو صديثيں درج زيل مين:

☆ حضرت الوہریرہ فائٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جنت میں واقعی ایک ورخت ہے، جس کے سے سے سونے کے اور اس کی شاخیں زبر جداور موتیوں کی ہوں گی، ہوا ہے وہ شاخیں جب ہتی ہیں، تو اس سے الیمی پر لطف آواز نکلی ہے کہ اس سے پہلے کسی سننے والے نے اس طرح کی لذیذ آواز نہیں سی ہوگی۔

اور سخت جزیں سرخ سونے کی ہوں گی ،اس کی شاخیں اور ہے اہل جنت میں مجبور کے درخت کے سے سبز زمر داور اس کی شاخوں کی چوڑی اور سخت جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی ،اس کی شاخیں اور ہے اہل جنت کا لباس ہوگا ،جن سے ان کے کیڑوں کے مختلف جوڑے ہوں گے ، اس کے پھل مظلوں اور ڈولوں کے برابر بڑے ہوں گے ، یہ پھل دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شخصی مکھن سے بول گے ، اس کے پھل مظلوں اور ڈولوں کے برابر بڑے ہوں گے ، یہ پھل دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شخصی مکھن سے زیادہ فرم ، اور مزید یہ کہ ان میں کوئی محفل نہیں ہوگا ۔ (۲)

### باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ نَعِيمِهَا

یہ باب جنت کی صفت اوراس کی نعتوں کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَالَ : قُلْنَايَا رَسُولَ اللهِ: مَالْنَاإِذَا كُنَاعِنْدَك : رَقَّتُ قُلُوبْنَا وَزَهَدُنَا وَكُنَامِنْ أَهْلِ الآجِرَةِ, فَإِذَا خَرَجْنَامِنْ عِنْدِك فَأَنَسْنَا أَهَالِيْنَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَالْمُعَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلِكُمْ ذَلِكَ لَوَ ارْتَكُمُ الْمَلَاكِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ, وَلَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ الله إِنَّا خَتْمُ مِنْ عِنْدِى كُنْهُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَوَ ارْتُكُمُ الْمَلَاكِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ, وَلَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَلِيهُ لِكَيْلُوا فَيَغُورَلَهُمْ, قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ: اللهِمَ خُلِقَ الْخَلْقِ ؟ قَالَ: مِنَ المَاعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا خُلُقَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَالِكُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم، ١٤٣/٦ كتاب الجنة باب انفى الجنة لشجرة

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ١٩١/٤٥

أَبْوَابَ السَّمَاءِ, وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَ نَكُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ـ

حضرت ابو ہریرہ زائشہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ: جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دل نرم اور دنیا سے ہم بیز ار ہوتے ہیں ، اور ہم اہل آخرت میں سے ہوتے ہیں لیکن جب ہم آپ کے یاس سے نکل آتے ہیں ، تواپنی اہل کے ساتھ مل جاتے ہیں ، اور اولا د کے ساتھ مشغول ہوجاتے ہیں ، تو ہم اپنے نغول سے جالل موجاتے ہیں ( یعنی ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی، جوآپ کی مجلس میں تھی )؟ آپ ف نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ (ہرونت)ای حال میں رہو،جس وقت کہتم میرے پاس سے جاتے ہو (اور وہی حالت تمہاری برقراررہے) تو فرشة تم سے ملنے کے لئے تمہارے گھروں میں آئی ادراگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ نی مخلوق کو پیدا کردے گا، تا کہ وہ گناہ کرے (پھروہ اللہ سے استغفار کریں) تو اللہ تعالی انہیں معاف کردے۔ ابو ہریرہ زناتی کہتے ہیں میں نے عرض كيا يارسول الله على الحلوق كوكس چيز سے پيدا كيا كيا؟ فرمايا: يانى سے، ميں نے عرض كيا: جنت كس چيز سے بنائی گئ ہے؟ فرمایا: وواس طرح بن کداس کی ایک ایند چاندی کی اورایک اینٹ سونے کی ہے،اس کا گاراتیز مشک کا،اس کی تنکریال موتی اور یا توت کی اوراس کی مٹی زعفران کی ہے، جواس میں داخل ہوگا، تو وہ خوب خوشحال ہوگا، مجھی حاجت منداورمفلس نہ ہوگا، ہمیشہ ای میں رہے گا، اسے بھی موت نہیں آئے گی، اور جنتیوں کے کیڑے بھی پرانے اوران کی جوانی مجھی ختم نہیں ہوگی، پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا کومھی رونہیں کیاجاتا (یعنی ان کی دعاضرور قبول ہوتی ہے) عدل وانصاف کرنے والا حاکم ،روزے دارجب وہ افطار کرنے گے اور مظلوم کی بددعا، الله تعالی مظلوم کی بدد عاکو با دلول سے بلند کرتے ہیں اوراس کے لئے آسان کے درواز سے کھول دیتے ہیں اوررب تبارک و تعالی فرماتے ہیں: مجھے میری عزت کی قتم: میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگر چہ کھ عرصہ بعد ہی

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔نعیم: آسودہ حالی، آرام وراحت، مال ودولت دقت: ہمارے دل نرم ہوتے ہیں۔ زهدنا: ہم دنیا سے برغبت اور بے زار ہوجاتے ہیں۔ آنسنا: ہم مانوس ہوجاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اهالی: اهل کی جمع ہے: اہل وعیال، اہلیہ دشم منا: ہم سو تھے ہیں لینی ہم اپنی اولا دہیں مشخول ہوجاتے ہیں۔ اگر ناانفسنا: ہم اپنے نفوں سے جائل ہوجاتے ہیں، المیسک نینی ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی، جو آپ کے پاس تھی۔ لبنة: اینٹ ملاط: (میم کے نیچ زیر) لپائی کا گارا۔ المسک: مشک۔ الا ذفو: یوکا اڑنا خواہ وہ خوشبو ہو یا بدیو، شدید مہک والی حصاد: کنگریاں ۔ ینعم: خوشحال اور آسودہ ہوگا۔ لا ببائس: (میخم موف) وہ حاجت منداور مفلس نہیں ہوگا۔ یہ خلد: وہ ہمیشہ جنت میں رہےگا۔ لا تبلی: پرانے اور بوسیدہ نہیں ہول کے۔ (میخم موف) وہ حاب منداور مفلس نہیں ہوگا۔ و لو بعد حین: اگر چہ کھی مرصے بعد بی مدکروں۔

#### الله كي صفت ' غفار'' كالمظهر

"ولو لم تدنبو الجاءالله بخلق جدید کی یذنبو افیففر لهم" اس سے گنبگارلوگول کوگناه پرابھارتا یا ان کی حوصله افزائی متصورتیس، بلکه اس سے درحقیقت الله تعالیٰ کی صفت" غفاز"کی شان کوظا ہر کرنا پیش نظر ہے کہ الله تعالیٰ کی جہال بیمشیت ہے کہ انسان میری طاعت وعبادت کریں کہ ای کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اور تا کہ پس انہیں طرح طرح کی نعیتوں سے نوازوں، وہ یہ یہ مصلحت ہے کہ انسان نافر ہائی کر کے مایوں نہ ہو، بلکہ مجھ سے آہ وزاری اور تو بہ کرے، تا کہ پس اس سے درگذر کردول، وہ یہ نہیں چاہیے کہ انسان نافر ہائی کر کے مایوں نہ ہو، بلکہ مجھ سے آہ وزاری اور تو بہ کر ہے، تا کہ پس اس سے درگذر کردول، وہ یہ نہیں چاہیے کہ سارے انسان فرشتوں کی طرح ہروفت اللہ کی تیجہ ونقذیس اور عبادت کرتے رہیں، ان سے کوئی گناہ مرز دبی نہوہ کیونکہ وہ فارذات ہے، چاہیے ہیں کہ کوئی مغفور ہو، جس کی بخشش کی جائے، جسے داز ق بیہ چاہتا ہے کہ کوئی مرز دق ہو کہ جے درق دیا جائے، گو کہ سارے انسانوں کی اطاعت سے اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ اور نافر مائی سے کوئی کی واقع نہیں ہوتی، لیکن ان کی حکمت وصلحت اور مشیت ای طرح ہے۔ (۱)

## تین افراد کی دعا کوضر ورقبول کیا جاتا ہے

اس مديث مي بي كتين افرادكي دعاكوالله تعالى ضرور قبول فرمات بين:

- (۱) عدل وانصاف کرنے والا حکر ان ،اس میں جہال کسی ملک کا سربراہ داخل ہے، وہال اس کے منہوم میں بیجی شامل ہے کہ جو مخص جتنے افراد پر حاکم ،سرپر ست ،افسراور ذمہ دار ہواس پر لازم ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل وانصاف کرے،کسی کے ساتھ طلم اور زیادتی نہ کرے۔
- (۲) روزے دارجب افطار کرنے گئے، لہذا افطاری کے قریب روزے دارکو دعا ک کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت کو کھانے پینے کے پروگرام اور فعنول کی شپ میں گذارنا، کسی بھی طرح مناسب نہیں۔
- (٣) مظلوم كى دعا كوفوراً قبول كرلياجا تا ب،اس دعا كوالله تعالى فوراً بلندكرت بين چنانچاس كے لئے آسان كے دروازك كول ديئے جاتے بين اورالله جل جلاله تم كھا كرفر ماتے بين كه بين تمبارى ضرور مددكروں گا، اگرچاس بين كچووتت لگ جائے۔ عربی قواعد كے اعتبار سے والم طلوم ، مونا چاہئے تعاجيبا كه الامام العام اور الصائم بے ليكن نى كريم شان في من و دعوة المعظلوم ، فرماكردوباتوں كى طرف اشاره فرمايا:
  - 🖈 🔻 ایک اس طرف که مظلومیت شرعاً کوئی مقصود نبیس، جبیبا که امام کاعادل بونااورروز همقصود بوتا ہے۔
- 🖈 مظلوم کی دعاکی اہمیت کواجا گر کرنے کے لئے انداز اور اسلوب کوتبدیل کیا کہ امام عادل اور روزے دار کی دعا کے

مقابلے میں مظلوم کی دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

## "يرفعهافوق الغمام" كى تركيب تحوى

"يرفعها" تركيب من كياواقع ب،اس من دواحمال بين:

(۱) علامطبى فرماتے ہیں كه "دعوة المظلوم" "دعوتهم" بدل باور "يرفعها" "دعوة المظلوم" سے مال ب

(٢) مناسب يه ب كه "يو فعها "كو " دعوة المظلوم "كى خرقر ارديا جائد، اي ين "يفتح " اور "يقول "كاعطف مجى اس پر بوگار

اور ملاعلی قاری رایسید فرماتے ہیں کہ مردواحمال میں " یو فعھا " مس خمیر کا مرجع " دعوة المظلوم " بے۔(١)

#### بابماجاء فى صفة غرف الجنّة

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے، جن میں جنت کے بالا خانوں کی صفت کا بیان ہے۔

عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَةِ لَغُرَفا يُرَى ظُهُو رُهَا مِنْ بُطُو نِهَا وَبُطُو نُهَا مِنْ ظُهُو رِهَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَ ابِيّ ، فَقَالَ : لِمَنْ هِيَ يَا نَبِيَ اللهِ ؟ قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الكَّلَامُ وَأَطُعَمَ الطَّعَامَ وَأَذَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى اللهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامْ \_

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّة جَنَّتَيْنِ، مِنْ فِضَةِ آتَيِتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَنَّتَيْنِ مِنْ ذَهَبِ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَنَّتَيْنِ مِنْ ذَهَبِ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِدِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ـ

وَبِهَذِا الإستَادِعَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمَةُ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ, عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً, فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلَ, لَا يَرُونَ الآخَرِيْنَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ۔

عبدالله بن قيس زنالله سے روايت ہے كه رسول الله عليه في نے ارشاد فرمايا: بے شك جنت ميں دواليي جنتيں موں گي،

جن کے برتن اور جو پھھان میں ہے ( یعنی مکان و محلات ، پلنگ ، میز اور درخت وغیرہ) سب چاندی کے ہوں گے اور دوست وغیرہ) سب چاندی کے ہوں گے اور دوست وغیرہ) سب چاندی کے ہوں گے اور اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے دیست سونے کے ہوں گے اور اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے دیست میں اس کی عظمت و کبریائی کی چا در کے علاوہ اور کوئی چیز جائل نہیں ہوگی ، جو جنت عدن میں اس کے چرہ پر ہوگی۔ اور اس سندسے ریم منقول ہے کہ نبی کریم کی نے ارشا دفر مایا: بے فئک جنت میں ( اہل جنت کے لئے ) کھو کھلے موتی کا ایک عظیم خیمہ ہوگا ، جس کی چوڑ ائی ساتھ میل ہوگی ، اس خیمہ کے ہرکونے میں ( مؤمن کے ) اہل خانہ ( حوریں ) ہوں گے ، جو دوسرے کونے والوں کوئیں و کھے سکیں گے ، مؤمن ان تمام ( اہل خانہ ) پر آتا جاتا رہے گا ( یعنی ان کے ساتھ جماع کرے گا)

مشكل الفاظ كمعنى: \_غوف: (غين پرپيش اوررا پرزبر كساته) كمر، بالا فان \_ ظهورها من بطونها: ظهور بحت به ظهور بحت بطه و بحث به ظهور بحث به ظهور به با بركا منظراندر سے (وكهائى و ب ) منظر با برسے و بطونها من ظهورها: با بركا منظراندر سے (وكهائى و ب ) منظر با برسے به فلاب : عمده اورا چھ طریقے سے كرے نیام ، نائم كى جمع ہے: سونے والے انبية: إناء كى جمع ہے: برتن \_ درة: (وال پرپیش اور را پرتشد يداور زبر كساته) موتى \_ مجوفة: كموكلا عرضها: اس كى چوڑائى \_ زاوية: كوشه كونا \_ لا يوون الا خوين: ايك كونے والا دوسر كونے والے كوئيس و كھ سے كا، لا يوون كالفظ معنى كا عتبار سے جمع لائے بيں \_ يطوف : مؤمن كا آنا جانالكا رہے كا اس سے جماع كے معنى مراد بيں \_

#### جنت کے بالا خانے

جنت کے کمرےاس قدر شفاف اور نظیف ہوں گے کہ ان کا بیرونی منظر اندر سے اوراندرونی منظر ہا ہر سے نظر آئے گا، بیان مسلمانوں کے لئے ہوں مے، جن کے اندر جار صفات یائی جائیں۔

- (۱) لوگوں کے ساتھ اجھے طریقے سے باتیں کرے، لب ولہ پہنے تا اور مشکیرا ندا زکلام اللہ تعالیٰ کو پہند نہیں اور نہ ہی ایسے لوگوں کومعا شرہ میں اچھا تم مجماع تا ہے۔
  - (٢) فقراء ومساكين اور ضرورت مندول كوكها نا كحلائے۔
- (۴) راتوں کواٹھ کراللہ کے سامنے آ ووزاری کرے، نماز تبجدا داکرے، جبکہ لوگ اس وقت خواب غفلت میں مبتلیٰ ہوتے ہیں۔ لہذا کامل اسلام کا نقاضا بیہ ہے کہ انسان اس مقام اور فعنیلت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے اندر فدکورہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي١٩٧/٤

## جنتوں کی تعدا داور دیدارالہی

باب کی دوسری حدیث میں دوچیزوں کا ذکرہے:

(۱) جنتوں کی تعداد کیا ہے، اس بارے میں امام پیم فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث سے جنتوں کی تعداد چارمعلوم ہوتی ہے، اس پر دودلیلیں:

☆ سورۃ رحمن میں اللہ تعالی نے فرمایا: ولمن خاف مقامر دیدہ جنتان (اور جو مخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے مروقت ڈرتا ہو، اس کے لئے دوجنتیں ہیں) اور پھرارشادفرمایا: و من دونہا جنتان (اوران دوجنتوں سے کم درجہ میں دوجنتیں اور ہیں)، اس سے معلوم ہوا کہ چنتوں کی تعداد چارہے۔
میں دوجنتیں اور ہیں)، اس سے معلوم ہوا کہ چنتوں کی تعداد چارہے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے، جس میں نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دومینیں ایسی ہیں جن کے برتن اور جو
ان کے درمیان ہے، وہ سب چاندی کے ہیں اور دومینیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہیں، اس روایت سے
کھی ضراحة بیثابت ہوتا ہے کے مینیں چار ہیں۔

کھی ضراحة بیثابت ہوتا ہے کے مینیں چار ہیں۔

اور "جنتان" کا لفظ اگرچہ شنیہ کا ہے، لیکن عربی زبان میں کبھی اس سے کثرت وفرادانی بھی مراد لی جاتی ہے، اس لئے
ایسا ہوسکتا ہے کہ" جنتان" سے چار چار جنتیں مراد ہوں، اور مخصوص بندوں کوان دواصل جنتوں کے علاوہ دوجنتیں اور عطا ہوں، جو
سونے اور چاندی ہی کی ہوں گی، اور تزیمین و آرائش اور خوشمائی کے لئے ان کامل لوگوں کے محلات کے دائمیں بائمیں واقع ہوں گی،
اس بات کی تائمیہ، ان روایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں جنت کے آٹھ طبقات کا ذکر ہے، جن کے تام یہ ہیں: جنت عدن،
جنت الفردوس، جنت المحلد، جنت النعیم، جنت الممأوی، دار السلام، دار القرار اور دار المقامه۔

(۲) جنتی لوگ جب جنت میں پہونی جائیں گے، تو دیدار اللی اور بندے کے درمیان جوجسمانی تجاب اور طبعی کدور تیں حائل ہوگا، پھر حائل ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہوجائیں گی، مگر اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی اور ہیبت وجلال کا پردہ جنت عدن میں حائل ہوگا، پھر اللہ تعالی ایخ خصوصی فضل و کرم سے اس پردے کو بھی اشادیں گے، یوں جنتی لوگ براہ راست اللہ جل جلالہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمادے یا مین یارب العالمین۔(۱)

ان فی المجنة جنتین . . . اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوجنتیں خالص سونے کی اور دوخالص چاندی کی ہول گی، جبکہ جنت کی تقمیر و بناء کے بارے میں صدیث میں ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی ، بظاہران دونوں میں تعارض ساہے؟

اس تعارض کواس طرح حل کیا گیا کہ پہلی روایت میں ان چیزوں کا ذکر ہے، جوجنت کے اندر موں گی ، برتن ، پاٹگ ، میز

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح، كتاب الفتن، باب صفة الجنة وأهلها ٥٨٢/٩

اور دیگراشیاء، چنانچدایک جنت میں تو تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور ایک جنت میں تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دوسری روایت میں جنت کی تغییر و بناء کا ذکر ہے کہ جنت کے ہم کل کی دیوار میں سونے اور چاندی دونوں کی اینٹیں ہوں گی ،اس لئے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

### جنتين من فضة . . . كاتركيب

"جنتین من فضة انیتهما و ما فیها" ال ی "جنتین "موصوف ب، اور من فضة . . ال کی صفت ب، من فضة " کی دوتر کیبیل بیل ایک بید کر بینها و ما فیهها مبتداء مؤخر ب، اور دوسری ترکیب بیب که "من فضة " جنتین کی صفت ب اور "انیتهما و ما فیهما "مبتدا ب اور کنالك ان کی فرمخدوف ب، پر بیر جمله بوكر جنتین کی صفت بوجائه اور "انیتهما و ما فیهما "مبتدا ب اور کنالك ان کی فرمخدوف ب، پر بیر جمله بوكر جنتین کی صفت بوجائه اور ۱)

#### جنت كانتيمه

مؤمن کے لئے جنت میں ایک خیمہ ہوگا ، جو پوراایک کوکھلاموتی ہوگا ، اس کی چوڑائی ساٹھ میل کی مسافت کے بقدر ہوگا ، اس کی مسافت کے بقدر ہوگا ، اس کی لمبائی بھی ای طرح بیان کی گئی ہے۔ گویا وہ اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ساٹھ ساٹھ میل کی مسافت کے بقدر ہوگی ، اس کے ہرکونے میں مؤمن کی اہل یعنی اس کی بیویاں ہوں گی ، جنہیں دوسرے کونے کوگ نہیں د کھے سکیل کے مؤمن کا ان پرآنا جانا لگارہے گا ، یہاں پر یعلوف جماع سے کنایہ ہے ، معنی بیرین کہمؤمن اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا کرے گا۔ (۲)

#### بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَةِ

یہ باب ان احادیث پر مشمل ہے جن میں جنت کے درجات کا بیان ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الْمَعَلَّةِ مِائَةُ ذَرَ جَلَّمَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَ جَتَيْنِ مِائَةٍ عَامِـ

عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ ، لَا أَدْرِى أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لا ، إلا تَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا ، قَالَ مُعَاذَ:

<sup>(</sup>۱) تحفة إلاحوذي ١٩٧/٤

شخفة الاحوذي ١٩٨٧٤ ..

أَلَا أُخْبِرْ بِهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَّا اللهِ ﴿ لَكَاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَزْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرِّحْمَٰنِ، وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَا رَالْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلُتُهُ اللهُ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدُوْسَ.

حضرت معاذ بن جبل بن شخر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاوفر مایا: جورمضان کے روز سے رکھے، نماز پڑھے اور بیت اللہ کا ج کر سے، عطاء بن یمار کہتے ہیں کہ مجھے یا ذہیں کہ معاذ بن جبل نے زکو ہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں، تواں کا اللہ تعالیٰ پرت (یعی فضل وکرم) ہے کہ وہ اس کی معفرت کریں، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جرت کر سے یا ای زمین پر مظہرار ہے، جہال وہ پیدا ہوا، معاذ نے عرض کیا: کیا میں لوگوں کو پیخوشخری ندسنا دوں؟ رسول اللہ بھی نے فرمایا: لوگوں کو چھوٹر دوتا کہ وہ مل کرتے رہیں، کوئلہ جنت میں سودر ہے ہیں، ہر دودر جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، جتن آسان وزمین کے درمیان ہی ہوا دوس جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے، اس کے او پر عرش رضن ہے، اس سے اور جنت الفردوس مانگا کرو۔ عن خبادة آبنِ الفضاء ہِ آنَ دَر منول اللہ بھی قال: فی الْجَنَةِ مِائَةُ دَرَ جَةِ مَا بَیْنَ کُلِ دَرَ جَتَیْنِ کُمَا بَیْنَ الْسَمَاءِ وَالْأَزُ صَی، وَ الْفِرْ دَوْسَ اَ فَلَا مَا فَدَ جَةً، وَ مِنْ فَا فَدِ مَا اَللہُ اللہُ فَا الْفِرْ دَوْسَ اَ فَلَا مَا فَدَ جَةً، وَمِنْ فَا فَدِ مَا اَللہُ مَا اَللہُ اللہُ فَا الْفِرَ دَوْسَ اَ فَلَا دَرَ جَةً، وَمِنْ فَا فَدِ وَ مِنْ فَا فَدِ مَا اَللہُ اللہُ فَا اللهُ فَا الْفِرْ دَوْسَ اللهُ فَا الْفِرْ دَوْسَ ۔

حضرت عبادہ بن صامت ڈوائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم کی نے ارشاد فرمایا: جنت میں سودر ہے ہیں اور ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، اور فردوس در ہے کی بلندی کے اعتبار سے تمام جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہے، ای سے جنت کے چاروں در ( ایعنی ، پانی ، دودھ، شراب اور شہد ) کے دریا نکلتے ہیں اور فردوس کے او پر بی عرش دحن ہے، لہذا جبتم اللہ سے جنت ما تگوتو جنت الفردوس بی ما نگا کرو۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِي إحْدَاهُنَّ لُوَسِعَتْهُمْ۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله مان الله مان الله علی ارشاد فرمایا: بیشک جنت میں سو درج ہیں، اگر سارے جہان کے لوگ ان میں سے کسی بھی ایک درج میں جمع ہوجا نمیں تو وہ سب کے لئے کافی ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔مکٹ: مخمرار ہے، سکونت اختیار کرے۔ ذر الناس: آپ لوگوں کو (عمل میں ہی) رہنے دیں، چوڑ دیں۔ فردوس: وہ باغ جو ہر فی کوجامع ہو، یہ جنت کا نام ہے جواللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا: اللہ بین یو نون الفو دوس هم فیھا خلدون (یہ ذکورہ لوگ فردوس کے وارث بنیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے)۔ اعلیٰ المجنة: جنت میں سب سے اونچی اور برتر۔ او سطھا: تمام جنتوں کے درمیان ہو، تو وہ آس

پاس کے ہرتشم کے خطرات سے محفوظ ہوتی ہے، اس کئے اسے سب سے افضل، عمدہ اور بہترین شار کیا جاتا ہے۔ و فوق ذلک: اور جنت الفردوس کے اوپر۔ تفجو: (مجبول کا صیغہ ہے) تکالی جاتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔العالمین: (لام پرزبر) تمام مخلوق، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات لو صعتھم: وہ درجہ ان تمام کو کافی ہوجائے، ساجائے۔

#### جنت کے درجات

"في الجنة مائة درجة"

باب کی مذکورہ احادیث سے تین امر ثابت ہوتے ہیں:

(۱) "سودرے" میل "سو" سے کیامرادہے،اس کے بارے میں شارطین حدیث کے دوتول ہیں:

اس کے عدد سے تحدید پیش نظر نہیں، بلکه اس سے کشرت مراد ہے، اس کی تائید سنن بیبقی میں حضرت عائشہ نظامی کی اس مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے، روایت کے الفاظ مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئی ہے، روایت کے الفاظ میں: عدد درج الجنة عدد ای القرآن فیمن د حل المجنة من أهل القرآن فلیس فوقه درجة ۔

ان سود جوں کے درمیان ہے کہ اس سے سوکا مخصوص عدد ہی مراد ہواور اس کے ذریعہ جنت کے کثیر درجات میں سے ان سودر جول کو بیان کرتا مقصود ہو، جن کے ہر دو درجول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزمین کے درمیان ہے، لہذا ایسا ہوسکتا ہے کہ جنت کے اور کثیر درجات ایسے ہول کہ جن کے درمیان فاصلہ یا تو اس مسافت سے کم ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، چنا نچے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ وہائٹن سے مرفوع روایت ہے کہ آپ کہ نے ارشاد فرمایا: کہ جنت میں چھودر ہے ایسے ہیں کہ جن تک وہی لوگ یہونے سکیس کے، جو دنیا ہیں اللہ کی خاطر خم وجزن اور پریشانی میں مہتلی رہے ہوئے۔

(۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ زیادہ مجھے کہی ہے کہ حدیث میں "درجات" ہے" بندمراتب" مراد ہیں، جواہل جنت کوان کے اجھے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہوں گے، چنا نچے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هم در جات عند الله (اہل جنت اللہ کے ذر یک درجات و مراتب میں مختلف ہوں گے) معنیٰ یہ ہیں کہ ان کواپنے اپنے اعمال صالحہ کے بفتر را لگ الگ مرتب اور در جلیں گے، چنا نچے جس جنتی کے اعمال جس قدر زیادہ او تھے ہوں گے، اسے استے ہی زیادہ او نچے مراتب حاصل ہوں گے، جیسا کہ دوز خور کے مختلف نچلے حصوں میں زیر عمال ہوں گے، جیسا کہ دوز خور کے مختلف نچلے حصوں میں زیر عمال ہوں گے، حس کا عقیدہ جنتا زیادہ خراب اور کفر و شرک سے است بت ہوگا، ای کے مطابق جہنم کے نچلے حصے میں اسے ڈالا جائے گا، ای کی طرف اس آیت میں یوں اشارہ کیا گیا ہے: ان المعنافقین فی المدر ک الاسفل من المنار (یقینا منافقین دوز خ کے نچلے حصوں میں بڑے ہوں گے)۔

(٣) منتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفرووں ہے، ای سے جاروریا یعنی یانی، دودھ، شراب اور شہد نکلتے ہیں، جن کا ذکر

قرآن مجيد كى اس آيت يس ب:

فِيهَا أَنْهَازِ مِن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهَازِ مِن لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّزُ طَعْمُهُ وَأَنْهَازِ مِنْ حَمْرٍ لَّلَوْ لِلشَّارِ بِينَ وَأَنْهَازِ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى ـ (سورة محرراً يت:15)

ترجمه: "جنت میں بہت ی نہریں توایسے پانی کی ہیں، جس میں ذراتغیر نہ ہوگا، اور بہت ی نہریں دودھ کی ہیں، جس کا ذا كقد ذرا بدله ہوانه ہوگا اور بہت ی نہریں شراب کی ہیں، جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی اور بہت ی نہریں شہد کی ہیں، جو بالكل صاف شفاف ہوگا''

جنت الفردوس سے او پرعرش رحمن ہے، اس لئے نبی کریم کے اپنی امت کواس بات کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا ہی سوال کیا کرو، تاکت ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل جنت حاصل ہو۔ (۱)

## بَابَ مَا جَاءَفِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

یہ باب ان احادیث میں ہے جن میں اہل جنت کی عورتوں کا ذکرہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ, عَنْ النّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ الْمَوْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَةِ, لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَنِعِيْنَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: {كَانَهُنَ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْ جَانُ} فَأَمَّا اليَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرْ لَوْ أَدْ خَلْتَ فِيهِ سِلْكَا مُنْهَا اسْتَصْفَيْتَهُ لأَرِيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ.

حضرت ابوسعید خدری بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علامے ارشاد فرمایا: بے فک سب سے پہلی جماعت، جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی ( لینی انبیاء عبلالے ) ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن و چمکدار ہول کے اور دوسرے گروہ کے چیروں کی چیک آسان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی ہوگی ، ان میں

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٥٩٨،٥٨٣/٩ كتاب الفتن باب صفة الجنة ، تحفة الاحوذي ١٩٨/٤

سے ہرایک کی دو بیویاں ہوں گی، ہر بیوی کے جسم پرلباس کے ستر جوڑ ہے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گوداان ستر جوڑوں میں سے بھی نظرآئے گا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ، وَاللَّالِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كُوْكُبٍ دُرِّي فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّرُجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّزُوجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً, يَبْدُو مُخُسَاقِهَا مِنْ وَرَاءِهَا۔

حضرت ابوسعید خدری ذباتی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ، ان کی صور تیں چوھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی اور دوسرے گروہ کی صور تیں آسان کے سب سے زیادہ چکدار ستارے کی مانند (روشن و چکدار) ہوں گی ، ان میں سے ہرایک کے لئے دو بیویاں ہوں گی ، ہر بیوی کے جسم پرلباس کے ستر جوڑے ہوں کے باہر سے نظر آئے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ بیاض مساقها: اس کی پنڈلی کی سفیدی \_ و داء: اندر سے ، باہر سے \_ حلة: (حا پر پیش) جوڑا، پیشاک \_ مخها: اس کی ہڈی کا گودا ، مغز \_ باقوت ؛ مشہور تیتی پھر ، جو سرخ نیلا زردادر سفیدرنگ کا نہایت صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے مخها: اس کی ہڈی کا گودا ، مغز \_ باقوت ؛ مشہور تیتی پھر ، جو سرخ ان : خاص شم کے سفید موتی \_ زمر ق: (زا پر پیش) جماعت ، گرده \_ علی مثل ضوء القمر : چاند کی چک کی ماند \_ لیلة البدر : چود مویں رات \_ دری : (دال پر پیش ادر راکی تشدید ادر زیر کے ساتھ) موتی کی طرح صین ، خوب چکد ارستارہ اور سکو کہ دری " کے معنی ہیں ، بہت چکد ارستارہ " کو کب "کو "در " لینی موتی کی طرف منسوب کیا ، اس کی صفائی اور سفیدی کی وجہ سے \_ بید و : ظاہر ہوگا \_

### جنت میں داخل ہونے والے دوگروہ

نی كريم على ف ارشادفرها يا كه جنت يس دوگروه بيلے داخل مول ك:

- (۱) سبسے پہلاگروہ حضرات انبیاء ملاسلام کا موگا، جن کے چہرے چودھویں دات کے چاندی طرح روثن وچکدار مول گ۔
- (۲) دوسری جماعت اولایاء اور نیک لوگول کی جنت میں داخل ہوگی ، اپنے اپنے درجات اور اعمال کے حساب سے ان کے جربے آسان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح مجمکا تیں گے۔

الل جنت میں سے ہرآ دی کے لئے دوالی ہویاں ہوں گی، جن میں سے ہرایک کے جسم پرستر جوڑ سے لباس کے ہوں گے، اس کے باد جودان کی ہڑیوں کا گوداان ستر جوڑوں سے بھی نظرآنے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شفاف اورنظیف ہوں گی۔

اس پراشکال بیہوتا ہے کہ اس صدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ برجنتی کومرف دو بیویاں ملیس گی ،جبکہ متعددا حادیث سے بیات ثابت ہے کہ برجنتی کے لئے بہت می بیویاں ہوں گی چنانچہ:

- (۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سے جو کم درجہ کاجنتی ہوگا ،اس کی مجمی دنیا کی بیوی کے علاوہ حورمین میں سے بہتر بیویاں ہوں گی۔
- (۲) حضرت ابوسعید خدری و فائلیو سے روایت ہے کہ آپ شک نے فر مایا: ایک اونی جنتی کے لئے بھی بہتر ہو یاں اور اس ہزار خادم ہوں گے۔
- (۳) حضرت ابوامامہ بڑائٹو سے مرفوعاروایت ہے کہ نبی کریم شک نے ارشاد فرمایا: جو مخص بھی جنت میں داخل ہوگا ،تو اللہ تعالیٰ بہتر حوروں سے اس کی شادی کرادیں گے ،اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

اس لئے مدیث باب اور ان روایات میں تعارض ہے؟

شار حین حدیث نے اس تعارض کے طل کے بارے میں مختلف توجیہات ذکر کی ہیں، جن میں سے دوکا ذکر درج ذیل ہے: ایک حدیث باب میں " فروجت ان" سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، یہ بات اس مخف کے حق میں تو واضح ہے، جس کی دنیا میں دو ہو یاں ہوں ، لیکن وہ مخف جس کی دنیا میں کوئی ہوئی ہی جہیں تھی یا صرف ایک تھی تومکن ہے کہ اس کی دنیا کی کسی ایس عورت سے
شادی کرادی جائے جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کی ہوگا۔ (۱)

لیکن اس جواب پراشکال ہوتا ہے کہ جے بخاری کی ایک روایت میں لکل امر عزو جنان من المحور العین ہے کہ ہر جنتی کے لئے حرید میں میں المحور العین کی تصریح موجود ہے، اس لئے زوجتان کی تشریح میں سے دوبیویاں ہوں گی، اس دوبیویاں ہوں گی، بیدرست ندرہا،

پہ سب سے بہتر تو جیہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اہل جنت میں سے ہرآ دمی کے لئے کم از کم دو ہو یاں ہوں گی، جن کی ہی ہے صفات ہوں گی، اس میں گویا کم از کم عدد کو بیان کرنامقصود ہے، اس سے زیادہ کی نفی کرنامقصود نہیں، چنا نچے حافظ ابن جر واللہ نے مجمی اس جواب کو و الاظهر (زیادہ ظاہر یہی ہے) کہا ہے۔ (۲)

## بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ جِمَاعٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ

بيباب الل جنت كے جماع (كرنے كى طانت) كے بارے ميں ہے۔ عَن أَنَس عَن النّبِي ﷺ قَالَ: يَعْطَى المُؤْمِنُ فِي الْجَنَةِ قُوّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَوَ يُطِينَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْطَى قُوَّةً فَمِائَةٍ.

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ١٨٣/٧ كتاب الجنة ، باب اول زمرة ، مرقاة الفاتيح ٢٠٠/٨ كتاب الفتن ، باب صفة الجنة وأهلها

٢) فتح البارى٣٩٣/١، ٢٠٠٠ كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة ، تحفة الاحوذي ٢٠٣/٧

حعرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کوجنت میں جماع کرنے کی اتنی اتن طاقت عطاکی جائے گی ،عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ: کیا ایک مرداتی عورتوں سے جنسی اختلاط (لینی جماع) کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا: (جنت میں) ایک مردکوسومردوں کی طاقت عطاکی جائے گی۔

#### اہل جنت کے جماع کاذکر

اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ جنت میں ہر مرد کوسومردول کے برابر قوت عطا کی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک وقت میں ایک سے داک سے ماع کر سے گا ، اورا سے کوئی کمزوری بھی محسوس نہ ہوگی۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

يه باب ان احاديث يرمشمل ب، جن مين الل جنت كاذكر بـ

عَنْ سَعْدِبِنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ: لَوْ أَنَّ مَا يَقِلُ ظُفُو مِمَا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَوَخُوَ فَتْ لَهُ مَا يَنِي عَنْ سَعْدِبِنِ أَبِي وَقُو أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرَهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ التَّهُمُ مِنْ عَالْتُجُومِ . الشَّمْسُ ضَوْءَ التَّبُومِ .

حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا نے فرمایا: اگر جنت کی چیز وں میں کوئی اتنی چیز (دنیامیس) ظاہر بہوجائے ،جس کو ناخن اٹھا ہے (یعنی ناخن سے بھی کم مقدار میں کوئی ہی دنیامیس ظاہر کر دی جائے )، آبو اس کی وجہ سے آسان وزمین کے اطراف اور کناروں تک ہر چیز مزین اور روشن ہوجائے اور اگر اہل جنت میں سے کوئی محف دنیامیں جھائے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا میں ، آبوان کی چیک دمک سورج کی روشنی کو ماند کر دے ، جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ تلج: داخل ہوگ ۔ لا پیصقون: اہل جنت نہ تھوکیں کے ۔ ولا یتمعطون: اور نہ وہ ناک ساف کریں گے ۔ ولا یتمعطون: اور نہ وہ پا خانہ کریں گے ، اور نہ ہی انہیں قضا حاجت کا نقاضا ہوگا ۔ امشاط: مشط کی جمع ہے: کنگھیاں ۔ الموق: (ہمز بے پرز براور پیش ، لام پر پیش اور واؤ مشد د) اگر کی گر عود ۔ دشعهم: ان کا پینے ۔ مایقل ظفو: (یا پر پیش اور قاف کے ینچ زیر ، باب افعال ہے) وہ چیز جے ناخن اشا کی مقدار والی کوئی چیز ظاہر ہوجائے ۔ لتز حوفت: مزین اور وش ہوجائے گی ۔ حوافق: خافقة کی لیمنی ناخن سے بھی کم مقدار والی کوئی چیز ظاہر ہوجائے ۔ لتز حوفت: مزین اور روش ہوجائے گی ۔ حوافق: خافقة کی جمع ہے: طرف ، کنارہ ۔ اطلع: جمانے ۔ اساور: اسور ق کی جمع ہے اور اسور ق ، سوار کی جمع ہے: کنگن ۔ طمس: مناو بے ، ماند کردے ۔ صوءالنہ وہ : ساور: اسور ق کی جمع ہے اور اسور ق ، سوار کی جمع ہے: کنگن ۔ طمس: مناو

#### ابل جنت كاحال

نذکورہ احادیث بیس نی کریم ہے الل جنت کا حال بیان کیا ہے کہ وہ جنت بیس مختلف شم کی نعتوں سے اطف اندوز ہوں گے، ان کے جسم ظاہراً اور باطنا ہر لحاظ سے پاک صاف ہوں گے، ای وجہ سے کوئی فاسد مادہ ان کے جسم سے نہیں لکلے گا، استعال کے برتن سونے کے اور بالوں کی سینتگ کے لئے سونے اور چاندی کی کنگھیاں ہوں گی، ان کی آئلیشیاں 'آگر'' ککڑ سے ساگائی جا بھی گی، ان کے جسم سے نکلے والا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، یہ ساری چیزیں محض لطف اندوزی اور لذت کے لئے ہوں گی ورنہ آنہیں جنت میں تو کنگھی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے بال صاف سترے ہوں گے، میل اور گردوغبار کا تو وہاں کوئی تصور نہیں ، ان کے جسم سے آنے والی خوشبوتو مشک سے زیادہ وہاں کوئی تصور نہیں ، ان کے جسم سے آنے والی خوشبوتو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔

اہل جنت کا آپس میں انتہائی انس اور پیار ہوگا، ان میں کوئی اختلاف اور دلوں میں کسی بھی قسم کی کدورت نہیں ہوگی، دل ہر قسم کی آلئش اور حسد و بغض کی غلاظت سے خالی ہوں گے، ان کا آپس میں اسقد را تفاق اور محبت ہوگی کہ گو یا ان سب کا ایک ہی دل ہے، ان نعمتوں کی شکر گذاری کے طور پر وہ صبح وشام یعنی ہروقت اللہ جل جلالہ کی تنبیع بیان کریں گے، ان کے ہرسانس کے ساتھ یہ تنبیع جاری ہوگی، گوکہ یہ تنبیع ان پر لازم اور ضروری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے مکلف ہوں گے، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت جاری ہوگی، گوکہ یہ تنبیع ان پر لازم اور ضروری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے مکلف ہوں گے، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت

ے منوراوراس کی محبت سے اسقدرسرشار ہوں گے کہ چمروہ ہروقت اپنے محبوب کا ہی ذکراوراس کی تنبیح میں گئے رہیں گے، کیونکہ بیاصول ہے کہ جوچیز انسان کو پہند ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہروقت کیا کرتا ہے، اس لئے اہل جنت بھی اللہ جل جلالہ کا ذکراور تنبیح اتی زیادہ کریں گے کہ وہ ان کی کو یا طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔

دوسری روایت میں جنت کی نعتوں کی عظمت اور اہمیت کو بیان فر ما یا کہ اگر ناخن سے بھی کم مقدار میں جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہوجائے تو آسان وزمین کے تمام اطراف کو مزین اور روش کردے، اور اگر جنتی کے ہاتھ کا کنگن دنیا میں نمودار ہوجائے ، تو وہ اپنی چک دک اور تابنا کی کی وجہ سے سورج کو یوں ماند کردے، جس طرح کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کردیتا ہے۔ (۱)

## بَابُ مَاجَاءَ فِي ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

یہ باب ان احادیث میں ہےجن میں جنتیوں کے کیڑوں کا ذکرہے۔

عَنْ آبِي هُرَ يُوَ قَفَالَ: قَالَ رَمَنُولُ اللهِ فَ : أَهُلُ الْجَنَةِ جُونُ ، مُؤذَ، كَحَلَى، لَا يَفْنَى شَبَابَهُمْ، ولَا تَبْلَى إِيَابَهُمْ، حضرت الوہريره وَلَا تَبْلَى إِيالَهُ وَلِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

عَنْ أَبِي سَمِيدِ عَنِ النَّبِي ﴿ فَي قَوْلِهِ: وَفُوْشٍ مَزْفُوعَةِ قَالَ: ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيْرَةً خَمْسِماتُةِ عَامِ

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ جو د: (جیم پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) اجو د کی جع ہے: وہ خص جس کے جسم پر بال نہ ہوں،

ذریر ناف بال ہوں اور نہ بغلوں میں ۔ مو د: (میم پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) اُمو د کی جع ہے: وہ خص جس کی داڑھی اور

مونچیس نہ ہوں یا اگنے کے قریب ہوں ۔ کے حلی: (کاف پر زبر اور حاکے سکون کے ساتھ) کے حیل کی جع ہے اور مکھول کے

معنیٰ میں ہے: سرگیس آتھوں والے ، یعنی وہ خص جس کی بلکوں کی جڑیں پیدائش طور پر سیاہ ہوں اور سرمدلگائے بغیر ایسا معلوم ہوتا

ہوکہ اس نے آتھوں میں سرمدلگار کھا ہے۔ فوش: (فااور را پر پیش) فو اش کی جمع ہے: بچھونے ، گذا، فرنیچر۔ مرفوعة: بلندو

برتر، اونے اونے ۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۵/۷ قديمي

#### جنت کے مردوں کا ذکر

باب کی پہلی حدیث میں جنت کے مردول کی چند صفات کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں انتہائی حسین وجمیل اور ذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہول گے، ان کے جسم پر، زیر ناف اور بغلوں میں کی قسم کے کوئی بال نہ ہو تکے، یہ بھی حسن کی ایک بڑی علامت ہے، واڑھی موچھیں نہیں ہول گی بیا گئے کے قریب ہول گی، سرگیس آٹکھیں ہول گی تیس یا تینتیں سال کی عمر کے جوان ہوں گے، بس بہی ان کی عمریں دیں ہول گی ان کا شباب بھی ختم نہ ہوگا، ان کے جسم کے کپڑے ہروقت نے ہول گے، وہ بھی بوسیدہ اور پرانے نہیں ہول گے۔

#### جنت کے بچھونے

نی کریم اللہ نے و فرش مرفوعة "ك تغيير مل فرمايا: ارتفاعها ... ،ال ارتفاع سے كيام ادب؟ ال مل شارطين مديث كردوول بين:

- (۱) اس سے جنت کے دہ بچھونے مراد ہیں، جوتختوں اور چار پائیوں کے اوپر ہوں گے اور اتنے بلنداوراو نچے ہوں گے کہ بظاہر یہ نظرآئے گا کہ وہ آسان جیسی بلندی تک ہیں۔
- (۲) اس آیت میں جن او نچے او نچے بچھوٹوں کا ذکر ہے، یہ جنت کے ان درجات میں بچھے ہوں گے، جن کی بلندی آسان و زمین کی مسافت کے بقدر ہوگی ، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گذری ہے کہ جنت میں سودر ہے ہیں اور ہر دودر جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے۔ (۱)

بعض مفسرین نے "فوش" سے عورتیں مراد لی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عورت کو بھی لفظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے "الولد للفواش" اس میں فراش سے بیوی مراد ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں جو جنتی عورتوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان سے بھی اس تفییر کی تا ئید ہوتی ہے، اس صورت میں لفظ معرفوعة "دفعت درجہ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی بلند یا ہے۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ ثِمَارِ الْجَنَةِ

یہ باب جنت کے پان میں ہے

عَنْأَسْمَاءَبِنْتِأَبِي،ٓكُرٍ قَالَتْ: سَمِعْتْ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ وَذَكَرَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ: يَسِيْرُ الرَّاكِب فِي ظِلِّ

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٩/٩ ٥ كتاب الفتن, باب صفة الجنة ، تحفة الاحو ذي ٢٠٩/٤

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ۲۷۵/۸ سورة الواقعة

الفَننِ مِنهَا مِاللَةَ سَنَةٍ ، أَوْ يَسْتَظِلُ بِظِلِهَا مِالَةُ وَاكِبٍ ، شَكَّ يَحْيَى ، فِيهَا فِرَاشُ اللَّهُ هَبِ ، كَأَنَّ فَمَوَهَا الْقِلَالُ . حضرت اساء بنت الوبكر كهتى بيل كه ميل نے رسول اللہ الله كوسدرة المنتبى كا ذكر كرتے ہوئے ساكہ آپ ف فرما يا كه (سدرة المنتبى الياور خت ہے كه )كوئى (تيزرفار) سواراس كی شاخوں كے سائے ميں سوسال تک چل سك گا يا بيفرما يا كه اس كے سائے سوسوار (بيك وقت ) سابيد لے سيس گے ۔ يہ كى راوى كا فتك ہے۔ اس پرسونے كے يروانے بيل، كوياس كے بواس كے برابر بيل۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ سدر ة المنتی : ا۔ جنت کا ایک درخت ہے جس کے لغوی معنیٰ ہیں : بیری کا وہ درخت جس پر انتہاء ہے، ۲۔ امام راغب کے نزدیک بیساتویں آسان پر ایک مقام ہے، عرش رحن کے دائیں جانب، ملائکہ وغیرہ کی اس ہے آگے رسائی نہیں ہوئتی۔فنن: (فااورنون پرزبر) درخت کی سیر حی شاخ جمع، اوریاں۔ یستظل: وہ سایہ لے، سایہ بیمی بیٹے۔فوالش : (فاپرزبر) وراشہ کی جمع ہے: تملی، پروانہ۔قلال: (قاف کے بنچے زیر) قلہ کی جمع ہے: منگے۔

# سدرة المنتبى

"سدرة المنتلیٰ" جنت کا وہ درخت ہے، جواس کے انتہائی کنارے پر واقع ہے، اس ہے آگے کی فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، حضرت جرئیل مَلِیلا بھی اس ہے آگے نہیں جاسکتے، صرف نبی کریم شہ شب معراج میں اس ورخت ہے آگ تشریف لے گئے ہیں، ایک روایت کے مطابق بیدرخت چھے آسان پر ہے، لیکن مشہور روایت بیہ کہ ساتویں آسان پر ہوں گی۔ دونوں روایتوں میں یوں مطابقت بیان کی جاسکتی ہے کہ اس درخت کی جزاتو چھے آسان پر اور شاخیں ساتویں آسان پر ہوں گی۔ "اس درخت پر سونے کے پروانے ہوں گے، اس سے کیام رادہ اس میں دواخمال ہیں:

- (۱) اس درخت پرجونورانی فرفتے کثیر تعداد میں ہیں ، ان کے پراس طرح چکتے ہیں، جیسے اس کی شاخوں پرسونے کے پروانے اڑرہے ہوں۔ پروانے اڑرہے ہوں۔
- (۲) یابیکداس درخت سے جوانوار و برکات اٹھتے ہیں ، اور شاخوں سے جوایک خاص قتم کی روشی پھوٹی رہتی ہے ، اسے "سونے کے پروانوں" سے تعبیر کیا۔

اور نی کریم شک کا بیارشاد"سونے کے پروانے" اس پر ہوں گے، وراصل اس آیت "اذیفشی السدرة ما یفشی" کی تغییر ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) مرقاة الفاتيع ١٥/١٠ ٣ كتاب أحوال القيامة , باب صفة الجنة , مظاهر حق ٢١٦/٥

## بَابُ مَاجَاءَفِي صِفَةِ طَيْرِ الْجِنَة

#### یہ باب جنت کے پرندوں کے بیان میں ہے

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: سَئِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا الْكُوثُو ؟ قَالَ: ذَاكَ نَهُز أَعْطَانِيهُ اللهُ يَعْنِى فِي الْجَنَّةِ ، أَضَذُ بَيَاصاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ العَسَلِ ، فِيهِ طَيْنِ ، أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُوْرِ ـ قَالَ عُمَوْ: إِنَّ هَذِهِ لَنَا عِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الله

حضرت انس بن ما لک فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ است پوچھا گیا کہ کوٹر کیا چیز ہے؟ تو آپ ان فرمایا: ووایک دریا ہے جواللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے، راوی کہتے ہیں لیعنی جنت میں (میرے لئے مخصوص ہے)
اس دریا کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس دریا میں ایسے پرندے ہیں، جن کی گردنیں
اونٹ کی گردنوں کی طرح کمی ہیں، حضرت عرف اللہ نے (بیس کر) عرض کیا کہ وہ پرندے تو بہت موٹے اور خوشحال
ہوں گے؟ آپ نے نے فرمایا: ان پرندوں کو کھانے والے ( یعنی جنتی لوگ) ان پرندوں سے بھی زیادہ تو انا، اور خوشحال ہوں گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ الکوٹو: (۱) بڑی بھلائی، نیرکٹیروہ تمام نعتیں جواللہ تعالی نے نی کریم کے کو نیا میں عطافر مائیں اور جوآخرت میں عطائی ہوگی، اور جس کی جائی دورہ سے اور جوآخرت میں عطائی ہوگی، اور جس کی چائی دورہ سے زیادہ شیریں اور میٹھا۔ اعناق: عنق کی جمع ہے: گروئیں۔ جزد: (جیم اور زاہر پیش کے ساتھ) جزود کی جمع ہے: وہ اونٹ جونح اور ذرئے کے لئے تیار ہو۔ إن هذہ: بے فتل بے یعنی طیر (پرندے)۔ اور زاہر پیش کے ساتھ) جزود کی جمع ہے: وہ اونٹ جونح اور ذرئے کے لئے تیار ہو۔ إن هذہ: بے فتل بے یعنی طیر (پرندے)۔ ناعمہ: موٹے اور خوشحال پرندے۔ آکلتھا: ان پرندوں کو کھانے والے جنتی لوگ، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، اگر چہ ترجہ دونوں صور توں میں ایک ہی ہے۔ اے ہمزے، کاف اور لام تیوں پر ذر کے ساتھ پڑھا جائے ، اس صورت میں بیوا صدر موند اس صورت میں بیوا صدرت میں مواحد کے بوگا، جیسے طلب، طالب کی جمع ہے۔ ۲۔ ہمزے پر مداور کاف کے بیچے زیر ہو، اس صورت میں بیوا صدرت موند اس موند میں بیوا صدرت موند ہوگا، معنی ہوں گے: کھانے والی جماعت ، کیونکہ عربی زبان میں صیغہ واحد مؤنث جماعت کے معنی کے استعال ہوتار ہتا ہے۔ آنعم: (اسمتعنیل کا صیغہ ہوگا، عنوں کا صیغہ ہوگا، عادت کے معنی کے استعال ہوتار ہتا ہے۔ آنعم: (اسمتعنیل کا صیغہ ہوگا) نے اور والی جماعت کے اور والی میں کونکہ عربی زبان میں صیغہ واحد مؤنث جماعت کے معنی کے استعال ہوتار ہتا ہے۔ آنعم: (اسمتعنی کا صیغہ ہوگا)۔

### حوض کوثر میں جنت کے پرندے

حضرت انس بنالی فرماتے ہیں کرایک روز جبکہ رسول کے مسجد میں ہمارے درمیان تشریف فرماتے، اچا تک آپ پر ایک قسم کی نیندیا بے ہوشی کی کی کیفیت طاری ہوئی، پھرتبسم فرماتے ہوئے آپ نے سرمبارک اٹھایا، ہم نے یو چھایارسول اللہ ال وقت آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ ف نے فرمایا کہ مجھ پراس وقت ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ ف نے بسم اللہ کے ساتھ سورة کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو: کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ف نے فرمایا: بیدا کے جنت کا دریا ہے، جس کا میر سے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں فیر کثیر ہے اور بیرہ عوض ہے جس پرمیری امت کے دن پائی چینے کے لئے آئے گی، اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بعض لوگوں کوفر شتے عوض سے ہٹا دیں گئے، میں آنہوں گا کہ میر سے پروردگاریہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اللہ تعالی فرمائے کا کہ آپ نیس جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعددین پٹن کتیا کیا تی ایجاد کر لی تعیں۔

اوربعض روایات میں ہے کہ اصل نہر کو رجنت میں ہاور بیدوض کو رمیدان حشر میں ہوگا، اس میں دو پر نالوں کے ذریعہ نہر کو رکا کا کا بھی ہوگا، اس میں دو پر نالوں کے ذریعہ نہر کو رکا یائی ڈالا جائے گا، چونکہ اس نہر کا اکثر حصہ جنت میں ہے، اس لئے حدیث باب میں راوی نے '' فی الجنة'' لیعنی جنت میں ہے، کہدر تفسیر کی ہے۔(۱)

"کاعناق الجزر" ہے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ وہ پرندے جوحوض کوٹر میں ہوں گے ، نحر و ذری کے لئے بالکل تیار ملیں گے، تا کہ حوض کوٹر سے سراب ہونے والے ان کا گوشت کھا سکیں، کیونکہ لفظ ، جوز ، ایسے اونٹ کے لئے استعمال کیا جا تا ہے، جونح و ذری کے لئے تیار ہو۔ (۲)

حضرت عمر فاروق بڑگٹئے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ: پھرتو دہ پر تدے بڑے صحت مند ،موٹے اور خوشحال ہوں گے ،تو آپ ﷺ نے ارشا وفر ما یا: انہیں کھانے والے ان سے کہیں زیادہ آسودہ، تو انا اور خوشحال ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اہل جنت کے استلذاذ اور لطف اندوزی کے لئے بی پیدا کیا گیا ہے، (۲)

## بَابُمَاجَاءَفِى صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

یہ باب جنت کے مورد ول کے بیان میں ہے

عَن الرَيْدَة: أَنَ رَجُلاَسَأَلَ النَبِيَ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: هَلْ فِي الْجَنَةِ مِن خَيلٍ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَذْخَلَكَ الْجَنَةُ مِن خَيلٍ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَذْخَلَكَ الْجَنَةُ مِنْ الْجَنَةُ مِنْ اللهِ عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُولَةٌ حَمْرًا ءَ، تَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَةُ مِن فِي الْجَنَةُ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ: مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنْ يُدْحِلْكَ اللهُ الْجَنَةُ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ: مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنْ يُدْحِلْكَ اللهُ الْجَنَةُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تفسيرابن كثير ۷۸۲/۲۵ سورة الكوثر معارف القرآن ۸۲۹/۸ تحفة الاحوذي ۲۱۱/۷

<sup>(</sup>r) مرقاة للفاتيح • ٢/١ • ٣ كتاب احوال القيامة , باب صفة الجنة

الم تحفة الاحوذي ٢١٢/٤

حضرت بریدہ دفائی فرماتے ہیں کہ ایک محف نے نبی کریم ایک سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے تہہیں جنت میں داخل کیا توتم جب چاہو گے ایسے گھوڑے پر سوار کئے جاؤ گے، جوسر نے یا توت کا ہوگا، وہ تہہیں لے کر جنت میں جہاں چاہو گے، اڑتا پھرے گا، راوی کہتے ہیں کہ پھرایک اور شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بھی : کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہلے صاحب کی طرح جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا: کہ اگر اللہ تعالی نے تہمیں جنت میں داخل کیا تو تمہارے لئے جنت میں ہروہ چیز ہوگی، جے تمہار انفس چاہ گا اور جس سے تمہار کی آپ کھیں لطف اندوز ہوں گی۔

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﴿ أَعْرَابِيّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ: إِنِّى أُحِبُ الْحَيْلَ، أَ، فِي الْجَنَةِ حَيْلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنِّي أُحِبُ الْحَيْلَ، أَ، فِي الْجَنَةَ كَيْلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِّ اللهِ عَلَيْهِ مُ ثَمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَدْخِلُتَ عَلَيْهِ مُ ثُمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ وَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت ابوابوب انصاری دفاتی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ایک کے پاس آیا اور عرض کیا یارسول اللہ: میں گھوڑ نے پسند کرتا ہوں ، تو کیا جنت میں داخل کیا گیا، تو گھوڑ نے پسند کرتا ہوں ، تو کیا جنت میں داخل کیا گیا، تو تہمیں یا قوت کا ایسا گھوڑا دیا جائے گا، چروہ تہمیں کے دو پر ہوں کے جہمیں اس پرسوار کیا جائے گا، چروہ تہمیں لے کر اڑے گا، جہاں تم چاہوگے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔خیل : گوڑے (اس لفظ ہے اس کا واحد نہیں)۔ تطیر بک: وہم نہیں لے کراڑے گا۔ ما اشتہت نفسک: جو پھے تمہارانس چاہے گا، پند کرے گا۔ و لذت عینک: اور جس ہے تمہاری آئم میں لذت حاصل کریں گی، لطف اندوز ہوں گی۔ اُتیت بفر س: (صیغہ جہول) تمہارے لئے گوڑ الا یا جائے گا، دیا جائے گا۔ له جناحان: اس گوڑے کے دو پر ہول کے (جس سے وہ اڑے گا)۔ فحملت علیہ جمہیں اس پر سوار کیا جائے گا۔ الافعلت: پر لفظ معروف اور جہول دونوں طرح پڑھا گا۔ اور جمہوگا: مگریہ کروک گا۔ این تواہش میں کامیاب ہوگا اور جمہول کی صورت میں ترجمہوگا: مگریہ کروک گا اور بعض روایات میں الافعلت تائے تائیث کے ساتھ منقول ہے، اسکی ضمیر فرس کی طرف لوٹے گی، اس صورت میں ترجمہوگا: مگریہ کہ وہ گھوڑ اتھ ہیں اٹھا لے گا، سوار کرلے گا، اور عربی منقول ہے، اسکی ضمیر فرس کی طرف لوٹے گی، اس صورت میں ترجمہوگا: مگریہ کہ وہ گھوڑ اتھ ہیں اٹھا لے گا، سوار کرلے گا، اور عربی میں انفظافرس نذکر اور مؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے، یوز بن میں رہے کہ ترخی کے بعض شنوں میں الافعلت کے الفاظ نہیں ہیں۔

## کیا جنت میں گھوڑ ہے اور اونٹ ہوں گے

 جائے گا، كەسرخ يا قوت كا كھوڑ اتمهيں دياجائے گا،جس كے دوپر جول كے بتم جہاں چاہو كے، دواڑ اكرلے جائے گا۔

نی كريم الله في من جنت من كمور اور اون ملس كروم الله بيان كے كتے إلى:

(۱) اگرتم جنت میں داخل ہو گئے ، تو جیسے تم چا ہو گئے ہاری ہرخوا ہش کو پورا کیا جائے گا ، اگرتم چا ہو گے کہ دنیا کے کھوڑے اور اونوں کی طرح تمہارے لئے یہ ہوں ، تو ویسے ہی وہ جانور تمہارے لئے مہیا کردیئے جائیں گے۔

(۲) دوسرامطلب بیہ کہ جنت بیل تمہارے لئے ایسی الی سواریاں ہوں گی کہتم و نیائے گھوڑے اور اونٹ ہے بے نیاز ہوجا کے وجاؤگے، وہاں سرخ یا قوت کے ایسے گھوڑے ہوں گے، جن کے دو پر ہوں گے، جس سے وہ اڈکر ادھر ادھر اوھر جا کیں گے، اس لئے جب تہمیں جنت بیل گھوڑے یا اونٹ کی خواہش ہوگی، تو وہاں دنیا کے ان جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت جانو تر تہمیں ویدیئے جائیں گے، جو وہ تہمیں اڑا کر جہاں تم چاہو گے، لے جائیں گے، علامہ طبی نے اس دوسر لے مطلب کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے ، کیونکہ اس کی تائید "لہ جنا جان "کے لفظ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے دو پُر ہوں گے، جبکہ دنیا کے جانوروں کے تو کوئی پُرٹیس ہوتے ، ان احادیث سے بیتلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کی ہرخواہش کو بورا کیا جائے گا۔ (۱)

## <u>ؠؘ</u>ٵۘۘۘۘۻڡٵۼڣؽڛڹۣٲؙۿڸؚٵڶڿڶٙڋ

یہ باب جنتیوں کی عرکے بارے میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ فَكُالَ : يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُزْدا مُزْدا مُكَخَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَالِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَالِينَ سَنَةً.

حعرت معاذ بن جبل فالمئوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: اہل جنت اس طرح جنت میں داخل ہول کے کہ اس کی آگئی ہول کی ، وہتیں یا ہول کے کہ ان کی آگئیس ہول کی ، وہتیں یا سعنیس برس (کی عمر) کے ہول کے۔

## اہل جنت کی عمر

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ الل جنت کی عربیں برس کی ہوگی ، اس مدیث میں تیس یا تعتیس سال فک کے ساتھ ذکر کے علی کے کئے گئے ہیں ، اس میں راوی کوفک ہوگیا ہے ، ورندایک دوسری روایت میں جزم کے ساتھ تیں سال کا بی ذکر ہے ، اس مدیث سے متعلق باتی امور کی تفصیل باب ما جاء فی ٹیاب اُھل المجنة کے تحت گذر چک ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَفِي كَمْ صَفٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

#### یہ باب اس بیان میں ہے کہ اہل جنت کی کتی مفیل ہول گی

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْجَنَةَ عِشْرُونَ وَمِالَةُ صَفٍّى ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِـ مَنْ سَائِر الْأُمَمِـ

حضرت بریدہ زُولُولُو کہتے ہیں کہ نی کریم ہے نے ارشاد فرمایا: اہل جنت کی ایک سومیں مفیں ہوں گی ، جن میں سے ای مفیں اس امت کی اور جالیس صفیں ہاتی تمام امتوں کی ہوں گی ۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَامَعَ النّبِي ﴿ فَي قَبُهُ نَحُوا مِنْ أَزَيَمِينَ ، فَقَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَنَةِ ؟ قَالُ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللّهَ اللّهِ الْجَنَةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللّهَ الْجَنَةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللّهَ عَلَوا الْجَنَةِ ؟ إِنَّ الْجَنَةَ لَا تَدْخُلُهَا إِلاّ نَفْسَ مُسْلِمَةٌ ، مَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلا كَالشَّعْرَةِ النّهُ عَلَى الشَّوْرَ اللّهُ عَرَوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مَا مُسْلِمُهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَال

حفرت عبداللہ بن مسعود زفائی فرماتے ہیں کہ م تقریباً چالیس آدمی (ایک موقع پر) نبی کریم کے ساتھ ایک نیمہ میں سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم اس پر راضی ہو کہ الل جنت کے چوتھائی لوگتم ہو؟ صحاب نے عرض کیا: تی ہاں ، فرمایا: کیاتم لوگ اس پر راضی ہو کہ تم الل جنت کی ایک تہائی ہو، صحابہ روش کیا: تی ہاں، فرمایا: کیاتم لوگ اس پر راضی ہو کہ آدھے جنت تم لوگ ہو؟ اس لئے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کیس کے اور تم لوگ آئے اور اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کیس کے اور تم لوگ آئے اور اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کیس کے اور تم لوگ آئے اور اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کیس کے اور تم لوگ آئے اور اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کیس کے اور تم کوگ آئے اور اس کے کہ کال برایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو ۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: قبہ: (قاف پر پیش) خیمہ۔ شطو: نصف، آ دیھے۔ فی المشرک: اس سے اہل شرک مراد ہیں، لین مشرکین کی بنسبت۔ الفور الاسود: کالاتیل۔ المشعرة المبیضاء : سفید بال۔ المشعرة المسوداء: کالابال۔

## جنت میں امت محدید کی اسی صفیں ہوں گی

باب کی پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت میں امت محمد بیری تعدادای مفیں، یعنی دوتہائی ہوگی اوردوسری تمام امتوں کی چالیس مفیں یعنی ایک تہائی تعداد ہوگی ، جبکہ ای باب کی دوسری روایت میں ہے کہ اہل جنت کی آدمی تعداداس امت کی اور آدمی تعداد دیگر امتوں کی ہوگی اور تمہاری نسبت کفار کے مقابلے میں اتن ہے کہ جیسے سفید بال ہو، سیاہ بیل کے چڑے میں یعنی تہاری تعداد کفار کے مقابلے میں قلیل ہوگی ، تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟ اس کے لم میں دوبا تیں ذکر کی گئ ہیں: (۱) گیخ عبدالحق صاحب این کتاب اشعة الله عات می فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ پہلے تو نی کریم کے الشاقالی کی بارگاہ میں یہی امیدقائم کی ہوکہ آپ کا است کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں ، مگر بعد میں الشاقعالی نے اپنے خصوصی فضل وکرم سے اس امید کو اور بڑھا دیا ہوا ورجنتیوں میں امت محمد بیک تعداد کو دو تہائی تک کرنے کی بشارت عطافر مادی ہویا ہوں کہتے کہ پہلے وی چوتھائی ، تہائی اور نصف کے بارے میں آئی تھیں ، بعد میں دو تہائی تعداد کی وی آگئ ، لہذا نی کریم کی نے پہلے کم تعداد ذکر فرمائی اور بعد میں دو تہائی ذکر فرمائی ، اس لئے روایات ہیں حقیقة کوئی تعارض نہیں۔ (۱)

(۲) علامہ طبی نے بیا حمال ذکر کیا ہے کہ کمکن ہے کہ امت محربی ای صفیں صرف صفول کی تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ ہوں گی، گرافراد کی تعداد کے اعتبار سے تولیس صفول میں گی، گرافراد کی تعداد کے اعتبار سے چالیس صفول میں ہوں گے، اکر است میں است کی اسی صفول میں ہوں گے، لیکن بیا حمال انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ ایک سوہیں صفول میں تمام صفیل آپس میں متسادی ادر برابر ہوں گی، ان میں تعداد کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ (۲)

### بَابْ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

یہ باب جنت کے درواز وں سے متعلق ہے

عَن عَنِدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المنجّرِ دفكَاناً ، فُمَ إِنَّهُمْ لَيَضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُمُنَا كِبْهُمْ تَزُولُ ــ

حضرت عبداللد بن عمر خالفو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جنت کے جس درواز سے سے میری امت کے لوگ وافل ہوں گے ، اس کی چوڑائی تیز رفتار سوار کی تین سال کی مسافت کے بفتر ہوگی، پھر بھی انہیں درواز سے پر (زیادہ جوم اورزش کی وجہ سے ، اتنازیادہ ) بجینج اور دبایا جائے گا کہ قریب ہے کہ ان کے کندھے اتر جا کیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: عوضه: (عین پرزبراوررائے سکون کے ساتھ) اس کی چوڑائی۔مسیرة: سافت۔المجود: تیز رفارشہروار، کھوڑے کو تیز دوڑانے والا۔ لیضغطون: (میغه مجبول) وہ بینیچ اور دبائے جائیں گے۔تکاد: قریب ہے کہ۔ مناکبھم: ان کے کندھے، مونڈ ھے۔ تنوول: زائل ہوجائیں، منقطع ہوجائیں، اترجائیں۔

امت محمد میرے لئے جنت کے دروازے کی وسعت وکشادگی

اس مدیث میں نی کریم علی نے اس دروازے کی وسعت وکشادگی کو بیان فرمایا، جس سے بیامت جنت میں داخل ہو

<sup>(</sup>۱) حاشیه جامع ترمذی ۸۱/۲

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي ٢ ٢ ٢٥٣/١ كتاب احوال القيامة , باب صفة الجنة , مرقاة ٢٠ ٢٠ , تحفة الاحوذي ٢١ ٢ ٢

گی، چنانچداس دروازے کی چوڑائی تیز رفتار شہسوار کی تین سال کی مسافت کے بقدر ہوگی ،لیکن اس قدر ہجوم، رش اور زیادہ تعداد ہو ۔ گی کہ اس قدر وسیع دروازے کے باوجود امت محمد یہ کے لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے وفت تنگی محسوس کریں گے، انہیں جینچا اور دبایا جائیگا، اس کشاکشی میں قریب ہے کہ ان کے کند ھے اتر جائیں، ٹوٹ جائیں،

" تین سال کی مسافت کے بقدر' سے کیا مراد ہے؟ اس میں شار صین حدیث کے چار تول ہیں:

- (۱) اس سے تین دن اور تین رات کی مسافت مراد ہے۔
- (۲) اس سے تین سال کی مسافت مراد ہے اور یہی زیادہ سے جے، کیونکہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور اس تین سال سے بھی ''کثرت'' مراد ہے، تا کہ حدیث باب اس روایت کے معارض وخالف نہ ہو، جس میں بیفر ما یا حمیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ہردروازے کی دونوں کواڑوں کے درمیان جالیس سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے۔
- (۳) اوراگرتین سال سے اس کے حقیق معنی مینی تین سال ہی مراد ہوں ، کثرت مرادنہ لی جائے تو پھریوں کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم اللہ عند ربید وی اس دروازے کی چوڑائی کم بتائی گئی ،جس کوآپ نے تین سال کی مسافت کے فاصلہ سے ذکر فرمایا ، پھرآپ کوزیادہ چوڑائی بتائی گئی ،توآپ نے اسے چالیس سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ سے تعبیر فرمایا ہے۔
- (۷) یہ بیجی ممکن ہے کہ ان دونوں روایتوں کو مختلف لوگوں کے اعتبار سے درواز وں کے اختلاف پر محمول کیا جائے کہ بعض درواز دں کی وسعت بعض لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی اور بعض کے اعتبار سے بعض درواز وں کی چوڑ ائی کم ہوگی۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي سُوقِ الْجَنَّةِ

#### یہ باب جنت کے بازار سے متعلق ہے

عَنْ سَعِيْدِ بَنِ المُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَقِي آبَا هُرَيْرَةً ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْمَعَ بَنِينِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَة ، فَقَالَ سَعِيْدُ: أَفِيهَا سُوقُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَة إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا لِجَمَعُهُ مِنْ أَيُّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْ شَهُ وَيَبُرِزُ لَهُمْ عَرْ شَهُ وَيَبَدُدُى لِهُمْ فِي رَوْصَة مِنْ دِينِ الْجَمَعُة مِنْ أَيُومِ الْجُمُعَة مِنْ أَيُومِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١٨/٤م قاة ٢٠٤/٩

لى؟ فَيَقُولُ: بَلَى فَبِسَعَةِ مَفْفِرتِى بَلَغْتَ مَنْزِلَتُكَ هَذِهِ فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَنْطَرَتُ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجِدُوا مِفْلَ رِيجِهِ شَيئا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُنَا: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدُتُ لَكُمْ مِنَ الكُرَامَةِ، فَأَنْطَرَتُ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجدُوا مِفْلَ رِيجِهِ شَيئا عَلَيْهِمَا لَمْ تَنظُرِ الغَيْونُ إِلَى مِفْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ، فَخُدُوا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِمَا لَمْ تَنظُرِ الغَيْونُ إِلَى مِفْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ، وَلَهُ يَخْمُل إِلَيْنَا مَا اشْتَهُيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى وَلَهُ وَلَهُ وَمَا فِيهِمْ دَيْنَ، أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَاللَّى الْوَجْلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُرْتَفِعَةِ، فَيَلْقَى مَنْ هُو دُولَة وَمَا فِيهِمْ دَيْنَ، أَعْلُ الْجَنَا مَا يَنْهُم وَيَا لَكُومِنَ اللِّبَاسِ، فَمَا يَنْقَمِى الْجَعْلَ عَلَيْهِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَ ذَلِكَ الشُوقِ يَلْقَى لَا يُعْرَوعُهُمْ يَتُولُ عَلَيْهِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَلَا يَوْلُكُ اللَّهُ وَلَيْهِمْ وَيَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا الْمَنْ لِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيمُ وَلَيْعِمْ وَلَا الْمُنَاقِلِ مَا الْمُعَلِقُولُ وَلَهُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ وَلَهُ وَلَا الْمُعْلَى مُولِلُ الْمُنَا الْمُعْلَى مُولِلَا لَقَدْ جِئْتَ وَإِلَى مَنَا وَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُولُ الْمُعْتَاعُلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُنَالِقُولُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَمُولُ الْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُ وَلِلْمُولُولُ الْمُؤْلُ وَلَمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ وَلِلْمُ الْمُولُولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُ وَلِلْمُولُول

حضرت سعید بن مسیب و منطقیخ سے روایت ہے کہ (ایک ون بازار میں) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹھؤ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹھؤ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ (جس طرح آج ہم دونوں مدینہ کے بازار میں جع ہیں، اسی طرح) جھے اور آپ کو جنت کے بازار میں (بھی) اکٹھا کر دے، حضرت سعیدر حمداللہ نے کہا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا ؟ جھے نی کریم کی کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا ؟ جھے نی کریم کی کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا ؟ حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹھؤ نے فرمایا: ہاں (جنت میں بازار بھی ہوگا ) جھے نی کریم کی نے نیا یا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ اپنے اعمال کے بفتر (جنت کی مزلوں اور در جوں میں از بتایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعلی بازیا ہائے گا، تا کہ وہ اپنے رسکا ویدار کر سیس سے میں اور اللہ تعالیٰ کا ویدار کرلیں ) پھر جنتیوں کے لئے اس باغ میں اور اللہ تعالیٰ کا ویدار کرلیں ) پھر جنتیوں کے لئے اس باغ میں اور موتی، نور، موتی، نور، موتی، نور، کی جا کی سے کا دران میں سے اور فی دور کی جا تی اور کی نیوں کے میک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا، کیکن ٹیلوں پر ہیٹھنے والے لوگوں کو بیا حساس ٹیس ہوگا کے کوئی ذکیل و خسیس ٹیس ہوگا ، بھی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا، کیکن ٹیلوں پر ہیٹھنے والے لوگوں کو بیا حساس ٹیس ہوگا کے کہ کر پریشان اور شکین ند ہوں )

حضرت ابوہریرہ فرائش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم (اس دن) اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟
آپ نے فرمایا: بی ہال یقیناً، کیاتم (دن میں) سورج کواور چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شہدر کھتے
ہو؟ ہم نے عرض کیا: نہیں، آپ نے فرمایا: ای طرح تنہیں اس دن اپنے پروردگارکود یکھنے میں کی قشم کا کوئی فٹک و
شہد نہ ہوگا اور دیدار الی کی اس مجل میں ایسا کوئی فض باتی نہیں رہے گا، جس سے اللہ تعالیٰ (تمام تجاب اٹھاکر)

بالمشافہ براہ راست کلام نہ کرے، یہاں تک کہ حاضرین میں سے ایک شخص سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلال بن فلال کیا تجھے وہ دن یا دے، جس میں تو نے اس اس طرح کہا تھا (یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہے تھے یا ایسے کام کئے تھے جوشر عانا چا کڑتھے)، چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کی بعض عہد شکدیاں (یعنی کناہ) اسے یا ددلائے گا، جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار: کیا آپ نے میرے وہ گناہ معاف نہیں کردیئے ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہال کیوں نہیں (یقینا میں نے وہ معاف کردیئے ہیں) میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی آج تم اس (بلند) مقام پر پہونچے ہو، ای دوران انہیں ایک بادل او پرسے ڈھانپ لے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کہی جیز میں نہیں پائی ہوگی، پھر پروردگار فرمائے گا: انھو اور میری اس کرامت یعنی اعزاز واکرام کی طرف جاؤ، جو میں نے تمہارے لئے تیار کردکھا ہے اور تم اپنی پندوخواہش کے مطابق جو چا ہو لیو۔

پحرہم اس بازار کی طرف آئیں ہے، جسے فرشتوں نے گھیرر کھا ہوگا ،اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی کوئی چیز ، نہ کسی آنکھنے دیکھی ہوگی ، نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا ، پھر ہمار ہے (محلات) کی طرف ہروہ چیز اٹھااٹھا کر لائی جائے گی ،جس کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خریدو فرو خت جیبا کوئی معاملہ نہیں ہوگا (بلکہ وہ بازار تو اہل جنت کوان کی من پند چیزیں دیتے جانے کا مرکز ہوگا) اس بازار میں اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔حضور 🌑 نے فرمایا: (اس بازار میں باہمی ملاقات میں ) ایک بلندمرتبہ والافخص آئے گا اور اس جنتی سے ملاقات کرے گا جو (مرتبدیس) اس سے ممتر ہوگا، حالانکداہل جنت میں کوئی بھی معمولی اور ذلیل نہیں ہوگا ( مویا ذاتی اعتبار سے تو تمام جنتی بلند حیثیت کے حامل ہوں ك، تا ہم النے النے الل كحساب سے درجات اور مراتب من فرق ہوگا كہ كچولوگ اعلى مرتبه يرفائز ہوں كے اور کچھلوگ ان سے کم مرتبہ پر )، بہر حال اس کم درجہ والے کو وہ لباس شاندار معلوم ہوگا، جواس بلندم تبدوالے کے جسم پر ہوگا (یا بلندمرتبدوالے جنتی کو وولباس ناپندآئے گا جو کم درجہ والے جنتی کے جسم پر ہوگا) ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پر اس کے ساتھی کے لباس سے بہتر لباس ظاہر ہوجائے گا (جس کی اس نے آرزو کی تھی، و دسرا ترجمه: بلندمرتبه والأمخص بيحسوس كرے كا كه اس كم ورجه الے جنتى كالباس تو مير بے لباس سے بھى خوبصورت ہے ) اور بیر ( یعنی اعلیٰ لباس کا فورا ظاہر ہوجانا ) اس لئے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لئے مناسب نہیں کہوہ اس میں عملین ہو، پھر ہم سب اپنے تھروں کی طرف واپس ہوں گے ،تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی ، اورکہیں گی موحباو اهلا (خوش آمديد بتم اين الل بيس آئے ہو) اور برايك است مردے كيے كى كتم اس حال بيس والير ،آئ ہو کہ اس وقت تمہاراحسن و جمال ، اس حسن و جمال ہے کہیں زیادہ ہے، جو ہمارے پاس سے جدا ہوتے وقت ، لینی

جاتے وقت تم میں تھا، تو ہم میں سے ہرایک یہ کے گا کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جوز بردست ہے، اور ہمارے لئے یہی مناسب ہے کہ ہم ای حسن و جمال کے ساتھ لوٹیں، جس کے ساتھ کہ ہم لوٹے ہیں۔

عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَةِ لَسُوقاً ، مَا فِيهَا شِرَى وَلَا بَيْعَ إِلاَّ الضُوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَإِذَا اشْتَهَى الرِّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا۔

حضرت علی زنانفو سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے ارشاد فر مایا: بیشک جنت میں ایک باز ارہے، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں مردوں اورعورتوں کی (طرح طرح کی حسین دجیل) تصویریں ہوں گی، جو خض (خواہ وہ مرد ہویا عورت) وہاں جس شکل کو پہند کرے گا، تو وہ اس میں داخل ہوجائے گا (یعنی وہ صورت اس کی ہوجائے گی)۔

مشكل الفاظ كم معنى: \_بفضل اعمالهم: آية اعمال كازيادتى كيفقر يو ذن: (صيفه مجهول) أنبيس يكاراوبلا ياجائكا\_ يبوز: الله تعالى ظام كرے كا\_يتبدى لهم: الله جل جلاله ان كرا منے ظاہر ہوں كے، بخلى فرمائيں كے منابو مو تفعة: بلندمنبر، او فچی او فچی کرسیال \_ دنی جھٹیا ،حقیروزلیل \_ کشان : (کاف پر پیش اور ٹا کے سکون کے سکون) کھیب کی جمع ہے: میلے مل تتمارون: کیاتم فک کرتے ہو، حاضو ہ اللہ: اللہ تعالی اس سے براہ راست بغیر کی تجاب اور تر جمان کے ، کلام کرےگا۔ غدراته: غدر 3 کی جمع ہے: دوکھا، یہال معاصی اور کناه مرادیس خشیتهم: ان پر چھاجائے گا، ڈھانے لے گا۔امطرت: بادل ان پربرسائےگا۔مااعددت: جو کچمیں نے تیار کیا۔ کو امذ کرامت وفضیلت، اعزاز واکرام، انعامات رحفت: اس کو كميرركما بوكارو لم يخطو ببيس محكك كار يحمل الينا: بهار محلات كي طرف الما الله الما كارلايا جائكا ويقبل: (يا يربيش اور قاف كسكون كساته ) آئے كا ، متوجه وكا \_ يلقى: ملاقات كرے كا ، ويكھے كا \_ ذو المنز لة الرفيعة: او فيح مرتبه والاجنتى \_ فيروعه: چنانچ كم مرتبدوالعبنى كووه لباس شائداراورخوبصورت كك كايابلندمرتبدواليكووه لباس ناپندآئ كار ماينقص ببيل ختم ہوگی۔ یتنحیل علیہ: ظاہر ہوگا۔ علیه من الباس: اس میں "علیه "کی خمیر کے مرجع کے بارے میں دواخمال ہیں: ا۔ اس کا مرجع دومن مودونه " بولیعنی کم مرتبه والے جنتی کووه لباس عمره اورشا ندارمعلوم بوگا، جواعلی درجه والے جنتی کے جسم پر بوگا۔ ۲۔اس کا مرجع '' اعلی درجه والاجنتی ہو'' تواب اس کے معنیٰ بیہوں ہے کہ بلند مرجہ والے جنتی کو کم درجہ والے جنتی کالباس ناپسنداور برا لگے گا (لیکن انجی ان کی مفتلوختم نہیں ہوگی کہ وہ کم درجہ والے جنتی کو میحسوں ہوگا کہ اس کے جسم پرخوبصورت لباس ہے، کیونکہ جنت میں كونى هخص كسى بعى طرح ممكين اور بريشان نبيس موكا) ـ ان يمحزن فيها: بيكهوه جنت مس ممكين اور بريشان مو \_ تعلقانا: مارا استقبال كري كى، يحق لنا: بمارے لئے يهى مناسب بكر ننقلب: بم تبريل بوجائي \_دخل فيها: وواس صورت ميں داخل ہوجا تاہے، لینی اس کی شکل وصورت اس طرح ہوجائے گی ،جس طرح کی شکل وصورت وہ پند کرےگا۔

#### جنت كابأزار

الل جنت اپنے اپنے اکمال کے بقدر جنت کے قتلف درجات میں ہوں گے، ہر جمعہ کونداء ہوگی کہ فلال باغ میں جمع ہو جاؤ، رب کریم تہمیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اور جنت میں چونکہ شب وروزی گروش اور نہ دنیا کی طرح کیل ونہار ہوں گے، اس کے '' دنیاوی جمعہ کا دن' سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایک جمعہ سے دوسر سے جمعہ تک جو وقت ہے، اس کا لحاظ کر کے اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا جائے گا، دنیا مسلمان اس دن نماز جمعہ کی اوائیگی کے لئے حاضر ہوتے، اب جنت میں ہر جمعہ کو اس سے نکل کراپنے پروردگار کی زیارت کیا کریں گے، قتل میں عالیثان کرسیوں پر بیلوگ دیدار کے لئے جلوہ افروز ہوں گے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔

اور فرما یا کدادنی درجہ کے جنتی بھی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اس ادنی سے ذکیل وحقیر کے معنی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد بیہ کہ جوجنتی درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے کمتر ہوگا، کیونکہ جنت میں ذاتی شخصیت کی حد تک ہرجنتی بکساں درجہ کا ہوگا، کونکہ جنت میں ذاتی شخصیت کی حد تک ہرجنتی بکساں درجہ کا ہوگا، کوئک سی کے مقابلے پر ذکیل وحقیر نہیں ہوگا، مرف حیثیت اور مرتبہ کا فرق ہوگا کہ بعض حضرات اپنے زیادہ نیک اعمال کی وجہ سے اعلیٰ درجات اور زیادہ مراتب کے حال ہوں گے اور کچھ لوگ ان کی بنسبت کم درجہ اور کم مرتبہ پر ہوں گے۔

اور جولوگ ٹیلوں پر بیٹے ہوں گے، وہ کرسیوں اور منبروں پر بیٹنے والوں کود کھے کراحساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں ہر خض اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت پرصابروشا کر ہوگا، جولوگ کم درجہ کے ہوں گے، وہ بیجانے کے باوجود کہ ہم کم درجہ کے ہیں اور ہمارے مقابلے میں فلاں لوگ برتر ورجہ کے ہیں، اپنے طور پر پوری طرح مطمئن ہوں گے، نہ وہ بلندمرتبہ کی آرزو کریں گے، نہ آنہیں بلندمرتبہ کی محرومی کا احساس اور غم ہوگا اور نہ آنہیں اس پرکسی طرح کی شرمندگی ہوگی۔

جنت پن ایک بازار ہوگا، جے فرشتوں نے اپنے گھرے میں لے رکھا ہوگا، اس میں طرح طرح کے اعزاز واکرام اور اللہ جنت کے لئے انعامات ہوں گے، اس بازار میں کوئی خرید وفروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بازار دراصل حسن و جمال سے مزین ہوئے اور خوبصورت سے خوبصورت شکل وصورت میں تبدیل ہونے کا ایک مرکز ہوگا، وہاں ہر طرف ایک سے ایک حسین وجمیل صورت ہوگا، وہاں ہر طرف ایک سے ایک حسین وجمیل صورت ہوگا، وہاں جرخص خواہ وہ مردہ ویا عورت، ان صورتوں میں سے جے پند کرے گا، ای طرح کا ہوجائے گا، چنانچ شار صل حدیث ، فرماتے ہیں کہ فاذا اشتھی الر جل صورة دخل فیھائیں دونوں معنیٰ کا احتمال ہے:

- (۱) ان کےسامنے خوبصورت تصویریں ہوں گی ، ہر مخض جس شکل وصورت کو چاہے گا ، اللہ تعالیٰ ای شکل وصورت میں اسے تبدیل کر دس مے۔
- (۲) سیجی ممکن ہے کہ ''صورة'' سے زیب وزینت مراد ہو،مطلب بیہ ہے کہ ہرجنتی اس بازار میں مختلف فشم کے زبورات،

پوشاک اور تاج وغیرہ سے مزین ہوگا، کو یاوہ زیب وزینت کا ایک باز ار ہوگا۔ (۱)

#### بَابُمَاجَاءَفِي رُؤُيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ

بيباب ان احاديث پرمشتل ب، جن من الله تعالى كويداركا ذكرب، جورب كه بلندوبرترب عن جَرَبُو بِن عَبْدِ اللهِ النّجلِيّ قَالَ: كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِيّ فَيَكُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللهُ اللهُ الللللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللللّهُ

حضرت جریرین عبداللہ بکل بڑائٹ کہتے ہیں کہ ہم (ایک مرتب) ہی کریم کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے کہ آپ نے چودہویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فر مایا: بیٹک ہم لوگ اپنے پروردگار کے سامے بیش کئے جاؤگ اور تم اللہ تعالیٰ کو ای طرح دیکھو گے، جس طرح کہ اس چاند کو دیکھورہے ہو، دیدارالی بیس تم پر کی شم کا کوی ظام نیس کیا جائے گا (یعنی تہیں کوئی رکاوٹ اور پریٹائی نیس ہوگی) اگر اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اس نماز پر مفلوب نہ ہو، جو طلوع آتاب سے پہلے ہے، تو ایسا کر لو (یعنی نماز فجر اور عصر کو اہتمام سے پر عور) مجرک ہے جا در اس نماز پر جوغروب آتاب سے پہلے ہے، تو ایسا کر لو (یعنی نماز فجر اور عصر کو اہتمام سے پر عور) مجرک ہے کہ مرک ہے کہ در بک قبل طلوع اقتس وقبل پر عور) مجرک ہے کہ در بک قبل طلوع اقتس وقبل الغروب (تو اپنے درب کی حمد کی تھے کر مطلوع آتاب سے پہلے اور غروب آتاب سے پہلے )

عَنْ صَهَيْبٍ عَنْ النَّبِي ﴿ فِي قَوْلِهِ: {لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ } قَالَ: إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَنْ صَهَيْبٍ عَنْ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ ؟ قَالُوا بَلَى، نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْمَا أَعْمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

حضرت مہیب سے روایت ہے کہ نی کریم فی نے اللہ تعالی کے ارشاد "للذین أحسنوا الحسنی و زیادة" کی تغییر میں فرما یا کہ جب جنتی جنت میں دافل ہوجا کیں ہے، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لئے اللہ کے پاس ایک (چیز کا) وعدہ ہے (جو تمہیں مل کررہ گی) وہ کہیں گے کہ کیا اس نے ہمارے چیروں کوروش نیس کیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (تو اب ہمیں مزید کس چیز کی ضرورت اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (تو اب ہمیں مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟) تو پکارنے والے کہیں گے: تی ہاں کو ن نیس ، پھر پردہ ہٹادیا جائے گا، نی کریم فی فرماتے ہیں: اللہ کی شمن اللہ کی طرف دیکھنے سے ذیادہ پندیدہ ہو۔

عنِ ابنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرْ إِلَى جِنَانِهِ وَزَوْ جَاتِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُورِهِ مَسِيْرَةً أَلْفِ سَنَةً ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ غُذُوةً وَعَشِيَةً ، فُمَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَجُوهُ وَيُومَنِذِنَا صِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً .

حضرت عبداللہ بن عمر فاللون فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھی نے ارشاد فرمایا: بیشک ادنی درجہ کاجنتی بھی اپنے باغات، اپنی بیویوں، فعدمت گاروں اور اپنی تخت وکری کو ایک ہزار برس کی مسافت کے بقدر رقبہ میں پھیلا ہواد کیھے گا، اور اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ محترم و محمرم و فخض ہوگا، جوشج و شام اللہ کے چیرے کو دیکھے گا، پھر نبی کریم سب سے زیادہ محترم و محمرم و فخض ہوگا، جوشج و شام اللہ کے چیرے کو دیکھے گا، پھر نبی کریم سب سے نیادہ موں گے، اپنے سے بیرے تروتازہ ہوں گے، اپنے بیر کے دوتازہ ہوں گے، اپنے بیروردگارکودیکھیں گے)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ ، كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْر ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ

حضرت ابو ہریرہ فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشادفر مایا: کیا چودھویں رات کا چاندو کھنے میں تم پر
کوئی ظلم وزیادتی کی جاتی ہے؟ کیا سورج و کھنے میں تم پرزیادتی کی جاتی ہے؟ (یعنی کوئی مزاحت اور رکاوٹ کی جاتی
ہے) صحابہ وی اللہ است کی بیس فرمایا بخشریب تم لوگ اپنے پروردگارکوای طرح (براہ راست) و کھ سکو گے ، جس طرح کہ چود ہویں کا چاند دیکھتے ہو، اللہ کے دیدار میں تم پرکوئی ظلم وزیادتی نہیں ہوگی (یعنی تمہیں کوئی پریشانی اوردشواری نہیں ہوگی)

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ جلوس: (جیم پرپیش) جالس کی جمع ہے: ہمنشین ، ساتھ بیٹے والے ۔ ستعوضون: (صیغہول) عنقریب تم پیش کئے جاؤ گے۔ لا تضامون: اس لفظ کو دوطرح پڑھا گیا ہے۔ ا۔ (تا پرپیش اور میم کی تخفیف کے ساتھ) یہ عنقریب تم پیش کئے جاؤ گے۔ لا تضامون: اس لفظ کو دوطرح پڑھا گیا ہے۔ ا۔ (تا پرپیش اور میم کی تخفیف کے ساتھ) یہ دیدار میں تم پڑھا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ رب کا نئات کے دیدار میں تم پڑھا نہیں ہوگا کہ پچھلوگ تو دیچہ لیس اور پچھ محروم رہیں یا یہ کہتم اللہ تعالیٰ کے دیدار میں آپ میں ایک دوسرے پڑھا نہیں کروگے کہ ایک دوسرے کو چھلاؤ" عافظ ابن ججرفر ماتے ہیں کہ زیادہ تر اس لفظ کو یوں ہی پڑھا گیا ہے۔ ۲۔ لا تضامون (تاء پر زبراور میم کی تشدید کے ساتھ) اس صورت میں یہ "فیضام" سے ہوگا، جس کے معنیٰ ہیں: ایک دوسرے کو دھکیلنا، دبانا، یا تنگی میں ڈالنا، ایک دوسرے سے کرانا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، اب مطلب یہ ہوگا کہ تہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے آپس میں مزاحمت اور ایک دوسرے کو دھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی ، بلکہ ہرشخض نہا یت اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ کر دیدار الی سے لطف اندوز ہوگا، کس بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگا۔ ان لا تعلیو!: (یہ اطمینان کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ کر دیدار الی سے لطف اندوز ہوگا، کس بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگا۔ ان لا تعلیو!: (یہ جمول کا لفظ ہے) ہیک تم مغلوب نہ ہولیتی اان دونمازوں کا ضرور اہتمام کرو۔ عو عدا: دعدہ جس چرکا وعدہ کیا گیا ہو۔ الم پہیض:

کیاس نے سفیرنیں کیا۔ جنان: (جیم کے نیچزیر)جنہ کی جمع ہے: باغات نعیم بعثیں۔ حدم: (خااوروال پرزبر کے ساتھ) خادم کی جمع ہے: خدمت گار سود: (سین اور را پر پیش) سریر کی جمع ہے: تخت، چار پائی۔ مسیو قالف سنة: ایک ہزار سال ک مسافت کے بقدر فاصلہ ناضو ق: تروتازہ۔

#### آخرت میں ہرمؤمن کواللہ کا دیدار ہوگا

جہورائلسنت کاعقیدہ یہ ہے کہ دنیا علی تو اللہ تعالیٰ کی زیارت اوراس کا دیدارنیس ہوسکتا، یہی وجہ ہے کہ حضرت موئی
مکانی تالیہ جہورائل سنت کاعقیدہ یہ ہے کہ دنیا علی تو اللہ تعالیٰ کی زیارت اوراس کا دیدارنیس ہوسکتا، یہی وجہ ہے کہ حضرت موئی
مکانی تالیہ تالیہ ہونے کے البتہ آخرت علی اللی ایمان کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوا کر ہے گئی چہاس کا جوت میں اللہ تعالیٰ
متواتر احادیث سے ہے، امام تر فری واللہ نے اس باب علی جدروایات ذکر فرمائی ہیں، اور قرآن کریم علی بھی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں: وجو ہیو منذ ناظر ق، المی د بھاناظر ق (قیامت کے دوز بہت سے چہرے تروتازہ، ہشاش بشاش ہوں کے اوراپ خرب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے)

البته کافرورل کومزاکے طور پرآخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدارنصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کلاانہ م عن ربھم یو مندلمحجو ہون (کفاراس روزاپیٹے رب کی زیارت سے محروم ہوں گے) (مطنفین: ۱۵)

سوال بیہ کر آن کریم کی اس آیت "لا تدر کھ الابصاد" (انعام: ۱۰۳) (آئکھیں اس کا ادراکنیں کرسکیں)
سمعلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اندا کہ دیدار ہوئی نہیں سکا ، تو آخرت میں کیے ہوگا؟ اس کے جواب میں دوبا تیں پیش نظر رہیں۔
السینی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اس دنیا میں کس آگھ میں دیدار الہی کی صلاحیت اور طاقت نہیں ، آخرت کے پیدار کی فی کرنامقصود نہیں، وہاں اس آگھ میں اللہ جل شاند کود کیھنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا کردی جائے گی ، اور نبی کریم کی کوجوشب معراج میں زیارت ہوئی ، دو بھی در حقیقت عالم آخرت کی ذیارت ہے ، جو آسانوں کے ہوئی ، دو بھی در حقیقت عالم آخرت کی ذیارت ہوئی ، دو بھی در حقیقت عالم آخرت کی ذیارت ہوئی کرجوزیارت ہوگی اس کودنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکا۔
اندر محصور ہے ، آسانوں سے او پر آخرت کا مقام ہے ، لہذا وہاں پہونچ کرجوزیارت ہوگی اس کودنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکا۔

۲- آیت قرآنی کے میم محی نہیں کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیدار گویا ناممکن ہے بلکہ مطلب ہیہ کہ انسان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا اطریس کرسکتی ، ونیا شی تو ہوگا ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جلالہ کی ذات کا احاطہ دیکھنے میں وہال بھی نہیں ہوسکے گا ، کیونکہ انسان کی نظر محدود ہے اور اللہ کی ذات کی کوئی حداور انتہا ونہیں ، فلاہر ہے کہ محدود نظراس ذات کا کیسے احاطہ کرسکتی ہے ، جوذات کہ غیر محدود ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن ۱/۳ اسورة الانعام، تحفة الاحوذي ۲۲۳/۷، مرقاة للفاتيح ۲۰۱۱، ۳۲، كتاب احوال القيامة، باب رؤية الله تعالى

اسباب كى احاديث مندرجدذيل إمورثابت موتى بين:

- (۱) آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کی قسم کی کوئی رکاوٹ اور پریٹانی نہیں ہوگی، آج دنیا میں تم جس طرح چودہویں رات کے چاندکو براہ راست دکیمتے ہو، اس میں تہمیں کوئی پریٹانی نہیں ہوتی، اس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کونہایت آسانی سے اپٹی نشستوں پر بیٹے کر دیکھو گے۔
- (۲) خاص طور پرنماز فجر اورنماز عصر کے اہتمام کی تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ بیاد قات عموماً غفلت اور لا پرواہی کے ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کا وقت کا روبار اور دیگر ضروریات کے لئے بڑا اہم ہوتا ہے، اس کے باوجود جو مختص ان نماز وں کا اہتمام کرے گا، تو وہ دیگر نماز وں کا بطریق اولی اہتمام کرے گا، ایسے مخص کو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔
- (٣) قرآن کریم کی آیت: للذین احسنو الحسنی و زیادة (یونی:۲۲) یس "حسنی" سے جنت اور وادق سے دیارالی مراد ہے، چنانچہ الل جنت، جب جنت میں داخل ہوجائیں گے، تواس وقت تجاب نور کا پر دہ ہٹا دیا جائے گا،جس کی وجہ سے تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے اور بیا الل جنت کے لئے آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔
- (۳) ادنیٰ درجہ کاجنتی بھی اس قدرنوازاجائے گا کہ اس کی ملیت کی چیزیں باغات، بویاں .....ایک ہزار برس کی مسافت کے بفتر وسیع رقبہ میں پھیلی ہوئی ہوں گی اوروہ اپنی چیزوں کود کھ کرخوش ہوتارہے گا۔
- (۵) اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم و مکرم و المحض ہوگا، جواللہ تعالیٰ کی صبح وشام زیارت کر سکے گا، ای لئے فجر اور عصر کی نمازوں پر پابندی اور مداومت کا عکم دیا گیا ہے، تا کہ جنت میں انسان ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اہل بن سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں مجمی اپنے دیدار سے سرفر از فر مائے۔ آمین یارب العالمین۔(۱)

#### بَاب

عَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ, فَيَقُولُونَ: اَبَيكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ, فَيَقُولُ لَ : هَلْ رَضِيتُمُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ يَعْدَلُ مَن وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالْمَ تُعْطِ أَحَدا مِنْ خَلْقِكَ, وَبَنَا وَسَعْدَيْكَ, فَيَقُولُ نَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمَ تُعْطِ أَحَدا مِنْ خَلْقِكَ, فَيَعُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ دی نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ الل جنت سے فرما کیں گے : اے جنتیوا تمام جنتی جواب ویں کے کہ ہمارے پروردگارہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بوچمیں

کے کہ کیاتم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے: کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطاکی ہیں، جو اپنی مخلوق میں سے کی کوئییں دیں، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی بہتر چیز جمہیں عطاکروں گا؟ وہ پوچھیں گے کہ وہ کوئی چیز ہے، جو اس سے بھی بہتر ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: میں تم پر اپنی خوشنودی ا تار تا ہوں ( یعنی اپنی رضاعطاکر تا ہوں) کہ اس کے بعد کبھی بھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔

## اہل جنت کے لئے رضاءالہی کا اعلان

اللہ تعالی اہل جنت کو ہر متم کی نعت عطا کرنے کے بعد سب سے بڑی نعت بیعطا فرما کیں گے کہ ہمیشہ کے لئے اہل جنت سے راض رہیں ہوں گے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعت نہیں، بیابل جنت کے لئے بہت بڑی بشارت ہے، چھا نچے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر فرما یا: و رضو ان من اللہ اکبر (اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑی بیشارت ہے، چنا نچے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر فرما یا: و رضو ان من اللہ اکبر و اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑی چیز ہے) اور جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میر اخالق مجھ سے بھی بھی ناراض نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی کا لطف دو بالا ہوجائے گا اور اس کا اہل بنائے۔(۱)

## لبيك وسعديك كأتحقيق

"لبیک" مفول مطلق ب،اس کافعل وجو با حذف ہوتا ہ، تقدیری عبارت یوں ہے: آلب لک إلبابین... فعل کوحذف کرے مصدرکواس کے قائمقام کردیا، پھراس مرید فیدمصدر کے زائد حروف کوحذف کر کے ثلاثی مجرد کی طرف لوٹادیا گیا، پھرتخفیفا "لک" کے لام جارہ کوحذف کر کے ثلاثی مجرد کے مصدر کو الے بضیری طرف مضاف کردیا تو "لبیک" ہوگیا، اس صورت میں یہ آلب بالمحان البابا سے مأخوذ ہوگا، جس کے معنی ہیں: کی جگہ تیم ہونا تولیدک کا مطلب ہوا: "میں آپ کی اطاعت وفر مانبرداری پرمتیم اور ثابت ہوں۔"

"سعدیک"یه "سعدیک "یه "سعد " ہے ، جو یہاں اِسعاد کے معنیٰ میں ہے ، یعنی کی کی درکرنا، یہ محصول مطلق ہے، اس کا فعل مجموعی میں ہے ، یعنی کی کی درکرنا، یہ محصول مطلق ہے، اس کا فعل مجموعی بی موجو باحذف ہوتا ہے، تقدیری عبارت ہوں ہے: اسعد ک اسعاد ابعد اسعاد یعنی میں آپ کی مدد کے لئے بالکل تیارہ ہوں۔ لبیک و سعد یک دونوں اگر چہ تثنیہ کے صینے ہیں، اصل میں لبین و سعد یک دونوں اگر چہ تثنیہ کے معنی کے اس مراذبیں ، بلکہ کھ ت اور تکرار پر دلالت کرنے کے ان تثنیہ صنائے آئیں تثنیہ ذکر کیا جاتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الإحوذي ٢٢٩/٤

<sup>(</sup>r) کشف الباری کتاب الرقاق ـ س: ۵۳۹

## بَابْ مَاجَاءَ فِي تَرَاثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اہل جنت بالا خانوں سے ایک دوسرے کودیکھیں گے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﴿ فَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُوْفَةِ كَمَايَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبِ الشَّوْقِيَّ أَو الْكُوْكَبِ الْغَرْبِيِّ الْغَارِبِ فِي الْأُفْقِ أَوْ الطَّالِعَ فِي تَفَاصْلِ الدَّرَجَاتِ ، فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ ، أُولَئِكَ النَّبِيُّوْنَ ؟قَال: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِيْهِ يَدِهِ ، وَأَقُوْا هَامَنُوا بِالدِوْرَسُوْلِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوْسَلِيْنَ

حضرت الوہريره والني سے روايت ہے كہ نى كريم في نے ارشاد فرمايا: بينك اہل جنت (جنت ميں) آپس ميں ايك دوسرے كو كمرے يعنى بالا خانے ہے اس طرح ويكسيں گے، جس طرح وه مشرتی يا مغربی سارے كو غروب يا طلوع كے وقت افق (لينى آسان كے كنارے) پر ديكھتے ہيں، (اور به بالا خانوں كى بلندى وخوشمائى وغيره) ان كے درميان فرق مراتب كى وجہ ہے ہوگا، محابہ و فرايا تا من نے عرض كيا: كيا وہ انبياء ہوں گے، يا رسول اللہ؟ آپ نے فرمايا: بال كيوں نہيں (وہ انبياء ہوں گے) فتم ہے اس ذات كى جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے اور وہ لوگ ہول گے، جو اللہ اور اس كے رسول اللہ؟ كيا وارد يكر پنجبروں كى تفعد بين كريں گے۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ: ـ تو المی: آپس میں ایک دوسرے کود يكھنا، نظاره كرنا۔ غوف: (فين پر پیش اور داپرزبر) غوفة كى جمع ہے: كمرے، بالا خانے ـ ليتواءون: وه آپس ميں ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ المغاد ب بخروب ہونے والا۔ افتی: (ہمزے اور فاء پر پیش) آفاق كى جمع ہے: كناره، آسان كاكناره۔ طالع: طلوع ہونے والا۔ تفاضل: آپس ميں ایكدوسرے سے فغيلت ركھنا، كى چيز ميں زيادہ ہونا۔ در جات: حدجة كى جمع ہ، مراتب۔

## اہل جنت بالا خانوں سے دیکھیں گے

جنت میں پھڑ خصوص بالا فانے ہیں، جواپے اپنا اگال کا عتبار سے اہل جنت کو حاصل ہوں گے اور جنتی ان میں سے
آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے ، جس طرح انسان مشرقی ستارہ کو طلوع کے وقت یا مغربی ستارے کو غروب کے وقت آسان
کے کنارے پر دیکھے ، تو وہ چھوٹا سعلوم ہوتا ہے ، اسی طرح بعض اہل جنت جب اپنے سے اوپر والے اہل جنت کو عالیشان
بالا خانوں میں دیکھیں گے ، تو وہ بھی بلندی کی وجہ سے ستاروں کی طرح چھوٹے محسوس ہوں گے ، اس سے دراصل اہل جنت کے
مراتب ودرجات کے فرق کو بیان کرنامقصود ہے ، چنا نچے حدیث باب میں 'فی نفاضل الدرجات' سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔
صحابہ کرام دین تقاش کے لئے ہوں گیا کہ رہے مالیشان بالا خانے تو انبیاء طبلسلان کے لئے ہوں گے ، جنہوں نے کا مل طریقے سے اللہ
ہاں پر محلات انبیاء طبلسلان کے لئے ہوں گے اور ہراس کا مل ایمان والے لوگوں کے بھی ہوں گے ، جنہوں نے کا مل طریقے سے اللہ

تعالی اوراس کے رسول کے پرائیان لا یا، یعنی اللہ تعالی اوراس کے رسول کے بن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے وہ رکے رہے، اور جن چیزوں کے مام درج پرنہیں بلکہ کامل درج رہے، اور جن چیزوں کا تھم دیا ہے، انہیں وہ کامل طریقے سے بجالاتے رہے، کو یا وہ ائیان کے عام درج پرنہیں بلکہ کامل درج کے مؤمن سے، جن کی صفات اللہ تعالی نے اس آیات و عباد المرحمن اللہ ین یمشون . . . و أو لئك یعجزون الفرفة میں بیان فرمائی ہیں، ایسے صلحاء اور پر ہیزگار لوگوں کو بھی بی عالیشان بالا خانے ملیں گے، جن سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔

و صدقو االممرسلین سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ بیبلندمقام صرف اس امت کے متنی اور پر ہیزگارلوگوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کی بھی امت کے نیک لوگ جوتقو کی کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، اس بلندمر حبہ پر فائز ہوں گے۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي خُلُودٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

يه باب اس بيان مل ب كجنتى بميشه جنت من اورجبنى بميشه جنم من ريال ك-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللهِ عَلَيْهُمُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَالنّارِ مَا كَالُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطُلُعُ عَلَيْهِمُ التَّسَوِينِ فَيَقُولُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْعُمُونَ النّاسَ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ، نَعُوذُ النّاسَ ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ وَلَوْنَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ، نَعُودُ النّاسَ ؟ فَيقُولُ اللهِ ؟ قَالُ ا: وَهُلُ لَعْمَازُ وَنَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُ : فَإِنْ الْمُعَارُ وَنَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : فَإِنْ الْمُعَارُ وَنَ فِي رُوْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُ : فَلَ رَبُكُمُ اللهُ الْمَارُونَ وَهُو لَهُ مَا يُولُولُ اللهِ ؟ قَالُ : فَلَى السَّاعَةَ ، ثُمَ يَتُوارَى فَمُ لَيْهُمْ فَلَيْهِ اللهِ ؟ قَالُ : اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيع • ٢٩١/١ كتاب أحوال القيامة باب صفة الجنة ، تحفة الاحوذى ٢٣٠/٤

ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودْ: لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّادِ: خُلُو ذَلَا مَوْتَ ـ

حضرت ابوہریرہ نظافت سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کوایک ہی جگہ جمع کریں ہے، پھر اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوں مے اور فرمائیں مے کہ ہرانسان اس چیز کی پیروی کیوں نہیں کرتا، جس کی وہ (دنیا میں) عبادت کیا کرتا تھا ( لیٹن اپنی معبود کے ساتھ چل کرآئے) چنا نچے صلیب والے کے آ مے صلیب کی ،تصویروں والے کے لئے اس کی تصویریں ،اورآئ والے کے لئے اس کی آئ کی صورت بن کرآ جائے گی ، تو تمام لوگ ان چیزوں ( یعنی معبودوں ) کے پیچیے چل پڑیں گے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مسلمان باقی رہ جائیں ہے ،اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فر مائیں گے کہتم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں مکتے؟ تو وہ کہیں گے: ہم اللد کی بناہ ما لکتے ہیں تجھ سے، ہم اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں تجھ سے، اللہ بی ہمارا پروردگار ہے، اور یکی ہماری جگہ ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کود مکھ لیں، اور اللہ تعالی انہیں تھم دیں کے اور ثابت قدم کریں گے، چر (دوبارہ) جیسے جا سی کے، پھراس کے بعدظاہر ہوں کے اور فرماس کے کہم لوگوں کے ساتھ کیول نہیں گئے؟ تووہ عرض کریں ہے، ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں تجھ ہے، ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں تجھ ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، یکی ہماری جگہہ، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کود یکے لیں اور اللہ تعالی (دوبارہ) انہیں تھم دیں مے اور ثابت قدم کریں مے محابہ ری اللہ عن نے عرض کیا: کیا ہم اسے رب کودیکسیں مے یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: کیا تہمیں چودہویں رات کا جا ندد کھنے میں کوئی ضرر اور مشقت ہوتی ہے؟ صحاب و والمان نے عرض کیا بنیس یارسول الله ( کوئی مزاحمت اور پریشانی نیس موتی ) آپ نے فرمایا: بیشک تمهیس الله کے دیدار میں اس وقت کسی قسم کا ضرر اور مشقت نیس موگی، مجراللدتعالی جیپ جائیں ہے، مجرظا ہر ہوں مے اور اپنی ذات کا تعارف کرائیں ہے، مجرفر مائیں ہے: میں ہی تہارا پروردگار ہوں، لہذاتم میری اتباع کرو (لیتن میرے ساتھ چلو)

چنانچ سب مسلمان کھڑے ہوجائی کے ، اور ہل صراط (دوزخ کے اوپر) رکھ دی جائے گی ، گھراس پرایک گروہ محدہ گھوڑ وں اور ایک گروہ عدہ اونٹوں کی طرح (جیزی سے) گذر جائے گا ، اور انبیاء ورسل ہل صراط پر سے گذرتے وقت سلھ سلھ (اے رب سلامت رکھے ، سلامت رکھے ) کہیں گے ، اور اال دوزخ باتی رہ جائیں گے ، گھران میں سے ایک فوج جہنم میں ڈالی جائے گی ، اور (جہنم سے) ہو چھا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے ؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے گھرایک فوج جہنم میں پھرایک فوج جہنم میں ڈالی دیا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے ؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے گئے کہ اور اس سے بو چھا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے ؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے ہے گی ، اور اس سے بو چھا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے ؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے گا کو اللہ رحمن اپنا قدم اس پر کھدے گا اور اس کا ایک حصد دوسرے پرسمٹ جائے گا (یعنی طاد یا جائے گا) پھر اللہ تعالیٰ ہو چھے گا کہ ہیں! وہ کہ گی : ہیں ہیں۔ وہانچ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں واضل کردے گا ، تو موت کو کھنج کر لا یا جائے گا ، اور

اساس دیوار پر کھڑا کردیا جائے گا، جوائل جنت اور اٹل جہنم کے درمیان ہے، پھر پکارا جائے گا ہے جنتیو: تو وہ فرش ہوکر ڈرتے ڈرتے جمانکیں گے (بینی دیکھیں گے، ظاہر ہوں گے) اور پھر پکارا جائے گا: اے جہنیو: تو وہ خوش ہوکر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہوجائے ، اہل جنت اور اہل ٹار دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کیاتم لوگ اسے جانے ہو؟ تو وہ سب کہیں گے کہ بختی تم اسے جانے ہیں کہ بیدہ موت ہے، جوہم پر مسلط کی گئی تھی، پھراسے لٹا یا جائے گا اور اس دیوار پر ذرخ کردیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے جنت والو: ابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کمی موت نہیں آئے گی اور اسے دوزخ والو: ابتم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، کمی موت نہیں آئے گی۔

حضرت ابوسعید خدری زناتین سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ شک نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا، تو موت کو سفید دسیاه رنگ دالے مینٹر ھے کی صورت میں لایا جائے گا، پھراس جنت دجہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھراس حال میں ذرج کیا جائے گا کہ دہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے، چنانچہ اگر کوئی شخص خوثی سے مرتا (اس دن) تو اہل جنت مرجاتے اوراگر کوئی غم سے مرتا ہوتا، توسب دوزخ والے مرجاتے۔

سیصدیث حسن ہے، نی کریم کے ساس صدیث کی طرح اور بھی بہت کی احاد ہث منقول ہیں، جن میں دیدارالی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے پروردگارکو (قیامت کے دن) دیکھیں کے، اللہ تعالیٰ کے لئے جو لفظ قدم یااس طرح کی اور جو چیزیں خدکور ہیں، آئیس آئی علیا مفیان توری، مالک بن انس، سفیان بن عیدنہ عبداللہ بن مبارک اور وکیح وغیرہ نے دوایت کیا ہے اوران کا کہنا ہے کہ ان احاد یث پرہم ایمان لاتے ہیں، اوران کی کیفیت کے بارے میں کچھیں کہا جا سکتا، محدثین نے بھی بھی مسلک اختیار کیا ہے، کہ وہ ان چیزوں کو ای طرح روایت کرتے ہیں جس طرح وہ منقول چلی سکتا، محدثین نے بھی بھی مسلک اختیار کیا ہے، کہ وہ ان کی تفییر کی جاتی ہے، اور نہ بی ورائی جاتا ہے، اور نہ بی کیفیت کے بارے میں کھیلیت کے بارے میں کھیلیت کے بارے میں کہنے ہو ان کی تفییر کی جاتی ہے اور نہ بی ورائی تا ہے، اور نہ بی کیفیت کے بارے میں کہنے بی بارے میں کہنے ہو فیم نفسه کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی بھی قام کرے

گا۔

#### جنت ودوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا

اسباب كى احاديث ميدرجد في امور ثابت بوت بين:

(۱) جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی ہوگی، قیامت کے دن ان معبودوں اور عبادت کرنے والوں کے اللہ اللہ کروہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائی گے کہ جس طرح تم لوگ دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو آج بھی ان کے ساتھ ہی جا کہ ان کے ساتھ ہی جا کہ بیاں وہ باطل معبود مراد ہیں، جنہوں نے یا تو اپنی عبادت کا خود تھے دیا ویا سی پر داخی ہے، وہ بزرگ اور انبیاء عبالے خن کی عبادت کی گئی، وہ چونکہ اس عبادت پر نہتو راضی تھے اور نہیں معلوم تھا، اس لئے انہیں مشرکین کے ساتھ نہیں اٹھا یا جائے گا۔

صرف مسلمان باتی رہ جائیں گے، کی معبود کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب پوچیں کے کہم لوگ کیوں نہیں جاتے ؟ تومسلمان جواب دیں گے: نعو ذباللہ مدك (ہم تجھ سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں) یہ جملہ وہ اس لئے کہیں گے کہ وہ یہیں بہچان سکیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں ، کیونکہ اس وقت اللہ جل جلالہ غیر معروف شکل وصورت میں رونما ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ بہچان سکیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں ، کیونکہ اس وقت اللہ جل جلالہ غیر معروف شکل وصورت میں رونما ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ

بچان نہیں سکیں مے مسلمان کہیں مے، ہم توای جگہ پر ہی موجودر ہیں مے، یہاں تک کہ الله تعالیٰ کود مکھ لیں۔

ٹم یطلع فیعو فہم نفسہ اللہ تعالی ان کے دل میں علم قطعی ڈال دیں سے کہ واقعی بھی ہمارے رب ہیں، اللہ تعالی فرمائے فرمائیں سے: انار بکم فاحیعو نی، میں تبہارارب ہوں، لہذاتم لوگ میری پیروی کرویعنی میرے ساتھ چلو، امام نو وی براللہ فرمائے ہیں کہ اس اتباع سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علم کی اتباع کریں سے کہ جس انہیں جنت کی طرف جانے کا علم ہوگا یا یہ کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی طرف جانے کے اعتبار سے اس علم کی پیروی کریں گے۔

- (۲) بل صراط کوجہم کے اوپرنصب کیا جائے گا مسلمان اس پر سے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑ دں اور اونٹوں کی مانند تیزی سے گذر جائیں ہے مسلمانوں کی زبان پر یا دوسری روایت کے مطابق انبیاء کی زبان مبارک پر ربسلم ربسلم کا جملہ ہوگا، چنانچہ خوش نصیب حضرات اس بل کو یارکرلیس کے اور کا فروشر کین اور کنبگاراس سے گر کرجہم میں چلے جائیں ہے،
- (۳) جب جہنم بھرجائے گی ہتواس کے جوش وغضب کورو کئے کے لئے اللہ تعالیٰ اس پراپنا قدم رکھیں گے، اس قدم رکھنے سے کیامراد ہے؟ اس میں دوتول ہیں:
- ہل جہوراہل سنت کا مسلک بیہ کہ ریجی صفات متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے حقیق معنی پر ایمان لاتے ہیں، اور بید کہ اللہ کا قدم ..... محلوق کے قدموں کی طرح نہیں ہے، اب اس کی کیا کیفیت اور صورت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں اور نہ بی ہم اس کی محقیق اور جہو کے مکلف ہیں، اس لئے احتیاط یہی ہے کہ اس بارے میں توقف اور خاموثی اختیار کی جائے، تاویل کاراستہ اختیار نہ کیا جائے۔
- کی اوران کُوئی نہ کوئی معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں اوران کُوئی نہ کوئی معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں اور ان کُوئی نہ کوئی معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں، چنانچے علامة رطبی بولٹیر نے یہاں پر دوتاویلیس ذکر کی ہیں:

ایک بیکهاس" قدم رکھنے" ہے آگ کے جوش وغضب کو خسندااوراس کی شدت کو ختم کرنا مراد ہے، کیونکہ اس وقت کا فر اور گنهگارلوگوں پر جہنم اس قدر غضبناک اور جوش میں ہوگی کہ قریب ہے کہ تمام اہل محشر کواپنی آغوش میں لے لے، اس کی اس شدت اور تختی کے ختم کرنے کو' قدم رکھنے" سے تعبیر فرمایا۔

دوسری بیکاس تدم ' سے بطور کنابی کے دہ اوگ مراد ہیں، جوجہنم میں دیر سے داخل ہوں گے، حالانکہ ان کا فیملہ تو پہلے ہو چکا ہوگا ، ان کے ناموں کی پوری لسٹ جہنم کے دار دفوں کے پاس ہوگی، وہ ان لوگوں کی انتظار میں ہوں گے، چنا نچہ ہر دار دف اپنی لسٹ کے مطابق جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈالدے گا تو اس وقت وہ دار دیے کہیں گے: قط، قط (بس، بس) اس وقت بیجہنم تمام اہل جہنم پرسمٹ جائے گی ، تو تاخیر سے داخل ہونے والوں کو ' قدم رکھنے' سے ذکر کیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۲۰۲۱ كتاب الجنة , باب الناريد خلها

#### موت كوذ الح كردياجائے گا

جس وقت الل جنت، جنت میں اور الل نارجہنم میں وافل کردیئے جائیں گے، توموت کو ذرج کردیا جائے گا، جس کی صورت بیہوگی کہموت کو ایک چت کبرے مینڈھے کی مثالی صورت وے دی جائے گا، پھراسے سب کے سامنے دیوار پر ذرج کر دیا جائے گا، پھر ممکن تھا کہ اللہ تعالی موت کو کسی مثالی صورت کے بغیر ہی ذرج کردیں، لیکن اس طرح مثالی صورت کے بعد ذرج کرنے میں حکست یہ ہے کہ تا کہ سب لوگ اس کا اپنی آتھ موں سے مشاہدہ کرلیں، اور انہیں اطمینان اور پھین ہوجائے کہ اب کے بعد جس کہمی موت نہیں آئے گی۔

باتی بداعتراض کرموت توایک عرض ہے، اسے جسم دے کرکیے ذی کیا جائے گا؟ اس لئے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عرض کوجسم میں تبدیل کردیں، جیسا کہ ایک سے زیادہ احادیث میں ہے کہ اعمال کو قیامت کے دن ان کے مناسب صورتیں دے دی جائیں گی، اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ میں اس وقت معلوم نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعداعلان ہوجائے گا کہ اب بھی کسی پرکوئی موت نہیں آئے گی۔ (۱)

## بَابْ مَاجَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَوَحُفَّتِ النَّارِ بِالشَّهَوَ اتِ

يد باب الى بيان ملى بى كەجنت كونالىندويدە اموراورتكليفول سى كميراكياب، اورجېنم كوشودول سے كميراكياب -عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: حُفَّتِ الْجَنَةُ بِالْمَكَارِ وَوَحُفَّتِ النَّازِ بِالشَّهَوَ اتِ-

حضرت انس بڑا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا: جنت ناپندیدہ امور اور مشقتوں سے کھیری گئ ہے اور جہنم لذتوں اور شہوتوں سے کھیری گئی ہے۔

دَخَلَهَار

حضرت الوہر یرہ فرائع سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ان نے ارشا ذفر مایا: جب اللہ تعالی نے جنت ودوز ن کو پیدا کیا ، تو جبر کیل کو جنت کی طرف بھیجا، اور فر مایا: تم جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھو، جو یس نے اہل جنت کے لئے جنت میں تیار کردگی ہیں، آپ نے فر مایا: جبر کئل آئے، انہوں نے جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھا، جو اللہ تعالی نے اہل جنت کے لئے جنت میں تیار کردگی ہیں، پھر وہ اللہ تعالی کی طرف کوٹ کرآئے اور عرض کیا: اے اللہ! تیری عزت کی شم، جو بھی اس کے متعلق سنے گا، وہ اس میں داخل ہونے کی خواہش اور کوشش کرے گا، پھر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں تیار کردگی ہیں، پھر جبر کئل ایش اللہ کے پاس لوٹ کر کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کردگی ہیں، پھر جبر کئل ایش اللہ کے پاس لوٹ کر کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کردگی ہیں، پھر جبر کئل ایش اللہ کے پاس لوٹ کر کے اس میں کوئی واخل نہیں ہو سکے گا (ان تکلیفوں اور مشقوں کی وجہ سے، جواس کے اردگر وہیں)۔

(پر)اللہ نے فرمایا: تم جہنم کی طرف جا کہ اور جہنم کواوران چیزوں کو دیکھو، جو میں نے اہل جہنم کے لئے (عذاب کے طور پر) تیار کررکی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصد دوسرے حصد پر چڑھا ہوا ہے، چنا نچہ حضرت جرئیل والیس آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی ہم : نہیں سے گا کوئی اس کا حال کہ پھروہ اس میں داخل ہو، پھر اللہ تعالی نے جہنم کے بارے میں حکم دیا، تو اسے ہوتوں اور لذتوں سے گھیردیا گیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا (جرئیل سے) دوبارہ جہنم کی طرف جا کہ ، چنا خچہوہ اس کی طرف کئے، (پھروہ لوٹے تو) عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی ہم : جھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی محض نجات نہ یا سے گا، مگریہ کے دواس میں داخل ہوجا ہے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی: حفت: (میخ مجول) احاطر کی گئی مکارہ: مکر و (میم پرزبر) کی جمع ہے، ادبعش نے کہا کہ سے مکروہ کی جمع ہے، ادبعض نے کہا کہ سے مکروہ کی جمع ہے اور بعض کے فزد یک بی فلاف قیاس کو ہا۔ کی جمع ہے: تاپندیدہ بات مشقتیں بھلیفیں ۔ شہوات: هموة کی جمع ہے: لذتیں ۔ اعددت: یس نے تیار کردگی ہیں۔ یو کب بعضها بعضاً جہنم کا ایک مصدد سرے پر چراحا ہوا ہے۔

### جنت ودوزخ كودهاني ديا كياب

جنت کومکارہ یعن تکلیفوں، ناپندیدہ اموراور مشقتوں سے گھردیا گیاہے، مطلب بیہ کہ جو تحف نفس کے نہ چاہنے کے باوجوداللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتا ہے، عبادات کو بجالاتا ہے اور ممنوع چیز دل سے بچتا ہے، کو یا وہ یوں مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، مبرکرتا ہے، تب وہ اس قائل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اسے جنت میں داخل کر دیں، اور جہنم کو شہوات سے دمام کردہ چیزیں مرادیں، مثلا: شراب، زنا، فیرمحرم پرنظر، فیبت، جموث اور الزام

تراثی وغیرہ، وہ خواہشات جومباح کے درج میں ہیں، وہ اس میں داخل نہیں، تاہم ان میں بھی کثرت ناپیندیدہ ہے، کیونکہ جاہز خواہش کی کثرت سے بھی دل سخت ہوجا تا ہے، یا عبادات وطاعات میں یکسوئی نہیں رہتی، اس لئے مباح خواہشات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے، (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِى احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

#### یہ باب جنت اور دوز خ کے بحث ومباحث کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ الْحَتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَدُخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ، وَقَالَتِ النَّارُ : يَدُخُلُنِي الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، فَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمْ بِكِ مِمَّنُ هِفْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمْ بِكِ مَنْ هِفْتُ.

حضرت الوہريره خلائف سے روايت ہے كەرسول الله الله في في فرمايا: جنت اور دوزخ كے درميان بحث ومباحثه اور محكرار ہوا، جنت نے كہا: مير سے اندر كمزور اور مسكين لوگ داخل ہوں گے، دوزخ نے كہا: مير سے اندر كمزور اور مسكين لوگ داخل ہوں ہے، دوزخ نے كہا: مير سے اندر خلالم اور مسكر لوگ داخل ہوں گے، الله تعالى نے دوزخ سے فرمايا: تومير اعذاب ہے، ميں جس سے چاہوں، تير نے دريد انتقام ليتا ہوں، اور جنت سے فرمايا: توميرى رحمت ہے، ميں تير نے دريد جس پر چاہتا ہوں، رحم كرتا ہوں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ احتجاج: بحرار، بحث ومباحثہ۔ضعفاء:ضعیف کی جمع ہے، کمزور، عاجز ومتواضع۔ جہارون: جبار کی جمع ہے، ظلم وزیادتی کرنے والا۔المتکبرون:متکبر کی جمع ہے، تکبروغرورکرنے والا۔انتقم: میں انقام اور بدلد لیتا ہوں۔

#### جنت ودوزخ كاآيس مين مباحثه

اس صدیث بیں ہے کہ جنت و دوزخ آپس میں بحث و مباحثہ کے ذریعہ ایک دوسر ہے پر فخر کریں گی ، جنت کہے گی کہ میر سے اندر ضعیف اور مسکین لوگ واخل ہوں گے ، جس سے انہیں بلند مقام اور عظمت و شرافت کا اونچا درجہ حاصل ہوجائے گا ،

اس لئے میرامقام اونچا ہے اور جہنم کے گی کہ میرامقام اونچا ہے ، کیونکہ میر سے اندر دنیا کے بڑے متنکر لوگ واخل ہوں گے ، میں انہیں اپنا تالع بناؤں گی اور ذکیل کروں گی ، اللہ تعالی فرما کیں گے کہتم میں سے ایک کو دوسر سے پرکوئی شرف و فضیلت نہیں ، اس یہ سے بھر میری مصلحت و حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے کہ میں نے جنت کو اپنی رحمت اور لطف و کرم کا اور جہنم کو اپنے عذا ہے کا مظہر بنایا ، جنت کے ذریعہ میں کافر و مشرک اور گئی اوگوں سے انتقام بنایا ، جنت کے ذریعہ میں کافر و مشرک اور گئی اوگوں سے انتقام لوں گا ، اس لئے تم دونوں میں سے کسی کو بھی الی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے ، جس سے دوسر سے کے مقابلے پر اس کی فضیلت و

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٣٩/٤

برتری ظاہر ہو، اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ دوزخ کے معاملات کا تعلق''عدل وانصاف''سے ہے اور جنت کے معاملات'' بحض اللہ کے فنل وکرم'' سے تعلق رکھتے ہیں۔(۱)

امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک جنت ودوزخ کا بیمباحث اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تعالی انہیں قوت تیمیز عطافر ما نمیں مے، جس سے بیدونوں بحث ومباحثہ پرقادر ہوجا نمیں گی، اس لئے یہاں پرمجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

### بَابُمَاجَاءَمَا لِأَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكُرَ امَةِ

بياب الى اعزاز واكرام كى بيان يلى جى جوجنتول يلى سے سب سے كم مرتبدوا لے كے لئے بوگا عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُلْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً, الَّذِى لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ حَادِم وَ الْنَتَانِ وَسَبَعُونَ زَوْجَةً ، وَثُنصَب لَهُ فَتَهُ مِنْ لُولُ وَ وَزَبَرْ جَدِويَا قُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَة إِلَى صَنعَاءَ۔ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَن النّبِي ﴿ فَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّة مِنْ صَهِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّونَ بَنِي فَكَرِيْنَ فِي الْجَنّة وَلَا وَيَهُ اللهِ مَنْ الْمَالِقُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ال

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانَ ؛ إِنَّ أَذْنَى لُؤُلُوَّةٍ مِنْهَا لَتُضِئَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ارشاد فرمایا: اہل جنت میں سے سب سے کم مرتبہ کا جو خص ہوگا، اس کے لئے اس بڑار خادم اور بہتر ہویاں ہوں گی، اور اس کے لئے موتی، زبرجد اور یا توت سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا، جتنا کہ صنعاء اور جابیہ شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔

ادرای سندسے بیمی منقول ہے کہ آپ شے نے فرمایا: (دنیا میں) اہل جنت میں سے جس کی موت ہو، خواہ وہ چھوٹی عمر کا ہو یا بائری عمر کا ، وہ کمجی بھی اس عمر سے چھوٹی عمر کا ہو یا بائری عمر کا ، وہ نہیں ان میں سے ہرایک توسی تیس سال کی عمر کا کردیا جائے گا، وہ کمجی بھی اس عمر سے ذائد کے نہیں ہوں گے ، ان کا اور ای سندسے نبی کریم کے سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: بیشک اہل جنت کے سروں پر جوتاج ہوں گے ، ان کا سب سے معمولی موتی بھی ایسا ہوگا کہ شرق سے مغرب تک کوروش کردے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤ : المَوْمِن إِذَا اشْتَهَى الْوَلَد فِي الْجَنَّة كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ

<sup>(</sup>۱) الکوکبالدری۳۱۹/۳

<sup>(</sup>٢) مرقاة للفاتيح ١٠ /٣٥٧ كتاب احوال القيامة , باب خلق الجنة والنار , تحفة الاحوذي ٢٣٨/٧

<u> </u> وَسِنُهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي هَذَا حَلِيْثُ حَسَنْ غَريب ِ

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعُ وَلَا يَكُونُ وَلَذَ, هَكَذَا يُزوَى عَنْ طَاؤُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَ اهِيْمَ النَّخِعِيّ ـ وَقَالَ مُحَمَّدُ: قَالَ إِسْحَاقُ بُنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي حَدِيْثِ النَّبِيّ ﷺ: إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنْ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِيْ وَلَكِنْ لَا يَشْتَهِيْ،

قَالَ مُحَمَّدْ: وقَدْرُوىَ عَنْ أَبِي رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيَ عَنْ النَّبِي ﴿ إِنَّا أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدْر

مشكل الفاظ كمعنى : \_ كوامة: اعزاز واكرام \_ أدنى: مرتبك لحاظ سي كمتر \_ تنصب : نصب كياجائ كا، كارُ هاجائ كار قبة: (قاف پر پيش كساته) فيمد - جابية: ملك شام كاايك شهر ب - صنعاء: بيايك شهر ب، جويمن كاوار الخلاف ب بير دون : (صيفه مجهول) الل جنت لوٹائ جائيں گے ـ تيجان: تاج كى جع ب لتضى: وه روش كرد ب اذا اشتهى: جب وه خواہش اور تمناكر ب كاروضعه: يجيكا پيدا ہونا ـ سنه: اس كى انتهائى عمر يعنى تيس سال ـ

## ادنى جنتى كااعزاز واكرام

فكوره احاديث سيمندرجد لل امور ثابت بوت بين:

- (۱) سب سے کم درجے والے جنتی کی خدمت کے لئے ای ہزارخادم اور حور عین میں سے بہتریویاں ہوں گی، اوراس کا خیمہ اس قدر وسیق و عریض ہوگا کہ جتنا جاہیہ اور صنعاء شہر کے دریمان فاصلہ ہے، اور ان دونوں شہروں کے درمیان ایک ماہ کے سفر کے بقدر مسافت ہے، یہ خیمہ موتی، زبر جداوریا قوت سے بناہوگا، یا یہ کہ ان چیزوں سے اسے آراستہ اور مزین کیا جائے گا، دیکھتے جب اور نی جنت کے لئے اتنااعز از واکرام ہوگا، تواس سے اعلی درجہ کے جنتیوں کے لئے کیا بچھانعامات اور نواز شات ہوں گی۔
- (۲) المل جنت اوراالی جنم دونوں کی عمرین تیس تیس سال کی کردی جائیں گی ،خواہ موت کے وقت اس کی عمر کم ہویا زیادہ ،اس سے رائدان کی عمر نہیں ہوگی ، لینی وقت تو گذرے گا ، لیکن اس سے ان کی جسمانی ساخت اور وضع قطع میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا ،اور بیاس لئے ہوگا تا کہ جوجنتی ہیں ، وہ جنت کی نعتوں سے مجمع طریقے سے لطف اندواز ہو سکیں اور جوجہنی ہیں ،انہیں اچھی طرح عذاب کی شدت کا احساس ہوجائے۔
- (۳) اہل جنت کے سروں پر جوتاج ہوں گے، ان کے ادنیٰ موتی کی چیک اس قدر شدید ہوگ کہ وہ مشرق و مغرب کوروش کر دے، توجواعلیٰ قسم کے موتی ہوں گے، ان کی چیک د مک کا کیا عالم ہوگا۔

(٣) الل جنت كى اولا د موكى يانبيس؟ اس مين الل علم كالختلاف ہے، اس بارے مين ان كے تين قول بين، جنهين امام ترمذى نے ذكر كما ہے:

طاوؤس، مجاہدا ورابراہیم خی کے نز دیک وہاں پرصرف جماع ہوگا، اولا زمیں ہوگی، اور نہ بی اس کی خواہش ہوگی۔

ہے امام بخاری اور اسحاق بن ابر اہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی اولا دکی خواہش کرے گا، تو ایک گھڑی میں ہی اس کی خواہش پوری ہوجائے گی ، مگر کوئی جنتی ایسا جاہے گا ہی نہیں۔

🖈 ابورزین عقبلی ایک مدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوگی \_(۱)

بعض حفرات نے ان تمام روایات اور اقوال کوسا منے رکھ کریے فرمایا ہے کہ ، جولوگ الل جنت کے لئے اولا دکی نفی کرتے بیں ، ان کا مطلب سے ہے کہ دنیا کی اولا دکی طرح ان کی اولا دنہیں ہوگی کہ جو جماع اور لکاح کے نتیجہ میں آتی ہے ، اور جن حفرات نے بیکہا ہے کہ ان کی اولا وہوگی ، اس مے معنی بیریں کہ اگر بالفرض کوئی جنتی اس کی خواہش کرے گا ، تو اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا ، کیونکہ الل جنت کی ہرخواہش اور تمنا کوفور آپورا کیا جائے گا ، ان میں تا خیر نہیں ہوگی ۔

## بَابَمَاجَاءَفِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِينِ

#### یہ باب حورعین کی مفتلوسے متعلق ہے

عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعاً لِلْحُوْرِ الْمِيْنِ، يَزْفَعَنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَاقِيُ وَفَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

مشكل الفاظ كمعنى: وحود: حوداء ك جمع ب: جنت كى خوبصورت اورسياه چشم عورتين، كشاده اورخوبصورت آكلمول والى عورتين محتمع: (ميم پرزبر) جمع مونے كى جگه ديو فعن: اونچي آواز نكاليس كى دخالدات: خالدة كى جمع به بهيشدر بن

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١٢/١٠ ٣ تحفة الاحوذي ٢٣٠/٤

والیاں۔ لا نبید: ہم ہلاک نمیں ہوں گی، ہم پہموت نہیں آئے گی۔ ناعمات: ناعمة کی جمع ہے: ناز ونعت میں پلنے والیاں۔ لانبأس: ہم مختاج نہیں ہوتیں۔ داضیات: داضیة کی جمع ہے: راضی اورخوش رہنے والیاں۔ لا نسخط: ہم ناراض نہیں ہوں گی۔ طوبی: اچھی حالت،خوشنجری،مبار کبادی، نیر و بھلائی۔

#### حوروں کے نغمے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک مخصوص جگہ ہے، جہاں حوریں جمع ہوتی ہیں اور بلندآ واز سے نغے اور گیت گاتی ہیں، الی پر لطف اور دکش آ واز سے گاتی ہیں کہ اس طرح کی آ واز کھی کسی نے نہنی ہوگی، ان کا ترانہ بیہ ہوگا: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ......مقصد بیہ کہ انسان کو دنیا میں ایسے اعمال کرنے چاہییں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوش ہوں، تاکہ جنت اور اس کی نعمتوں سے فاکد واضا یا جا سکے۔

## بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِأَنُهَارِ الْجَنَّةِ

یہ باب جنت کے دریاؤں کے بیان میں ہے

عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ هِلَهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ ، وَ بَحْرَ الْعَسْلِ ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ ، ثُمَّ تُشَقُّقُالاَّنَهَازَ بَعْدُ ـ

حضرت معاویہ بن حیدہ وفی تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: بیشک جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد

کا دریا ہے، دود دھکا دریا ہے اورشراب کا دریا ہے، پھر جنتیوں کے جنت میں داخلے کے بعدا ور نہریں نکالی جا تھیں گی۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ بعدو: اس کے اصل معنیٰ توسمندر کے ہیں، لیکن یہاں پر'' دریا'' کے معنیٰ مراد ہیں، کیونکہ یہ نہریں
جاری ہوں گی، جبکہ دنیا کے سمندر تو ایک ہی جگر میں تھر جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوجا کیں گے، تو مزید
ان سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی جا کیں گی، جس سے ان کے کمروں میں بھی ہے چزیں ہروقت موجود ہوں گی۔(۱)

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّ اللهِ قَالَت الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ, وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّ اللَّهِ مَ أَلْكِ النَّارِ ، قَالَتِ النَّارَ ، اللَّهُمَّ أَجِزَهُ مِنَ النَّارِ .

حضرت انس بن ما لک فتاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ جوخص اللہ جوخص اللہ جل جلالہ سے تین بار جنت ما گئے ، تو جہنم کہتی ما گئے ، تو جہنم کہتی ہے ، اور جوخص جہنم سے تین بار بناہ ما گئے ، تو جہنم کہتی ہے ، اور جوخص جہنم سے تین بار بناہ ما گئے ، تو جہنم کہتی ہے ، اے اللہ! اسے تو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۷۲۰/۳۴ قديمي كراچي

#### جنت ودوزخ کی دعا

ال حديث عمندرجه ذيل امورثابت بوتي بين:

(۱) الله تعالى سے اہتمام كے ساتھ جنت كاسوال اور جنم سے پناه ما كى جائے۔

(۲) تین کاعد دگنتی میں ایک خاص اثر رکھتا ہے کہ جو محض تین تین بار جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مائے ، تو جنت اس کے لئے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے تو اس نے نفشل سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔

(۳) جنت وجہنم کوعقل وشعور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہیں ، جمہور کے نزدیک اس کے حقیقی معنی مراد ہیں ، اگر جداس کی کیفیت اس وقت ہمیں معلوم نہیں۔(۱)

حضرت عبداللہ بن عمر زوائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاوفر مایا: تین شم کے آدمی ملک کے ٹیلوں پر موں گے، راوی کہتے ہیں کہ مراخیال ہے ہے کہ نبی کریم کے نفر مایا: قیامت کے دن ، کہ جن پرا گلے اور پچلے سب بی لوگ رشک کریں گے، ایک وہ مر دجو ہر دن اور رات میں پانچوں نمازوں کی اذان دیتا ہے، اور دوسراوہ مر دجو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہوں، اور تیسراوہ غلام، جواللہ کا حق اور اپنے آقا کوں کے حقوق اوا کرتا ہے۔ عَن عَبلہ الله بن مسلفو فید یَز فَعَله قال : فَلَا لَهُ يَعِبُهُ لِهُ اللهُ عَذَ وَجَلَ ذَرَ جَلْ قَامَ مِنَ اللّهَ لِي یَعْلُو کِتَابِ اللهُ وَ وَجَلْ عَن عَبلہ اللهِ بن مَسلفو فی یَز فَعَله قال : فَلَا لَهُ يَعِبُهُ لِهُ اللهُ عَذَ وَجَلْ کَان فِی سَرِیَةِ فَانْهُوَ مَا ضَحَابُهُ فَامنتَقُبُلُ الْعَدُوَ مَعْرت عبداللہ بن مسعود زیائی سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم کی نے ارشاو فر مایا: تین فض ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، ایک وہ فض جو اپنے وائی ہاتھ سے اس طرح صد قد کرتا ہے کہ (نماز میں ) اسے چھپاتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ بہدو مراوہ فخض جو اپنے وائی ہاتھ سے اس طرح صد قد کرتا ہے کہ (نماز میں ) اسے چھپاتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ کی نے فرمایا: اپنے بائی ہاتھ سے (چھپاتا ہے) اور تیسراوہ فخض جو ایک ہائی سے نفر مایا: اپنے بائی ہاتھ سے (چھپاتا ہے) اور تیسراوہ فخض جو ایک ہائی اس نے نفر مایا: اپنے بائی رائی وہ من کیا مقابلہ کیا۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَن النَّبِي ١٤ قَالَ: ثَلَالَة يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَة يُنفِضُهُمُ اللهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، فَرَجُلُ أَتَى قَوْما

فَسَأَلَهُمْ إِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ لِقَرَا بَوْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعُونُ مَ فَتَخَلَّفَ رَجُلْ بِأَغْيَانِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرَّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلاَّ اللهٰ وَالَّذِى أَعْطَاهُ وَقَوْمْ سَارُوالْيَلْتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ التَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَنَ بِهِ ، فَوَصَعُوا رُؤُوسَهُمْ قَامَ رَجُلْ يَتَمَلَّقُنِى وَيَتْلُو آيَاتِي ، وَرَجُلْ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِى الْعَدُوَ فَهَزِمُوا ، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالفَقِينُ الْمُخْتَالُ ، وَالْفَيئُ الظَّلَوْمُ

حضرت ابوذرغفاری دفائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فربایا: تین قتم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پند فرباتے ہیں اور تین ہی قتم کے افراد کو نا پند کرتے ہیں، چنانچہ جن سے اللہ تعالیٰ مجبت کرتا ہے، ان میں سے پہلا وہ مختص ہے، جو کی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے واسطہ سے سوال کیا اور ان سے اس رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ما نگا، جو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان ہو، کیکن انہوں نے اسے پھو بھی نددیا، پھرانی میں سے ایک بندہ اس کے عطیہ کو اللہ تعالیٰ اور اس مختص کے علاوہ کہ جس کو اس نے دیا، کوئی نہیں جانیا تھا، اور (دوسراوہ عبادت گذار جو) الی قوم سے ہے، جو ساری رات چلتی رہی، یہاں تک کہ جب انہیں نیند ہر جانیا تھا، اور (دوسراوہ عبادت گذار جو) الی قوم سے ہے، جو ساری رات چلتی رہی، یہاں تک کہ جب انہیں نیند ہر باس چیز سے پیاری ہوئی، جو نیند کے برابر ہے، تو ان میں سے ایک مخض (میری عبادت کے لئے) کھڑا ہوا، جو میری بیا پلوی لیونی میرے سامنے آور اردی کرنے لگا اور میری آیتیں پڑھنے لگا اور تیسراوہ مختص کہ جو ایک چھوٹے لکھر میں تعالیٰ کو باس منا ہم ہوجائے، اور وہ تین مخض جنہیں اللہ تعالیٰ ناپند کرتے ہیں، پہلا بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرا متنگر فقیر اور تیسراظلوم ( یعنی نال مول ) کرنے والا مالدار۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: کیبان: (کاف پرپیش) کدیب کی جمع ہے: ٹیلے۔ یغبطهم: ان پرغبطه اور رشک کرتے ہیں۔
سویة: چھوٹالفکر، جس میں نبی کریم ہے۔ شریک نہ ہوں۔ فاستقبل العدو: اس نے دخمن کا آمنا سامنا کیا، مقابلہ کیا۔ یعضهم:
الله تعالی انہیں نا پہند کرتے ہیں۔ تنحلف: چھے ہوا۔ مما یعدل به: ہراس چیز سے جونیند کے برابر قرار دی گئی ہو، لینی نیند غالب آ
گئی، یہاں تک کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگئی۔ یتملقنی: میری چاپلوی کرنے لگا، یعنی میرے سامنے آ و وزاری اور گڑ گڑانے
نگا۔ المعنال: تکبر کرنے والا، اترانے والا۔ ظلوم: تال مول کو ربعہ بہت زیادہ زیادہ زیادہ والا۔

## الله کے ہاں کچھ پسندیدہ اور پچھنا پسندیدہ لوگ

ندکورہ احادیث میں نبی کریم علی نے ان بعض لوگوں کا ذکر فرمایا، جواللہ تعالی کو پسند ہیں اور جونا پسند ہیں، ان لوگوں کی تفصیل، جواللہ کو پسند ہیں، بیہ ہے:

(۱) وهمؤذن جودن رات يانچول نمازول كي اذان ديتا ي-

- (٢) ووامام مسجد ،جس سے اس کے مقتدی خوش ہوں۔
- (۳) وه غلام، جوحقوق الله أورحقوق العباد دونوں ادا كرتا ہے۔
- (٣) رات کواٹھ کرنماز تہدیر ہے والا ، جبکہ لوگ مزے کی نیندسور ہے ہوتے ہیں۔
  - (۵) خفيه طريقے سے نفلی صدقه دینے والا۔
- (۲) گھر کے فکست کھانے کے باوجود اسلام کی سربلندی کے لئے اسکیلے دھمن سے مقابلہ کرنے والا ، یہاں تک کہاسے شہید کردیا جائے مااسے فتح حاصل ہوجائے۔

وه لوگ جوالله تعالی کی نظر میں مبغوض اور نا پندیده بین:

- (۱) وه زانی جو بوژها هو\_
- (۲) تکبرکرنے والافقیر۔
- (٣) وه مالدارجوادا يكى من بلاوجه كى تال مول كرتاب، يربهت براظم بـ (١)

#### بَاب

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا \_

حفرت ابو ہریرہ فٹائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: عنقریبَ دریائے فرات سونے کا خزانہ برآ مدکرے گا، کہذا جو محض اس وقت وہال موجود ہوتو وہ ہرگز اس میں سے ندلے۔

## دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشن گوئی

علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہوجائے گا، بعض کے نزو کی مینی کے بعد ، جبکہ بعض محدثین کے نزو یک امام مہدی کے ظہور کے وقت خروج عیسی کے قریب بیعلامت فاہر ہوگی، چنا نچے فرات کے پنچے سے بہاڑکی صورت میں سونے کا خزانہ برآ مد ہوگا، نبی کریم کے اس خزانے کو لینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اسے حاصل کرنے سے قتل وقال اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اس قدر شدید لڑائی ہوگی کہ ہر سومیں سے ننا نو سے آدی قبل ہوجا میں گے، اس کے باوجود ہر خض اس امید سے وہ فزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید میں قبال حق ہوگا، اس خزانے کو حاصل کرنے سے دکنا گویا وخول جنت کا باحث ہوگا، اس خزانے کو حاصل کرنے سے دکنا گویا وخول جنت کا باحث ہوگا، اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳۵/۷

لئے امام تر فری نے اس صدیث کو ابواب صفۃ الجنۃ میں ذکر کیا ہے ، اور جواسے حاصل کرے گا، اس نے حضور کے امر کی مخالفت کی ہے لہذا اس پراس کی باز پرس ہو سکتی ہے۔(۱)

اس صدیث میں "لایا تحذ" نہی کا صیغہ ہے۔



<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰۱/۱۳ کتاب الفتن، باب خروج النار، الکو کب الدری ۱۹/۳ مرقاة للفاتیح ۱۰ ۲۸۷، کتاب الفتن، باب أشر اط الساعة

#### أبواب صنة جهنم مَنْ رَسُولِ الله

نى كريم على سے جہم سے متعلق احادیث پر مشتمل ابواب

### بَاكِمَاجَاءَفِي صِفَةِ النَّارِ

بربابجنم کی آگ کے بیان س ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَدِلْ، لَهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ، يَجُرُوْنَهَا۔

مشکل الفاظ کے معنی : - جھنم: آخرت کی آگ کانام ہے، اکثر توی حضرات کے زدیک بیجی لفظ ہے اور عجمہ اور تعریف کی وجہ سے غیر منصر ف ہے، اور بعض حضرات کے زدیک بیح بی لفظ ہے، جس کے معنی '' انتہائی گہرے یا سخت '' کے ہیں اور اسے جہنم بھی ای لئے کہا جا تا ہے کہ اس کی آگ بہت ہی گہری ہے، یا بیکہ اس کا معالمہ بہت شخت ہے۔ یو تعی : (جمہول کا صیغہ ہے) لا یا جائے گا۔ یہ جو و نھا: وہ فرشتے اس جہنم کو کھنج کر لا کی گے۔ عنق: (عین اور نون پر چیش کے ساتھ): دوزخ کی آگ کی لبی گردن، طاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے ایک طاقتو وض مراد ہے (۱)۔ و کلت: (مشکلم مجبول) جمعے مقرر کیا گیا ہے۔ جباد: مرکش مشکر عنید: ظالم جوجانے کے با وجودتن کوردکردے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ٣٢٠/٣

### دوزخ كوميدان حشرمين لاياجائے گا

اس باب کی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے جہنم کی ہولنا کیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو اپنی جائے پیدائش سے میدان حشر میں لا یا جائے گا، تا کہ لوگ اسے دیکھ سکیں ، اس کے ساتھ ستر ہزار لگا میں ہوں گی ، ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے ، جو اسے میدان حشر میں کھیجے حقیقت تو اللہ میں کو معلوم ہے ، کیونکہ جہنم جو اس وقت ساتوں زمینوں کے بنچ ہے ، اس وقت وہ بھڑک اسطے گی اور سب سمندر آگ ہوکر اس میں شامل ہوجا کیں گے ، (۱)

دوسری حدیث میں فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گردن ہوگی ، جود و آنکھوں سے دیکھے گی ، دوکانوں سے سے گی اور زبان سے بولے کی ، چنانچ جہنم کہ گئی کہ جھے تین شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے ، تا کہ میں آئیس اپنی آغوش میں لےلوں ، ایک و ہخض جو متکبراور ظالم ہو ، دوسرامشرک اور تیسراوہ شخص جو تصویر کھنچ تا ہو ، آج ہمارے معاشرے میں تصویر شن کا بہت رواج ہوگیا ہے ، تقریباً برخض اس میں مبتلا ہے ، مزید افسوساک بات مدے کہ اسے گناہ ہی ٹہیں سمجھا جاتا ، حالانکہ شرعی عذر کے بغیر تصویر کھنچ تا اور کھنچوانا ہے سب ناجائز اور حرام ہے ، اللہ تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔

# بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِقَعُرِ جَهَنَّمَ

#### یہ باب جہنم کی گہرائی سے متعلق ہے

عَن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُنْبَةُ بُنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، عَن النَّبِي اللهِ قَالَ: إِنَّ الصَّحْرَةُ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَمَ فَتَهْوِئ فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، مَا تُفْضِى إِلَى قَرَارِهَا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيْذ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدْ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيْدُ.

حفرت حسن کہتے ہیں عتبہ بن غزوان نے ہمارے بھرہ کے اس مغیر پر حضورا کرم ایک کی حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا: ایک بڑا پھر جہنم کے کنارے سے (اس میں) پھینکا جائے اوروہ اس میں ستر برس تک پنچ گرتارے، تب بھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہونچ سکے گا، عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو فرما یا کرتے تھے کہ جہنم کو بکشرت یا دکیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت دور ہے ( یعنی بہت ہی گہری ہے ) اور اس کے ہوئے کے ہیں۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي ١ ﴿ قَالَ: الصَّغُودُ جَبَلْ مِنْ نَارٍ، يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرَ سَبْعِينَ خَرِيْفا، وَيَهُوِي فِيْهِ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۳۳۸۸

· كذالِك أبداً

حفرت ابوسعید خدری بھائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: ''صعود'' نامی جہنم کا ایک پہاڑ ہے، جس پر کا فرستر برس میں چڑھے گا، اور اتن ہی مدت میں گرتار ہے گا، اور بمیشدای چڑھنے اور اتر نے کے عذاب میں رہے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى: صدوة: (صاد پرزبراورخاه كسكون كساته) بزاسخت پقر لتلقى: (صيفه مجبول) پهيئا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ شفير: كناره تهوى فيها جنم ميں گرتار ہے گا۔ ماتفضى: وه پقرنبيں پہوئج سكا قرارها جنم كى گہرائى، اللہ قعر: (قاف پرزبراورعین كسكون كساته) گہرائى، تدمقامع: مقمعة كى جمع ہ، بتعوڑ ك، كوڑ ك صعود: (صاد پرزبر) جنم كا ايك پهاڑ يتصعد: (صيفه معروف) چرصتا ہے۔ خويفا: سال ابدا: بميثه بميشه كے لئے، اصل عبارت اس طرح به يكون دائما في عداب الصعود و والهبوط يعني وه كافراى چرصنا وراتر في كنداب ميں بميشه جنال ہے گا۔

## جہنم کی گہرائی کا ذکر

باب کی پہلی حدیث میں نمی کریم کے نارے سے ایک مثال کے ذریعہ جہنم کی گہرائی کا ذکر فرمایا، وہ بیر کہ جہنم کے کنارے سے ایک بہت بڑاسخت پھر اگراس میں ڈال دیا جائے اور سلسل سرّ سال تک وہ نیچ گر تارہ، تب بھی وہ جہنم کی مذتک المیں پہوئی سکے گا، ''سرز' کے عدد سے مخصوص تعداد مراد نہیں ، بلکہ اس سے کثر ت وزیادتی مراد ہے، معنی بیرین کہ جہنم کس قدر وسیح وعریض اور میں نیچ کی طرف گر تارہ ہے تو بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہوئی سکتا، اس سے انداز ہ لگا ہے کہ جہنم کس قدر وسیح وعریض اور گہری ہے، چنا نچے عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ ای وجہ سے حضرت عمر فاروق زمائے نئے کہ دوز ن کو کثر ت ہے یا دکیا کرو، اس کی گری بہت سخت، اس کی گہرائی بہت بعیداور اس کے ہتھوڑ سے لو ہے کے ہیں ، بار بار یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور گنا ہوں سے پھر جائے گا۔ (۱)

## ''صعود''جہنم کاایک پہاڑ

''صعود''جہنم کا ایک پہاڑ ہے،جس کے ذریعہ کا فرکوسزادی جائے گی،اسے تھم ہوگا کہتم اس پہاڑ پر چڑھو، وہسر سال میں اس پر چڑھے کا اور پھرستر سال تک اس سے گرتا رہے گا، بیعذاب اسے ہمیشہ کے لئے ہوتا رہے گا کہ ایک عرصہ تک اوپ چرسے گا، پر سے گا، پر سے گا۔ چڑھے گا۔

حضرت ابوسعید خدری فاتخ فرماتے بیں کہ نی کریم اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت "سار هقه صعودا" کی تغییر میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۵۰/۷

فرما یاک "صعود "جنم کانیک بہاڑے، کافرکواس پر چڑھنے کا تھم ہوگا، جب وہ اس بہاڑ پر ہاتھ رکھے گا تو وہ پکھل جائے گا اور جب باتھ اٹھا لے گا، تو وہ بہاڑ صحیح سالم ہوجائے گا، ایسے ہی جب کافراس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ پکھل جائے گا، اٹھائے گا تو وہ بھاڑ مح حالت میں ہوجائے گا، وہ سرسال میں اسپر چڑھے گا اور اتن ہی مدت میں اس سے اترے گا۔

اورامل میں قرآن کریم کی آیت "ساد هقه صعوداً" ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے دین اسلام کی حقانیت واضح ہوجانے کے باوجودالوجہل کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ، اسے اللہ نے خوب مال ودولت اور اولا دسے نوازا تقاداں کا بھی بیر تقاضا تھا کہ وہ اللہ کا شکر بجالاتا ،کیکن وہ بھی دیگر کفار مکہ کی طرح بد بخت ہی ہوا ، .....ساس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے صعود پہاڑ پر چڑھا کیں گے ، پھر وہ ہمیشہ اس چڑھنے اور از نے کے عذاب میں ہی مجتلی رہے گا۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِيعِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

یہ باب الل دوزخ (کی جمامت) کے بڑے ہونے کے بیان میں ہے،

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ عَنْ صَوْرَ صَ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحْدٍ، وَفَحِذُهُ مِثْلُ الْبَيْصَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ التَّارِ مَسِيْرَ ةُثَلَاثٍ مِثْلَ الرَّبَدَةِ

حعرت الوہر یرہ فرق الله سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کی طرح اوراس کی ران بیناء پہاڑ کی طرح ہوگی، اور دو فرخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دن کی مسافت کے بقدرہوگی، جیسا کہ دبذہ اور مدینہ کے درمیان ہے اور بیناء ایک پہاڑ کا نام ہے)۔

حربہ فیمر قال : قال رَمنول الله فی : إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَب لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَ الْفَرْسَخَوا لُفَرْسَخَوا لُفَرْسَخُولُ الله فی ایک کے درمیان کور نامین کی میں کے درمیان کور نامین کی میں کے۔

حرب میں اللہ بین میں میں میں کی میں کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی میں کے۔

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ خِلْطا جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعاً, وَإِنَّ صِوْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَعْرُسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَعْرُسَهُ مِثْلُ مَنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .

حطرت الوہر يره فرائن سے دوايت ہے كدرسول الله في نے ارشادفر ما يا: بيشك كافرى كھال بياليس ہاتھ موئى ہوگى،
اوراس كى داڑھ أحد پہاڑ كے برابرہوگى اورجہنم ميں اس كے بيٹے كى جگه مكدادر مدينہ كدرميانى فاصلے كے برابرہوگى۔
مشكل الفاظ كے معنى : عظم: (عين كے ينچ زبراورظاء پرزبر) بڑائى، كى فى كابڑا ہوتا۔ حنوس: (ضاد كے ينچ زير)
دائے دداڑھ۔ بيداء: ايك پہاڑكا نام ہے۔ ليسحب: تحسيد كا، فكالے كافر سنخ: زمين كى مسافت جوائكريزى تين ميل كے

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن۱۰۵/۸

برابرہو۔ یعوطاُہ: اس زبان کوروندیں کے، روندتے کھریں کے۔ غلظ: (فین کے نیچ زیراور لام پرزبر) موٹا ہوتا، موٹائی۔ خراعاً: ہاتھ، گز۔ دہذہ: (راءاور باء پرزبر) مدیند منورہ سے تین دن کی مسافت پرواقع ایک تصبہ، جوذات عرق کے قریب ہے۔

### دوزخ میں کا فرکی جسامت

نذکورہ احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا فری جسامت بڑی کردی جائے گی تا کہ اسے زیادہ سے زیادہ عذاب ہو سے نیادہ عذاب ہو سے نیادہ عذاب ہو سے بہاڑی ہوگی اور اپنی کمی عذاب ہو سے بہاڑی ہوگی اور اپنی کمی کھال بیالیس ہاتھ موثی ہوگی اور اپنی کمی کہ در بینا ہے ہوگی اور اپنی کمی کہ در بینا کہ کہ در میان ہے یا جتا کہ کہ در مید کے در میان خواج ہوئے کہ در میان فاصلہ ہے ،اس کی زبان اتی بڑی ہوگی کہ دہ کا فراسے ایک فرت اور دو فرت لین تین تین تین تین اور چر چومیل تک زمین پر کمیدی اور اس کا اس کو اسے تاکہ دول کے بینے دوند تے ہوئے گذریں گے۔

ال باب كی احادیث سے تو بیمعلوم ہوتا ہے كہ جہم میں كافروں كے جمم بڑے اور تھيلے ہوئے ہوں كے ، جہدا يك روايت میں برے اور تھيلے ہوئے ہوں كے ، جہدا يك روايت ميں بيآ تا ہے كد " قيامت كون متكر لوگوں كوميدان حشر ميں اس طرح لا يا جائے گا كدان كے جم چيونٹيوں كی طرح ہوں كے اور ان كی صورتیں مردوں كی ہوں كی اور پھر انہیں جہم كے قيد خانے كی طرف با تك كر لے جا يا جائے كا جران ودوں دوايات ميں تعارض ساہے؟

اس تعارض كحل كے لئے شار حين حديث نے تين توجيهات ذكر كى بين:

- (۱) صدیث میں "متکبرین" سے "محنبگارمؤمن" مراد ہیں ، جبکہ باب کی احادیث میں کفارکا ذکر ہے کہ ان کے جسم مہت بڑے کردیئے جائیں گے۔
- (۲) بعض نے کہا کہ میدان حشر میں تو انہیں چیونٹیوں کے جسم میں لا یاجائے گا، جہاں وہ لوگوں کے قدموں کے بیچے دوندے جائیں گے، اس کے بعدان کے بدن اپنی شکل میں ہوجائیں گے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال کران کے جسم فیر معمولی سامحت میں بڑے کردیئے جائیں گے، جیسا کہ ذکورہ احادیث میں بیان کیا گیاہے، تا کہ انہیں زیادہ عذاب دیاجا سکے۔
- (۳) بعض نے کہا ہے کہ الل دوزخ کے عذاب مختلف ہوں گے، بعضوں کوعذاب کے طور پر چیونٹیوں کی طرح کرو یا جاسے گا،
  اور بعضوں کے جسموں کوغیرم عمولی انداز سے بڑا کردیا جائے گا، چنانچہ جس کا فرپرجس قدر سخت عذاب کا فیصلہ ہوگا، تواس کا جسم بھی
  ای قدر بڑی جسامت والا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی اور جو کا فرنسبٹا بلکے عذاب میں ہوگا تواس کی جسامت اور بیٹھنے کی جگہ بھی نیادہ کہ بھینے کی جگہ بھی نیادہ کہ بھینے کی جگہ بھی نیادہ کہ بھینے کی جگہ بھی نیادہ کی جوڑی ہوگی اور جو کا فرنسبٹا کم ، کمی چوڑی ہوگی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ٧/٠ ٢ كتاب الجنة, باب الناريد خلها الجبارون, مرقاة ١ ٣٣١/١، كتاب احوال القيامة, باب صفة النار

## بَابَمَاجَاءَفِي صِفَةِشَرَابِ أَهْلِ النَّارِ

#### یہ باب دوز خیوں کے مشروبات کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَن النَّبِي ﴿ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهْلِ قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهْ إِلَى وَجُهِهِ سَقَطَتْ فَزَوَ ةُوَجُهِهِ فِيهِ

حضرت ابوسعید خدری ن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم الله تعالی کے ارشاد ، کال بھل ، کی تغییر میں فرما یا کہ وہ تیل کی تلجمت کی ما ندایک چیز ہوگی اور جب دوزخی (اسے پینے کے لئے) اپنے مند کے قریب کرے گاتو (گرمی کی وجہ سے ) اس کے مند کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

عَنْ أَبِي هُزِيْرَةَ عَن النَّبِي ﴿ فَالَ: إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيْصَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتْ مَافِئ جَوْفِهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتْ مَافِئ جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الضَّهْنَ ثُمَّ يُعَادُكُمَا كَانَ.

عَن أَبِي أَمَامَةَ عَن النّبِي ﴿ فِي قَوْلِهِ: (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدِيَتَجَزَّعُهُ) قَالَ: يَقْرَب إِلَى فِيهِ فَيَكُرَهُهُ، فَإِذَا أَدْنِى مِنْهُ شَوَى وَجُهَهُ وَوَقَعَتْ فَرَوَ قُرَأُسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ، قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ، حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ ، يَقُولُ اللهٰ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: {وَسَقُوْا مَاءً حَمِيْماً فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ}، وَيَقُولُ : (وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ، يَشْوِى الْوَجُوْةَ ، بِعُسَ الشَّرَاب، وَسَاءَتُ مُزتَفَقاً) \_

حضرت ابوامامہ زخائفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے ناللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ویستی من ماء صدید یہ جرعه (اوراس کو (دوزخ میں ) ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ ، ابو ہوگا ، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیٹے گا۔) کی تفییر میں فرمایا کہ (جب) وہ پانی اس (گنہ گاردوزخی) کے قریب کیا جائے گا ، تو وہ اسے ناپند کر ہے گا ، اور جب وہ پانی مزید اس کے قریب کیا جائے گا ، تو وہ اس کے جربے کو بھون ڈالے گا ، اور اس کے سرکی کھال اس میں گر جب وہ اس پانی کو بیٹے گا ، تو اس کی آئنیں کلڑے کو کو کے کا ، اور جب وہ اس پانی کو بیٹے گا ، تو اس کی آئنیں کلڑے کلڑے کردے گا ، یہاں تک کہ وہ پانی (یا کئی ہوئی آنتیں)اس کے پاخانے کے راستے سے باہرنکل جائے گا،اللہ تعالی فرماتے ہیں: وسقواماء حمیما فقطع اُمعاء هم (انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جوان کی آنتیں کاٹ دے گا،)اوراللہ تعالی فرماتے ہیں: وان یستغیرہ ا۔۔۔۔(اوراگروہ لوگ فریاد کریں گے، توانہیں تیل کی تلجمٹ کی مانند پانی دیا جائے گا، جوان کے چہروں کو بھون دے گا، بری ہے پینے کی سے چیز،اور بری ہے رہنے کی جگہ)۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيَ عَنِ النَّبِيَ قَالَ: كَالْمُهُلِ قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَزَوَ قُوَ جَهِهِ فِيهِ ـ وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ فَالَ : لَسْرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَهُ جُدْرٍ ، كِنْفُ كُلِّ حِدَارٍ مَسِيْرَ قُأَزَبَعِيْنَ سَنَةً ـ وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ فَهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ دَلُو أَمِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا لأَنْيَا لأَنْيَا لَكُنْيَا لَا لُنْيَا ـ

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَي قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: { اتَقُوا اللهُ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَا يَسُولُ اللهِ اللهُ نَيَا الْمُنْ اللهُ فَيَا اللهُ نَيَا الْمُنْ اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا مَعَايِشُهُمْ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ . فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ .

حضرت عبدالله بن عباس نطائع سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ایک نے بیآیت: اتقو الله حق تقاته و لا تمون الا و انتم مسلمون (الله سے اس طرح ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے، اور ہر گرتم نہ مرو، گرید کہ تم مسلمان ہو) تلاوت فرمائی، پھر فرمایا: اگر تھو ہر کا ایک قطرہ (بھی) دنیا کے گھر پر ٹپکا دیا جائے، تو یقیناً دنیا والوں کے سمامان زندگی کہم نہس کردے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا، جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔مهل: (میم پرپش اور ہاء پرسکون) تیل کی تلجمٹ۔عکو: (عین اور کاف پرزبر) تیل کی تلجمٹ۔ فروۃ: (فاء پرزبر) چڑا، کھال۔حمیم: کھولتا ہواگرم پانی۔یصب: (صیغہ مجبول) ڈالا جائے، گرایا جائے۔ینفذ: نفوذ کرجائے گا، سرایت کرے گا۔حتی یعلم : یہاں تک کہوہ پہوٹی جائے گا۔یسلت: (لام پرپش اور زیر کے ساتھ) وہ کاٹ دے گا۔ حتی یعمر ق: یہاں تک کہوہ نگل جائے گا۔صهو: (صاد پرزبر کے ساتھ) پکھلانا۔صدید: پیپ ۔یتجو عه: وہ اسے گونٹ محقونٹ کو میٹے گا۔ الی فیہ: اس کے منہ کی طرف۔ اُدنی: (صیغہ مجبول) قریب کیا جائے گا۔ شوی: مجون ڈالے گا۔و ان

یستغیثوا: اوراگروه فریادطلب کریں۔ موتفقا: رہنے کی جگہ، منزل۔ سوادق: (سین پرپیش، راء پرزبراوروال کے نیچ زیر زیر) چاروں طرف سے گیرنے والی ویوار یا پرده اور قاتیں وغیره۔ جدر: جدار کی جمع ہے: دیوار۔ کشف: (کاف کے نیچ زیر اور ثان پرزبراور سین پرتشدید) دوزخیوں کی کھال سے بہنے والا خراب خون اور پیپ۔ اُنتن: سر جا تیں، بدبودار ہوجا کیں، یھواق: (صیغہ مجبول) بہایا جائے۔ حق تقاته: جسے اس سے ڈرنے کاحق ہے۔ زقوم: (زاء پر زبر) ایک تلخ اور بدبودار درخت، جس کا پھل اہل دوزخ کی غذاہے، اور اس کی جرد دوزخ کی تدمیں ہے، دوزخی کرواہث کی وجہ سے اسے نہیں کھا تی گیا یا جائے۔ اُفسدت جس نہیں کھا کی جبول) قطره ٹپکا یا جائے۔ اُفسدت جس نہیں کم دے۔ تبریہ سنہیں کردے، تباہ وبر بادکردے۔ معایش: معیشہ کی جمع ہما مان زندگی۔

#### اہل دوزخ کے مشروب

اس باب کی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے ان چیزوں کا ذکر فر مایا ، جواہل دوز نے کفار کوعذاب کے طور پر پلائی اور کھلائی جائیں گی ،جن کی تفصیل ہیہے:

- (۱) جبوہ پانی طلب کریں گے، تو انہیں ایسا پانی پینے کے لئے دیا جائے گا، جوتیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا، جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے، تو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا، سرکی کھال اس میں گرجائے گی، اور جب وہ اسے پئیں گے تو ان ک آئٹیں کاٹ ڈالے گا، اس کو اللہ تعالی نے اس آیت و ان یستغیشوا میں ذکر فرمایا ہے۔
- (۲) گرم پانی انہیں پینے کے لئے دیا جائے گا، اور عذاب کے طور پران کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا، پیٹ کے اندر یہ پانی جائے گا، تواس سے آئیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء واعضاء کل جائیں گے، کچھ پانی او پر بہے گا، جس سے کھال گل جائے گا، تواس سے آئیں اور بہے گا، جس سے کھال گل جائے گا، نبی کریم کی فرماتے ہیں کہ بہی "صهو" ہے، جوقر آن مجید کی اس آیت میں ندکور ہے بصب من فوق دؤسهم المحمیم بھی بھی نمو بھی اور بھی اور گا، جس سے پیٹ کی چیزیں (یعنی انتزیاں وغیرہ) اور ان کے سرول پر تیزگرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے پیٹ کی چیزیں (یعنی انتزیاں وغیرہ) اور ان کی کھالے سے بیٹ کی چیزیں (یعنی انتزیاں وغیرہ) اور ان کی کھالے سے بیٹ کی گھیل جائیں گی ) اور 'صبر'' کے معنیٰ بھی پھیلانے کے ہیں۔
- (۳) دوزخیوں کے جسموں سے بہنے والا عساق، یعنی خراب خون اور پہیپ، اتناسر اہوااور بد بودار ہوگا کہ اگراس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے ، توساری دنیا بد بودار ہوجائے اور سر جائے۔
- ( ° ) دوزخ کے احاطہ کے لئے آگ کی چار دیواریں اور قنا تیں ہوں گی ، جن میں سے ہرایک کی چوڑائی چالیس برس کی مسافت کے بقدر ہوگی جہنمی ای احاطے میں رہیں گے ، اس سے با ہزئیس جاسمیں گے۔
- (۵) " دوحق تقاته'' کے معنیٰ ہیں فرائض وواجبات کو میچ طریقے ہے بجالا نا اور گناہوں ہے پر ہیز کرنا ، یعنی اس ہے کمال تقویٰ مراد ہے ، مطلب سیہ ہے کہ جو محض تقویٰ کے مطابق زندگی گذار تارہے اوراس میں خوب اہتمام کرے ، تووہ مسلمان ہوکر ہی مرے گا

اور دنیا کی آفات اور فتنوں سے محفوظ اور آخرت کے عذاب سے فی جائے گا، اور جو مخص اس میں کوتا ہی کرے گا، تو وہ آخرت کے عذاب میں مبتلی ہوسکتا ہے۔

نی کریم ایک نے اس آیت یعنی اتقو الله حق تقاته ... کے بعد الل دوزخ کی غذا'' زقوم'' کوذکر فرمایا، اس سے اس طرف اشاره کرنامقصود ہے کہ'' تقویٰ''بی عذاب دوزخ سے بچنے کا اصل سبب ہے اور جو محض تقویٰ اختیار نہ کر ہے، تو وہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

اور''زقوم''الل دوزخ کی نذا ہوگی بیا یک تلخ اور بد بودار درخت کا پھل ہے، جوجہنیوں کی غذا ہوگا، وہ اتناز ہریلا،گرم اور بد بودار ہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ بھی دنیا پر ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا کے سامان زندگی کوہس نہس کر دیے ،تو جن لوگوں کی بینخوراک ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، اللہ بی محفوظ رکھے۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ

یہ باب الل دوزخ کی غذاء کے بیان میں ہے

عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَدَابِ، فَيَسْتَغِيْفُونَ فَيَعَاثُونَ بِالطَّعَامِ فِي ضَرِيْعٍ ، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوْعٍ ، فَيَسْتَغِيْفُونَ بِالطَّعَامِ فَيَعَاثُونَ بِطَعَامِ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَ ابِ فَيَسْتَغِيْفُونَ بِالشَّرَ ابِ فَيَدُفْعُ اللَّهُ مَا كَنُولُ وَنَ الْغُصَص فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَ ابِ فَيَسْتَغِيْفُونَ بِالشَّرَ ابِ فَيَنْمُ وَمُؤْونَ بِالشَّرَ اللَّهُ مَا كُنُولُ وَنَ الْغُصَص فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَ الِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنُولُ وَنَ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا كُنُولُ وَنَ اللَّهُ مَا كُنُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُنُولُونَ ، اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنُولُ وَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنُولُ وَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنُولُ وَى اللَّهُ وَلَونَ ؛ ادْعُوا مَا كُنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْونَ اللَّهُ وَالْونُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ الْولُونَ اللَّهُ وَالْونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشادفر مایا: دوز خیوں پر بھوک اس طرح مسلط کی جائے گی کہ اس بھوک کی شدت کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی ،جس میں وہ دوز خی پہلے سے گرفتار ہوں گے، (بھوک کی شدت سے تنگ آگر) وہ کھانے کی فریاد پوری کی جائے گی، جونہ موٹا کرے گا

اور ند بھوک کوختم کرے گا (اس کھانے کے بے فاکدہ ہونے کی دجہ ہے) وہ دوبارہ کھانا طلب کریں گے، تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا ، جو گلے میں افکنے والا ہوگا ، اس وقت وہ یا دکریں گے کہ دنیا میں گلے میں انکی ہوئی چیز وں کو پائی سے نیچا تاریخ بھے، تب وہ پائی طلب کریں گے، تو انہیں کھولنا ہوا گرم پائی لوہ ہے کہ آکر وں کے ذریعہ دیا جائے گا ، اور جب گرم پائی کے برتن ان کے مونہوں کے قریب ہوں گے، تو ان کے چہر وں کو بھون ڈالیس گے اور جب وہ (یعنی پیپ اور غساق وغیرہ) ان کے پیٹ میں واضل ہوں گی تو پیٹ کے اندر کی چیز وں کو نکڑ ہے کر دے گی ، تو وہ کفار ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جہنم کے داروغوں کو بلاؤ ، وہ داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے ؟ وہ کہیں گے : تی ہاں کیوں نہیں (رسول نشانیاں لے کر آئے تھے) وہ فرشح کمیں گے کہتم بکارو دول کو نکارو اور کا فروں کی بکار مرف گراہی میں ہے ، نی کریم کے نے فرمایا: بھر کا فرکبیں گے کہ 'د ما لک'' کو بکیں دارو فیجان مے کہیں ہوا ہے کہوہ ہمارا کی خواب دے دی دارو نے بھی کہ دو ہمارا کی جہنم ہی میں درہا ہے ۔ نی کریم کا کہتم نے ہمیشہ کے لئے جہنم ہی میں رہنا ہے ،

اعمش (حدیث کے داوی) کہتے ہیں کہ جمعے بتایا گیا ہے کہ ان کی پکاراور مالک کے جواب میں ایک ہزار برس کی مدت ہوگی ، حضور میں فرماتے ہیں کہ وہ کا فرایک دوسرے سے کہیں گے کہتم اپنے رب کو پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں پھر وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب: ہم پر بدبختی غالب آگئی ہے، اور ہم گراہ تھے، اے ہمارے پروردگار: ہمیں اس عذاب سے تکال دے، اگر ہم اس کے بعد بھی کفروشرک کی طرف جا کیں، تواپنے او پرظلم کرنے والے ہول گے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالی انہیں جواب دے گا: اس دوز خ میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، آپ نے فرمایا: اس وقت وہ دوز فی ہر بھلائی سے مایوں ہوجا کیں گے اور گدھے کی طرح ویکھیں مارنے لگیں گاور حرب وتباہی کو پکاریں گے۔

عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، عن النّبِيّ ﴿ فَالَ: وَهُمْ فِيْهَا كَالْحُوْنَ، قَالَ: تَشُوِيْهُ النّاز فَتَقَلَّصَ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَوْ سَطَرَ أُسِهِ وَتَسْتَرْ حِي شَفَتُهُ السُّفُلَى حَتَّى تَصْرِب سَرَّتُهُ

حضرت ابوسعید خدری زبالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ہے نے وہم فیھا کالحون (اوروہ کا فرجہنم میں بدشکل ہوں گے، ان کے منہ بگڑے ہوں گے ) کی تغییر میں فرمایا: کہ دوزخ کی آگ کا فرے منہ کو بھون ڈالے گی ،جس سے اس کے او پر کا ہونٹ او پر کوسمٹ جائے گا ، یہاں تک کرسر کے درمیانی حصہ تک پہونچ جائے گا ، اور اسکا نیچے کا ہونٹ لنگ جائے گا ، یہاں تک کراس کے درمیانی حصہ تک بہونچ جائے گا ، اور اسکا بیچے کا ہونٹ لنگ جائے گا ، یہاں تک کراس کی تاف تک بہونچ جائے گا۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَا خَ

الْجنجمة، أُزسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى مَسِيْرَةُ خَفْسِمائِةِ سَنَةِ لَبَلَغَ بَالْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ الْجَفْجَمَةِ، أُرْسِلَتْ مِنْ دَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتُ أَرْبَعِينَ خَوِيْفاً، اللَّيْلَ وَالنَّهَازَ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْوَهَا لَا اللّهِ الْمَالَّةُ مِنْ وَبِنَ عَاصَ ثَالِيَّةُ سَدوايت ہے كرسول الله الله في في ارشاوفر ما يا: اگرسيسكا ايك كولداس جيسا مواور آپ في في في فراجات من ما يا كروه كو پڑى جيسا مو، آسان سے زمين كي طرف چور اجائے، جس كا درميانى فاصلہ پانچ سوبرس كى مسافت كى برابر ہے، تو وہ رات سے پہلے زمين پر يہو في جائے ( المحقى بهت مختفر مدت ميں ) اور اگروه كولة ' ذبخير' كرمرے سے چور اجائے ، تو چاليس سال مسلسل دن رات چلئے كے بعد اس ذبخير كى بڑ بينى اس كے تري سرے تك يا يرفرها يا كراس كى نت تك يہو شے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يلقى: (صيغه جبول) مسلطى جائے گى \_ يعدل: وه برابر بوكا \_ يستعينون: كمانے كى فريادكريں ے، طلب کریں گے۔ فیعانون: ان کی مدد کی جائے گی ، ان کی فریا دری کی جائے گی۔ صویع: دوز خ کا ایک خارداراور بہت کروا درخت، جوبد بودار اور انتہائی زہریلا ہوگا، یہاں حدیث میں ضربع سے آگ کے کا فیٹے مراد ہیں، جوابلوے سے زیادہ کروے، مردارے زیادہ بدبوداراورآگ ہے زیادہ گرم ہول کے۔ لایسمن بموٹائیس کرےگا۔ لایفنی: بے نیازئیس کرےگا جتم نہیں كركاددى غصة: كلي مين الك جاني والا يجيزون: كذار ليت بين، آساني سينكل ليت بين عصص: غصة كى جمع ہے، ایکی ہوئی چیز، الکا ہوالقمہ \_ کلالیب: کلوب کی جمع ہے، آکارے، خم دار تین نوکی اوہ کی سلاخ، جو کی پھنی ہوئی چیز کو تكانے كے لئے ہوتى ہے، زنور دنت : كرم يانى كے برتن ان كقريب ہوں كے دشوت : بجون واليس كے دخلت بطونهم : جب وہ گرم یانی، پیپ اور عساق ان کے پیٹوں میں جائیں گے۔قطعت: وہ کلزے کردیں گے۔ یقو لون: وہ کافرایک دوسرے سے کہیں گے۔خونة: (خااورزا پرزبر کے ساتھ)خازن کی جع ہے: محافظ، داروفر۔بینات: بینة کی جع ہے، نشانیال، واضح والكل مالك :جنم كا واروف انكم ما كلون : تم بميشه بميشه ك العجنم يل بى ربوك - نبئت : مجع خروى كى -شقوتنا: ہماری بدیختی \_فان عدنا: اگر ہم دوبارہ کفروشرک کی طرف لوٹے ۔ احساء وافیھا جم جہنم میں ہی بھٹکارے ہوئے ربوريئسوا: نااميد بوجاس ك\_زفيو : كرهے كى طرح في ويكار اور آواز حسرة : افسوس ويل: بلاكت وتبابى ، كلم عذاب ہے، کالحون: برشکل، بگڑی ہوئی شکل والے،جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کونہ چھیا تیں، ایک او پررہ اور دوسرانیچ، اور دانت نظے موئے نظر آئی ۔ تشویه النار: آگ اس کو بعون ڈالے گی۔ تقلص: سٹ جائے گا۔ شفته العلیا: اوپر ک بونث\_تسترخى: للك جائ كارسوته: الى كان تاف تكروصاصة: سير، دانگ كا كولد\_جمجمة: (جيم پرپيش، ميم ساکن،جیم پر پیش اورمیم پرزبر) سرکی کھوپڑی۔اُد سلت: (صیغہ مجبول)اس گولے کوچھوڑا جائے۔ داس السلسلة: زنجیرکے سرے ہے۔ أصلها: اس كى جرالين آخرى انتها تك قعوها: اس كى تاتك ـ

#### ابل دوزخ كاكحانا

اہل دوز نے پراس قدر شدید بھوک مسلط کی جائے گی کہ اس کی تکلیف جہنم کے دیگر عذا ہوں کے برابر ہوگی، ایسے میں وہ کھانا مائٹیس کے، تو آئیس ضریع کا کھانا دیا جائے گا، جس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا نہ وہ بھوک مٹائے گا اور نہ اس سے کوئی صحت بے گی، چنا نچے قرآن کریم کی اس آیت: لیس لھم طعام الا من ضویع لایسمن و لا بغنی من جوع (اور ان دوز خیوں کو ایک فاردار جھاٹر کے سوا اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا، جو نہ تو کھانے والوں کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو دفع کرے گا) میں اس عذاب کا ذکر ہے، یہ کھانا چونکہ بے فائدہ ہوگا، تو وہ دوبارہ کھانا طلب کریں گے، تو اب آئیس ایسا کھانا دیا جائے گا، جو ہٹری یا آگ کے کانے وغیرہ کی طرح ہوگا، جو گلے میں بھن جائے گا، قرآن کریم کی اس آیت ان لدینا انکا لا و جسیما و طعاما ذا غصة و عذا باالیما (حقیقت یہ ہے کہ (کفروشرک کرنے والوں کے لئے) ہمارے یہاں ہیڑیاں ہیں اوردوز نے کی بھڑ کی آگ ہے، اور گلے میں بھنس جانے والا کھانا اور در دناک عذاب بے) میں اس عذاب کی طرف اشارہ ہے۔

انہیں یادآئے گا کہ دنیا ہیں اچھو لگنے سے پانی پیاجا تا تھا، تو وہ اٹکا ہوا کھانا نگل لیاجا تا تھا، اس لئے وہ پانی ہاتھیں گے، تو انہیں کھولٹا ہوا گرم پانی لوہے کے آکٹر ول کے ذریعہ دیاجائے گا، جوان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور پیٹ کے اندر کی چیز وں کو کھڑ سے کھڑ سے کھڑ سے کھڑ سے خلاصی کے لئے وہ جہنم کے دوروغہ مالک سے شفاعت کی درخواست کریں گے، ادھر سے کوئی شبت جواب نہیں ملے گا، تو براہ راست اللہ تعالی سے درخواست کریں گے: دبنا غلبت علینا شقو تنا .....، ہم پہ بہتی فالب آگئی کہ ہم دنیا میں گفر وشرک میں گارہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت ورسوائی کا سامنا ہے، اے ہمارے رب: ہمیں فالب آگئی کہ ہم دنیا میں گفر وشرک کی طرف لوٹے تو بہت بڑے ظالم ہوں گے، بیان کی طرف سے ایک جھوٹ ہوگا، کیونکہ قر آن کریم نے ایک اور آیت میں بتا دیا کہ وہ دوبارہ گفر وشرک ہی اختیار کریں گے، اللہ نے فرما یا: و لو دو العادو الما کیونکہ قر آن کریم نے ایک اور آ یت میں بتا دیا کہ وہ دوبارہ گفر وشرک ہی اختیار کریں گے، اللہ نے فرما یا: و لو دو العادو الما کیونکہ قوا دراس میں کوئی شبہ نہیں کہ پوگ بالکل جموٹے ہیں)۔

اللہ تعالی انہیں جواب دیں گے کہ تہمیں دھتکار ہو، مجھ سے دور ہوجاؤ، اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو، جب انہیں ہر طرف سے مایوی ہوجائے گی، تواس وقت وہ حسرت وافسوس کے نالہ وفریا واور گدھے کی طرح چنے و پکار کرنے لگ جائیں گے، تاہم اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، غرض ہے کہ وہ بمیشہ جہنم کے عذاب میں ہی مبتلی رہیں گے۔(۱)

حضرت حسن بصرى نے فرما يا كداال جنم كابية خرى كلام موگا جس كے جواب ميں تھم موجائے گا كہ ہم سے كلام ندكرو،

پروہ کی سے پچھ بھی کلام نہ کر سکیں ہے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کوطرف بھو تکیں ہے۔(۱)

#### دوزخیوں کے منہ بدشکل ہوں گے

باب کی دوسری حدیث میں نبی کریم فی نے اہل دوزخ کی منہ کی بدشکلی کا ذکر فر مایا کہ عذاب کی وجہ سے ان کا او پرکا ہونٹ سٹ کرسر کے درمیان پہوٹج جائے گا، اور نچلا ہونٹ لٹک کرناف تک آجائے گا، یدداصل قرآنی آیت و هم کالحون کی تفسیر ہے، بعض مفسرین نے کالحون کا ترجہ یوں کیا ہے کہ:''ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی، اور بعض نے بیل معاہد کہ کا ان کے دانت ظاہراور کھلے ہوئے ہوں گئی ہے۔(۱)

### دوزخيوں كوباندھنے كى زنجير

الل دوزخ کوجہم کے اندرزنجیرسے باندھا جائے گا، تا کہ وہ ادھر حرکت نہ کرسکیں، کیونکہ اس سے بھی آگ میں جلنے والا قدرے عذاب میں تخفیف محسوس کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ذلائو فرماتے ہیں کہ زنجیر سے وہ زنجیر مراد ہے، جس میں کا فر دوزخی کواس طرح جکڑا جائے گا کہ پاخانے کے راستے سے اس میں ڈال کر، ناک کے راستے سے اسے نکالا جائے گا، تا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوسکے، (۳)

اس زنجیرکا ذکر الله تعالی نے سورة الحاقة کی اس آیت میں کیا ہے: ثعر فی سلسلة فرعها سبعون فراعا فاسلکو ہ (پجرفرشتوں کو مکم ہوگا کہ اس دوزخی کوایک زنجیر میں جکڑ دوجس کی لمبائی ستر گزہے)۔

قرآن کریم کی اس آیت میں اس زنجر کی لمبائی ستر گزبیان کی گئے ہے، جبکداس باب کی تیسری حدیث میں اس زنجیر کی اس کے اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں: اس سے کہیں زیادہ لمبائی کا ذکر ہے، توبطا ہران دونوں مقداروں میں تعارض ساہے؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) تعارض نہیں کیونکہ ستر کے عدد سے کوئی مخصوص تعداد مراد نہیں ، بلکہ اس سے محض کثرت ومبالغہ مراد ہے ، اور عربی زبان میں ستر کے عدد سے کثرت کے معنی مراد لیبنا عام ہے۔
- (۲) اس گزیے دنیا کا گز مرادنہیں، بلکہ اس ہے آخرت کا گز مراد ہے، جس کی وسعت، لمبائی اور کیفیت وصورت اللہ بی کو معلوم ہے، اسے دنیا کے گزیر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

ببرحال باب کی تیسری مدیث سے اس زنچری لمبائی کو بیان کرنامقعود ہے کداگر ایک سیسرکا کولہ آسال سے پھوڑا

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۳۲/۲۳

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي • ١ ٧٨٢/٧ كتاب احوال القيامة ، تفسير قوله تعالى: وهم فيها كالحون ، مرقاة • ١ ٣٣٨/٦

۳ تفسيرابن كثير عربي ۵۳۵/۳، سورة الحاقة

جائے ، تو دہ تھوڑی می دیر میں زمین پر پہوٹی جائے گا ، کیونکہ گول اور بھاری چیز او پرسے نیچی کی طرف بہت جلدی آتی ہے ، حالانکہ زمین و آسان کے درمیان پاٹی سوبرس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے ، لیکن آگر وہی گولہ اس زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو چالیس سال تک چلنے کے بعدوہ گولہ اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہوٹی سکے گا ، اس سے انداز ہ لگائے کہ وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی ، ہر کا فردوز ٹی کواس میں جکڑا جائے گا ، تا کہ وہ آگ سے بچاؤ کے لئے ادھرادھر ترکت نہ کرسکے ، اللہ تعالی اپنے فعنل سے اس سے امان میں رکھے۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَأَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزُءْمِنْ سَبْعِيْنَ جُزُءًامِنْ نَارِجَهَنَّمَ

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي فَ قَالَ: نَازَكُمْ هَذِهِ جَزْءَمِنْ سَنِعِينَ جُزْءَامِنْ نَارِجَهَنَمَ، لِكُلِّ جُزْءِمِنْهَا حَزُهَا مِنَ نَارِجَهَنَمَ، لِكُلِّ جُزْءِمِنْهَا حَزُهَا يَا: تَمْهارى وَيَاكَ بِهِ مُنَ الله عَمْرَت الوسعيد فدرى وَلَّ فَنَ الله عَلَى عَرَسُول الله فَ عَنْ مَا يَا: تَمْهارى وَيَاكَ بِهِ اللهُ عَلَى النَّارِ أَلْفُ سَنَةً حَتَى احْمَزَتُ فَمَ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةً حَتَى الْهَ وَيَعْمَلُوهَ اللهُ عَنْ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةً حَتَى اللهُ عَلَى النَّارِ أَلْفُ سَنَةً حَتَى الْحَمَزَتُ فَمَ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةً حَتَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ ایک ہزار برس تک سلگائی گئی، یہال تک کہ وہ سرخ ہوگئ، پھروہ ایک ہزار برس تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی، پھروہ ایک ہزار برس تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی، پھروہ ایک ہزار برس تک روشن کی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگئی، چنانچہ

اب وہ خوب سیاہ و تاریک ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: فضلت: بڑھادی کئی۔توقدون: تم جلاتے ہو،سلگاتے ہو۔ان کانت: بیان مخفد من المثللہ ہے۔ مثل حوھا: دنیا کی آگ کی گری کے برابر۔حتی احموت: یہاں تک کدوہ آگ سرخ ہوگئ۔حتی ابیضت: یہاں تک کدوہ سفید ہوگئ۔حتی اسودت: یہاں تک کدوہ آگ سیاہ ہوگئ۔سوداء: سیاہ۔مظلمة: تاریک۔

77

### دوزخ کی آگ کی گرمی

ان احادیث سے دوزخ کی آگ کی شدت حرارت ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی بیآ گہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے،
ستر کے عدد سے کثرت ومبالغہ مراد ہے، معنی بیر ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی اس آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم ہے، اسے اللہ
تعالی نے بنایا ہی عذاب کے لئے ہے، تو پھراس کی حرارت کیے زیادہ نہو، چنانچہ اس آگ کو یوں تیار کیا گیا کہ پہلے ایک ہزار برس
تک اس آگ کو جلایا گیا، تو وہ سرخ ہوگئ، پھرایک ہزار برس تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئ، پھرایک ہزار برس جلانے کے بعد سیاہ ہو
گئ، چنانچہ اب وہ خوب سیاہ اور تاریک ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا میں شدید ترین سزا آگ کے ذریعہ ہوتی ہے، اس لئے سمجھانے کے لئے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ صحابہ کرام ڈنی تشامین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: دنیا کی آگ ہی عذاب کے لئے کافی ہے، اس پر مزید انہتر گناا ضافہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ شکے نے فرمایا: جہنم کی آگ کو اس لئے برا ھایا گیا ہے، تا کہ اللہ کا عذاب دنیا والوں کے عذاب کے مقابلے میں ممتاز ہوجائے اور تا کہ اٹل دوز خ کو پیدہ کل جائے کہ اللہ کا عذاب الل دنیا کے عذاب سے کہیں ذیا دہ تخت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔(۱)

بَابِ مَا جَاءَأَنَ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ

يه باب الى بيان من به كدود رخ ك لي دوسان إلى اور الل وحيد كالى تكالے جائے كذكر من به عن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَتْ: أَكُلَ بَعْضِى بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا عَن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَتْ: أَكُلَ بَعْضِى بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنٍ ، نَفَساً فِي الضَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَي الصَّيْفِ فَي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهُ الْمِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفَسُهُا فِي الصَّيْفِ ، فَالْمَا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَّا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، فَأَمَا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، وَتَفَسَلُومُ اللهُ عَلَى الصَّيْفِ ، فَالْمَا نَفُسُهُا فِي الصَّيْفِ ، وَتَفَسَلُومُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوہریرہ دخالفو سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🍅 نے ارشاد فرمایا: دوزخ نے شکایت کی اور حال عرض کیا کہ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١ ٧ ٣٣٧ كتاب احوال القيامة , باب صفة النال شرح الطيبي ٢ ٢٧١١ ٢

میرے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دوسانس مقرر کردیے، ایک سانس سردی ہیں اور ایک سانس گری ہیں، چنانچے سردی ہیں اس کا سانس زمہریر یعنی سخت سردی کا سبب ہوتا ہے اور گری ہیں اس کا سانس سموم یعنی سخت لوکی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ هِشَامْ: يَخُوجُ مِنَ النَّارِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلْهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلْهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلْهُ مِنَ اللهُ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلُومُ مَنْ قَالَ شُعْبَةُ: مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلُومُ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُوَّ قُلُ اللهُ عَبَهُ: مَا يَزِنُ لَا إِلَٰهُ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَوَقًا لَ شُعْبَةُ: مَا يَزِنُ لَا إِلَٰهُ إِلّٰ اللهُ إِلاَ اللهُ مِنْ النَّالِ مَنْ قَالَ شُعْبَةً : مَا يَزِنُ لَا إِلَٰهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

حضرت انس بھائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: ہشام کی روایت میں ہے کہ جہنم سے نکے گا اور شعبہ کہتے ہیں کہ: علم ہوگا کہ دوزخ سے ہراس مخض کو نکال دو، جولا الدالا اللہ کہتا ہے، اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور جہنم سے ہراس مخض کو نکال دو، جولا الدالا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو اور شعبہ نے اپنی برابر ایمان ہو اور شعبہ نے اپنی روایت میں کہا کہ اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو، شعبہ نے لفظ ذرہ کو تخفیف کے ساتھ نفل کیا ہے۔

عَنْ أَنَسِ عن النّبِي ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللهُ: أَخْرِ جُو امِنَ النّارِ مَنْ ذَكَرَ نِي يَوْمَا أَوْ خَازَبِي فِي مَدَمِ حضرت انس بْمَالِيَّهُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنے ارشاد فریاں سائر سائل (عیامت کے دن) فرمانمیں مے کہ

جہم سے ہراس فحف کونکال دو،جس نے جھے ایک دن بھی یادکیا ہویا، مجھ سے سی جگد ڈرا ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِّى لاَّعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجاً: رَجُلْ يَخُرُجُ مِنْهَا زَحْفاً, فَيَقُولُ: يَا رَبِ: فَلَ أَحَدَ النَّاسُ المَنَازِلَ, قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: انْطَلِقُ إِلَى الْجَنَّةِ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ, قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَحَدَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَوْجِعُ, فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَحَدَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَدْجِعُ, فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَحَدَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَحَدَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: يَعْمُ, فَيُقَالُ لَهُ: ثَمَنَ ، قَالَ: فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت عبداللہ بن مسعود فرائلیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فلے نے فرمایا: میں اس مخص کوخوب بہچا تنا ہوں، جوسب سے آخر میں جہنم سے آخر میں جہنم سے آخر میں جہنم سے کھسٹما ہوا نکلے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار: لوگوں نے توجنت کے سب گھر لے لئے ہوں گے، آپ ایک نے فرمایا: اس سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جا اور اس میں داخل ہوجا، آپ نے فرمایا: چنانچہوہ جائے گا، تا کہ جنت میں داخل ہو، لیکن وہ لوگوں کواس حال میں پائے گا کہ انہوں نے جنت کے تمام گھر لے لئے ہیں، پھروہ لوئے گا اورعرض کرے گا، اے میرے پروردگار: لوگوں نے واقعی سب گھر لے لئے ہیں، فرمایا آپ نے: اس سے کہا جائے گا: کیا تجھے وہ وقت یا دہے، جس میں تو تھا (یعنی عذاب دوزخ یا اس سے دنیا کی ملکیت مراد ہے) وہ کہے گا: تی ہاں (یا دہے) پھراس سے کہا جائے گا کہ تو آرز وکر، آپ دوزخ یا اس سے دنیا کی ملکیت مراد ہے) وہ کہا جائے گا کہ بیشک تیرے لئے وہ پھے ہے، جس کی تو نے تمنا کی ہے اور دنیا کا دس گنا ( بھی)، فرمایا آپ نے: وہ (تجب سے) کہا گا، کیا آپ میری خداق اڑا رہے ہیں جبکہ آپ تو رباد شاہ ہیں، داوی کہتے ہیں کہ میں نے نی کر یم کی کوشتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہونے گیں۔

عَنْ أَبِى فَرْقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَى لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْ جَامِنَ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُرِلاً الْجَنَّةَ, يَوْتِي بِرَجُلٍ، فَيَقُولُ: سَلُواعِن صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَآخِبُوا كِبَارَهَا، فَيقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا بَيُومَ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا مَ عَلَى اللهِ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُوا وَكُولَ اللّهُ وَالْ فَا فَا فَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولَا اللّهُ عَلَى اللهُ فَالَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ فَالَا وَلَو اللّهُ وَالْ اللهُ عَلَا اللّهُ اللهُ فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا وَكُولُوا لَا اللهُ عَلَى اللهُ فَاللّهُ وَلَا عَلَا وَكُلْ اللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولُوا لَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللهُ الللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللل

حضرت الوذر مفاری بڑا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ میں دوز نے سے سب سے آخر میں نکلنے والے اور سب سے آخر میں بنت میں دافل ہونے والے کو جانتا ہوں (ایکی صورت یہ ہوگی کہ) ایک مردکو لا یا جائے گا، تو اللہ تعالی فرما نمیں گے: اس سے اس کے چھوٹے گنا ہوں کے بارے میں پوچھوا ور بڑے گنا ہوں کو چھپا دو، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن ، اس اس طرح کیا ہے ، اور فلال فلال دن تو نے ایسا ایسا کیا ہے، آپ نے فرمایا: اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے ہر برائی کے بدلہ ایک نیکی ہے، فرمایا آپ نے: وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار: میں نے اور بھی بہت سے گناہ کئے تھے، جنہیں میں یہاں نہیں دیکے درہا ، راوی کہتے ہیں کہ شخصیت میں نے نہی کریم کی کوشتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں بھی فلام ہوگئیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعَذَّبُ نَاسَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِي النَّارِ، حَتَى يَكُونُوا فِيهَا حُمَماً، ثُمَّ ثُدْرِكُهُمْ الرَّحْمَةُ، فَيَخْرَجُونَ، وَيُطْرَحُوْنَ عَلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَرْشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُثُونَ كَمَا يَنْبُثُ الْفَنَاءُفِي حُمَالَةِ السَّيَلِ، ثُمَّيَدُ خُلُونَ الْجَنَّةَ.

حفرت جابر زالتن سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: اہل توحید میں سے کھولوگوں کوجہنم کاعذاب دیا جائےگا، یہاں تک کہ وہ دوزخ میں کو کلے (کی طرح) ہوجائیں گے، پھر رحمت البی ان کو پالےگی، چنانچہ انہیں جہنم ے نکالا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا، آپ کے نے فرمایا: پھر جنتی لوگ ان پر آب حیات حیر کی سے دوال دانہ، بہنے والد دانہ، بہنے والے پانی کے کنارے پر (بہت جلد) آگتا ہے، پھروہ جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔

عَن أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، أَنَّ النَّبِيّ ﴿ قَالَ: يَخُورُ جُمِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةِ مِنَ الإِيْمَانِ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقُورُ أَ{إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ }

حضرت ابوسعید خدری بن الله سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: جہنم سے ہروہ مخص نظے گا، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ابوسعید بن لیک کتے ہیں، جس کو بیشک ہوتو اسے چاہیے کہ وہ بیآ یت پڑھے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة (بیشک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے)۔

حضرت الوہر يره دُقائعُهُ سے روايت ہے كہ رسول اللہ على نے فرما يا: جہنم ميں داخل ہونے والوں ميں سے دوآ دميوں كى جيئے سخت ہونے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما ميں كے كہ آئيس نكالو ، جب آئيس نكالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما ميں كے كہ من وجہ سے تمہارا چیخنا بلند ہوا؟ وہ عرض كريں گے كہ بم نے ايساس لئے كيا تا كہ تو ہم پررحم كر سے ، اللہ تعالیٰ فرما ميں گے كہ ميرى رحمت تم دونوں كے لئے يہى ہے كہ تم جا وَ اور اينى جانوں كوجہنم كے اسى عذاب ميں وَ ال دو، جہال تم (پہلے ) ہے، چنا نچوہ و دونوں جا ميں گے، ان ميں سے ايک شخص اپنى جان كوجہنم ميں وَ ال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس كے لئے آگ كوشندى اور سلامتى والی كر دیں گے اور دو مرا كھڑا رہے گا ، اللہ قس كوجہنم ميں نہيں وَ الے گا ، اللہ تعالیٰ اس سے بوچھيں كے كہ تجھے كس چيز نے اس سے روكا ہے كہ تو اپنے آپ وجہنم ميں وَ الے جبيا كہ تيرے ساتھ تيرى اميد كے وَ اللہ يا ہے؟ وہ عرض كر ہے گا اللہ ، چنا نچے اللہ تعالیٰ اس سے فرما كي گہ تيرے ساتھ تيرى اميد كے اللہ تعداس كے كہ آپ محمد دوبارہ جہنم ميں نہيں وَ اليس محل اللہ معاملہ ہوگا ، بالا خردونوں كو اللہ كى رحمت سے جنت ميں داخل كر ديا جائے گا۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِي عِلْ قَالَ: لَيَخْرَجَنَّ قَوْمْ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ، يُسَمُّونَ

الْجَهَنَّوِيْنَ.

حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند مایا: میری امت کے کھولوگ ضرور میری سفارش سے جنہ سے کلیں میں جنہیں ' جہنمی' کہاجا تا ہوگا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُعَارَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلا مِثْلَ الْجَنَّةَ نَامَ طَالِبُهَا \_

# جہنم دوسانس لیتی ہے

جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میر ہے بعض جھے نے دوسر ہے بعض کو کھالیا ہے، تو اللہ تعالی نے اسے دوسانسوں کی اجازت دی، ''دوسانسوں'' سے کیا مراد ہے؟

علاء فرماتے ہیں کہ اس ہے جہنم کے دوسانس مراوہیں کہ ایک سانس سے دنیا ہیں شدید حرارت اور دوسر سے سانس سے سخت سردی ہوجاتی ہے، چنانچہ کا فروں کوجس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا، اسی طرح زمہر پر لیعنی سخت شعنڈک کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا، دنیا ہیں اس حرارت و برودت کا ظہور سورج کے ذریعہ ہوتا ہے، زمین کا جو خطہ جس قدر سورج کے قریب ہوتا ہے، اس میں شدید گری اور جو ممالک جس قدراس سے دور ہیں، اس قدران میں گری کم اور سردی زیادہ ہوتی ہے، اور جو علاقے سورج سے نہتو بہت دور ہیں اور کری کا تو ازن برابر ہی رہتا ہے۔ (۱)

اشتکت المناد سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے حقیقی معنی مراد ہیں کہ جہنم وا تعتال پی زبان سے شکایت کرے گی یا اس سے ع مجازی معنی مراد ہیں؟ اس میں شارعین حدیث کے دونقط نظر ہیں:

- (۱) جمہورعلاء کے نزدیک اس سے حقیق معنی مرادیں کہ آخرت میں جہنم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اس کی کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے کما قال اللہ تعالیٰ: و ان من شئ الایسبح بحمدہ و لکن لا تفقهون تسبیحهم (اور کوئی چیز نہیں، جواس کی خوبیاں نہیں پڑھتی ، لیکن تم ان کا پڑھنا نہیں بچھتے ) (اسراء: ۲۲)
- (۲) علامہ بیناوی کے نزدیک اس سے مجازی معنیٰ مرادیں ، چنانچہان کے نزدیک''شکایت' سے جہنم کا جوش مارنا، بعض کا بعض کا بعض کا محال اور سانس لینے سے وہ عذاب مراد ہے، جوجہنم سے نکلے گا۔ (۲)

#### گنهگارمسلمان بھی بالاخرجنت میں داخل کردیا جائے گا

اس باب کی باتی احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جس گنہگار مسلمان نے دنیا میں تو بہند کی ہو، تو آخرت میں پھی عرصہ اسے عذاب جہنم سے دو چار ہونا پڑے گا، پھرنی کریم ﷺ کی شفاعت سے اللہ تعالی محض اپنے فعنل وکرم سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔

من ذکرنی یو ما او حافنی فی مقام اس کامطلب یہ ہے کہ جس نے جھے ایمان کے ساتھ مخلص ہوکر یاد کیا، یا کسی مقام پرجبکہ اس کے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، مجھ سے ڈراورخوف کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کیا، اس سے رک گیا تو ایسے خض کو بھی بالا خر جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

اتذ كر الزمان الذى كنت فيه الى سے ياتوعذاب دوزخ مراد ہے يااس سے دنيا كى مكيت مراد ہے، حافظ ابن حجرنے دوسر معنى مراد لئے ہيں۔

أتسخوبي وانت الملك" كياآپ ميرے ساتھ شمااور مذاق كرررے ہيں ،اس تربيت يہال كيام ادب؟

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى٣٢٣/٣

۲ عفة الاحوذي ۲ ۲۲۸/۷

#### اس میں دوقول ہیں:

- (۱) ابوبکر کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف سے تریہ کی نفی کرنا مقصود ہے، معنی سے ہیں کہ جھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مزاح نہیں کررہے، کیونکہ آپ رب العالمین ہیں اور جونستیں آپ نے جھے عطافر مائی ہیں وہ بھی حق ہیں، بس تعجب اس بات پرہے کہ آپ نے جھے اتنا کچھ عطاکیا ہے، جبکہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا، اس میں ہمز واستنہام برائفی ہے۔
- (۲) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس جملے سے تریہ کے حقیقی معنی مرادنہیں، بلکہ یہ جملہ اس سے فرط مسرت کی وجہ سے صادر ہو گا، جیسا کہ حدیث میں ایک بزرگ کا جملہ منقول ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرط محبت میں یوں کہدویا: انت عبدی وانار بک (تو میرا بندہ ہے اور میں تیرار ب ہوں)۔

کماینبت الغثاء... مطلب بیہ کہ جس طرح وہ دانہ جوسیلاب کے ساتھ برکرآتا ہے، اور ندی کے کنارے پر بہت جلداگ جاتا ہے، ای طرح الل جنت بھی جوجہم سے تکالے جائیں گے، نہایت جلد آب حیات کی وجہ سے اگر جائیں گے، لین ان کے جسم صحح اور درست ہوجائیں گے۔

د حمتی لکماان تنطلقا . . . اس میں سوال بیہ کہ جہنم میں داخل ہونا کیے رحمت ہے؟اس کا جواب بیہ کہ جب ان دونوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گذاری، بلکہ اللہ کی نافر مانی اور غفلت میں وقت گذارااور تو بہ کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے ، تواب انہیں قیامت میں حکم ہوگا کہتم اپنے آپ وجہنم میں ڈال دو، تا کہ انہیں بیہ پہنچل جائے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ای وقت ہوسکتا ہے، جب اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافر مانی سے حکمل طور پر پر ہیز کی جائے۔(۱)

## جنت کے حصول اور جہنم سے بیخے کی کوشش میں اس قدر غفلت

ال باب کی آخری مدیث کا مطلب بیہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی خوفا ک چیز سے یا اپنے کسی ظالم دخمن سے جان بچان بچانے کے بھا گتا ہی چلا جا تا ہے، اور جب تک اساطمینان نہ ہوجائے اس وقت تک ند آ رام کرتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے، ای طرح انسان اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہرقتم کی کوشش کرتا ہے، خوب تگ وود کرتا ہے، نہ سوتا ہے اور جب تک وہ چیز حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، لیکن ہے، ذرا فخلت اور سستی نہیں کرتا اور نہ سوتا ہے اور جب تک وہ چیز حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، لیکن دروز نے اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، حالانکہ دوز نے سے بڑھ کرکوئی خوفا کہ چیز نہیں ، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوز نے سے بچیز کے لئے رات دن ایک کیا جائے ، اللہ کی نافر مانی سے ممل پر ہیز کی جائے ، لیکن اس سے بچیز کے خواہ شمند بھی فغلت کی فیند سور ہے ہیں ، اور جنت جس کو حاصل کرنے کے لئے جس قدر کوشش اور تگ و دوکر نی چاہیے ، اس کے طلب گار بھی اس طرح کی جدوجہ دنہیں کر رہے ، بلکہ غفلت کی فیند سور ہے ہیں ، غرض یہ کہ جنت کے حصول اور جہنم سے بچیز کے لئے ضرور کی ہے کہ طرح کی جدوجہ دنہیں کر رہے ، بلکہ غفلت کی فیند سور ہے ہیں ، غرض یہ کہ جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کے لئے ضرور کی ہے کہ حدود کی جدود کی جدور ہو ہے کہ کوشن سے کہ کے کے کوشرور کی ہو کہ کہ کوشن سے کہ کے کے کوشرور کی ہو کے کہ کوشن سے کہ کوشن سے کھوں کے کہ کے خواہ میں کوشن سے کہ کوشن سے کہ کوشن سے کہ کوشن سے کہ کے کہ کوشن سے کر سے کوشن سے کھوں کی جدود ہم کوشن سے کوشن سے کہ کوشن سے کوشن سے کوشن سے کوشن سے کھوں کوشن سے کوشن سے کوشن سے کوشن سے کوشن سے کوشن سے کھوں کوشن سے ک

احكام كى كمل اطاعت اوراس كى نافر مانى سے كمل اجتناب كياجائے۔(١)

## بَابُ مَاجَاءَأَنَّ أَكُثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ دوز خیوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَتُ فِي الْمُجَنَّةِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

حضرت عبداللہ بن عباس فائلی کہتے ہیں کہ نبی کری<sub>ا ا</sub>یک نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت میں جما نکا تو دیکھا کہ اہل جنت کی اکثریت فقراء کی تقی ۔ جنت کی اکثریت فقراء کی تقی اور جہنم میں جما نکا تو دیکھا کہ اہل دوزخ کی اکثریت عورتوں کی تقی ۔

عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فِي النَّارِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ, وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ, وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّقَرَاءَ ـ الْجَنَّةِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النُّقَرَاءَ ـ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جہنم میں جمعا نکا تو پیۃ چلا کہ اہل جہنم کی اکثریت فقراء ہیں۔

## جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی

نی کریم ایک نے جنت اور جہنم کودیکھا، دیکھنے کا بیروا قعہ کب پیش آیا؟اس میں دوقول ہیں: ایک بیر کہ معراج کے موقع پر اور دوسرا بیہ ہے کہ نماز کسوف میں آپ نے دیکھا ہے۔

باب کی مذکورہ احادیث سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) جنت میں اکثریت نقراء کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں تقوی کے مطابق زندگی گذاری ہوگی، جنت میں داخلے کا سبب ان کا یہ نقر نہیں بلکہ ان کا صلاح اور نیک ہونا ہے، حافظ ابن حجر براٹلیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت کی طرف زیادہ تو جہنیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس میں عورتوں کو اس بات پر برا پیختہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دین کے امور پر محافظت اور یا بندی کیا کریں۔
- (۲) دوزخ میں اکثریت عورتوں کی ہوگی ،اس پرایک اشکال ہوتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگا ،اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہر جنتی کو دو دوعور تیں ملیں گی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں زیادہ عورتیں ہوں گی ؟

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۷۲/۷

شارمين مديث في ال كم عقف جوابات دي بين:

- (۱) ابتداء اجہم میں عورتیں زیادہ ہوں گی شوہر کی ناشکری وغیرہ کی وجہ سے، مگر چونکہ وہ اہل ایمان ہوں گی ،اس لئے سزا بھکتنے کے بعد جنت میں داخل ہوجا عیں گی ،تو پھر جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوجائے گی۔(۱)
- (۲) حضرت انورشاہ کشمیری مِراتشہ نے اس کا جواب بید یا کہ جنت کی بیدو بیو یاں جنت کی حوروں میں سے ہوں گی ،جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔(۲)
- (۳) بعض نے میرجواب دیا کہ مورتوں کی تعداد چونکہ دنیا میں زیادہ ہے،اس لئے مورتوں کی تعداد جنت میں جنت کے مردوں سے زیادہ ہوگی،اور جہنم میں ان کی تعداد جنت کی عورتوں اور جہنم کے مردوں سے بھی زیادہ ہوگی۔(۳)

#### بَاب

عَنْ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً ، رَجْلَ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمْرَ تَانِ ، يَعْلِي مِنْهُمَادِمَاغُهُ .

حفرت نعمان بن بشر کہتے ہیں کر رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: بے شک دوزخ والوں میں سب سے خفیف عذاب ایک مردکو ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں دوایی چنگاریاں ہوں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ أهون: سب سے خفیف اور ہلکا۔ أحمص: پاؤں کا ٹچلا حصہ، تلوا۔ جموتان: جو 8کا تثنیہ ہے: چنگاری۔ یغلی: کھولتا ہوگا، جوش مارےگا۔

## جهنم كاادنى درجه كاعذاب

اس روایت میں جہنم کاسب سے ادنی درجہ کا عذاب ذکر کیا گیاہے، کہ اس جہنمی کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور پیٹ سے آگ کے شعلے تکلیں گے، کیکن بی عذاب بھی الدہ وگا کہ وہ آ دمی سیجھ بہہو گا کہ جہنم کاسب سے شخت عذاب کو یا مجھے دیا جارہاہے۔

دوسری روایت میں تصریح ہے کہ ال ' رجل' سے آپ کے چاحفرت ابوطالب مرادیں ، جو اگر چہ حالت تفریس مرے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم کی مشکل وقت میں بڑی مددونفرت کی تھی ، اس لئے آئیں جہنم کا سب سے خشیف

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱/۱ ۲۰ کتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة

<sup>(</sup>٢) فيض البارى ١١٤/١ كتاب الإيمان باب: كفر ان العشير

۳ الكوكب الدرى ۳۲۵/۳

#### عذاب ہوگا ،اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کواس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔ (۱)

#### بَاب

عَن حَارِثَةَ بَنِ وَهٰ الْحُزَاعِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَةِ: كُلُّ عَنْ مَا رَبُو اللهِ مَتَعَبِيهِ مُتَصَعِف اللهِ مُتَكَبِيرٍ مَعْتَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مشكل الفاظ كے معنیٰ: \_ ضعيف: كرورآ دى \_ متضعف: وه ضعيف خف جه لوگ حقير جانتے ہيں \_ أقسم على الله: الله تعالىٰ كيمروت بير وست پر بيش ) روكها، اكھرمزاح تعالىٰ كيمروست پرتشم كھالے \_ لاہو ٥: تواللہ تعالىٰ است ضرور بوراكر ديں \_ عتل: (عين اور تا پر بيش) روكها، اكھرمزاح آدى \_ جو اظ: اكركر چلنے والا، اجد، اكھر \_ متكبو: اپنے كواعلىٰ اور دوسروں كوتقير وذكيل اور كھٹيا سيجھنے والا، فخر وغروركرنے والا۔

## جنت اورجہنم میں کون لوگ داخل ہوں گے

نی کریم اللہ نے اس حدیث میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا، جو جنت اور جہنم میں جائیں گے، چنانچہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے شان وشوکت کے حال نہیں ہوں گے، لوگ انہیں حقیر سجھتے ہوں گے، وہ زم دل، زم خو اور زم زبان ہوں ئے، کیکن ان کا اللہ کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہوگا کہ اگر وہ کسی کام کے بارے میں اللہ پراعتا دکر کے تسم کھالیں، تو اللہ تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا فرمادیں، اور جہنم میں ہروہ خص جائے گا، جو تندخو، بدمزاج، اکھڑ مزاج اور متئبر ہوگا، یعنی حق بات سے اعراض اور لوگوں کو حقیر سجھتا ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٣٢٤/٣ يتحفة الاحوذى ٢٤٨/٤

الأحوذي٢٤٩١٤، تكملة فتح لللهم٢١١١، كتاب الجنة ، باب الناريد خلها الجبارون

#### ابواب الايمان عن رسول 🛞

رسول الله الله المان متعلق احاديث يرمشمل ابواب

#### ایمان کے لغوی معنی

"ایمان" کالفظ" آمن" ہے ہے، جس کے معنی کسی چیز سے بے خوف ہونے کے ہیں، جب بیلفظ باب افعال سے آئے تو متعدی ہوجا تا ہے یعنی آمن ، اس کے معنی ہیں: امن دیا، بے خوف کر دیا اور ایمان کے لفوی معنی تصدیق کے بھی آتے ہیں، جب اس کے صلہ میں باء آجائے، چنانچہ کہا جا تا ہے: امن بکذا، اس کے معنی ہیں: اس کی تصدیق کی، کیونکہ جب کسی چیز کی تصدیق کر دی جائے تو اس کی تکذیب سے گویا امن حاصل ہوجا تا ہے۔

### ايمان كى تعريف

ایمان کی شرع تعریف شارحین حدیث نے مختلف الفاظ سے ذکر کی ہے، جن کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے، چنانچہ جمہور محقق علاء نے اسکی تعریف یوں کی ہے:

"التَضدِيْقُ بِمَاعُلِمَ مَجِئى النَّبِي بِهُ صَوْرُوْرَةً ، تَفْصِيلاً فِيمَاعُلِمَ تَفْصِيلاً ، وَاجْمَالاً فِيمَاعُلِمَ الجُمَالاً "(۱)

مطلب بیہ کہ براس چیز کی تصدیق کرنا جما شوت نبی کریم کی سے قطعی طور پر ہے اور بیہ بات ضرورۃ لینی بداھۃ معلوم ہو، اگر آپ سے اس چی کاعلم تغییلی طور پر ماصل ہوا ہے تو اس تفصیلی ایمان لا نا ضروری ہے اور جس شی کاعلم آپ سے اجمالی طور پر ہوا ہے، تو اس براجمالی ایمان کافی ہے، مثلا عذاب قبر کا ثبوت نبی کریم کی سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے، لیکن اجمال کے ساتھ، اس لیے اجمالا عذاب قبر کی تصدیق کرتا ایمان کیلئے لازم اور ضروری ہوگا، اور عذاب قبر سے متعلق باقی تفصیلات چونکہ خبر واحد سے ثابت ہیں اسلئے ان پر ایمان لا نامؤمن ہونے کیلئے ضروری نہیں ، البتہ ایک مسلمان کو خبر واحد پر بھی اطمینان اور عمل کرنا چاہئے اور اسے مانا چاہئے کین اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے فارج نہیں ہوتا۔

"تصدیق "سے مرادیہ ہے کہ دل سے ان تمام باتوں کی اپنے اختیار سے تصدیق کی جائے جن کو نبی کریم کے لیکر آئے سے ، اور ساتھ ہی اسے ' التزام طاعت وشریعت اور انقیاد آئی ، بھی حاصل ہوا ور ہرقل اور ابوطالب نے گوکہ آئی تصدیق کی افسدیق کی اور آئی صداقت کا زبان سے اظہار بھی کیالیکن ان میں چونکہ التزام طاعت وشریعت نہیں تھا، اور نہ بی انہوں نے دوسرے فرہب سے براءت کا ظہار کیا تھا، اس لیے وہ مومن نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح الملهم: ٣٢٤/١ كتاب الايمان, الايمان لغة وشرعا

'' ضرورۃ'' سے دہ امور مراد ہیں، جو نبی کریم ﷺ سے بطریق تواتر اور دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور وہ اس درجہ مشہور ہوں کہ عام لوگوں کی ایک کثیر جماعت اسے جانتی ہو۔ (1)

### بَابُمَاجَاءَأُمِرْتُأَنَأُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا: لَا الْهَ إِلَّااللَّهُ

به باب ال بيان من ب كه حضورا كرم هي في فرما يا كه بجه حكم ديا كياب كه من لوكول سن قال كرول بيبال تك وه لا اله الا الله كهه لير -عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ هِنْ : أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَقُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوْهَا ، عَصَمُوْ امِنِي دِمَا نَهُمْ ، وَأَمُوَ اللّهُمْ إِلاَ بِحَقِّهَا ، وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ .

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: جب نبی کریم بھی کی وفات ہوگئ اور آپ

کے بعد ابوہر خلیفہ ہوئے توعرب میں سے کچھلوگ کا فرہو گئے، اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا:
آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جبکہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم
دیا گیا ہے جب تک کہ بیلا الدالا اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لیس، اور جس نے بیکلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنے جان و مال کو مجھ سے
مخفوظ کر لیا، مگر کلمہ اسلام کے حق کے ساتھ ( یعنی وہ کوئی ایسا کا م کرلیں، جوان کی ان چیز وں کو طلال کرد ہے ) اور اس کا
حساب اللہ پر ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا: اللہ کی قسم: میں ہر اس بندے سے ضرور لڑائی کروں گا، جونماز اور زکوۃ کے

درمیان تفریق کرے گا، کیونکہ ذکوۃ مال کاحق ہے، اللہ کا قسم، اگر بیلوگ جھے ایک ایسی ری بھی بطور زکوۃ وینے ہے انکار کردیں گے، جو بیرسول اللہ اللہ کودیا کرتے تھے، تو میں ان سے اسکی عدم ادائیگی کی وجہ سے جنگ کروں گا، اس پر حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں بھی گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے ( یعنی مطمئن کردیا ہے ) اور میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: عصموا: وہ بچالیں گے محفوظ کرلیں گے۔ دھاء: دم کی جمع ہے: خون، بہاں جانیں مراد ہیں۔
الابحقہا: گراس کلے کے تن کے ساتھ، اس میں "ہا" ضمیر کلہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حسابھم علی الله: ان کا حساب اللہ پر ہے لین اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں تو آئیں مسلمان قرار دیا جائے گا، اورا گراس نے منافقانہ انداز سے اسلام قبول کیا ہے تو آخرت میں اللہ تعالی اس سے حساب لیس گے، تاہم دنیا میں اس پر ایک مسلمان کے احکام جاری ہوئے۔ استخلف : صدیق اکر طیف ہوگئے۔ الابحقہ: اس میں "ہ "ضمیریا تو اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے یا ڈکور کی تاویل سے قس یا مال کی طرف عائد ہے۔ لا قاتلن: میں ضرور بعنر وراؤائی اور جہاد کروں گا۔ عقال: (عین کے شیچزیر) وہ کی تاویل سے قس یا مال کی طرف عائد ہے۔ لا قاتلن: میں ضرور بعنر وراؤائی اور جہاد کروں گا۔ عقال: (عین کے شیچزیر) وہ رہی جس سے صدقے کے اونٹ کو با ندھا جا تا ہے، کیونکہ صاحب زکوۃ پرجس طرح ذکوۃ کا جانور وینا ضروری ہوتا ہے، اس لیمن جمیع جانور سے صدر قدی ہی کو دینا میں ورک لیں لیمن جمیع سے مدور کی اللہ تعالی نے صدیق آکراس جانور کو عامل صدقہ وصول کر سکے۔ منعونی: جمیع سے دور کی لیں لیمن جمیع سے معامل کے دینا میں بھی اللہ تعالی نے صدیق آکراس بین معلی اس کے مطمئن کردیا۔

### کفارے جنگ کاحکم

باب کی پہلی صدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جھے کفار سے جنگ وجدال اور قال کا تھم دیا گیا ہے الا بیر کہ و اسلام قبول کرلیس تو پھروہ لڑائی سے نج جائیں گے، اور "حتی یقو لو الا الله الاالله "میں اگر چہرسالت اور دیگرا دکام کا ذکر صراحة نہیں لیکن مراداس کلمہ سے اسلام ہے لہذار سالت اور اسلام کے دیگرا دکام ضمناً اس میں داخل ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے بہر حال قال کیا جائے گا الایہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں، حالانکہ قرآن وحدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ مناسب موقع پر کفار سے سلے بھی کی جاسکتی ہے تا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے ایسے ہی اگروہ جزید دے دیں، تب بھی قال نہیں کیا جا تا ہو پھراس حدیث میں صرف قال کے ذکر پر کیوں اکتفافر مایا گیا ہے؟

ال شبر ك مختلف جواب ديئے كئے ہيں:

ا۔ علامہ طبی رحمہ الله فرمات بیں کیمکن ہے کہ بیحدیث ابتداء اسلام کی ہوا ورجز بیوصلح کا حکم بعد میں نازل

بوابو\_(۱)

<sup>(</sup>۱) شرح الطيبي ١٢٩/١

۲۔ اس حدیث میں لفظ''ناس'' گو کہ عام ہے لیکن اس سے اہل کتاب کے علاوہ مشرکین کمہ اور بت پرست مراو ہیں، گویا ساتھ کا تھم نہیں ، گویا ساتھ کے است مراو ہیں ہوگئے کا میں میں میں میں میں میں ہے، اما السیف و اما الاسلام (لینی اسلام قبول کروورنہ لڑائی ہوگی)

سے حدیث میں "قتال" سے حقیقی قال مرادنہیں بلکہ اس سے "اعلاء کلمۃ الله "یعنی دین کی سربلندی اور غلبہ مراد ہے، یہ مقصد بعض کفار کوآل کرنے سے بعض سے جزیبہ لینے اور بعض سے سلح کا معاہد ہے کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۔ حدیث میں "قتال" سے مراد ہے لڑائی اووہ چیز جو قال کے قائم مقام ہوخواہ جزیبہ و یا معاہدہ سلح ہو، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ قال میں جزیبا ورصلح دونوں داخل ہیں۔

أمرت ان أقاتل الناس اس ميس "أمرت "كالفظا كرچ ججول كاصيغه به اليكن اس سے مراد" الله تعالى "بيں كيونكه حضور الله على الله

"الابحقها" اس کامطلب بیہ کہ انسان جب اسلام قبول کرلے تو اس کے جان و مال محفوظ ہوجاتے ہیں، ہاں اگر وہ ایسا کر ک وہ ایسا کوئی کام کرلے، جس کی سزاہی اسلام میں قبل ہو، تو پھرائے آل کیا جائے گا، مثلا جو شخص کسی کو ناحق قبل کردے، یا شادی شدہ آ دمی زنا کرلے تو ایسی صورت میں پھرائے آل کیا جائےگا، کیونکہ یہی اسلام کا علم ہے۔

و حسابهم علی الله اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تخص بظاہر اسلام قبول کر لے، زبان سے اقر ارکر رہا ہے تو دنیا میں اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائیگا، دل سے اس نے اسلام قبول کیا ہے یانہیں، اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں، دل کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے معاملہ فرمائیں گے۔

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص طحداور زندیق ہوجائے یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے، جس سے اس کامنکر خدااور منکر دین ہونا معلوم ہوتا ہولیکن پھر جلد ہی اسے احساس ہوجائے اور بیدل سے توبہ کرلے، تواسکی توبہ کو قبول کیا جائے گا، کیکن اگر اسکی توبہ محض جان بچانے کیلئے اور اسلامی سز اسے بچنے کیلئے ہو، تو پھر اسکی توبہ قبول نہیں کی جائے گا۔ (۱)

### حضرت صديق اكبر رخاليئؤ كاجرأت مندانه فيصله

نی کریم الله حب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپکے بعد حضرت صدیق اکبر زمالله خلیفه اول قرار پائے تواس وقت مختلف قسم کے نئے فتنے رونما ہو گئے، ان میں سے ایک'' فتندار تداد'' ہے، جس کا مقابلہ حضرت صدیق اکبر زمالله نئے بڑی جرأت کے ساتھ کیا۔

<sup>(</sup>۱) فتح لللهم، ١ /٥٥٣ كتاب الايهان, باب الأمر بقتال الناس، فتح البارى ١٠٣١ كتاب الايهان, باب: فانتابوا....

" کفر من کفر من العرب" علامه طبی فرماتے ہیں کہاس سے قبیلہ غطفان، فزارہ اور بنی سلیم وغیرہ مراد ہیں کہ انہوں نے زکوۃ کااٹکارکردیا تھا۔

> وا تعدیہ ہے کہ اس فتنہ کے وقت اسلام سے روگردانی کرنے والے لوگ تین طرح کے متھے: ا۔ بعض لوگوں نے اسلام چھوڑ کربت پرستی کی راہ اختیار کرلی۔

۲۔ اوربعضوں نے نبوت کے جھوٹے دعویدارمسیلمہ اور اسودعنسی کی تصدیق اور پیروی شروع کردی، چنانچہ اہل میں مہدنے مسیلمہ کذاب کی اورصنعاء کے باشندوں نے اسودعنسی کواپنانبی مان لیا تھا، بعد میں ان دونوں کوئل کردیا گیا تھا۔

۳ تیسراطبقہ وہ تھاجودین اسلام پر برقرارتھالیکن انہوں نے زکوۃ کی فرضیت کا یا بقول بعض اسکی اوائیگی کا اٹکار کردیا تھا، اور تاویل میں پہکتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت حذمین امو المہم صدقۃ کے مطابق زکوۃ کا تھم صرف نبی کریم ﷺ کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔

ان تین قسموں میں سے پہلی دوسم کے لوگ تو تمام صحابہ کرام کے نز دیک کا فر سے، ان سے لڑائی کرنے میں کسی صحابی کو کوئی اشکال اور تامل نہیں تھا، البتہ تیسر سے طبقہ سے لڑائی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کو ذرا تامل تھا، کہ بظاہر بیکلمہ اسلام پڑھتے ہیں، ایسے میں اگر ان سے اس وقت لڑائی کی گئی، تو حالات اور زیادہ خراب ہوجا کیں محکیات جب حضرت صدیق اکبر زخالتی کے انہیں حقیقت حال بتائی، تو پھروہ حضرت صدیق اکبر زخالتی کے ساتھ متنق ہوگئے اور ان کا اس بات پر شرح صدر اور یقین کامل ہوگیا کہ حضرت صدیق اکبر زخالتی کی ایمانی فراست اور ان کے تدبر نے جوفیصلہ کیا ہے وہ شرعی اصولوں کے میں مطابق ہے۔

حضرت صدیق اکبر رہ اللہ نے جو بیفر مایا کہ میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذکوۃ کی فرضیت کے منکر ہوگئے ہیں تو میں ان سے ان کے کفر اور مرتد ہوجانے کی وجہ سے لڑائی کروں گا، اس صورت میں "کفر من کفر "سے کفر کے حقیقی معنی مراد ہوگئے ،اور اگر وہ زکوۃ کے منکر نہ ہوں بلکہ زکوۃ ادانہ کر رہے ہوں تو پھر ان سے میری جنگ شعائر اسلام کی حفاظت اور اس فتنہ کے سد باب کے لیے ہوگی ،اس صورت میں ان پر" کفر" کا طلاق مجاز اہوگا ، کیونکہ ان کا زکوۃ ادانہ کرنے کا جرم انتہائی شدید ہے۔

صحابہ کرام کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی کہ جو تحص نمازی فرضیت کا انکار کردی تو وہ کا فر ہوجا تا ہے، اس لیے حصرت صدیق اکبر رہا تھی نے فرمایا کہ جو تحض نماز اور زکوۃ میں تفریق کرے کہ نمازی فرضیت کا تو قائل ہواور زکوۃ کی فرضیت کا انکار کردے تومیں اس سے ضرور قال کروںگا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔(۱)

شیخین کے اس مناظرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کے استدلال میں جوروایت یعنی مدیث باب ذکر کی ہے، اس میں نماز اور زکوۃ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں ور نہ

<sup>(</sup>۱) فتحالملهم ۲۸۲۸۱ الكوكبالدرى ۳۳۲/۳ تحفة الاحوذى ۲۸۲/۷ بمرقاة ۲۳۵/۳ كتاب الزكاة

حضرت صدیق اکبر زبالین قیاس کوذکر نه فرماتے چنانچه انہوں نے فرمایا: والله لا قاتلن من فرق بین الصلاة والز کاة ، حالانکه اس روایت کے عبداللہ بن عمر کے طریق میں نماز اور زکوۃ کا ذکر صراحة منقول ہے، جس کے معنی پی کہ ترک قبال کیلیے جس طرح ایمان ضروری ہے، اس طرح نماز کو قائم کرنا اور زکوۃ اواکرنا بھی ضروری ہے لہذا اگر کوئی شخص ایمان کا اقرار کرتا ہے اور نماز کا بھی قائل ہے لیکن زکوۃ کونہیں مانتا یا اسکی اوائیگئی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ لا انکی جائیگی اسلیے حضرت صدیق اکبر زبالین نے قبال کا ذکر فرمایا ، تو حضرات شیخین کے اس بحث ومباحثہ سے رہے ممثاب ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز اور زکوۃ کا ذکر نہیں سناتھا، یا ان کے ذہن میں صحفر نہیں تھا، ورنہ حضرت عرسمیت کی صحابی کواس فیصلے میں ذراتا مل نہ ہوتا۔(۱)

### بَابْ مَاجَاأُمِرْ ثُأَنُ أَقَاتِلَ لِنَاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهَ وَيُقِيمُو االصَّلَّاةَ

يه باب اس بيان من ب كرحضور الله في فرما يا كه بحصولوكول سن قال كاحكم ديا كياب يهال تك كده واالدالاالله كبين اورنما ذقا كم كرين عن أنس بن مالك قال: قال رَسول الله هي : أُمِوْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَأَنْ مَا لَكُ وَاللهُ اللهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلُتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَحْمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلُتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَمُ مَا لِلمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعْلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهُمْ وَالْمُ وَالْهُمْ إِلاَ يَحْقِهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا فَيْعِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُوا فَيْعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللل

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ حضور کے نے فرمایا: مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ مجھے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھا تھیں اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں ، جب وہ ایسا کرلیں تو ہم پر ان کی جانیں اور مال حرام ہوجا تھیں گے گرکلہ اسلام کے حق کے ساتھ (لیمن اگروہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرلیں جسکی وجہ سے ان کی بید چیزیں حلال ہوجا تھیں ) ان کیلیے (وہ تمام منافع) ہیں جو مسلمانوں پر ہیں۔

# كفركى تعريف اوراسكي الهم تشريح

کفر کی تعریف: انکار ما ثبت من الدین ضرورة ، دین کی اس بات کا انکار کرنا جوقر آن وسنت سے قطعی طور پر ثابت ہو اوراس کے معنی اور مفہوم بھی قطعی ہو، اور جس کے بارے میں ہر خاص و عام مسلمان کو معلوم ہو کہ بید دین کا حصہ ہے، پھراگروہ انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہوگالہذ ااگر دین کا کوئی امرقطعی ہے گرلوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا انکار کرنا کفرنہیں ہوگا ہاں فست ضرور ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، كتاب الايمان، باب فان تابوا... ۱۰۳/۱، تحفة الاحوذي ۲۸۲/۷

اس بارے میں مزید تفصیل ہے ہے کہ اگر کوئی محف ایسی چیز کا انکار کرتا ہے، جس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور قطعی الدلالہ ہے لین اپنے معنی پر دلالت کرنے میں بھی قطعی ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں دین کا حصہ ہونے کی حیثیت سے مشہور نہیں ، تواس کے او پر فورا کفر کا تحکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اسے متوجہ کیا جائے گا کہ آپ جس چیز کا انکار کررہے ہیں وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے اور اس کے قطعی ہونے کے دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے جائیں گے جائیں گے، اگروہ مان لیتا ہے تو وہ سلمان رہے گا، لیکن اگر ساری تفصیل اس کے سامنے پیش کے باوجود، وہ اپنے کفریر اصر ارکرتارہے، تو پھر اس پر کفر کا تھی لگا دیا جائے گا۔ (۱)

# كفركي اقسام

شارمین مدیث نے کفری جارشمیں بیان فرمائی ہیں:

ا۔ کفرا نگار: بیدہ کفریے کہانسان کے دل میں بھی انکار ہواور زبان پر بھی انکار ہو، نیدل میں تصدیق ہواور نیز بان سے تسلیم واقرار ہو، بیعام کا فروں کا کفرہے۔

۲۔ کفرمحو و : بیوہ ہے کہ دل سےوہ پہانتا ہے،اسلام کی حقانیت بھتا ہے کین زبان سے اٹکار کرتا ہے جیسے شیطان کا کفرکہ دل سے وہ سی متا ہے کین اس کے باوجو دزبان سے اٹکار کرتا ہے۔

س۔ کفرعنا و: اس سے مرادیہ ہے کہ دل سے ایک انسان ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقر اربھی کرتا ہے لیکن دوسرے دین سے براُت کا اظہار کر کے رسول کی اطاعت اور اتباع کیلئے تیار نہیں، چیسے ہرقل اور ابوطالب کا کفر۔

۳۔ کفرنفاق: که زبان سے تو اقرار کرتا ہے، التزام طاعت کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں اٹکار موجود ہے، دل سے قبول کرنے اور ماننے کیلئے تیان نہیں (۲)

# مومن ہونے کیلئے تمام ضرور یات دین پرایمان لا ناضروری ہے

مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مخص ان تمام امور پر ایمان لائے، جنکا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے، جنہیں ''ضروریات دین'' کہاجا تا ہے، لہذا اگر کوئی مخص اسلام کے بعض احکام پر ایمان لائے اور بعض کا اٹکار کرے یاان میں الی کوئی تاویل کرے جوقر آن وسنت کے اصولوں کے سراسرخلاف ہوتو ایسا مخص کا فرہوتا ہے۔

اس باب کی ذکورہ حدیث میں نی کریم اللہ نے تمام ضروریات دین کا احاط نہیں فرمایا، بلکہ بیرحدیث آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی، جب اہل کتاب اپنا فد جب چھوڑ کردین اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اس مناسبت سے آپ نے ان

انعام البارى ۱ ۲۷ ۲ ۳ کتاب الایبان، کفری تویف،

<sup>(</sup>٢) كشف البارى ١ /٥٤٥ فيض البارى ٢ / ١/١ كتاب الايمان

چنداعمال کاذکر فرمایا جواس وقت اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان حدفاصل اور مابدالا متیاز سے، کیونکہ دومذہبوں میں فرق اور
ان میں امتیاز ، ان کے الگ الگ شعائر ہے، یہ ہوسکتا ہے، اسلامی شعار میں نماز پڑھنا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا
اہل کتاب کے مقابلے میں سب سے زیادہ امتیازی عمل ہے، اس طرح معاشرتی لحاظ ہے اہل کتاب مسلمانوں کے ذبیجہ ہہت نفرت کرتے تھے، بلکہ کھاتے ہی نہ تھے، چنانچہ اس حدیث میں انہیں بتایا گیا کہ اگروہ ایمان لے آئی اور عبادات میں وہ ہماری طرح قبلہ کی طرف رخ کرنے لکیں اور معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے لگیں تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوگی کہ انہوں نے اسلام کو تدول سے قبول کرلیا ہے، جس کا اظہار نہ صرف یہ کہ ذبان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی ہور ہا ہے، اب مسلمانوں کو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہئے۔ (۱)

قادیانی اپنے آپ کومسلمان ثابت کرنے کے لئے بہت سے امور سے استدلال کرتے ہیں، ایک ان کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے کہ جس میں تین اعمال کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جومسلمانوں کا ہے، اور ہم مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔

اس کا جواب سابقہ تفصیل ہے معلوم ہو چکا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ اس حدیث میں ایک مسلمان کی اس وقت کے لحاظ سے صرف ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا جب تک اس سے قطعی طور پر اسلام کے معارض کوئی بات ثابت نہ ہوجائے ، اس وقت تک اسے غیر مسلم اور کا فرکہنا جا تر نہیں لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، قرآن اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہے لیکن اس میں بیتینوں ظاہری علامتیں پائی جارہی ہیں تو اس کے باوجود اس کومومن کہا جائے ، ایسانہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس حدیث میں مومن کی کمل تعریف ذکر نہیں کی گئی بلکہ ایمان کی صرف چند ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ (۱)

اس حدیث میں نبی کریم علیہ نے زکوۃ اور دیگر ارکان اسلام کا ذکرنہیں فرمایا۔

اسکی دو و جہیں ہوسکتی ہیں:

ا۔ آپ شے نے صرف نماز کے بیان پر اکتفاء فرمایا کیونکہ نماز دین کاستون اور سب سے اہم اسلامی شعار ہے۔ ۲۔ سیمجی ممکن ہے کہ اس حدیث کے بیان کے وقت نماز کے علاوہ دیگر ارکان کی فرضیت کے احکام ابھی تک نازل ہی نہ ہوئے ہوں ، اس لیے آپ نے انہیں ذکر بھی نہیں فرمایا (۲)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ١٥٢/١ كتاب الايهان، الفصل الاول، نفحات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ٢٠١/١

<sup>(</sup>۲) انعام البارى، كتاب الايمان، ۳۱۸/۱

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٨٥/٤

### بَابُمَاجَاءَبُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اسلام کی بنیاد یا فیج چیزوں پرہے

عَنِ ابنِ حُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَالِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجّ الْبَيْتِ ـ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرر کھی گئی ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بیکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرتا، زکوۃ اداکرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔

#### اركان اسلام

اس حدیث میں نی کریم کی نے اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر فرمایا ہے،اس سے دراصل اسلام کوایک خیمہ سے تشعیبہ دی ہے کہ جس طرح خیمہ پانچ کا ذکر اس لیے کیا کہ دی ہے کہ جس طرح خیمہ پانچ کا ذکر اس لیے کیا کہ دی ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا ذکر اس لیے کیا کہ بیتمام فرائض میں سب سے اہم ہیں،اور اسلام کے دیگر فرائض اوراحکام کی بناءانہی پر ہے۔(۱)

# بَابُمَا جَاءَفِي وَصْفِ جِبْرَئِيْلَ لِلنَّبِي ﴿ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ

حضرت یکی بن یعمر کہتے ہیں کہ معبد جہنی پہلا محف ہےجس نے نقد پر کے متعلق گفتگو کی ، کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبدالرحن حميري فكلے يهاں تك كه بم مدينه منوره آ گئے، ہم نے كہا كه اگر ہم نے كسى صحابي رسول سے ملاقات كى تو ہم ان سے اس مسکلے کے بارے میں یوچیس کے جوان لوگوں نے پیدا کررکھا ہے، چنانچہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی ، جبکہ وہ مسجد سے باہر ستھ، چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیرلیا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی کلام کومیرے سپر دکرے گا ( یعنی مجھے متکلم بنائیگا ) میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمن: کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اورعلم بھی طلب کرتے ہیں (یعنی سیکھتے ہیں) اور (اس کے باوجود) وہ سیکھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، اورید کدامرجدید ہے ( یعنی پہلے سے کسی امر کا اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وقوع سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے) حضرت عبداللد بن عمر فرمايا: جبآب ان سے مليس توانيس بنادينا كه ميں ان سے برى موں اور وہ مجھ سے برى ہیں،اس ذات کی شمجس کی عبداللہ قسم کھایا کرتا ہے کہ اگران میں سے کوئی احدیہاڑ کے برابر بھی خرج کرد ہے، توان ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، یہال تک کہ وہ نقذیریرا بمان لے آئیں،خواہ وہ نقذیرا چھی ہویا بری ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ: پھرحضرت عبداللد بن عمرحدیث بیان کرنے گئے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: ہم (ایک دن) رسول اللہ ﷺ کے یاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سفید کپڑوں اور نہایت سیاہ بالوں والا آ دمی آیا، نہ اس پرسفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا اور نہ ہم میں ہے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کدوہ نبی کریم علیہ کے پاس آگیا اوراس نے اپنے مھٹے نی کریم ، کھٹول کے ساتھ ملادیے ( یعنی انتہائی قریب ہوکر بیٹے کیا) مجراس نے کہا: اع محمد الله ايمان كياب؟ آب فرمايا: ايمان بيب كرتوالله بر،اس كفرشتول، كتابول، رسولول، قيامت ك دن اوراچی اور بری تقدیر پرایمان لائے،اس نے کہا:اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اسلام بیہے کہاس بات کی موای دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ دینا، بیت الله کا مج کرنااور رمضان کے روزے رکھنا، اس نو واردنے کہا: احسان کیاہے؟ آپ نے فرمایا: وہ بیہ کہتم الله کی اس طرح عبادت کردگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو ( یعنی کمل خشوع وضوع کے ساتھ ) کیونکہ اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ تویقینا تنہیں دیکھ رہاہے۔

رادی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات کے جواب میں حضور کے سے کہتا کہ آپ نے بھے فرمایا ہے، کہتے ہیں: ہمیں اس پر تجب ہونے اگا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور پھر آپی تصدیق کرتا ہے، اس رجل نے کہا: قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جارہا ہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس فرمایا: جس سے قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ (چند علامتیں سے ہیں کہ) باندی اپنی سیدہ کو جنے گی اور تم دیکھو کے کہ برہنہ پا، برہنہ جم، تنگدست اور بکریوں کے چروا ہے، عمارت میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، حضرت عمر فرماتے بیں کہ پھر میری نبی کریم کے سے تین دن کے بعد ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا: اے عمر: کیا تہمیں پر ہے کہ سے سے اس کرنے والاکون تھا؟ وہ جرئیل امین تھے، جو تہمیں تمہارے دینی امور سکھانے کیلئے آئے تھے۔

مشکل الفاظ کے معنی: اکتنفته: (صیفہ واحد متکلم) پی نے اسے گیرلیا، دونوں طرف سے احاطہ کرلیا۔ سیکل الی: بمری طرف برد کرے گا۔ یتقفوون: وہ طلب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انف: (ہمزے اور نون پر پیش کے ساتھ) جدید، نیا اور وان الامر، انف: کے معنی یہ ہیں کہ معاملہ جدید ہے لیتی اس سے پہلے اس کا پھھا ندازہ نہیں کیا گیا اور العیاذ باللہ اللہ کا میں بھی یہ امراس وقت آتا ہے جب بیواقع ہوجاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے کم بین بین ہوتا۔ انسان یحدث: حضرت عبد اللہ بن عمر حدیث بیان کرنے لگے۔ اثور السفو: سنر کے نشان لیعنی گردوغ بار اور تھکا و ف کے اثر ات۔ الذق: اس نے طالیا۔ المسئول عنها: وہ شخص جس سے قیامت کے بارے میں بوچھا چار ہا ہے۔ اُمار آئی جمع ہے: علامتیں۔ حفاق: حافی کی جمع ہے: بر ہنہ یا گئی پاؤں والا۔ عواق: عاری کی جمع ہے: بر ہنہ جم ۔ عالمة: عائل کی جمع ہے: محتاج، وفقیر۔ رعاء: راعی کی جمع ہے: چروا ہے۔ الشاء: شاق کی جمع ہے: بر ہیں ہیں وہم اور وہم کی سکون کے حوالے۔ الشاء: شاق کی جمع ہے: بر ہیں ہیں وہم اور وہم کی سکون کے ساتھ کی تحمیم ہیں۔ انسان انسان کی تحمیم کے انسان انسان کی تعمیم کے انسان کی تعمیم کے انسان کی تعمیم کے انسان کی تعمیم کے انسان کی تعمیم کی تعمیم کے ساتھ کی تحمیم کی تعمیم کے ساتھ کی تحمیم کے انسان کی تعمیم کی تحمیم کی تعمیم کے ساتھ کی تعمیم کی تو انسان کی تعمیم کی تعمیم کی تعمیم کے ساتھ کی تعمیم کے ساتھ کی تعمیم کی تعمیم کے ساتھ کی تعمیم کے ساتھ کی تعمیم کی تعمی

### حدیث جرئیل کی اہمیت اوراس کا پس منظر

اس حدیث کو دریث جرئیل "کہاجا تا ہے، کیونکہ اس میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے سائل بن کر حضور سے سے چندسوالات کے سے متعے، اس حدیث میں چونکہ اسلام کے بنیادی مسائل اوراحکام بیان کئے گئے ہیں، اس لیے علامة طبی فرماتے ہیں کہاس حدیث کو "ام السنة "کہنا چاہئے ، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کوام القرآن کہاجا تا ہے، کیونکہ اس میں بھی پورے قرآن کا خلاصہ اور بنیادی امور ہیں۔

حضرت جبرئیل علیه السلام کی آمد کس وقت ہوئی؟اس میں بھی شارحین نے کلام کیا ہے، بعض روایتوں میں صراحت ہے

کہ وہ نبی کریم ﷺ کی آخری عمر میں آئے شخصا ور بعض نے جمۃ الوداع سے کچھ پہلے اور بعض نے جمۃ الوداع سے پچھ بعد میں قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بیآ نا جمۃ الوداع کے بعد ہوا ہے، تا کہ ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کودین کا خلاصہ اور اہم امور سکھلا دیئے جائیں، چنانچے اس کے تین ماہ بعد آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

اس حدیث کا پس منظر اور سبب بیپیش آیا که قرآن مجیدی بی آیت: یابها الذین امنوا لا تسالوا عن أشیاء ان تبدلکم تسؤ کم (مائدة:۱۰۱) جب نازل ہوئی تواس کے بعد صحابہ کرام نبی کریم سب پوچنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تعلیم کی سب بوچنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تعلیم کی سب بیت کی دوایت ہے کہ حضور اکرم شخصور کہ ہم آپ سے کوئی فضول سوال نہ کرلیں ، سیج مسلم میں حضرت عمارہ بن قعقاع کی روایت ہے کہ حضور اکرم شخصو اللہ کہ بیت کی وجہ سے آپ سے سوال نہ کر سکے، است میں ایک نو وارد آپ سے فرمایا: مجھ سے مسائل پوچھوتو صحابہ کرام غلبہ بیت کی وجہ سے آپ سے چند سوالات کے اور نبی کریم شخصو نے ان کے جواب دیے ، اس سے اس بات پر تنمیہ کرنام قصود ہے کہ نبی کریم شک سے دین سے متعلق مسائل واحکام پوچھے جا تیں ، یمنوع نبیس ، البتہ ممنوع وہ سوالات ہیں جوالیعنی اور فضول قسم کے ہوں۔ (۱)

### سب سے پہلے تقدیر کا انکارکس نے کیا

صحابہ کرام کے آخری دور میں تقدیر سے انکار کا فتنہ رونما ہوا، اس وقت جوصحابہ کرام زندہ ہے، انہوں نے اس فتنے کی بڑی تخق ہے تر دیدگی، جولوگ نقدیر کا انکار کرتے تھے، انہیں قدریہ کہا جاتا ہے، ان کا ابتدائی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو العیاذ باللہ کسی عمل اور فعل کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل اور فعل کو کرنہ لیا جائے ، اس عقیدہ کا حامل چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محکر ہے، اس لیے بیدائرہ اسلام سے خارج ہے، بعد میں ان کے نظر ہے میں تبدیلی آئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے توبیقائل ہوگئے لیکن بندے کو عمار مطلق اور اپنے افعال کا خالق سجھتے ہیں، گویا اللہ کا ارادہ ومشیت بندوں کے اعمال کے ساتھ وابستہیں، اس سے یہ انکاری ہیں، قدریہ کا بیعشر عمارہ نے انہیں کا فرقر ار بیا تاہم اہل بوعت میں انہیں ضرور شار کیا ہے۔

ای حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند نے جن کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ آنی منہم بری و انہم منی ہوا۔ . . . ، اس سے قدریکی پہلی مسم مراو ہے کہ جواللہ تعالی کے علم کی فی کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري, كتاب الإيمان, باب سوال جبرئيل النبي عن الايمان ١ ١٥٩,١٥٩، ١٥٢٠ -

نے اس طرح مقدر نہیں فرمایا، بس یہ قصہ پیش آنا تھا کہ قضاء وقدر کی بحث چیڑگئی، قدریدا پنے عقیدے کی تعبیر' الامرانف' (امرنیا ہے، اس سے پہلے اس کا اندازہ نہیں نگایا گیا) ہے کرتے تھے۔(۱)

### اس''رجل'' کی صفات

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم، نی کریم کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک فض آیا جس کے کہڑے بہت سفیداور بال شدید سیاہ سے ، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا، نہ گردوغبار اور تھکا وٹھی، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ وہ بہیں کا باشدہ ہے لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مدیدی آبادی اس وقت محدودتی، برخض دوسرے کوجانتا تھا کہ یہ مدید کا ہے یا نہیں، وہ حضور کے پاس آگئے، آپ کے سامنے نہایت اوب کے ساتھ بیٹے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھٹے نمی کریم کھٹے کے ساتھ ملا دیے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ نمی کریم کی کی ران پررکھ دیے، اس طرح بیٹے کا مقصدایک توادب واحر ام کا اظہار تھا اور دوسرا ہے کہ ان کی حالت لوگوں سے پوشیدہ رہے، تا کہ صحابہ کرام انہیں پہچان نہ سیس۔ مقصدایک توادب واحر ام کا اظہار تھا اور دوسرا ہے کہ ان کی حالت لوگوں سے پوشیدہ رہے، تا کہ صحابہ کرام انہیں پہچان نہ سیس۔ اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت جرئیل علیا اسلام نے سلام کیا، پھراس کے بعد بیٹے کرآپ سے ایمان، اسلام، احسان، قیا مت اور انکی علامات کے بارے میں سوالات کئے، پھران کے جواب من کرآپ کی تصدیق بھی کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام کومزید تجب ہوا کہ سوال کے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تیز وں کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام امور کاعلم نہیں ہے اور تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام اور کو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام اور کو کاعلم نہیں ہے اور تو تھیدین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کوان تمام اور کاعلم نہیں کے اور تعلی کو تعلی کو تعلی کو کہ کو تعلی کی کو تعلی کے تعلی کے تعلی کو تعلی کو

### ایمان اوراسلام کے درمیان نسبتوں کا بیان

شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا استعال شریعت میں تین ظرح سے منقول ہے، گویا ان کے درمیان تین طرح کی نسبتیں ہیں:

ا۔ تساوی: بعض کے زدیک اسلام اورایمان دونوں مترادف ہیں، جومعنی ایمان کے ہیں، وہی اسلام کے بھی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ تساوی کی نسبت ہے، ان حضرات کی دلیل قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی وہ آیات ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانہ کا ذکر ہے:

فأخر جنامن كان فيهامن المؤمنين فما وجدنا فيهاغير بيت من المسلمين ( وَار يات : ٣١)

د ( جب ان بستيول پرعذاب كا وقت قريب آيا) توجم نے جتنے ايماندار تھے، سب كود بال سے عليحده كرديا، سو بجز

<sup>(</sup>۱) فتح لللهم، كتاب الايهان، القدرية ومعتقداتها ۲۲۲، ۳۲۲، ۸۲۳

<sup>(</sup>۲) فتحالباري ۱۵۲/۱

مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر (مسلمانوں کا) ہم نے نہیں پایا''

اس بستی میں بالا تفاق ایک ہی گھرمسلمانوں کا تھا، یعنی حفرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، انہیں کومومن بھی کہااورمسلم بھی، لہذااس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں ترادف اور تساوی کی نسبت ہے۔

۲ تباین: دوسراقول یہ کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تباین ہے، لیکن تباین کے باوجود دونوں آپس میں ایک دوسرے کو متلازم ہیں، معنی یہ ہیں کہ کوئی ایمان اسلام کے بغیر معترفیں، اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معترفیں گر دونوں میں نسبت تباین کی ہے کہ ایمان تھدیت قبی کا اور اسلام اقرار باللمان اور ظاہری طور پر اطاعت کا نام ہے، چنانچے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قالت الاعراب امنا، قل: لم تؤمنو اولکن قولوا: اسلمنا کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آئے، اللہ نے فرمایا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں، اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے آئے ہوں کے اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے آئے ہیں کے اسلام کے

حدیث جبرئیل میں بھی ایمان اور اسلام کوالگ الگ بیان کیا گیا ہے، اس سے بھی ان کے درمیان تباین کی نسبت ثابت ہوتی ہے۔

سور تداخل ایمنی عام خاص مطلق کی نسبت: ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں نبی کریم کی سے سوال کیا گیا: أی العمل افضل؟ (کونساعمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے) آپ نے فرمایا: ایمان باللہ، جبکہ عمروبن عبسہ کی روایت میں ارشاد ہے: فأی الاسلام افضل؟ آپ نے فرمایا: الایمان، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں تداخل کی نسبت ہے، اس صورت میں اسلام عام ہوگا کیونکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان واعضاء سے بھی، جبکہ ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے۔

ابسوال بیہ کہ بیکیے پتہ چلےگا کہ کس مقام پراسلام اور ایمان کے درمیان بینسبت ہے؟ تو اس کے بارے میں شراح فرماتے ہیں کہ اگر اسلام اور ایمان ساتھ ساتھ فذکور ہوں اور سوال کے طور پر ذکر کیے جا کیں تو اس وقت ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، جیسا کہ حدیث جرئیل میں بیدونوں کلے ساتھ ساتھ ہیں، اور سوال کے موقع پر ہیں اور اگر ایک ساتھ نہوں یا مقام سوال میں نہوں تو پھران کے درمیان تداخل کی نسبت مراد ہوگی۔

اور حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ' وفقیرا در مسکین' کی طرح ہیں جب ایک ساتھ بولے جا عیں توان میں تباین کی نسبت ہوگی ، یعنی ان کے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں اور جب الگ الگ مذکور ہوں تو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں یعنی ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) فتح الملهم ١ ٣٢٨٠ كتاب الايهان، البحث الاول في موجب اللغة

#### احسان کے معنی اوراس کے درجات

"احسان" كے لغوى معنى ہوتے ہيں:"دكسي كام كواچھى طرح سنواركركرنا"

احسان کی تعریف: نبی کریم اسے اس حدیث میں احسان کی تعریف بیری ہے: ان تعبدالله کانک تر اہ فان لم
تکن تر اہ فانه بر اک کہتم عبادت وغیرہ کو اس طرح بجالا و گویا کہتم اللہ تعالیٰ کود کھر ہے ہو، اس کو' مقام مشاہدہ ، مکاشفہ''
کہا جا تا ہے ، اور اگرتم اس کود کھے نہیں رہے تو بھی آ پ عبادات وغیرہ کو اچھی طرح ادا کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ تو تمہیں ہر حال
میں دیکھر ہے ہیں ، اسے' مقام مراقب' کہا جا تا ہے ، اس انداز سے جب عبادت کی جا گئی تو اس میں خشوع و خصوع نہایت
کائل در ہے کا ہوگا۔

"احسان" كے تين در ہے ہيں:

ا۔ تمام عبادات کوان کے فرائض،ارکان اور واجبات کے ساتھ اداکرنا،احکام شرع کو بجالا ناممنوع اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا،احسان کا بیدر جہ واجب ہے جس کی تحصیل ہرمسلمان پرلازم ہے۔

۲۔ "مقام مشاہدہ، مکاشفہ" اس کا مطلب ہیہ کہ انسان اس تصور کے ساتھ عبادت کرے، کو یا کہ وہ اللہ کا مشاہدہ کر رہاہے، بیا نبیاء علیم السلام کا مقام ہے، کہ وہ اس انداز ہے عبادت کرتے ہیں کہ کو یا وہ انٹہ کود کھے رہے ہیں، اورامت کے نیک لوگوں کو بھی بیدرجہ بڑی محنت ومشقت سے حاصل ہوسکتا ہے، چنانچہ حدیث کے اس جملے، ان تعبد اللہ کانک تو اہ" ہے اس در ہے کو بیان کیا گیا ہے، اس مقام کا حاصل کر نالا زم وفرض نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔

سے انسان پر ہروقت یہ کیفیت رہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں ، اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں ، میرا ہر عمل ، خواہوہ اچھا ہو یا برا ، اللہ تعالی کے سامنے ہے ، اس درجے کو '' مقام مراقبہ'' کہا جاتا ہے ، جب انسان کو یہ درجہ حاصل ہوجائے تو وہ نکی کے ہرکام کو بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے اور گنا ہوں سے بھی پر ہیز کرتا ہے ، اس درجے کو حاصل کرنے کیلئے ضرور کوشش کرنی چاہئے ، تا کہ عبادات صحیح طریقے سے اوا ہو سکیں ، احسان کے اس درجے کو حدیث کے اس جملے ''فان لم تکن تو اہ فاندیو اک '' میں بیان کیا گیا ہے۔(۱)

### ''احسان'' کی شرح میں دوقول ہیں

نی کریم شکے نے احسان کی جو پی تعریف فرمائی ہے: ان تعبدالله ... اسکی شرح میں شار حین حدیث کے دوقول ہیں: ا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے بیہ کہ نی کریم شک نے اس جملے سے احسان کے دو در جوں کا ذکر فرمایا ہے

<sup>(</sup>۱) فتحاللهم ۱۸۲۸۱

ایک اعلی ہے جیے''مقام مشاہدہ'' کہا جاتا ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ جل جلالہ کا مشاہدہ اور دیدار کر رہاہے،
یہ احسان کا اعلی ترین درجہ ہے، اورا گرید درجہ حاصل نہ ہوتو اپنے اندریہ کیفیت ضرور پیدا کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہاہے، یہ
احسان کا ادنی اور کمزور درجہ ہے، یوں اس کا وہ عمل اور عبادت نہایت خشوع وخضوع اور اخلاص کے ساتھ اوا ہوگی، اسے''مقام
مراقب'' کہا جاتا ہے، جب انسان اس در ہے کو اہتمام کے ساتھ بجالاتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اسے مقام مشاہدہ بھی
حاصل ہوجاتا ہے۔

اس تشریح کے مطابق فان لم تکن تو اہ فاندیو اک میں پہلی فاء برائے تفصیل اور''ان، شرطیہ ہے اسکی جزاء محذوف ہے، اصل عبارت اسطرح ہے: فان لم تکن تر اہ فاستمر علی احسان العبادة فاندیو اک (اگرتم الله تعالی کونبیں دیکھر ہے، تب بھی استفامت کے ساتھ عبادات کو بجالاتے رہو، کیونکہ اللہ تو تمہیں دیکھر ہے )۔ (۱) اور دوسری فاء برائے تعلیل ہے۔

۲۔ امام نووی اورعلامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں احسان کے دو درجوں کو بیان کرنامقصود نہیں بلکہ صرف ایک ہی درجے کو بیان کریا گیا ہے کہ آم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروگو یا کہ وہ تہمیں دیکھ دہا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ آگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ دہا ہوتو وہ عبادات کو کمل آداب وحقوق اور کامل خشوع وخضوع ہے اداکرے گا کہ بکن سوال بیہ کہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ دہے اور نہ بی اس دنیا میں ہمارا دیکھ ناممکن ہے، تو پھر یہ ۔۔۔۔۔ کانک تر اہ کیے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہم آگر اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں نہیں دیکھ دہے پھر بھی تمام عبادات وغیرہ کو کمل آداب اور شرائط کے ساتھ اداکر و کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر عبادات میں خشوع وخضوع بجالا تا ہے تو اس کی وجہ اس کا دیکھ نانہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس کی وجہ اللہ جل شانہ کا اسے دیکھ یا نہ دیکھے آتو اس کا قرانسان اسے دیکھے یا نہ دیکھے آتو اس کا تقاضا یہ ہم کہ انسان کی بھی وقت کو نی بھی ایسا کا م نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ نارائی ہوتے ہوں۔

اس تشریح کے اعتبار سے فان لم تکن تر اہ فانہ ہر اک میں "ان" وصیلہ ہوگی ، شرطینہیں ہوگی اور فانہ ہر اک میں فاء تعلیلیہ ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ حافظ آبن تجری تغییر کے مطابق انسان کو اولا پہلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ
کودی کھے ہا ہوں ، اور اگر بیہ مقام حاصل نہ ہو سکتے تو پھر دوسر ادرجہ حاصل کرے اور بیمرا قبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جھے دیکھ رہا ہے۔
امام نووی اور علامہ سندھی کے قول کا حاصل ہیہ کہ شروع سے ہی دوسرے درجہ کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جھے دیکھ رہا ہے ، اور بیمراقبہ آسان بھی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ اصل بھی بہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھویا نہ دیکھو، بس بیحقیقت تمہارے دل ود ماغ میں رہے بس جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ، اس کا اثر بیہ ہوگا کہ انسان عبادات وغیرہ کوا چھے طریقے سے اداکرے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ١٦٠/١ كتاب الايهان، باب سوال جبر ثيل...

<sup>(</sup>۲) فتح الملهم ۲۸۳٬۳۸۲۱ کشف الباری، ۲۱۳۷۲ کتاب الایمان، انعام الباری ۵۳۸/۱

#### علامات قيامت

آشو اطشوط (شین اور را پرزبر کے ساتھ) کی جمع ہاں کے معنی علامت کے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتیں دوسم کی ہیں، ایک وہ علامتیں ہیں، جو بالکل قیامت کی علامتیں دوسم کی ہیں، ایک وہ علامتیں ہیں، جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگی جیسے نزول عیسیٰ، جانور کا لکنا، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا .....اس حدیث میں پہلی شم کی علامتیں مراد ہیں۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 'اشراط' ، جمع کا لفظ ہے، اور جمع میں کم از کم تین فرد ہوتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں مرف دو علامتوں کوذکر کیا گیا ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں:

ا۔ جمع میں کم از کم دوفر دہوتے ہیں

۲- محیح جواب بیپ کراس روایت می اختصار به اس می راوی نے صرف دوعلامتوں کوذکر کیا ہے ایک ان تلدالامة ... اوردوس کی یتطاولون فی البنیان ... تیسری علامت کوذکر نہیں کیا جو کتاب التغییر میں مذکور ہے اوروہ بیپ : اذا کان الحفاة العراة روس الناس کرجب برہنہ جم اور برہنہ یا الوگوں کے سردار اور حکر ان بن جا کیں گے۔(۱) اُن تلدالامة ربتها ا

''ربة''سيده كمعنى ميں ہے، بعض روايات مين'' ربحا''ہے، جوسيداور مالك كمعنى ميں ہے۔ اس جملے سے كميا مراد ہے؟ اس ميں شارعين صديث كے مختلف اقوال ہيں:

ا۔ اس جملے بے درحقیقت زمانے کے انقلاب کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قرب قیامت میں حالات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی ہوجا کیگی کہ جو سردار تھے وہ غلام اور جوغلام تھے وہ آتا ہن جا کیں گے، اعلی درجہ کے لوگ کھٹیا اور اونی درجہ کے لوگ اعلی شار ہوئے ، باصلاحیت افراد کو کنارے پرلگا کرنا اہل لوگوں کو زمام افتد ار دے دی جائیگی ، تربیت یافتہ لوگ زیر تربیت ، اور قابل تربیت افراد ، لوگوں کی تربیت کرنا شروع کردیں گے۔

۲۔ امام خطابی اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں جب اسلام خوب پھیل جائیگا،
عقلف ملک اور علاقے فتح ہو تکے ، ان کے نیچے اور عور تیں قید ہونگی پھر ان باندیوں سے اولا دہوگی، جسکی وجہ سے ووام ولد بن
جائیگی، بیاولا دنسب میں چونکہ باپ کے تابع ہے ، ان کوئسی شرافت حاصل ہوگی، یہاولا دگو یا اپنی ماں کی آزادی کا سبب ہیں ، اس
لیے ووا پنی ماں کیلئے بمنز لہ سید کے ہیں ، اس لیے حدیث میں اسے ان قلد الامة رہتھا سے تعبیر کیا ہے ، امام نووی نے اسے اکثر
معزات کا قول قرار دیا ہے۔

س۔ اس سے اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں اولا داینے والدین کے ساتھ نافر مانی کا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۲۸، كشف الباري ۱۲۲۸

سلوک کریگی،اطاعت کے بجائے ان کے ساتھ حا کمانہ رویہا ختیار کریں گے،ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آئی گے جیسے آقا اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔(۱)

قال عمر: فلقيني النبي ال

اس روایت معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم ہے نے حضرت عمر کو تین دن کے بعد بتایا کہ وہ'' رجل'' حضرت جرئیل ہے، جو تہیں دین سکھانے کیلئے آئے ہے، جبکہ سی بخاری اور سلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ نے ای مجلس میں بیار شاوفر مادیا تھا کہ ھذا جبر نیل، یعلم الناس دینہ م توبظا ہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

ان دونوں روایتوں میں علاء کرام نے تطبیق یوں دی ہے کہ جب صحابہ کرام اس فخض کی تلاش میں نکلے، جن میں مفرت عمر مجھ ستے، جب وہ مخض نہ ملا تو اس مجلس میں موجود لوگوں کے معلی ستے، جب وہ مخض نہ ملا تو اس مجلس میں موجود لوگوں کے سامنے آپ نے وضاحت فرمادی کہ دو مخض جبر ئیل امین ستے، اور حضرت عمر رضی اللہ عند دوبارہ اس وفت نہیں آئے اس لئے ان کو حضور سے نے قین دن کے بعد بتایا کہ وہ نو وار دفخص جبر ئیل امین ستے، اس لیے دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ (۲)

### اس روایت سے چنداہم امور کا ثبوت

اس روایت سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

- ا۔ جعمع میں برعت میں مبتلا ہوتواس سے بائیکاٹ کیا جاسکتا ہے، تا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے اور تو برکر لے۔
- ۲۔ شاگردکواپنے استاد کے سامنے ، مریدکواپنے شیخ کے سامنے اور اولا دکواپنے والدین کے سامنے باادب طریقے سے بیٹھنا
  - چاہئے۔
  - سا۔ جوسوال اہم اور ضروری ہوں ،ان کے یو چینے میں شرعا کوئی حرج نہیں ، تا ہم یو چینے کا انداز بہر حال درست ہونا چاہئے۔
    - ٣- تمام اموريس" احسان كم صفت سے آراستہ ہونے كى كوشش كرنى چاہئے۔
- ۵۔ جب کسی عالم، مفتی اور بزرگ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو اگر اس مسئلے کا صبح جواب اس وقت ذہن میں ہوتو بتا
- دے، ورندا گراس کا جواب ذہن میں ندہو یا اس میں کچھ شک ہوتو صاف الفاظ سے کہددے کہ اس وقت بیر سکلہ معلوم نہیں، بعد میں یو چھ لیس، اس سے اسکی عزت واعتاد میں کی نہیں، اضافہ ہوگا۔
- ۲۔ معلم اور استاد کی نشست حاضرین کے مقابلے میں ذرانمایاں اور متناز ہو، تاکہ سب لوگ سیح طریقے سے استفادہ کرسکیں، بیجائز ہے، خلاف سنت نہیں، کیونکہ اس روایت کے بعض طرق میں الفاظ اس طرح ہیں: کان النبی اللہ بار ذیو ما

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۳۱، کشف الباري ۲۲۸۸، فتح الملهم ۴۸۷۸،

<sup>(</sup>۲) فتح الباری، ۱۹۲/۱.

للناس، اورشارعین حدیث نے بارز کے ایک معنی یہی بیان کئے ہیں کہ آپ 🏶 سامعین کے مقابلے ذرا متازنشست پڑ تشریف فرما تھے۔(۱)

### ہَائِ مَا جَاءَفِی إِضَافَةِ الْفَرَ اثِضِ إِلَى الإِيْمَانِ يه باب اس بيان من ب كفرائش كانست ايمان كاطرف ب

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴿ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الْحَيَ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهُ وِ النَّهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: آمْرُ كُمْ بِأَرْبَعِ: إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهُ وَ النَّهُ مَنْ وَالنَّهُ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: آمْرُ كُمْ بِأَرْبَعِ: الإَيْمَانُ بِاللهِ فَي الشَّهُ وَ إِنْ اللهِ عَنْ مَنْ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عہاس فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قبیل کا یک وفد نی کریم کے کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا:

بیشک ہم قبیلہ رہید کے لوگ ہیں (اور ہمارے اور آ کے درمیان قبیلہ مسئر کے لوگ رہتے ہیں) اور ہم آپ کی خدمت

میں صرف اشہر حرم (وہ چارمہینے جن میں لڑائی حرام ہے) میں حاضر ہوسکتے ہیں، لہذا ہمیں ایک چیز کا بھم دیجے جے ہم

آپ سے لیس لیں اور ہم اسکی طرف ان لوگوں کو بھی وعوت ویں جو ہمارے بیچے ہیں، نی کریم کے نے فرما یا: میں

میں چار چیز وں کا تھم دیتا ہوں: اللہ پر ایمان لانے کا، پھر آپ نے ان کیلئے اسکی تفییر فرمائی کہ اس بات کی گوائی

دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، اور ڈکو قادا کرنا اور اس بات کا تھم کہ تم اس مال کا یا تجوال حصادا کرو، جوتم غنیمت میں حاصل کرو۔

### وفدعبدالقيس

نی کریم کی خدمت میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کے وفد آیا کرتے تھے، ای طرح کا ایک وفد' وفد وفدو ہوائیس' ہے ہے بہلے ہے جا ہے۔ بہلے ہے جا ہاں سے ہیں اور عراق میں آباد تھا، وفد عبدائیس آپیلی سرتبہ فتح کمہ سے پہلے ہے جا ہاں سے بھی پہلے آیا، اس وفت ان کی تعداد سایا اس تھی، دوسری سرتبر کر جا یا ہے جا ہیں جا ضربوا اب ان کی تعداد ہوائیس تھی۔

اس وفد کی آمہ کے بارے میں بیر متقول ہے کہ قبیلہ عبدائیس کے سردار منذرین عائذ نے اپنی لڑکی متعقد بن حبان کودی متعدد کی تجارتی سنر مدینہ منورہ کی طرف ہوا کرتے تھے، جرت کے بعدا یک متعدد کی متعدد کی متعدد کی دفعہ بیٹے ہوئے کہ انفا قا وہاں سے نی کریم کی کا گذر ہوا، متعدد بن حبان اس عظیم شخصیت کے ادب

میں اپنی جگہ کھڑا ہوگیا، حضور علی نے بوچھا کہ بیکون ہے؟ پت چلاتو آپ نے ان سے، ان کے قبیلے کے سرداراور بحرین کے دیگر سرداروں کے بارے میں نام لے کرحال دریافت فرہایا۔

معقذ بن حبان نی کریم کی کے حسن سلوک اور اخلاق سے اسے متاثر ہوئے کہ آپ کے دست مبارک پر اسلام تبول کرلیا، وین تعلیم سیکمنا شروع کردی، سورة فاتحہ اور سورة علق کی تعلیم سیکمنا شروع کردی، سورة فاتحہ اور سورة علق کی تعلیم عاصل کی ، جب بیا ہے وطن جانے گئے تو حضورا کرم بھی نے ان کے قبیلہ کے سرداروں کے نام خطوط دیے ، جن میں آئیس اسلام کی دعوت دگ گئی می وطن پہنچ کر انہوں نے فور ااسلام کو ظاہر نہیں کیا بلکہ مناسب موقع کی انتظار میں رہے البنتہ نماز اور قرآن مجید پڑھتے رہے، ان کی بیوی نے اپنے والد منذر بن عائذ سے تذکرہ کیا کہ مدینہ سے واپسی کے بعد معلد کی مجیب حالت ہے کہ خصوص اوقات میں جمع کے فلال فلال اعضاء اسطر ح دھوتے ہیں اور پھر اشحت بیں، قبلہ روہ وکر کم می کھڑے ہیں، ورکھی سجدہ کرتے ہیں۔

پرمنذر نے اپنے داماد سے ساری داستان تی اور معقد نے بیجی بتایا کہ حضور کے نے آپ کا حال بھی بڑی خصوصیت سے دریافت فرمایا، بیس کرمنذر بھی مسلمان ہوگئے پھر معقد بن حبان نے نبی کریم کے کا خط مبارک منذر بن عائذ کو دیا، انہوں نے قبیلہ کے تمام لوگوں کو وہ خط سنایا، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئ تھی، چنانچہ پورے قبیلہ نے ایک بی وقت میں اسلام تجول کرلیا درسب نے نبی کریم کے خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرلیا۔

چنانچہ جب بیلوگ مدیند منورہ کے قریب پہنچ تو رسول اللہ شکے نے اپنے محابہ سے فرما یا کہ تمہارے پاس انجی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے، جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عندان کو دیکھنے کیلئے کھڑے ہوئے، تو انہیں اا آدمیوں پر مشمل بیقافلہ نظر آیا، جب بیقافلہ قریب آعمیا تو حضرت عمرنے ان کو نبی کریم بھی کی بشارت سنائی، اورای قافلہ کے ساتھ ہی در بارر سالت میں حاضر ہوئے۔

الل قافلہ کی نظر جوں بی چرہ انور پر پڑی توسب کے سب بے تاب ہوکرآپ کی طرف دوڑ پڑے اور فرط شوق میں اپنا سامان ای طرح چھوڈ کرد یوانہ وارآ پکی فدمت میں حاضر ہوگئے اور آپ کے دست مبارک چومنے گئے، اس قبیلہ کے سر دار منذر بن عائذ جن کا لقب' آئے '' تھااگر چہوٹو کر چو کو کر سے لیکن سب سے پیچے دہ گئے تھے، انہوں نے پہلے سب کے اونٹ با ندھے، سفر کالباس تبدیل کیا، پھر سکون و وقار کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک کو بوسردیا، آدمی بدشکل تھے، اس لیے جب نی کر چھر نے ان کی طرف نظر اٹھائی، تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ بی آدمی کی قیمت صرف اس کے ڈھانچے سے خبیل ہوتی بلکہ اس کی قدرو قیمت اس کے دو چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں اور وہ'' زبان اور دل' ہیں، نبی کر پھر سے اندر بدو وضعلتیں الی ہیں، جن کو اللہ اور رسول پند کرتے ہیں یعنی دانائی اور برد باری، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ: میرے اندر بدو خصلتیں پر پیدافر مایا، جن کو اللہ ورسول پند کرتے ہیں۔

اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے جھے ایسی دوخصلتوں پر پیدافر مایا، جن کو اللہ ورسول پند کرتے ہیں۔

ان کالقب'' اٹھی'' ہے جو نی کریم ﷺ نے انہیں دیا تھا، کیونکہ ان کے چرے پرکوئی اثر تھا، اور عربی زبان میں'' رجل اٹھے'' اس مخض کو کہتے ہیں جس کے چرے پرکوئی نشان ہو (۱)

معزاورربیددوبڑے قبلے ہیں،اورقبیلدربیدی شاخوں ہیں سے ایک شاخ ''عبدالقیں'' ہے،اور یہی وہ قبیلہ ہے جن کی معزور دوبڑے قبلے ہیں،اور قبیلہ ہے جن کی معزم دوبڑے تو معزقبیلہ کے علاقے کی معربین معزورہ آنا چاہتے تو معزقبیلہ کے علاقے سے ہو کر آنا پڑتا تھا،اور بیلوگ انتہائی جنگجواورلزائی کے عادی تھے، جو بھی ان کے پاس سے گذرتا، بیاس سے ضرورلزائی کرتے، اس لیے وفد عبدالقیس نے عرض کیا کہ ہم شہر حرام کے علاوہ عام دنوں میں نہیں آسکتے، بیلوگ لڑائی کرتے ہیں،لہذا ہمیں ایک تعلیم دے دی کہ جس برہم خود بھی ملک کریں اوروا پس جا کر قبیلہ کے باتی افراد کو بھی سکھا سکیں۔

الافى الشهو الحواء شرحرام بكيامراد ب؟ال مين دوقول بين:

ا۔ اس سے جنس شہر مراد ہے کیونکہ اس پر الف لام جنس کے لیے ہے، جو قلیل وکثیر دونوں پر بولا جاتا ہے، اوراس سے چار ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں، ان چار مہینوں کا زمانہ جا ہلیت میں بہت احرّام کیا جاتا تھا، اس وجہ سے ان میں قبل وقال اور لڑائی سے ممل طور پر گریز کیا جاتا تھا، ابتداء اسلام میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کا حکم تھا، کیکن بعد میں اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہوگیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اقتلو اللشر کین حیث و جد تمو هم (براءة: ۵)

1۔ دوسراقول بیہ کرائشہر پرجوالف لام ہے بیش کیلے نہیں بلکہ عہد کیلئے ہواں سے رجب کامہینہ مراد ہے، جیسا کہ بیقی کی روایت میں تصریح آئی ہے، اور الوبکر کی روایت میں "رجب معز" کا لفظ منقول ہے، کیونکہ قبیلہ معزر جب کابہت زیادہ احر ام کرتا تھا، اس میں وہ نقذیم و تا خیر بھی نہیں کرتے سے جبکہ باتی تین مہینوں میں وہ اپنی اخراض اور مفادات کی وجہ سے نقذیم و تا خیر کر لیا کرتے ہے، اس لیے جن لوگوں کی قبیلہ معز سے کوئی عداوت ہوتی تھی تو وہ صرف رجب کے مہینے میں وہ بال سے سنر کرتے ہے، ای وجہ سے وفد عبدالقیس نے یہاں پر"المشہو المعرام" مفرولفظ ذکر کیا۔ (۲)

فقال: امركم بأربع: الايمان بالله

نى كريم كاف في البيل جار چيزول كاحم ديا:

۲\_نمازقائم کرنا\_

ا۔اللہ تعالی اوراس کے رسول پرایمان لانا۔

٧-مال فنيمت كايا نجوال حصد تكالنا-

٣\_زكوة وينار

"الایمان نودورت میں ترکیبی لحاظ سے" واقام الصلاة وایتاء الز کاة وان تؤدوا ... مجرور موسط اوران کا عطف"الایمان پر بوگا، دوسرا احمال بید ہے کہ ان کا عطف معمادة" پر بوتو پھر بیمرفوع ہو گئے، اس صورت میں مطلب بیموگا کہ راوی نے بی

<sup>(</sup>۱) نفحات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ١٠/١ ٣٢، كتاب الايهان

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٩٣/٤ ٢ نفحات التنقيح ٣٢٣/١

کریم کے تول امر کم باربع میں چار چیزوں میں سے پہلی چیز ایمان اور اسکی تغییر کوذکر فرمایا باتی تین چیزوں کو اختصاریا نسیان کی وجہ سے ذکر نہیں کیا(۱)

### بَابِمَا جَاءَفِي اسْتِكْمَالِ الإِيْمَانِ وَزِيَارَتِهُ وَنُقْصَانِهُ

یہ باب ایمان کو کمل کرنے اوراس میں کی زیادتی کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ مِنْ أَكُمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانا أَحْسَنَهُمْ خُلُقا وَ أَلْطَفَهُمْ إِلَّهُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَطَبَ النَّاسَ, فَوَعَظَهُمْ, ثُمَّ قَالَ: يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ: تَصَدَّقُنَ فَإِنَّكُنَ أَكْثَرَ الْمَالَةِ وَالْمَالِهِ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَ: وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِكُفْرَ وَلَعْنِكُنَ, يَعْنِي وَكُفْرِكُنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَا قِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِلَّوى الْأَلْبَابِ، وَذَوِى الزَّأْمِ مِنْكُنَ، قَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَ: وَمَا وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَا قِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِلَّوى الْأَلْبَابِ، وَذَوِى الزَّأْمِ مِنْكُنَ، قَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَ: وَمَا نَقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا؟ قَالَ: شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَ بِشَهَادَةٍ رَجُلٍ، وَنَقْصَانُ دِيْنِكُنَ: الْحَيْصَةُ، فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَ الْفَلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، لَا تُصَلِّى.

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں وعظ وقعیحت کی پھر (عورتوں کے پاس
سے گزرے تو) فرمایا: اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو کیونکہ اہل دوزخ ش تمہاری اکثریت ہوگی، ان
میں سے ایک عورت نے عرض کیا: یارسول اللہ: ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: تمہاری کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے
میں سے ایک عورت نے عرض کیا: یارسول اللہ: ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: تمہاری کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے
مقابلے میں تقلنداور ذی رائے لوگوں پرزیادہ غالب آئے، ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا: اسکے عقل اور دین کا
مقابلے میں تقلنداور ذی رائے لوگوں پرزیادہ غالب آئے، ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا: اسکے عقل اور دین کا
مقابلے میں تقلنداور ذی رائے لوگوں پرزیادہ غالب آئے، ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا: اسکے عقل اور دین کا
مقاب کیا ہے؟ آپ کے نفر مایا: تم میں ہرجیض والی عورت (کم از کم) تین چاردن تک تھم جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی (اور

عَنْ أَبِيٰ هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهُ عَانُ بِصُغْ وَسَبْغُوْنَ بَاباً ، فَأَذْنَاهَا إِمَاطُةُ الْأَذَى عَنِ الطُّوِيْقِ ، وَأَرْ فَعَهَا قَوْ لُ لَا إِلْمَالِا اللهِ حضرت ابوہریرہ فرانشوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے زیادہ ورواز سے لینی شعبہ لا الدالا اللہ کا کہنا شعبہ ہیں اور ان میں سب سے اونی ورجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور سب سے اعلی شعبہ لا الدالا اللہ کا کہنا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: استکمال: پوراکرنا، کمل کرنا۔ المطفهم: مؤنین میں جوزیاده نرمی کا برتاؤکرنے والا ہو۔ معشو: جاعت۔ تصدقن: (صیغدامر) تم صدقہ کرو۔ عشیو: شوہر لین کفر کن العشیر لین تمہاری اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، یکی راوی کا قول ہے۔ اغلب: زیادہ غلب پانے والی فوی الالباب بعثل والے، الباب جمع ہے لب کی، اس کے معنی عقل کے ہیں۔ بضع: (تین سے لے کرنو تک) چند۔ باب: دروازه، یہاں صدیث میں اس سے شعبہ مراد ہے اور شعبہ کے لغوی معنی ہیں کی گا کا کارا، یہاں اس سے خصلت وعادت یا جزء مراد ہے۔ اماطة: ہٹانا۔ الاذی: اکلیف دہ چیز۔

#### ایمان کے بارے میں اہم مباحث

امام ترندی رحمداللہ نے اس باب میں ایمان میں کی اور زیادتی کو بیان کیا ہے، لیکن یہ بحث چونکہ اس پر موقوف ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط، اس لیے پہلے اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس بات کو بیان کیا جائیگا کہ ایمان زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں۔

#### ایمان بسیطے یامرکب

ایمان ترکیب کوتیول کرتا ہے یانہیں، مرکب ہے یابسیط، اس کے بارے میں خدا بب کی تفصیل درج ذیل ہے:

ایمان ترکیب کوتیول کرتا ہے یانہیں، مرکب ہے یابسیط، اس کے بارے میں خدا بب کی تفصیل درج ذیل ہے،
ایمان صرف معرفت قبی کا نام ہے خواہ وہ معرفت اختیاری ہو یا غیراختیاری، ان کے نزدیک ایمان کیلئے تعمدیت اور التزام شریعت ضروری نہیں، یہذہ ب بالکل باطل ہے، کیونکہ یہ معرفت تو کفار اہل کتا ب کوبھی حاصل تھی جتی کے فرعون کوبھی حاصل تھی جبکہ ابوطالب اور ہرقل کوصرف معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت اختیاری بھی حاصل تھی گراس کے باوجودوہ بالا تفاق کا فرہیں۔

۲۔ موجند: ان کا خرب یہ ہے کہ ایمان کیلئے صرف تصدیق قلبی کافی ہے یعنی ایمان بسیط ہے، یہی تصدیق نجات کیلئے کافی ہے، علم کی کوئی ضرورت نہیں، کو یا انہوں نے عمل کومؤخر کردیا اور یہ کہددیا کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت فائد ہے مندنہیں، ای طرح ایمان کے ساتھ کوئی محصیت نقصان دہ نہیں، عمل کومؤخر کرنے اور پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے انہیں مرجد کہاجا تا ہے، یہ فرب بھی باطل ہے۔

س- کرامیہ: بیگراه فرقہ محد بن کرام کی طرف منسوب ہے، ان کے زدیک ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، بس

زبان ہے کوئی اقر ارکر لے ، دل میں تصدیق ہویانہ ہو، وہ سلمان ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے فدجب کی جب تحقیق کی گئ تو پید چلا کہ اینے نزدیک دنیا میں اسلام کا حکم اس وقت لاگو ہوگا، جب وہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لے، البتہ بیلوگ آخرت میں نجات کیلئے تقد یق قلی کو ضروری سجھتے ہیں، اس تحقیق کے لحاظ سے اہل سنت اور کرامیہ میں کوئی فرق باتی نہیں رہےگا۔

۳ معتزله وخوارج:ان دونو ل فرقول کے نز دیک ایمان مرکب ہے اور مذکورہ تین فرقول کے نز دیک ایمان بسیط ہے،مرکبنہیں۔

ید دونوں فرقے یہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے، وہ ایمان کی تعریف یوں کرتے ہیں: الایمان موالتصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالار کان کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل کے مجموعہ کا نام

یہ کہتے ہیں کہا گرکوئی مخص عمل نہیں کرے گا تو وہ دائی جہنی ہے، اورخوارج کے نز دیک اگر کوئی مخص گناہ کہیرہ کاارتکاب کرلے تو وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہوجاتا ہے، جبکہ معتز لہ کے یہاں ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے ایمان سے تو خارج ہوجاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے۔

۵۔ جمہوراال سنت بیکتے ہیں کی ایمان کا جزوتو ہے لیکن جزواصلی نہیں بلکہ جزوتر کینی ہے، اس سے ایمان کا مروتا ہے، لہدوتا کے اس سے ایمان کا مرکب کا مرکب کا مرکب کا مرکب کا مرکب کا اس کے دورائر ہوتا ہے، لہذا اگروہ بغیرتو ہے مرکباتو کچھ عمر مرزا کے بعد بالآخرا سے جنت میں واخل کردیا جائےگا۔ اسلام سے خارج نہیں ہوتالہذا اگروہ بغیرتو ہے مرکباتو کچھ عمر مرزا کے بعد بالآخرا سے جنت میں واخل کردیا جائےگا۔

۲- حنفیداور متکلمین کے نزدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں، بلکہ تصدیق قبی کا نام ہواور ملک ایمان کا جزویک ایمان کا جزو کے نہ پائے جانے سے کل کا ختم ہونالازم آئے گالبذا ہوا درخواری اس کا جزونیس کیونکدا گرمل کو ایمان کا جزو مان لیا جائے ہو وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا جیسا کہ معزلہ اورخواری اگرمل کو جزواری کہ جنوب کے معزلہ اورخواری کہتے ہیں، اس وجہ سے حنفیداور شکلمین نے یہ جیرا ختیاری ہے تا کہ معزلہ اورخواری کی تائید بھی نہ ہو، اور نہ بی ممل چھوڑنے سے آدی اسلام سے خارج ہو۔

#### ایمان کے بارے میں اہل سنت کا آپس میں اختلاف

الل سنت کے درمیان ایمان کی تعبیر میں اعتلاف واقع ہوا ہے لیکن بینزاع صرف الفاظ کی حد تک ہے معنی اور مطلب کے اعتبار سے کوئی اعتبار سے کہ معنی اعتبار سے کوئی اعتبار سے کہ اعتبار سے کوئی اعتبار سے کہ اعتبار سے کہ اعتبار سے کہ اعتبار سے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے ک

محدثين في ايمان كاتعريف يول كي: الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالاركان ، كرايمان تعديق

قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے مل کانام ہے۔

امام ابوصنیفه اور متکلمین نے یول تعربیف کی ہے: الایمان هو التصدیق بالقلب و الاقواد باللسان شوط لاجواء الاحکام، و العمل بالارکان نتیجة التصدیق و ثمر قالایمان کرایمان صرف تصدیق قلی کانام ہے، اور دنیا میں اسلام کے اجراء کیلئے زبان سے اقرار شرط ہے اور اعضاء وجوار کے سے مل کرنا یہ تصدیق کا تیجہ اور ایمان کا شرو ہے۔

الفاظ کا بیا ختلاف مرف تعبیرات کی حد تک ہے ورندسب کا اس بات پراتفاق ہے کہ جہم سے بچاؤ کیلئے نفس تعمد ایق ضرور کی ہے، تعمد ایق کے بغیر کسی صورت میں نجات نہ ہوگی، نیز اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آ دمی نہ تو کا فرہوتا ہے اور نہ بی دائی جہنمی قراریا تا ہے، بس اس گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ضرور ہوتا ہے۔

محدثین اورشوافع اگرچ ایمان کی ترکیب کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی مل ایمان کا جزء اصلی نہیں بلکہ جزء ترکیٰ اور جزو کمال ہے، کیونکہ اگر اسے جزء اصلی قرار دیا جائے تو اس سے بیلازم آنے گا کہ مل کوچھوڑنے والا کا فرہو کیونکہ جزء کے فوت ہونے سے کل بھی فوت ہوجا تا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بیر حضرات عمل کوایمان کا حقیقی جزء نہیں مانے ، اور یمی حنفی بھی کہتے ہیں۔

تعبیر کا بیفرق اس لیے ظاہر ہوا کہ امام ابو صنیفہ کے زمانے میں معز لہ اور خوارج کا بہت زور تھا، وہ یہ کہتے سے کہ مگل ایمان کا جزء ہے، اعمال کے ترک سے انسان اسلام سے نکل جا تا ہے، اس لیے امام اعظم اور شکلین نے ان کی تر دید کیلئے مؤثر عنوان اختیار کیا کہ اعمال اصل ایمان میں وافل نہیں اور نہ ترک عمل سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور اس وقت یہی کہنا ماسب تھا، اور محدثین کے زمانے میں مرجہ رونما ہوگئے جو اس بات کا پر چار کرتے تھے کہ کمل کی کوئی حیثیت نہیں اور عمل نہ کرنا بہر حال ایمان کیلئے نقصان دہ نہیں، تو اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ کمل کی اجمیت بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مل نہ کرنا بہر حال نقسان دہ ہے تھی کہ اس سے ایمان کے سلب ہوجانے کا خطرہ ہے اس لیے حضرات محدثین نے اس فتنہ کی سرکو نی کیلئے یہ انداز اختیار کیا کہ مل اس قدرا ہم ہے کہ اس کے بغیرا یمان کا طرف ہیں ہوسکتا گو یا کہ کمل ایمان کا جزء ہے۔

خلاصہ بیہ کے معتز لداورخوارج کے دور میں نفس ایمان کی حقیقت بتائی گئی اور مرجد کے دور میں کمال ایمان پرزوردیا حمیا،اس لیےان دونوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں بلکہ ہرایک اپنی جگہ پردرست ہے کیونکہ ہرحال کا مقتضاءاور مقصودالگ الگ ہے۔

### اعمال کی جزئیت پردلائل

حضرات محدثین ،خوارج اورمعتزله ایمان میں اعمال کی جزئیت کے قائل ہیں ، ان کا استدلال مندرجہ ذیل احادیث ہے: ا۔ مدیث وفد عبد قیس سے کہ اس میں ایمان کی تفسیر میں نبی کریم ہے نے نماز ، زکوۃ اور روزہ وغیرہ اعمال کوذکرکر کے ان پر ایمان کا اطلاق کیا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہے۔

۲۔ حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ حضور کی نے ارشاد فرمایا: خوب غور سے بن لوکہ زیب وزینت نہ کرنا اور کہمی کمی

شکستہ حالت میں رہنا بھی ،ایمان کا اثر ہے۔

اس معلوم ہوا کہ 'بذاذہ' ایعنی زیب وزینت نہ کرنا، ایک عمل ہے جوایمان کا جزءہے۔

۳۔ اس باب کی پہلی صدیث کہ جس میں حسن اخلاق کوایمان کا اعلی درجہ قرار دیا گیا ہے۔

۰۰۔ اس باب کی اس جدیث ہے جس میں حیا کے بہت سے شعبوں کا ذکر ہے اور اس میں ریجی ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت میں روایات سے استدلال کیا، جن میں اعمال پر ایمان کا لفظ بولا گیا ہے۔

# مذكوره دلائل كاجواب

مشکلمین ان تمام دلاک کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ذکورہ احادیث میں اعمال پر ایمان کا لفظ مجاڑ ااستعال ہوا ہے،
کیونکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کہ کیا جائے، گو یاعمل ایمان کا مقتضی ہے، یا یوں کہیں کہ کمل ایمان کا اثر ہے اور بسااوقات فی کے اثر
پر فی کا اطلاق کردیا جا تا ہے جیسے لفظ 'دشم' 'جس طرح کہ سورج کی تکیہ پر بولا جا تا ہے ای طرح سورج کی روثنی پر بھی بولا جا تا ہے
جوشم کا اثر ہے، ایسے بی ان دلائل میں ایمان کا لفظ اپنے اثر یعنی کمل پر بولا گیا ہے، اس کے یہ عنی نہیں کمل ایمان کا جزء اصلی ہے۔

### اعمال کے جزءنہ ہونے پرمتکلمین کے دلائل

متکلمین نے اعمال کے جزءایمان نہ ہونے پر بہت ی آیات اورا حادیث سے استدلال کیا ہے، چند کاذکر درج ذیل ہے: ۱ ان الذین امنو او عملو االصلحت کانت لھم جنت الفو دوس نز آلا (الکھف: ۱۰۷)ای طرح وہ تمام آیات جن میں اعمال کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے، اور عطف میں اصل مغایرت ہے، لہذا جبعمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے توعمل ایمان کا مغایر ہوگا اور ایمان کا جزنہیں ہوگا۔

۲۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں عمل کیلئے ایمان کوشرط بنایا گیا ہے مثلاو من یعمل من الصالحات من ذکر او آنشی و هو مؤمن، (نساء: ۱۲۳) اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن میں عمل صالح کے لیے ایمان کوشرط قرار دیا گیا ہے اور شرط اور مشروط میں مغایرت ہوتی اور عمل کو ایمان کا جزء قرار نہیں دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

س۔ علامہ عین فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے عرف میں ایمان سے صرف تعدیق قلبی مراد ہوتی ہے ، عمل اس میں داخل نہیں ہوتا البند اقر آن مجید میں جہال بھی امنوا صیغہ امر سے تھم ہے ، اس سے تعدیق قلبی ہی مراد ہے ، اس سے بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تعدیق کا نام ہے اور عمل اس میں وافل نہیں۔

# ایمان میں زیادتی اور کمی کامسکلہ

ایمان زیادتی اورنقصان کوتبول کرتا ہے یانہیں،اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے،ائمہ ثلثہ اورجمہورا شاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادت اور نقصان دونوں کوتبول کرتا ہے جبکہ امام ابوصنیفہ اور متکلمین کے نزدیک ایمان میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی۔

یا انتظاف دراصل اس بات پر بنی ہے کہ ایمان مرکب ہے یابیط، جولوگ ایمان کو بسیط مانے ہیں کہ وہ مجر دتھد یہ قبلی کا نام ہے، اس کا کوئی جزوہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں لا یزید و لا ینقص کہ ایمان میں نہ کی ہوتی ہے اور نہ اضافہ، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نفس تھد یق میں کی بیشی نہیں ہوتی، اور جو حضرات ممل کو ایمان کا جزء اصلی اور ایمان کومرکب مانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں طاحت سے اضافہ اور معصیت سے کی واقع ہوتی ہے۔

اگرغورے دیکھاجائے تومشائخ کابیا ختلاف مجملفظی ہے، حقیق اختلاف نہیں، کیونکہ ایمان کی دوشمیں ہیں:

ا۔ ایمان کاسب سے ادنی درجہ لینی نفس تقعد میں کہ جس کے بغیرانسان مسلمان نہیں رہتا، اسے'' ایمان منی'' کہتے ہیں، جس مختص کوایمان کا بید درجہ حاصل ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گا، سز اکے بعد بالآخراسکی نجات اس درجہ پرموقوف ہے۔

۲- ایمان کاسب سے اعلی درجہ لیعنی درجہ کمال کہ جوانسان کوجہنم میں داخل ہونے سے بچاتا ہے، اسے 'اہمان مغلی'' کہا جاتا ہے، ایک اس سے او پر، جاتا ہے، اس سے او پر، ایک اس سے او پر، لین سے او پر، ایمان کے انوار و برکات، سکینداور انشراح۔

ان دوقسموں میں سے پہلی قسم یعنی ایمان منجی بیایان میں کی بیشی کو قبول نہیں کرتی ،اس میں کی تواس لیے نہیں ہوسکتی کہ یہ پہلے ہی سے ادنی درجہ ہے اب اگر اس میں مزید کی آجائے تونفس تقدیق ہی باتی نہیں رہے گی ، یقین کے بجائے اس میں شک اور تر در پیدا ہوجائے گا حالا تکہ ایمان تونفس تقدیق اوریقین کا نام ہے ،اس لیے ایمان کا بیدر جبکی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ ایمان کا اونی درجہ کی کوتو تبول ٹیس کرتا لیکن زیادتی کوتبول کرسکتا ہے تو یہ کیے ہما ہے کہ یہ زیادتی کو قبول نہیں کرتا گیاں کہ جا کہ ایمان کا جواب یہ ہے کہ زیادتی کو قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان منجی سے او پر جوتعدیق کے خلف مرات بیں ، جہم کا جمیشہ کیلئے حرام ہونا ان پر موقوف نہیں ، یہ مقصدتو ایمان منجی سے حاصل ہوجاتا ہے ، اس لیے اس پر مزید زیادتی کی ضرورت نہیں۔

البتدائمان کی دوسری قتم 'ائمان مُعَلِی' میں زیادت ونقصان ہوتا ہے کہ طاعات سے اضافہ اورنافر مانی سے کی ہوتی ہے۔ اکمہ ثلثہ اورامام بخاری وغیرہ نے اس بات پر کہائمان زیادت ونقصان کو قبول کرتا ہے، قرآن مجید کی ان تمام آیات سے استدلال کیا ہے جن میں ایمان کے زیادہ ہوجانے کا ذکر ہے مثلاو اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا ... ای طرح اس منہوم کی احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، چنانچہ امام تر مذی رحمہ اللہ نے بھی اس باب میں چندروایات ذکر کی ہیں اور ان سے ای بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان کی بیشی کو تبول کرتا ہے۔

کہلی روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین ، ایمان میں برابر نہیں ہیں بلکہ بعض کا ایمان زیادہ کامل ہے اور بعض کا ناقص ہے، جس کے اخلاق زیادہ اجتھے ہوں اور اپنے اہل کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اس کا ایمان کامل ہے اور جوابیا نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل ہے اور جوابیا نہیں کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی بیشی کوقبول کرتا ہے۔

دوسری حدیث میں نبی کریم کی نے عورتوں کے دین اور ایمان میں نقص اور کی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ ہرماہ کچھ دن ناپاک رہتی ہیں، انہیں ماہواری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اس سے بی می ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کی عبادت اور طاعت زیادہ ہوتو اس کے دین وایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کی عبادت جس قدر کم ہوتو اتنائی اس کا دین وایمان ناقص ہوتا ہے، لہذا ایمان کی بیشی کو قبول کرتا ہے۔

تیسری حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبہ ہیں، اس کا کم از کم شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور سب سے اعلی ورجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بہت سے شعبے اور اجزاء ہیں بعض میں بیشعبے زیادہ ہو نگے اور بعض میں کم ،اس سے بھی یہی تھم ثابت ہوتا ہے کہ ایمان زیادت ونقصان کو قبول کرتا ہے۔

اس روایت میں ستر سے زیادہ الواب کا ذکر ہے جبکہ بعض روایات میں ساٹھ سے اوپر ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے ، بعض میں ۲ کا وربعض میں ۷۷ ، تو بظاہر اس تعداد میں تعارض ساہے؟

شارصين حديث في اس كينن جواب دي ين

ا - قاضى عياض فرمات بيس كه "بضع و سبعون "كالفاظ دان مين كيونك اسكمتمام داوى تقديس -

۲۔ اس سے کسی مخصوص عدد کو بیان کر تامقصود نہیں بلکہ اس سے کثرت کو بیان کر تامقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، نیزعر بی زبان میں ستر کا عدد بطور کثرت کے استعال ہوتا ہے۔

۳- بعض نے بیکہا کہ آپ شکے نے مختلف موقعوں پر حالات کے اعتبار سے مختلف عدوذ کر کئے ہیں اوراس وقت آپ کو ای کا علم دیا گیا تھا، وہ سب ہی اپنی جگہ بجا ہیں، اس لیے ایک عدد سے دوسر سے عدد کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔(۱) حنفیہ اور شکلمین کی طرف سے مذکورہ دلائل کے درج ذیل جواب دیے گئے ہیں:

ا۔ ایمان میں اضافے سے نور کی زیادتی مراد ہے کہ جو مخص احکام اسلام پر اہتمام سے عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق اعمال بحیالاتا ہے تو اس کے نورایمان میں اضافہ ہوتار ہتا ہے، اور جو مخص جس قدر اعمال میں فغلت اور سستی کرتا ہے، ای اعتبار سے اسکے نورایمان میں بھی کمی واقع ہوتی رہتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کی بیشی اصل ایمان میں نہیں ہوتی بلکہ نورایمان میں

کی اورزیاوتی ہوتی ہے۔

۲۔ اس سے سکینداور طمانیت مراد ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے اسے ایک خاص قتم کا سکون اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور بیر سکینہ تصدیق کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کا مل ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، کو یا کہ ایمان میں کی اور زیادتی سکینہ والم اعینت کے اعتبار سے ہفس تصدیق کے اعتبار سے نہیں۔

سو ایمان کی زیادتی سے "مومن به" کی زیادتی مراد به اللس ایمان کی زیادتی مراد نہیں، مطلب یہ کہ جیسے جسے جمعے جیسے جسے قرآنی آیات اور شرعی احکام نازل ہوتے گئے اور اس کے علم میں آتے گئے تو اس اعتبار سے اس مؤمن بہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے تعبیر فرمایا کہ جب ان سے بوچھا گیا کہ قرآن کریم کے فتلف مقامات پر ایمان کی زیادتی کا ذکر آیا ہے تو امام صاحب نے فرمایا: حذااجمال وذالک تفصیل کہ جہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے، اس سے مؤمن بہ کی تفصیل مراد ہے، اصل ایمان میں اضافہ مراد نہیں۔ (۱)

### بَابُمَاجَاءَأَلُحَيَاءُمِنَ الإِيْمانِ.

برباب ال بیان می ہے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے۔

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُو يَمِطْ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْحَيَاءُ مِنَ الْحَيَاء مِنَ الْحَيَاء مِنَ الْحِيد اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَيَاء مِنَ اللهِ مَانِ ـ اللهِ مَانِ اللهِ مَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نی کریم ایک فخض کے پاس سے گذر سے، جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تھیت کرد ہاتھا، تو نی کریم شے نے اسے فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہے۔

# حیاء کے معنی اور اسکی اقسام

حیا کے لغوی معنی: دو تبدیلی اورا تکساری جوسزایا ملامت کے خوف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاکی اصطلاحی تعریف: ''حیادہ فطری صفت ہے جو انسان کومنوع چیز ول سے رکنے پر آمادہ کرتی ہے اور فرائض وحقوق اداکرنے کی ترغیب دیتی ہے''(۲)

عراس حياكي جارتسيس بين:

ا- جیاءشری: وه حیا کہ جس کا سبب امرشری مواور حیاء نہ کرنے کی صورت میں دیشخص شرعا ملامت کا مستحق قرار یا تا مو

<sup>(</sup>۱) اسپوری بحث کی تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح لللهم ۲۷۲۱، کتاب الایمان، انعام الباری ۲۸۳/۱

٢) مرقاة للفاتيح ١٣٥/ ، كتاب الايهان ، الفصل الاول

ا۔ حیاء عقلی: وہ حیاء کہ جس کا سبب کوئی امر عقلی ہو کہ اسے چھوڑنے سے انسان عقلاء کے ہاں زجراور ملامت کا مستحق ہوتا ہو۔

٣- حياء عرنى: وه چيزيں جوعرف ميں ناپينديده اور فتيج موں ،ان سے انقباض پيدا موجائے۔

۳۔ حیاط بعی: وہ چیزیں کہ جن سے مبعی طور پرانسان کوانقباض ساہوجائے اورانہیں وہ نہ کرہے۔

### حیاءایمان کااہم شعبہ ہے

حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، جب بیصفت انسان کے اندر موجود ہوتو اسے ہربرے کام سے روکتی ہے، یہی وجہ ہے
کہ جب وہ خص اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں وعظ وقعیحت کر رہاتھا کہ زیادہ حیاء نہ کیا کروور نہ تمہارا بہت نقصان ہوگا اور بعض
روایات میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حیاء پر ڈانٹ رہاتھا کہ اگرتم اسے نہیں چھوڑ و گے تو میں تہمیں اس پر ماروں گا، محد ثین فرماتے
ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اسے سمجھا بھی رہا ہواور ساتھ ہی اس نے عماب بھی کیا ہو، بعض راویوں نے صرف وعظ وقعیحت کوذکر کر دیا اور
بعض نے عماب اور ڈانٹ کاذکر کر دیا، کیکن اس کا مقصد ایک بی تھا کتم حیاء کوڑک کر دو۔

تو نی کریم کے جب اس کا پر کلام سنا تو آپ کے نے اسے منع فرمادیا کہ آسے حیاء ترک کرنے کے بارے میں نہ کہو کیونکہ حیاء ایک انجھی صفت ہے اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے لہذا اللہ تعالی نے تمہارے اندر فطری طور پرجوحیاء رکمی ہے تم اس کو استعال کر و، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے اجتناب کر کے حیاء کرو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کو بجا لانے کیلئے حیاء سے مددلو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندریہ فطری جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود، وہ اس نے فاکدہ نہیں اٹھاتے، حالا نکہ انہیں اس جذبہ کے مقتفاء پڑل کرنا چاہئے۔ (۱)

#### بَابُمَاجَاءَفِيْ حُرْمَةِالصَّلاةِ

یہ باب نماز کی عظمت اور فضیلت کے بیان میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ١٤٠٠ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْ مَا قَرِيْبا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) کشف الباری ۲۷۱۷، نفحات التنقیح ۲۷۱۷، انعام الباری ۳۵۰/۱

۳۰۳/۷ تحفة الاحوذي ۳۰۳/۷

الله: أَخْبِونِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْوَ عَلَى مَن الشَّرَهُ اللهُ عَلَيهِ: تَعْبُدُ اللهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً, وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, وَتُوْتِي الزَّكَاةَ, وَتَصُومُ وَمَصَانَ, وَتَحْبُ النِّيْتَ، ثُمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْحَيْرِ: الصَّوْمُ جَنَةٌ, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئ الْمَعَاجِعِيدُ عَلَى أَبُوابِ الْحَيْرِ: الصَّوْمُ جَنَةٌ, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئ الْمُحَاجِعِيدُ عُونَ وَبَهِمُ حَتِّى النَّاوَ, وَصَلَاقُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيلِ, قَالَ: ثُمَ تَلَا {تَتَجَافَى جُنوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِيدُ عُونَ وَبَهُمْ حَتِّى النَّالَ وَصَلَاقًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت معاذین جبل زائلی فرماتے ہیں کہ بیس نی کریم ہے ، کے ساتھ ایک سفر بیس تھا، ایک دن بیس کو آپ کے حضر سے معاذی بن جب ہوگیا، ہم سب لوگ چل رہے ہے ، بیس نے عرض بیا یارسول اللہ: جھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئیے، جو جھے جنت میں داخل کردے اور دوز رخ سے جھے دور کردے، آپ ہے ۔ نے فرما یا: حقیقت بیہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا میں داخل کردے اور وہ بیہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نے ظہرا کو، نماز قائم کر و، زکوۃ اوا کرو، رمضان کے روز سے رکھواور بیت عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نے ظہرا کو، نماز قائم کر و، زکوۃ اوا کرو، رمضان کے روز سے رکھواور بیت اللہ کا بی کرو، پر آپ کے ایس خبریں خیر کے درواز سے نہ بتا دوں؟ ( توسنو ) روز ہ ایک ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا ویتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات میں آ دمی کا نماز ( تہجہ ) پر حمنا ( اس طرح کناہوں کومٹا دیتا ہے ، اور رات میں آ دمی کا نماز ( تہجہ ) پر حمنا ( اس طرح کناہوں کومٹا دیتا ہے ، اور رات میں آ دمی کا نماز ( تہجہ ) راوی کہتے ہیں پھر آپ کے نی آ یت تلاوت فرمائی:

تتجافی جنوبھم ... یعملون تک (پوری آیت کا ترجمہ: ان مؤمنین کے پہلورات میں بسترول سے الگ رہے ہیں جنوبھ میں بسترول سے الگ رہے ہیں ، اور جو مال ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، کرتے ہیں، کی نفس کوکئ خرنہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں کیا کیا آتھوں کی ٹھنڈک کا سامان موجود ہے، بیان کے اعمال کا صلہ ہے، جووہ کرتے ہتھے)۔

پھرآپ ف نے فرمایا: کیا ہیں تمہیں ہرامرکا سر (بیعنی جڑ)،اس کا ستون اوراس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں کیوں نہیں (ضرور بتادیجئے) اے اللہ کے رسول،آپ ف نے فرمایا: راس الامراسلام ہاور اس کا ستون نماز ہے، اوراس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے، پھرآپ ف نے فرمایا: کیا ہیں تمہیں ان تمام چیزوں کی اصل اور خلاصہ نہ بتادوں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں کیوں نہیں، یارسول اللہ (ضرور بتادیجئے)، راوی کہتے ہیں: پھر

آپ کے اپنی زبان مبارک پکڑی اور (اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فر مایا: اسکواپنے او پرروک کررکھو، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی: کیا ہمارا ان باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا جوہم بولتے ہیں؟ آپ کے نفر مایا: اے معاذ: تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگوں کوجہم میں ان کے چروں یا نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کی گئ ہوئی کھیتیاں یعنی بری باتیں ہی گرائیں گے۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الزَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإيمَانِ فَإِنَّ اللّهُ يَقُولُ: { إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَى الزَّكَاةَ } الآية

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی مردکومسجد میں با قاعدہ حاضر ہوتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھوتو اسکے لیے اسکے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: یقیبنا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو دہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور جونماز قائم کرتے اور زکوۃ اداکرتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معنی: حومة: (حا پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) اسکے ختلف معنی ہیں، یہاں پراس کے معنی و فضیلت 'کے ہیں۔ نسیو: ہم چال رہے تھے۔ عن عظیم: ایک بڑے امر کے بارے میں، بڑا سوال لیسیو: البتہ آسان کے بعد الله و تشوک ... بیتمام افعال یا تو امر کے معنی ہیں ہیں یا بیخبر ہیں اور ان کا مبتداء محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: دہیم پر پیش کے ساتھ) و حال تطفی: مٹا دیتا ہور ہے، بجما دیتا ہے۔ تعبد الله ... الا اُدلک: کیا میں آپ کونہ بتا دوں۔ جند: (جیم پر پیش کے ساتھ) و حال تطفی: مٹا دیتا ہے، بجما دیتا ہے۔ تتبحافی: الگ رہتے ہیں۔ جنوبھم: ان کے پہلو۔ مضاجع: مضیح کی جتم ہے، بستر۔ راس الامو: ہرام کی اصل، بنیا داور جڑے عمو د: (عین پر زبر کے ساتھ) ستون ۔ ذروة: (ذال پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں) چوئی۔ سنام: (سین پر زبر کے ساتھ) کو ہان ۔ ملاک الامو: (میم پر زبر اور زیر کے ساتھ) کی معاملہ کی اصل، دوح، خلاصہ کف علیک بتم اپنا اوپر اس کے ساتھ کی علی مناخو ہم: ان کے تعنوں کے بل، مناخر جتم ہے منخو کی ۔ حصید کی جتم: گئی ہوئی کھیتیاں، اس سے زبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جتم منخو کی ۔ حصائد: حصید کی جتم: گئی ہوئی کھیتیاں، اس سے زبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جتم نوبانی سے دنبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جتم نوبانی سے دنبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جتم نوبانی سے دنبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جتم نوبانی سے دنبانی سے دنبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جن زبانیں ۔ بتعاھد: مسجد میں یا بندی سے حاضر ہوتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔

#### باعث نجأت اعمال

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے سفر میں نی کریم کے ساتھ تھے، شدیدگری کے وقت لوگ منتشر ہوگئے، تو میں نی کریم کے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: مجھے ایسا کوئی عمل بتاد یجئے، جو مجھے جنت میں واخل کر ما اور دوز خے سے دور کروے، نی کریم کے نے فرمایا: تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، کین یہ ہراس بندے کیلئے آسان ہے، جس کیلئے اللہ تعالیٰ آسان کردے، پھر نی کریم کے نے ارکان اسلام کا ذکر فرمایا۔

پھرآپ کے نے فرمایا کہ میں تہمیں فیر کے دروازے بتاتا ہوں، وہ تین چیزیں ہیں، ایک روزہ جو ڈھال ہے کہ دنیا میں انسان کو گناہوں سے اور ناجا کز خواہشات ہے بچاتا ہے اور آخرت میں دوز نے سے نجات کا باعث ہوگا، دوسری چیز صدقہ ہے کہ راہ خدا میں مال فرج کیا جائے کہ یہ ہراس گناہ کومٹا دیتا ہے، جو تقوق اللہ سے متعلق ہو، اورا گرکی بندے کے ق میں زیادتی کی ہوتواس کے مقابل کواس کی بیڈ تکی وے دی جاتی ہے اس کے ظلم کے بدلے میں، اور صدقہ گناہوں کو بوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجماتا ہے، اور تیسری چیز نماز تبجد ہے جو رات کی تنہائی میں پڑھی جائے جبکہ سب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، پھرآپ کے اس کی تاکید میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس میں ان لوگوں کی فضلیت اورا جرعظیم کا ذکر ہے، جو رات کے آخری ھے میں اس کی تاکید میں دخوف کے ساتھ یا وکرتے ہیں۔

پھرفرمایا: دین میں اصل امر، اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کو بان کی چوٹی لیعنی اسلام کی سربلندی کا باعث جہاد ہے کہ اس سے کا فروں کی طاقت ختم ہوتی ہے اور اسلام غالب آتا ہے، آخر میں آپ کے نے فرما یا کہ میں تہمیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ بتا تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کی وجہ سے بیسیوں لوگوں کو اوند سے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھتا انتہائی اہم امر ہے، کہ اسے اپنے کنڑول میں رکھکر انسان اورج ٹریا تک بھی پہنے مسکتا ہے، اور اسے آزاد چھوڑ کرونیا و آخرت کی ہلاکت و تباہی، ذلت اور رسوائی کا شکار بھی ہوسکتا ہے، یہ دو دھاری تکوار ہے جیسے اس استعال کیا جائے گا، اس کے مطابق اسکے اثر است استعال کیا جائے گا، اس کے دنیا میں زبان کے زہر یلے ذخم اور مستعال کیا جائے گا، اس کے مطابق اسکے اثر است ہونگے، اس لیے آگر آدی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زبان کو کمل کنٹرول میں رکھے، اس کتا ہوں سے نی جاؤں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہوں تو اسے چاہئے کہ اپنی زبان کو کمل کنٹرول میں رکھے، اس سے ایسا کوئی لفظ اور کلام نہ کرے، جو گناہ پر مشتمل ہو، یاس میں کی کی دل آزاری ہو، اللہ تعالی مل کی تو فی عطاء فرمائے، (۱)

باب کی دوسری صدیث میں ہے کہ جو تحف پابندی سے جماعت میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد کی دیکھ بھال، صفائی ستمرائی اور خدمت کرتا ہے تو بجھ لوکہ اس کے ول میں ایمان موجود ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جواللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

#### بابماجاءفى ترك الصلاة

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جونماز چھوڑنے کی وعید پر شمل ہیں عن آبی سفیان، عَنْ جَاہِدٍ أَنَّ النّبِیَ ﷺ قَالَ: بَنِیْ الْکُفُرِ وَ الإِنْ مَانِ تُوکُ الْصَّلَاقِہِ
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز کا چھوڑنا کفراور ایمان کے درمیان (رابطہ) ہے ( لیمنی نماز چھوڑنے سے مؤمن کفرے ساتھ لل جاتا ہے، اس کے قریب ہوجاتا ہے)

بِهَذَالإسْنَادِنَحُوَهُقَالَ: بَيْنَ الْعَبْدِوَ بَيْنَ الشِّرْكِأُو الْكُفْرِتَزْكُ الصَّلَاقِ

اورای سند کے ساتھ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ حضور کے نے فرمایا: نماز کا چھوڑ نامسلمان بندے اور شرک یا کفر کے درمیان (وصلہ یعنی رابطہ) ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٠٠٠ : بَيْنَ الْعَبْدِرَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور ایک نے فرمایا: نماز کا چھوڑ نامسلمان بندے اور کفر کے درمیان (وصلہ لینی رابطہ) ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رہ نے ارشاد فرمایا: ہمارے اور منافقین کے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا ہو وہ کفر کے قریب ہو گیا۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَفِيْقٍ الْعُقَيلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ، تَرْكُهُ كُفُن غَيْرَ الصَّلَاةِ \_ الصَّلَاةِ \_ الصَّلَاةِ \_ الصَّلَاةِ ـ الصَّلَاةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ مجمہ ﷺ کے صحابہ، نماز کے علاوہ اعمال میں سے سی عمل کے ترک کو کفر نہیں سیجھتے ہتھے۔

# نماز چھوڑ ناانتہائی سنگین گناہ ہے

ال باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے الی احادیث ذکر کی ہیں، جونماز چھوڑنے کی دعید پر مشتمل ہیں، کہ نماز چھوڑ تااتنا تگین جرم ہے کہ مسلمان اسکی وجہ سے کفریس یا کفر کے قریب ہوجا تا ہے۔

العهدالذي بيننا وبينهم الصلاة

اس مين "هم "ضميركامرج كياب؟اس مين دوقول إين:

ا۔ ال ضمیر کا مرجع منافقین ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان امن وامان کا جو معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم انہیں قتل نہیں کرتے ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے، جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے احکام ان پر نافذ نہیں کرتے ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے، جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے دوسرے ظاہری احکام کی تابعداری کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہذا جس نے اس افضل ترین عبادت یعنی نماز کو ترک کردیا تو گویا وہ کا فرہوگیا، اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ نماز کو ترک کرکے نفر کو ظاہر نہ کریں، اس طرح اس جملے یعنی ' فقد کفر' کے معنی ہو تھے کہ اس نے کفر کو ظاہر کردیا۔

علامة توريشى فرماتے بين اس مفهوم كى تائيداس حديث سے بھى ہوتى ہے كہ جب آپ سے منافقين كوتل كرنے كى اجازت طلب كى كئ توآپ نے فرمايا: "غورسے سناو: مجھے نمازيوں كوتل كرنے سے منع كيا كيا ہے"

۲۔ بعض حضرات کے زدیک دھم ، ضمیر کا مرجع ان لوگوں کی طرف عموی طور پر ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ،خواہ وہ منافق ہوں یا نہ ہوں ،معنی یہ ہیں کہ جس نے قصدا نماز کور ک کردیا تواللہ کے ہاں اس کا ذمہ بری ہوجا تا ہے۔

كاناصحاب محمد لايرون شيئا...

اس کا مطلب بیہ ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں نمازنہ پڑھناسب سے بڑا جرم تھا، جوسخت ترین سزا کے لائق ہے اورانسان کو کفر کے قریب کردیتا ہے۔(۱)

## تارك صلاة كاحكم

اگرکونی شخص نمازکواس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ اسکی فرضیت کا بی قائل نہیں ، تو وہ بالا تفاق کا فرہے اور اس کا خون مبار ہے، اور اگر ایک شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن محض سستی اور کا ہلی کی وجہ سے قصد اچھوڑتا ہے، تو اس کے تکم کے بارے میں ائمہ کرام کے مذاہب دلائل کے ساتھ درج ذیل ہیں:

ا۔ امام احمد بن عنبل، عبد الله بن مبارک، اور اسحاق بن را ہویہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قصد استی کی وجہ سے نماز چھوڑ نے والا کا فراور مرتد ہوجا تا ہے، لہذا ارتداد کی وجہ سے اسے قل کیا جائےگا(۲)، ان حضرات کا استدلال ورج ذیل احادیث سے ہے:

اسباب کی تمام احادیث کے ظاہر سے استدلال کیا کہ جن میں نمی کریم شائے نے ' کفر' کا لفظ استعال فرمایا۔

الله من الوالدرداءرض الله عنفر ماتے بیں: من ترک الصلاة متعمدا فقد بر أت منه الذمة كه جو مخص قصدا نماز كورك كردے ، تواس سے الله كاذمه برى بوجاتا ہے

ندکورہ احادیث سے استدلال کر کے حضرت امام احمد بن صنبل رحمہ الله فرماتے بیں کہ تارک صلاۃ کافر ومرتد ہے، اسے تین دن تک قدیس رکھ کر سمجھایا جائیگا تا کہ وہ نماز شروع کردے، سمجھانے کے باوجودا گروہ راہ راست پر نہ آئے تو تین دن کے بعد اسے قبل کردیا جائیگا۔ (۳)

جو حضرات تارک صلاۃ کے کافر نہ ہونے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑ ناایک گناہ ضرور ہے لیکن کفرنہیں، لہذا جن احادیث میں کفر کے الفاظ آئے ہیں وہ یا توستحل پرمجمول ہیں کہ جوشض نماز کے چھوڑنے کو جائز سجمتا ہے تو وہ کافر ہے یاان

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٣٠٤/٤

<sup>(</sup>r) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ١٠/٢ ط: الرياض

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٢٩٤/٢، كتاب الصلاة, باب الحكم فيمن ترك الصلاة, ط: بيروت

ہے مرادیہ ہے کہ اس کافعل کا فرول کے مشابہ ہے، کہ یول کرتار ہا، توخطرہ ہے کہ کہیں کفرییں داخل نہ ہوجائے۔(۱)

۲ امام مالک اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا اگر چیم تد تونہیں لیکن اس کا یہ جرم چونکہ انتہائی سنگین اور سخت ہے، لہذا اسے سزا کے طور پر قل کیا جائےگا قبل پران حضرات کا استدلال:

☆ ایک قرآنی آیت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اقتلو االمشرکین حیث و جدتمو هم و حذو هم و احصر و هم و اقعدو الهم کل مرصد فان تابو او اقامو االصلو ة و اتو االزکو ق ف خلو اسبیلهم نے (براء ۃ : ۵)

اس آیت میں قبل سے بچنے کیلئے کفروشرک سے توبہ، نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کولازم قرار دیا گیا ہے، لہذا قبل سے بچنے کیلئے نماز قائم کرنا ضروری ہے، اگر نمازنہیں پڑھے گاتو پھر قبل سے نہیں چی سکے گا۔

ان لا المه الا الله و ان محمد ارسول الله و يقيمو الصلوة ويؤتو االزكاة فاذا فعلوا ذلك عصمو امنى دمانهم وأمو الهم ان لا المه الالله الله و ان محمد ارسول الله ويقيمو الصلوة ويؤتو االزكاة فاذا فعلوا ذلك عصمو امنى دمانهم وأمو الهم المراكبة المركبة المركبة المركبة ويؤتو الزكاة المركبة والمركبة والمركبة والمركبة المركبة المركبة والمركبة وال

امام احدین منبل رحمه الله نے بھی اس روایت سے تارک صلاۃ کے قبل پرای طرح استدلال کیا ہے۔

فرکورہ دلائل کا احتاف یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں قبال کا ذکر ہے، قبل کانہیں، اور قبال اور قبل میں فرق ہے، اس
لیے کہ قبال کے معنی لڑائی کرنے کے ہیں اور لڑائی کرنے کیلئے بیضروری نہیں کہ مدمقابل غیر سلم ہو، کیونکہ اگر کوئی مسلمان بغاوت پراتر
آئے تو اس ہے بھی قبال ہوسکتا ہے یا یہ کہ اگر تمام سلمان کسی اسلامی شعائز کوترک کردیں تو ان سے بھی قبال ہوسکتا ہے، اور نماز اور زکوۃ
بھی بلاشیہ شعائز اسلام میں سے ہیں، اور اگر انفر ادی طور پرکوئی زکوۃ نہ دیتو اس مخص کو امام احمد بھی نہمر تدکیتے ہیں اور نہ بی اسے واجب الفتل قبر اردیتے ہیں اور مالکی وشافعیہ بھی اس طرح نہیں کہتے حالانکہ جو تھم اقیمو اللصلاۃ کا ہے، وبی زکوۃ کا بھی ہونا چاہئے۔

اورقرآن مجیدی آیت میں "اقتلوا" سے آل مراذ ہیں بلک اس سے قال ہی مراد ہے، اس پر پہلاقرید خود بیحدیث ہے،
کیونکہ حدیث قرآنی آیت کی تفییر ہے اور دومراقرینہ بیہ کہ اس آیت میں تخلیہ سیل لینی خلاص کے لئے دو چیزیں ذکری گئ ہیں:
نماز اور زکو ق، جس کا مطلب بیہ کہ اگرکوئی شخص نماز نہ پڑھے اور زکو قادا نہ کرتے تو پھروہ قل سے نہیں نئے سکتا، حالا تکہ اس بات پر
تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اگرکوئی مسلمان زکو قدد سے تواسے آل نہیں کیا جائے گا۔ (۲)، لہذا جس طرح حدیث میں قال سے آل مراد
نہیں، ایسے ہی آیت قبل سے قبل نہیں بلکہ قال مراد ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووى ۲۱/۱ كتاب الايان، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

<sup>(</sup>r) نفحات التنقيح ٣٠٣/١ كتاب الإيمان

ا فتح البارى، كتاب الايهان، باب فان تابوا، ١٠٣/١

امام ما لک، امام شافعی اور جمہور نے تارک صلاۃ کے کا فرنہ ہونے پر حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا:

"خمس صَلَاوَاتِ كَتَبَهُنَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَن أَلَى بِهِنَ لَمُ يُضَيِّعُ منهن شيئااستخفافًا بِحَقِهِن، كَانَ لَهُ عِنْداللهُ عهدان يدخله الجنة، و من لميأت بهن فليس له عندالله عهد، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له" پاغ نمازي بين جنهي الله تعالى نے بندوں پرفرض كيا ہے، جو انہيں سيح آ داب وشروط كساتھ بغيركى نقص كاداكر كاتو الله تعالى كا يرعهد ہے كہ است ضرور جنت ميں داخل كرے گا، اور جو انہيں ادائميں كرے گاتو پھر الله تعالى كے بال اس كيلئے كوئى عبد نہيں وہ چاہے توعذاب دے ادر چاہے توعذودرگذرفر مادے۔(۱)

سا۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصد انماز کوچھوڑ دینا کفروار تداد کا سبب نہیں بلکہ بید بیگر گنا ہوں کی طرح ایک سنگین گناہ ہے، لہذا قاضی اس کوتعزیرا کوئی سخت سزادے سکتا ہے لیکن حد شری کے طور پراسے قل نہیں کیا جائےگا۔

امام ابوحنیفه کا استدلال حضرت عبدالله بن مسعود کی اس مشہور روایت سے ہے کہ نبی کریم شک نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا، جب تک کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے: قصاصاً قاتل کوئل کرنا، شادی شدہ زانی کوسکسار کرنا اور دین سے پھرجانے والے کوار تداواً قتل کرنا(۲)

اس حدیث میں نبی کریم فی نے تارک صلاۃ کاقل ذکرنہیں فرمایا، اگراس کا تھم واقعی قل بی ہوتا، تو آپ ف ضرور بیان فرمادیتے، اس لئے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ ترک صلاۃ سے نہ ارتداد ہوتا ہے اور نہ وہ واجب القتل ہوتا ہے، البتہ یہ ایک انتہائی سنگین گناہ ہے، جس پرقاضی اسے تعزیر اکوئی سخت سزادے گاتا کہ وہ اپنے اس گناہ سے تو بہ کرے۔ (۲)

#### بابحلاوةالايمان

ر باب ایمان کی مشماس اور لذت کے بیان میں ہے

عَنِ الْعَبَاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ مَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبُّا، وَبِالْإِسْلَامِدِيْناً، وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب كہتے ہيں كه رسول الله علل في في ارشاد فرما يا: جس شخص في الله تعالى كواپنا پروردگار،

<sup>(</sup>۱) ـ فتح الملهم ۵٬۳۷۱ كتاب الايان، حكم تارك الصلاة عمداً، كشف البارى ۱۳۳/۱ كتاب الايان، تارك صلاة كا حكم ـ تحفة الاحوذي۳۰۸/۷

<sup>(</sup>r) صحیح بخاری ۱۰۱۲/۲ کتاب الدیات ، باب قول الله تعالی: ان النفس بالنفس

<sup>(</sup>ا) انعام البارى ١٢/١ ٢ كتاب الايمان ، تارك ملاة كاعم،

اسلام کواپنادین اور محد علی کواپنانی خوشی سے مان لیاتو (سمجھلوکہ)اس نے ایمان کاذا نقد چکھلیا۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَبِهِنَ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَا لِكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ وَأَنْ يَكُرَ هَأَنْ يَعُوْ دَفِي الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُوْ دَفِي الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُو دُفِي النّارِ .

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: جس شخص میں بیتین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذاکقتہ پالے گا، (۱) اسے اللہ تعالیٰ اواس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیز وں سے زیادہ ہو۔ (۲) کسی بھی بندے سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لیے ہو۔ (۳) اور وہ کفر میں جانے کو ناپیند کرے، بعداس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی ہے، جبیا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: حلاوة: لذت، مثماس، يهال حديث من اس مرادب "استلذاذ بالطاعات، يعنى طاعات و عبادات من استطف اورسرورآن لك طعم: (طاء پرزبر كساته) ذا نقد، مزه أنقذه الله: الله في اس كوكفر سي خلاص دى، چيئكاراديا يقذف: (صيغه مجول) والاجائي ، كرايا جائه و

#### ايمان كالطف

باب کی پہلی حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جو مخص صرف اللہ ہی ہے مانگتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہراتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نعمتوں کا شکر اور آز مائش پر صبر کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گذارتا ہے اورشریعت کے تمام احکام پر اخلاص کے ساتھ مل کرتا ہے، جب کوئی مخص ان صفات کا حامل ہوجائے تو اس کے رگ و پے میں ایمان کی حلاوت سرایت کرجاتی ہے، پھروہ ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

باب کی دوسری حدیث میں آپ ایس نے تین چیزیں ارشاد فرمائیں کہ جس میں یہ ہوگی، تو اسے نیکی میں لذت اور سرورآئیگا،

- ا۔ الله درسول كے ساتھ ہر چيز سے زيادہ محبت ہو۔
- ۲۔ کسی بھی انسان سے محبت اور دوئتی کا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خاطر ہو۔
- ۳۔ اگر پہلے کا فر ہوتو اسلام قبول کرنے کے بعد ، کفر کوانتہائی نا پیند کرے ، جس طرح کہا پے نفس کوآگ میں ڈالنا نا پیند کرتا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١١/٤

## محبت کے معنی اوراس کی اقسام

مجت کے معنی جسی امتیازی وصف کی وجہ سے دل کا کسی جانب مائل ہوجا نا۔

محبت کی کی شمیں ہیں:

ا۔ حب طبعی: انسان طبعی طور پرکسی چیز سے محبت کرے جیسے انسان اپنے والدین ، اولاد ، اور رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔

۲۔ حب عقلی:عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کہ اس ٹی کے ساتھ محبت کی جائے، جیسے انبیان کی اللہ تعالی اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ محت والفت ۔

سا۔ حب کمالی: کسی میں کوئی ہنر فن اور کمال ہو کہ جس کی وجہ سے اس سے حبت کی جارہی ہے۔

۳۔ حب جمال : کس کے ساتھ محبت ، اسکے حسن وجمال کی وجہ سے کی جائے

۵۔ حب احمانی: کسی کے احمان کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔(۱)

اس میں کوئی مخکے نہیں کہ نبی کریم کے میں محبت کے تمام اسباب پائے جارہے ہیں الیکن سوال یہ ہے کہ مدارا کیان کون سی محبت ہے؟ اس میں شار حین صدیث کے دوتول ہیں:

ا۔ اس عجب عقل مراد ہے کہ عقل طور پرانسان یہ جھتا ہو کہ نی کریم ہے پوری دنیا ہی سب سندیادہ قابل مجبت اور قابل تعظیم ہیں۔

ادر یہ جو صدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے نبی کریم ہے سے ذکر کیا کہ یارسول اللہ: مجھے آپ سے ہر چیز

سے زیادہ مجبت ہے کیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ، اس پر حضور کے نے فرما یا کہتم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو گے جب تک تہمیں

اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے مجبت نہ ہو، اس پر حضرت عمر نے عرض کیا: کہ الآن کہ اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجبت ہے تو بھرنی کریم کے نے ارشاوفر مایا: کہ الآن اب تم نے ایمان کے اس تقاضے کو یورا کیا۔

اس مدیث میں حضرت عرنے جس محبت کی تھی وہ مجت عقامیں بلکہ مجت طبعی تھی، اس لیے کہ مجت عقل کے وحضرت عرفی تائیل بلکہ مجت طبعی تھی، اس لیے کہ مجت عقل کے وحضرت عرفی تائیل انہوں نے یہ سمجھا کہ مدیث میں جو مجت طبعی مطلوب ہاس درجہ کی مجھے حاصل نہیں ، اس واسطے یہ اشکال ہوا کہ میں مؤمن ہوں یا نہیں؟ جب نی کریم شک نے تھید فر مائی تو حضرت عرفی انٹونو نے ورکیا کہ میں توحضور شک کے ایک اشارے پرجان بھی قربان کرسکتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاو آخرت میں میری جان کو ہلاکت سے بچانے والی آپ ہی کی ذات عرای ہے، تو اس وقت ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگئ کہ اس حدیث میں مجت طبعی نہیں ، بلکہ مجت عقلی مراد ہے، اور عرض کیا: الآن یار مسول اللہ: کہ اب مجمع آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) نفحات التنقيع ٧٧٤/١ كتاب الايمان، كشف البارى ١٢/١، تحفة الاحوذى ٣١٢/١ ت

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، ۱ ۱ ۱۳۵۷ كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي ، انعام البارى ۲۲۹۸ (۳۲)

۲۔ بعض حضرات کے نز دیک اس سے مجت طبعی مراد ہے، لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ یہ تو غیراختیاری ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں محبت طبعی کا وہ درجہ مراد ہے جوابیخ اختیار سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس محبت کے اسباب پرغور کریں تو اسباب محبت یعنی حسن و جمال ، کمال ، اور عطاء واحسان پرغور وفکر کرنے سے جومحبت پیدا ہوگی وہ محبت طبعی ہی ہوگی ، پھراس کے ساتھ دوسری محبتین بھی شامل ہوجا کیگی توشش کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ (۱)

## ایک اشکال اوراس کا جواب

اس حدیث کے لفظ "مماسو اهما" میں اللہ اور رسول دونوں کیلئے ایک ضمیر استعال کی گئی ہے حالانکہ ایک دفعہ نی کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے خطبہ دیا اور کہا: من بطع الله و رسوله فقد رشد و من یعصها فقد غوی اس نے اللہ ورسول کیلئے "ها" ضمیر استعال کی تو نی کریم اللہ نے فرمایا: تم برے خطیب ہو، یوں کہو: و من یعص الله و رسوله، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ورسول دونوں کو ایک ضمیر میں جمع نہیں کر سکتے ، اب اشکال ہے کہ پھر نی کریم اللہ نے یہاں اس حدیث میں دونوں کو ایک ضمیر میں کیے جمع فرمادیا؟

اس اشکال کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں:

علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے رائح جواب سے ہے کہ اس حدیث میں محبت کا ذکر ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت دونوں آپس میں الزم وملزوم ہیں، کامیابی کے لیے دونوں کی محبتوں کا مجموعہ ضروری ہے، صرف ایک کی محبت کا فی نہیں، اس لیے یہاں حدیث میں دونوں کوایک ضمیر میں جمع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ شریعت میں دونوں محبتوں کا مجموعہ شرط ہے۔

جبکہ خطیب والی روایت میں نافر مانی کا ذکر ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ ورسول میں سے ہرایک کی نافر مانی اپنی
ذات میں باعث ہلاکت اور خسارہ ہے، ایسے موقع میں نبی کریم شک نے دونوں کوایک ضمیر میں جمع کر کے ذکر کرنے سے منع فر ما یا،
کیونکہ ایک ضمیر میں جمع کرنے سے کسی کو یہ وہم ہوسکتا ہے کہ شاید دونوں کی نافر مانی کا مجموعہ تو نقصان دہ ہو، ایک کی نافر مانی باعث
ہلاکت نہ ہواس وہم کے از الدکیلئے نبی کریم شک نے نافر مانی کے ذکر کے موقع میں ایک ضمیر میں جمع کرنے سے منع فر مادیا۔ (۲)
جا فظ ابن حجر نے بھی اس جو اب کوسب سے بہتر جو اب قرار دیا ہے (۳)

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۳۲۹/۱

<sup>(</sup>r) شرح الطيبي ١٢١/١ ، نفحات التنقيح ٢٨٤/١

الایمان، باب حب الرسول من الایمان، باب حب الرسول من الایمان

### بَابُ لاَ يَزْنِي الزَّانِيُ وَهُوَ مُؤْمِنْ

باب: زنا كرنے والازناكى حالت ميں صاحب ايمان نبيس رہتا

عَنْأَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَكَ يَوْنِى الزَّانِىٰ وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلَا يَسْرِقُ السَّادِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَكَنَّ التَّوْبَةَمَعْرُوْصَهُ ـ

حضرت ابوہریرہ وہ اللہ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا زنا کے وقت صاحب ایمان نہیں رہتا ،اور چوری کرنے والا چوری کے وقت ایمان والانہیں رہتا ،لیکن اس پر توبہ کو پیش کیا جائیگا (اگر اس نے توبہ کرلی، تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما میں گے)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي فَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَمْلُ عَادَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ .

اورایک دوسرے طریق میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ حضور شک نے ارشاد فر مایا: جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ اس کے سرپر سائبال کی طرح رہتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ کے عمل سے فارغ ہوجاتا ہے توایمان اسکی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النّبِيّ ﴿ قَالَ: مَنْ أَصَابَ حَدَا فَعْجِلَتْ عُقْوْبَتُهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَعَوْ دَفِي يُنَنِى عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدُّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ آكُرَمُ مِنْ أَنْ يَعُوْ دَفِي شَنِي قَدْ عَفَا عَنْهُ.

حضرت على بن ابى طالب سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی ایسے جرم کاارتکاب کیا، جوقابل صد ہے اوراس کی سزااسے دنیا ہیں ہی دے دی گئی، (لینی اسے کوڑے لگائے گئے یا ہاتھ کاٹا گیا، اسے سنگسار کر دیا گیا) تو اللہ تعالی زیادہ عادل ہیں اس سے کہ آخرت ہیں اپنے بندے کو دوبارہ سزادی، اور جس نے کسی قابل صد جرم کاارتکاب کیا پھر اللہ تعالی اس کے گناہ کو چھپالیں اور اسے معاف کردیں تو اللہ تعالی زیادہ مہر بان ہیں، اس سے کہ دواس قصور کی دوبارہ سزادیں، جس کوانہوں نے اُیک بار معاف کردیا ہے

مشکل الفاظ کے معنی: معروضة: پیش کی جائیگ کالظلة: سایددار چیزی طرح ،سائبان، چھتری، شامیاند من أصاب حدا: جس نے کی قابل حدجرم کا ارتکاب کیا۔ عجلت عقوبته: اس کوسزادے دی گئی۔ أعدل: زیادہ عدل وانعاف والے بیں۔ یشنی: وہ دہرائیں، دوبارہ سزادیں۔ ان یعو دفی شیبیء: که الله تعالیٰ اس گناه کی دوبارہ سزادیں۔

## گناه كبيره سے آ دمى خارج ايمان نہيں ہوتا

۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرلے تو وہ اگرچہ فاس اور گنبگار ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے فارج نہیں ہوتا، اس سے معتزلہ اورخوارج پررد کرنامقصود ہے کہ جواس بات کے قائل ہیں کہ کبیرہ گناہ سے انسان، اسلام سے فکل جاتا ہے۔

لايزنى الزانى وهو مؤمن ككيامن بي؟اسيس عارول بين:

ا۔ اس کناہ سے اس کے دل سے ایمان کا نورنکل جاتا ہے، پھر جب وہ ندول سے اس گناہ سے توبہ کرلے تو وہ نور ایمان والی لوٹ آتا ہے۔

۲۔ معصیت کے ارتکاب کے وقت ایمان کے باقی نہ رہنے کا مطلب سے ہے کہ اس مخص کا ایمان کا مل نہیں رہتا، بلکہ ناقص ہو جاتا ہے۔

۳۔ بعض حضرات نے بیمعنی بیان کتے ہیں کہ جو محض زنااور چوری کو طلال اور جائز سمجھتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا جُتم ہوجا تا ہے۔

م علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس سے زجراور تہدید مقصود ہے، تا کہ مسلمان اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ بیٹل انسان کو کفر کے قریب کردیتا ہے، بیکا فروں کے اعمال ہیں ہے ہے۔ (۱)

## حدودمعصيت كاكفاره بين يانهيس

باب کی دوسری حدیث میں بیبحث ہے کہ اگر انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرلے، جو باعث حد ہواور پھراس پر دنیا میں وہ حد جاری کردی گئی، توکیا اس سے اس کا وہ گناہ بھی معاف ہوجا تا ہے، یا بیکدالگ سے اس گناہ کی معافی کیلئے تو بہ کرنا ضروری ہے، اس مسئلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

آئمہ ثلشہ کنزدیک حدود کفارات ہیں، جس کووہ'' سے تعبیر کرتے ہیں، معنی یہ ہیں کہ اگراس پر چوری کی حد جاری کی گئی، یا زنا کی وجہ سے توبر کرنے کی اسے جاری کی گئی، یا زنا کی وجہ سے اس پر حدزنانا فذکی گئی، تواس سزاسے ہی اس کا بیرجم معاف ہوجائیگا، الگ سے توبر کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں آن حضرات کا استدلال حدیث باب سے ہے کہ جس میں نبی کریم سے نفر ما یا کہ جس پر دنیا میں حدجاری کی محق تو آخرت میں اسے دوبارہ سز آئیں ہوگی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٣/٤

<sup>(</sup>r) فتح البارى ۹۰/۱ كتاب الايمان, باب،

احناف کامشہور مذہب یہ ہے کہ حدود کفارات نہیں بلکہ زواجر ہیں یعنی ان کو نافذ کرنیکا مقصدیہ ہے کہ تا کہ دوسر ہے لوگوں کوعبرت ہوجائے، بیرحدود بذات خودگناہ کی معافی کی صانت نہیں ہیں، بلکہ اس کیلئے تو بہ ضروری ہے، لہذا جب تک تو بنہیں کرےگا، اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

لیکن بیذین میں رہے کہ اگر خدانخواستہ کوئی مسلمان شرک کرنا شروع کردیتو وہ مرتد ہوجائیگا،ادرار تداد کی وجہ سے اس پرتل کی سزاجاری ہوگی تو پیسز ااس کیلئے بالا تفاق زاجرہے،ساتر نہیں ہے، کیونکہ کفر پرمعافی نہیں ہے جب تک کہ وہ تو پہند کرلے۔ احزاف کے دلائل

احتاف كموقف يرقرآن مجيدى واضح آيات بين،جن كي تفصيل درج ذيل ب:

ا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه باجزاء ابها كسبانكا لأمن الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ، ان الله غفور رحيم ( اكدة : ٣٨)

اس آیت لینی فعدن تاب مین 'ف' تعقیب کیلئے ہے، جس کے معنی بیبیں کہ پہلے چور کے ہاتھ کائے جا چکے ہیں، اس پر حد جاری ہوچکی ہے، اب اگر وہ اپنظلم کے بعد توب کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، اور اگر شوافع وغیرہ کی بات مانی جائے کہ صرف حد کے نفاذ ہے، تک گناہ معاف ہوجا تا ہے تو پھر فعن تاب من بعد ظلمه . . . کوذکر کرنے کے کوئی معنی نہیں، اس لیے اس آیت سے واضح طور پر بیچکم ثابت ہوتا ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیت محاربہ (ماکدہ: ۳۳) میں ڈاکوؤں کی سزابیان فرمانے کے بعد فرمایا: ذلک لهم خزی فی اللہ نیا ولهم فی الا تحر قاعذاب عظیم الا اللہ بن تابوا کہ بیسزاد نیا میں ان کے لیے باعث ذلت ہے اور آخرت میں ان کیلئے عذاب عظیم ہوگا، گریہ کہ وہ تو برکرلیں تو آخرت کا گناہ معاف ہوجائے گا پھروہاں آئیس سزائیس ہوگا، کہذااگر ان سزا کا سے ان کے گناہ معاف ہو بھے ہوتے تو پھرالا اللہ بن تابواکیوں فرمایا ہے۔

س۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اللہ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ آپ اللہ نے فرمایا: لا أدرى، الحدود كفارات لأهلها ام لا، مجھے بیٹیس كه حدود كفارات ہیں پانہیں۔

#### حديث بإب كاجواب

احتاف بیکت ہیں کرقرآن مجیدگی آیات سے صاف بیکم ثابت ہوتا ہے کمن صد جاری ہونے سے وہ جرم معاف نہیں ہوتا جب تک کداس کیلئے مستقل توبین کی جائے ،اس لیے حنفی نے فہو کفار قلد کے دومعنی بیان کئے ہیں:

(۱) اس سے کفارہ سیئات مراد ہے، معنی سے ہیں کہ جس طرح دنیا کی ہر تکلیف، ہرغم اور ہر پریشانی کی وجہ ہے۔ انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح حد کی سزاسے بھی اس کی سیئات معاف ہوتی ہیں، اس سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ مناه بمی معاف موجائے جس کی وجہ سے اس پر حدجاری موئی ہے۔

(۲) اس کامطلب سے کہ جس مخص پراتی بخت سزاجاری ہوتی ہے توغالب کمان سے کہ اس نے اس گناہ کی تہ ول سے توبہ مجمی کرلی ہوگی، اس لحاظ سے آپ ایک نے فہو کفار ۃ لمفر ما یا ہے۔ (۱)

### بَابَ مَا جَاءَالُمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهُ وَيَدِهُ

بيباب اس بيان ميس به كدكامل مسلمان و وضح به بس كى زبان اور با تحد سد دوسر مسلمان محفوظ بول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ فَنْ مَنْ لَمَسْلِمُ فَنْ مَنْ اللهِ عَلَى دِمَا يُهِمْ وَ أَمْوَ الْهِمْ.
التَّاسُ عَلَى دِمَا يُهِمْ وَأَمْوَ الْهِمْ.

حفرت ابو ہریرہ فاتن سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: کامل مسلمان وہ فض ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور کامل مؤمن وہ ہے، جے لوگ اپنی جانوں اور اموال کا ایمن جمیس۔ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ، أَنَّ النّبِيَ اللهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْصَلُ ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَهِ اللهُ سُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَهِ اللهُ سُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَهِ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حفر ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ نی کریم اللہ سے پوچھا گیا کہ کونے مسلمان افضل ہیں؟ آپ اللہ نے فرمایا: وہ مسلمان افضل ہیں؟ آپ اللہ فرمایا: وہ مسلمان افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مخفوظ ہوں۔

#### كالمسلمان

ندگورہ احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ کامل مسلمان وہ خفس ہے جس سے دوسر ہے مسلمانوں کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہونچے ، اس انداز سے حکمت کے ساتھ وہ زندگی گذار ہے کہ ہرانسان اس سے خوش رہے ، اس کی زبان ، ہاتھ اور جسم کے کسی عضویا کسی عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہونچے ، حدیث میں خاص طور پر زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ عموماً دوسر سے لوگوں کی اذیت کا باعث بیدو چیزیں ہوتی ہیں ، آپس میں لڑائی جھڑ ہے جسی انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ، اس لئے ان دوکو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے ، (۲)

<sup>(</sup>۱) اس بوری بحث کے لئے ویکھے:انعام الباری ۱ ر۳۸۵، کشف الباری ۱ ۲۲۷، تحفة الاحوذی ۱۰/۷ مقدیمی

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣١٤/٤

### بَابْ مَاجَاءَأَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَغَرَيْبًا وَسَيَعُو دُغَرِيْبًا

يدباب الى بيان بل مه كداسلام غربت بلى شروع موااور عقريب و فربت بل لوث جائكا -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ الإسْلَامَ بَدَاً غَرِيْباً وَسَيَعُوْ دُغَرِيْباً ، كَمَا بَدَاً فَعُوبَى لِلْغُرَبَاءِ \_ لِلْغُرَبَاءِ \_

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور ایک نے ارشاد فرمایا: بیٹک اسلام غربت سے شروع ہوا اور عنقریب دوبار ہ غربت میں لوٹ جائے ،جیسا کہ شروع ہوا تھا، لہذ اغرباء کیلئے خوشخری ہے۔

عَنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ أَنَّ رَسُوَلَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنَ فِي الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأُزْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْباً، وَيَرْجِعُ غَرِيْباً، فَطُوبَي لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَتِئِ.

حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف نے ارشادفر مایا: بیشک دین تجازی طرف اس طرح سمٹ کر آسٹ کو آسٹ کا ، پناہ لیگا جس طرح سمانپ اپنے بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ کا اور پناہ لیتا ہے، اور دین مجاز مقدس کی طرف سمٹ کا اور کی بناہ لیتا ہے، بے شک دین غربت سے شروع ہوا ہے صروراس طرح پناہ لیتا ہے، بے شک دین غربت سے شروع ہوا ہے اور عنقریب غربت کی اصلاح کرتے ہیں جسے اور عنقریب غربت کی اصلاح کرتے ہیں جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: فریب: پردیی، مسافر، اجنی، غربت والا یارز: سٹ کرآئے گا، پناہ لے لیگا۔ حجاز: اس سے مشکل الفاظ کے معنی: فریب: پردیی، مسافر، اجنی، غربت والا یارز: سٹ کرآئے گا، پناہ لے لیگا۔ حجاز: اس سے مد، مدیداوران کے اطراف کا علاقد مراو ہے۔ جحو: (جیم پر پیش اور حاکے سکون کے ساتھ) جنگلی بری، بکری کواس لیے ذکر کیا کیونکہ بیز کے مقابلے ذیاوہ دشوار جگہوں پر جاسکتی ہے۔ معقل: قلعہ، پناہ لینے کی جگہ۔ رأس المجبل: پہاڑ کی چوٹی مصلحون: جواصلاح اور درست کرتے ہیں، یعنی اس پروہ خود بھی ممل کرتے ہیں اور اپنی وسعت کے بقدر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔

# اسلام کی ابتداءاورانتهاء

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو اس وقت اس کے حامی کم ہے، صرف چند ہی افراد ہے، وہ معاشرے بیں معاشی لحاظ سے ذرا کمزور بھی ہے، لوگ آئیں اجنی نظروں سے دیکھتے ہے اور اسلام کے دشمنوں نے آئیں اس قدر ستایا کہ آئیں اپنا گھر، شہراوروطن چیوڈ کر جرت کرنا پڑی، اس طرح قرب قیامت میں بھی اسلامی تعلیمات پرکمل ممل کرنے والے ستایا کہ آئیں اپنا گھر، شہراوروطن چیوڈ کر جرت کرنا پڑی، اس طرح قرب قیامت میں بھی اسلامی تعلیمات پرکمل ممل کرنے والے

کم رہ جائیں گے، جو فتنے کے اس دور میں بھی نبی کریم ﷺ کی مٹی ہوئی سنتوں اور احکام کوزندہ کریں گے، جن کو حدیث میں ''غرباء'' کےلفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے لیے''طوبی'' ہے۔

''طوبی'' سے کیا مراد ہے؟ اس سے غرباء کیلئے فرحت ومسرت، ہرتشم کی خیر و برکت، اور جنت مراد ہے، اور بعض کے بقول''طوبی' جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔

"خرباء" سے كون لوگ مراد ہيں؟ اس ميں تين قول ہيں:

- (۱) ان سے وہ مسلمان مراد ہیں جو اسلام کے آغاز کے دقت تھے اور جو قیامت کے قریب آئیں گے بیاسلام کی خاطر ہرت می کا تعلیف پر مبرکریں گے۔
  - (۲) ان سے وہ مہاجرین مراد ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے۔
- (۳) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ان سے وہ خلص مسلمان مراد ہیں، جو فقنے کے دور میں مٹی ہوئی سنتوں کی اصلاح اوران کوزندہ کریں گے، جبیبا کہ اس باب کی دوسری روایت میں نبی کریم کی نے خوداس کی وضاحت فرمادی ہے۔

# دین سٹ کر جازی طرف آ جائیگا

آخرزمانہ میں جب طرح طرح کے فتنوں کاظہور ہوجائیگا، دشمنان اسلام اور ظالم لوگ عالم اسلام پر تسلط کرلیں گے، اس وقت ایمان کو بچانے کیلئے اہل ایمان حجازیعیٰ مکہ و مدینہ کارخ کریں گے اور اس کی طرف بھاگ کرجائیں گے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جلدی سے بھاگ کراپٹی جان بچا تا ہے، اور جیسے جنگلی بکری دشوار گذار پہاڑوں کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے، کیونکہ اسلام کا آغاز بھی چندا فراد پر ہوا تھا، اس وقت ان پر مختلف قتم کی آز مائٹیں آئی تھیں، ایسے ہی قیامت کے قریب اہل ایمان کی تعداد کم ہو جائیگی، فتنے کے وقت وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کیلئے دیوانہ وار مدینہ کی طرف بھاگیں گے، ان کو صدیث میں'' غرباء'' کے لفظ سے ذکر کیا ہے، جو نبی کریم بھال کی سنتوں کو درست کریں گے لینی ان پرخود بھی عمل پیرا ہو نگے اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی وعوت دیں گے۔ (۱)

#### بَابِفِيعَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

یہ باب منافق کی علامت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثْ: إِذَا حَذَثَ كَذَب وَإِذَا وَعَدَأَ خَلَفَ, وَإِذَا انْتُعِنَ خَانَ ـ

حضرت ابوہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کر ہے تو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۱۸/۷ مرقاة المفاتيح ٢ ٣٢٢١ كتاب الايمان، باب الاعتصام، شرح الطيبي ٣٢٠/١

جموٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ، تو اس میں وہ خیانت کرے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وعَنِ النّبِي اللهُ قَالَ: أَزَبَعْ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَهُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَهُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَهُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَهُ مِنَ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَأَ خَلَفٌ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَى وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ حَصْلَتُ عِبِدَاللهُ بِنَ عُر وَثِنَا فَي مَوْكَ اوراً كُر حَصْرت عبدالله بن عمر وَثِنَا في مواويت ہے كہ حضور الله في الله على الله على الله عن موقود والله على الله على الله

مشكل الفاظ كمعنى: - آخلف: وعده خلائى كرے - ائتمن: امين بنايا جائے - خان: وه خيانت كرے - خصلة: عادت، مشكل الفاظ كي معنى : - آخلف: وعده خلائى كردے، چھوڑ دے - خاصم برائى جھڑاكرے - فجو :سب وشتم اور كالى گلوچ دے - خاصم برائى جھڑاكرے - فجو :سب وشتم اور كالى گلوچ دے - فلم يف به: چراسے وہ يوراند كرسكا، وعده نجماند سكا -

## نفاق کے معنی اور اس کی قشمیں

حافظ این جرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ نفاق کے معنی ہیں کہ باطن ظاہر کے مطابق نہ ہو، پھراس نفاق کی دوشمیں ہیں: (۱) نفاق اعتقادی: ایک مختص کسی مصلحت اورغرض کی وجہ سے بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندرونی طور پر کافر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ان المنافقین فی اللدر ک الاسفل من الناد

بینفاق اب کسی کوختی طور پرمعلوم نہیں ہوسکتا اور نی کریم کے کودی کے ذریعے بتادیا جاتا تھا، تاہم اس کے چال چلن اور طرز زندگی سے اگریقینی طور پر بیپیة چل جائے کہ بیآ دی مخلص مسلمان نہیں بلکہ منافق اعتقادی ہے تو پھر اس کے ساتھ عہد رسالت کیطر ح نرمی نہیں کی جائے گی کیونکہ ابتداء اسلام میں مصلحت کی وجہ سے منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اب اس پر کفراور ارتداد کا تھم لاگوہوگا ، اگر اسلامی حکومت ہوتو اس پر ارتداد کی سز آئل جاری کی جائیگی۔

ر ۲) نفاق عملی: اس مخطی کاعقیده تو درست ہے، ہے خلص مسلمان ،لیکن اس کاعمل باطن کے خلاف ہے، اس کے اعمال منافقوں والے ہیں مثلا وعدہ خلافی کرنا ، گالیاں دینا، جموٹ بولناوغیرہ، یہا عمال منافقین والے ہیں، یہ کام مسلمان کی شایانِ شان نہیں۔

باب کی فدکورہ احادیث میں میجی قتم یعن ' نفاق عملی' مراد ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق بنالیّ نے ایک موقع پر حضرت حذیفہ سے بوچھا کہ کیا میرے اندر آپ مجھ نفاق محسوس کرتے ہیں، توحضرت حذیفہ نے فر مایا: نہیں، اس سے حضرت عمر فاللّٰ کی مراد نفاق عملی ہی تھا، نہ کہ نفاق اعتقادی، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں نفاق اعتقادی کا تو وہم بھی نہیں ہوسکتا تھا۔

لہذاا گر کسی میں نفاق کی بیعلامتیں پائی جائیں تواس پر منافق کا تھم نہیں لگا یا جائیگا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہاس کے اندر منافق کی خصلت یاعلامتیں یائی جارہی ہیں۔

میساری تفصیل اس پر مبنی ہے کہ 'المنافق' میں جولام ہے اسے ''جنس' کیلئے قرار دیا جائے جبکہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے 'لام عہد' مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور شکھنے ایک مخصوص فخص یا عہدرسالت کے منافقین کے بارے میں سیاحادیث ارشاد فرمائی ہیں، ان کا استدلال چند ضعیف احادیث ہے۔

لیکن سب سے بہتر تشریح یہی ہے کہ اس سے مطلق منافق مرادلیا جائے اور نفاق سے نفاق عملی مراد ہو۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں منافق کی تین علامتیں اور دوسری حدیث میں چارعلامتیں ذکر کی گئی ہیں، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) نبی کریم کے کو پہلے تین علامتیں بتائی گئیں تو آپ کے نین ذکر فرمادیں، پھرایک مزید علامت کا بتایا گیا تو پھرآپ کے نے چارعلامتیں ذکر فرمادی ہیں،اس لیےاحادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
- (۲) ایک عدد دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتا، بعض اوقات ایک چیز کی بہت می علامتیں ہوتی ہیں، حالات اور موقع کے اعتبار سے کم و پیش انہیں ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح نفاق کی بھی متعدد علامتیں ہیں، کہیں تین کو بتا نا مناسب معلوم ہوا تو آپ فلف نے تین علامتیں ذکر فرمادیں، اور کہیں اس سے زیادہ کا ذکر مناسب معلوم ہوا تو زیادہ ذکر فرمادیں، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

## وعدہ خلافی نفاق کی علامت کب ہے

حضرت زید بن ارقم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی اس صورت میں فدموم اور نفاق کی علامت ہے جبکہ وعدہ کرتے وقت بی اسے پورا کرنے کا قصداورارا دہ تھالیکن پھرکسی وجہسے اسے پورا کرنے کا قصداورارا دہ تھالیکن پھرکسی وجہسے اسے پورا نہ کرسکا تو یہ وعدہ خلافی کے تھم میں نہیں۔

## بَابُمَاجَاءَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقُ

يدباب اس بيان ميس ب كمسلمان كوكالى دينافس ب-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْ دِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَسُوقُ \_

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ سے روایت ہے کہ حضور کی نے ارشاد فرمایا: مسلمان کا اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنا

کفراوراہے گالی دینافس ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بن اللہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کوگالی دینافسق اوراس کے ساتھ قال کرنا کفر ہے۔

## گالی دینافسق ہے

فركوره احاديث سے دومكم ثابت ہوتے ہيں:

(۱) ایک سلمان کا دوسرے سلمان کوسب وشتم کرنا، برا بھلا کہنااورگالی دینا گناہ اورفس ہے، اس لیےگالی گلوج سے کمل اجتناب کرنا چاہے، بعض لوگوں کی زبان پر ہروقت نامناسب کلے اور گالیاں جاری رہتی ہیں، ہر بات میں گالی بلکہ بعض اوقات ان کا تکیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے، پیطریقہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔

(۲) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بغیر کئی وجہ کے قال کرتے ویہ کفرے۔

ال ' كفر' سے كيامراد ہے؟ اس ميں يائج قول إين:

🖈 جوفض مسلمان کے ساتھ قال اورائے آل کرنا جائز اور حلال سمجھے تو وہ کا فر ہوجائیگا۔

🖈 اس سے گفران نعمت اور ناشکری مراد ہے۔

🖈 میل بالآخرآ دی کو کفرتک پہنچادیتاہے۔

ہے کافروں والاکام ہے

🖈 اس سے زجر وتو نیخ مقصود ہے تا کہ دوسرے مسلمان بیمل ندکریں۔(۱)

## بَابْ فِيْمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ

یہ باب اس خص (کی وعید) کے بارے میں ہے جوا پے مسلمان بھائی پر کفر کا الزام لگائے۔
عن قابتِ بن الضّحَاک، عن النّبِی شکا قال: لَیسَ عَلَی الْعَبْدِ نَذَرْ فِیمَا لاَ یَمْلِک، وَ لَا عِن الْمُوْمِن کَفَاتِلِه،
وَ مَنْ قَلَدُ فَمُوْ مِنا بِکُفْرٍ فَهُوَ کَقَاتِلِه، وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِی، عَلَّ بَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ بِشَنِی، عَلَّ بَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ بِهِ قَاتِلِه، وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِی، عَلَّ بَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ بِهِ بَى حَضُور الله عَرْت بِراس چری منت لازم نہیں ہوتی جس کا وہ مالک نہ ہو، اور موقم کی کو لعنت کرنے والا (گناہ میں) اس کے قاتل کی طرح ہے، اور جس خص نے کی چیز سے خودش کی تو اللہ کا الزام لگائے تو وہ (حرمت یا سزایس) اس کے قاتل کی طرح ہے، اور جس خص نے کی چیز سے خودش کی تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ای چیز سے عذا ب دیں گے، جس چیز سے اس نے اپنے قس کو تی کی ہوگا۔
تعالی اسے قیامت کے دن ای چیز سے عذا ب دیں گے، جس چیز سے اس نے اپنے قس کو تی کی ہوگا۔
عن ابنِ عُمْتَی عَنِ النّبِی کُلُونَ قَلَلَ : اَیُمَارَ جُلِ قَالَ لِا جَیْدِی کَافِوْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا۔
عن ابنِ عُمْتَی عَنِ النّبِی کُلُون قَلَلْ : اَیُمَارَ جُلِ قَالَ لِا جَیْدِی کَافِوْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا۔
عن ابنِ عُمْتَی عَنِ النّبِی کُلُون قَالَ : اَیُمَارَ جُلِ قَالَ لا جَیْدِی کَافِوْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا۔
مضرت عبداللہ بن عربی اللّب سے ایک شاری سے ایک شاروں سے ایک شاروں سے ایک شاروں میں سے ایک شاروں میں سے ایک شاروں سے ایک سے ای

# تسى كوكا فريكني كاحكم

اگرکوئی فض کی دوسرے انسان کوکافر کہددے اورجس کوکہا ہے وہ اگر حقیقت میں بھی کافر ہو، تو اس کا تھم بیہے کہ اس کی است کو دیکھا جائے گا ، اگر اس نے خیر خوابی کے جذبے سے یالوگوں کو اس کی حالت سے باخبر کرنے کیلئے بیہ جملہ کہا ہے تو جائز ہے ، لیکن اگر اس کا مقصد اس فحض پر محض طعند زنی اور بلا ضرورت اس کے تفرکی تشہیر ہے تو بیجا کر نہیں کیونکہ شریعت نے برائیوں کے اچھالے کا نہیں ، ستر اور چھپانے کا تھم دیا ہے ، اور اگر وہ محض ، جس کو اس نے کافر کہا ہے ، حقیقت میں کافر نہیں ، بلکہ وہ مسلمان ہے ، بیاس کی طرف تفرکی نسبت محض جھوٹ کی بنیاد پر کر رہا ہے ، تو یہاں روایت میں فرمایا ہے کہ وہ کلمہ تکفیر کہنے والے کی طرف اوٹ آتا ہے ، بینی وہ کافر ہوجا تا ہے۔

"فقد باء بھا احد ھیا" جہور کے نزدیک اس حدیث کے حقیقی معنی مراد نہیں کیونکہ ایک مسلمان، خواہ وہ کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرلے جینے آل اور زناوغیرہ اور خواہ وہ اپنے کسی بھائی کو کا فر کہد ہے تو اس سے وہ آ دمی گنہگار تو ضرور ہوتا ہے کہا کہ کناہ کا ارتکاب کرلے جینے آل اور زناوغیرہ اور خواہ وہ اپنے کہا گر کہ دور ہوتا ہے کہا گر کہ دور کے باطل ہونے کا عقیدہ ندر کھے، جبکہ ذکورہ حدیث کے ظاہر سے بیٹا بت ہوتا ہے کہا گر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہد دے جبکہ حقیقت میں وہ کا فرنہ ہوتو کہنے والاخود کا فرہوجائیگا، اس وجہ سے اس ارشادگرا می کے مختلف مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- (۱) یکم مستحل کیلئے ہے یعنی جو محض کسی مسلمان کیلر ف کفر کی نسبت کرنے کو جائز اور حلال ہمتا ہے تو کلمہ تکفیرای کی طرف لوٹا ہے، لیکن سیاتی کلام سے اس مطلب کی تائیز نہیں ہوتی۔
- (۲) بعض کے زویک اس سے نوارج مراد ہیں کہ جواہل ایمان اور بہت سے محابہ کوکا فر کہتے ہے ، ایسے محابہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم شک نے جنت کی شہادت دی تھی ، توید در حقیقت اس شہادت کی تکذب کررہے ہیں جو حضور شک نے دی ہے ، اسوجہ سے پیکا فر ہو نگے جبکہ اکثر حضرات نے خوارج کو گمراہ ضرور کہا ہے کین کا فرقر ارنہیں دیا۔
  - (٣) اس سے دوسر مسلمانوں کو جمیداور ڈرانامقصود ہے تاکہ کوئی مسلمان اس قتم کا جملہ نہ کہے۔
- (٣) بعض نے اس کامطلب بیبیان کیا ہے کہ جس مخف کوکافر کہا گیا ہے وہ اگرواقت کافر ہے پھرتو کہنے والاسچاہے اورجس کے متعلق کہا گیا ہوں کامستحق ہے،لیکن اگروہ کافرنہیں تو کہنے والے پراس جملے کا وبال اور گناہ آپگا، اس مدیث کی بیہ توجیسب سے اچھی ہے۔(۱)

#### اب کی پیلی مدیث میں نی کریم شہنے چار چزیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) نذرادرمنت آ دی صرف اس چیز کی مان سکتا ہے جس کا دہ منت کے دفت مالک ہے، ایسے بیں اسے پورا کرنا۔ اس پر ضروری ہوتا ہے، اور جس چیز کا انسان مالک ہی نہ ہو، اس کی منت ماننا درست نہیں، مثلا کوئی شخص یہ کیے کہ اگر میرا فلال کا م ہو گیا تو میں زید کی گاڑی صدقہ کروں گا، اگر کوئی شخص اس تشم کی منت مان بھی لے، توشر عادہ منعقد ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا پورا کرنا اس پرلازم ہوتا ہے۔
- (۲) جو محض کی مومن پرلین طعن کر ہے تو بیاس کو آل کرنے کی طرح ہے، یعنی جس طرح مومن کو آل کرنا حرام ہے ای طرح اس پرلعنت بھیجنا بھی باعث سزاو اس پرلعنت بھیجنا بھی باعث سزاو معاس پرلعنت بھیجنا بھی باعث سزاو معاس ہے۔
- (۳) کی مسلمان پر کفر کا الزام لگاناایهای حرام ہے، جس طرح اسے بلاوجہ آل کرنا حرام ہے، اس کی مزید تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔
- (۴) آ دمی نے دنیا میں جس چیز کے ساتھ خود کٹی کی ہوگی مثلا زہرسے یا آلات قبل میں سے کسی چیز کے ساتھ ، تو آخرت میں اس چیز کے ساتھ بطور سزاا ہے آپ کو آل کرے گا ، تا کہ سزا ، گناہ ہی کی جنس سے ہو ، اگر چی آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ پخت ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٥٤١/١٠ كتاب الادب، باب ما ينهى من السباب واللعن تحفة الاحوذى ٣٢٥/٤، مرقاة ٥٥/٩ كتاب الادب باب حفظ اللسان، كشف البارى (ص: ٣٢٨) كتاب الادب

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٣٢٢/٤

## بَابِ فِيْمَنُ يَمُونُ وَهُو يَشْهَدُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ

#### یہ باب اس مخص کے ( حکم کے ) بیان میں ہےجس کا خاتمہ توحید پر ہو۔

عَن الصَّنَابِحِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيه وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَهٰلاًلِمَ تَبْكِي، فَوَاللهِ لَيَن استَطْعُتُ لأَنفَعَنَكَ، وَلَيْن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، وُلَيْن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، وُلَيْن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، فُمَ قَالَ: وَاللهِ مَامِن حَدِيْتُ مَن مَعْتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ فَي كُمْ فِيهِ حَيْن إِلاَّ حَدَّثُكُمُوهُ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِداً وَسَأَحَدِ فَكُمُوهُ وَاللهِ مَامِن حَدِيث مَن مَعْتُ وَاللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَن مَن مَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَأَن مُحَمَّداً رَسُول اللهِ عَنْ مَن مَن هَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَنْ مَن هَمِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَأَنْ مَعْمَداً وَسُؤلُ اللهِ عَنْ مَن هَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً وَسُؤلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَاللهُ اللهُ الل

منا بحی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس کیا جبکہ وہ موت کے قریب ہے، میں رونے لگا توعبادہ بن صامت نے فرمایا: صبر سے کام لو، کیوں رور ہے ہو، اللہ کا قسم : اگر مجھ سے تمہار سے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئ تو میں ضرور میں تمہار سے (ایمان کی) ضرور گئی تو میں ضرور میں تمہار سے (ایمان کی) ضرور گئی تو میں ضرور تمہار سے لیے شفاعت کروں گا، اور اگر میر ہے بس میں ہوا تو تمہین ضرور نفع بہنچاؤں گا، پھر فرمایا: اللہ کی قسم کوئی صدیث ایمی نہیں جس کو میں نے رسول اللہ میں ہمار سے لیے فیر ہو گریے کہ وہ حدیث میں نے تمہار سے سابواور اس میں تمہار سے لیے فیر ہو گریے کہ وہ حدیث میں نے تمہار سے سامنے بیان کر رہا ہوں، جبکہ موت نے تمہار سے سامنے بیان کر رہا ہوں، جبکہ موت نے تمہار سے سامنے بیان کر دہا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ میں کو یے فرماتے ہوئے سان جس نے اس بات کی میری جان کو گھیر لیا ہے، وہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ میں نہیں اللہ کے دسول ہیں، اللہ تعالی اس پرآگ کو حرام کر ویتے ہیں (یعنی کا فروں کی طرح ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائیگا)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ اللهَ سَيْحَلِّ مِنْ الْبَصَرِ ثُمَّ يَتُولُ اللهِ عَلَى مَلْ اللهِ سَيْحَلِّ مِثْلُ مَدَّا اللهِ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى الْحَافِظُونَ ؟ يَقُولُ: أَنْ اللهِ عَلَى الْحَافِظُونَ ؟ يَقُولُ: أَنْ اللهِ اللهُ عَلْمَ عَلْدُو كُنَّ الْحَافِظُونَ ؟ يَقُولُ: أَنْ اللهِ اللهُ عَلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرَجُ بِطَاقَةُ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلاَ اللهُ فَيَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ال

حضرت عبداللد بن عمروعاص كہتے ہيں كه ميس نے رسول الله الله كو يفرماتے موے سنا: بيشك الله تعالى قيامت كے

دن میری امت میں سے ایک فض کو الگ کرے تمام لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور اس کے گنا ہوں کے نا نوب رجسٹراس کے سامنے کھولے گا، ہررجسٹرتا حد نگاہ بڑا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے۔ کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انگار کرتے ہو؟ کیا میر سے کرانسانوں کے اعمال) لکھنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہ بھی اس سے بروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے۔ کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میر سے پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گئی تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میر سے پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں ہوئی، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، اور یقینا آج تم میر سے پروردگار پھر ایک پرچونکالا جائے گا، جس میں کھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عمارہ کیا ہو ایک کرے گئی اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ میں کہا ور ن کے وقت حاضر ہوجا کی وف فرمائیں کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کر چہکا کیا وزن کرکے لاؤ (یا پول تر جمہ کریں: تم اس پرچہکا وزن کے وقت حاضر ہوجا کی وفت حاضر ہوجا کی اللہ تعالیٰ فرمائیں کرے گئی اللہ دیتی ان رجسٹروں کے سامنے اس کر جہکا کیا وزن ہوگا ) اللہ تعالیٰ فرمائیں گرچہ تر از و کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو رجسٹروں کا پلڑا ابحاری ہوجائے گا اور (بیر حقیقت ہے کہ) اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز وزنی نہیں ہو کئی ۔ (بیتی او پر اٹھ جائے گا) اور اس پرچہکا پلڑا بھاری ہوجائے گا اور (بیر حقیقت ہے کہ) اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز وزنی نہیں ہو کئی۔

مشکل الفاظ کے معنی: مهلا بھرو، مبر سے کام لو۔ استشهدت: (میخہ مجبول) مجھ سے گوائی طلب کی گئی۔ سیخلص:
الگ اور ممتاز کرے گا۔ فینشو: پھیلائی گے۔ سبجل: (سین اور جیم کے نیچے زیر کے ساتھ) رجسٹر، کاغذات کا مجموعہ، اس کی
جمع سجلات ہے۔ مثل مد البصو: تاحد نگاہ بڑا۔ کتبتی: کا تب کی جمع ہے: میرے لکھنے والے فرشتے۔ بطاقة: پرچ، کار ڈ۔
احضر و ذنک: تم اپنے اس عمل کا وزن کر کے لاؤیا اس کے وزن کے وقت موجودر ہو۔ کففة: (کاف کے نیچے زیراور فاپر زبرو
تشدید) تراز وکا ایک پلڑا۔ طاشت: وہ رجسٹر ملکے پڑگئے، یعنی ان کا پلڑا، وزن کی کی وجہ سے او پرکواٹھ گیا۔ ثقلت: اس پرچہ کا
پلڑا بھاری اور وزنی ہوگیا۔

## كلمه توحيد كى فضيلت

باب کی مذکورہ احادیث سے بیمعلوم ہوا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا ہوگا تو اسے بالاخر جنت میں داخل کر دیا جائےگا اور اگر اس نے گنا ہول سے پاک زندگی گذاری ہو، فرائض و واجبات اور اپنے ذمہ کے حقوق اس نے ادا کئے ہوں، تو اسے ابتداء میں ہی جنت میں داخل کر دیا جائےگا، اور اگر گنا ہوں سے تو بہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اگر اللہ چاہیں تو کچے عرصہ اسے جنم میں ڈالا جائےگا اور پھر بالآخراسے جنت میں داخل کر دیا جائےگا۔

حضرت عباده بن صامت فرماتے ہیں کہ بیں نے ہر شم کی حدیث تم لوگوں کوسنادی ہے لیکن بیر حدیث کہ من قال لا الله الا الله . . . بیں ابھی موت کے وفت تہمیں سنار ہا ہوں ، اور پہلے اس لیے نہیں سنائی تا کہ کوئی مسلمان ، صرف اس کا سہارا لے کر انمال بیں غفلت اور سستی نہ کرے ، بیر مفہوم دوسری احادیث بیں بیان کیا گیا ہے۔

امام ترفدی رحمداللد فے اس حدیث کے دومطلب بیان کے ہیں:

(۱) امام زہری ہے اس ارشاد کا مطلب ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ابتداء اسلام میں بیامرتھا کیونکہ اس وقت اسلام کے دیگرا حکام وسیائل، فرائض، امر، اور نبی کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔

لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جواب ضعیف ہے، کیونکہ اس مفہوم کی احادیث کے ایک راوی حضرت الوہریرہ وہ گھٹنا مجی ہیں، جوئن سات ہجری میں اسلام لائے تھے، اس وقت یقینا اسلام کے اکثر احکام ندصرف یہ کہ تازل ہو چکے تھے بلکہ مسلمان ان پڑل بھی کرر ہے تھے، اسلئے یہ مطلب ضعیف ہے۔

(۲) دوسرا مطلب وہی ہے جواد پر تکھا جا چکا ہے کہ اہل ایمان کو بالا خرجنت میں داخل کردیا جائےگا، چنانچہ حضرت انس خالت کا اس خالت کا اس خالت کا اس خالت کا اس خالت کو جہنم سے نکال کرجنت میں داخل کیا جائےگا، ای طرح بہت سے تابعین سے قرآن مجیدگی اس آیت " ربیا یو دالذین کفروالو کانو مسلمین "کی تغییر میں سیار منقول ہے کہ جب محنوکا رمسلمانوں کو جہنم سے نکال کرجنت میں داخل کیا جائےگا تو جہنم میں موجود کا فریتمنا کریں مے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم اس سخت عذاب سے چھٹکا را حاصل کر لیتے۔

باب کی دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک شخص خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ کی تافر مانی میں اس نے ساری زندگی گذاری ہو، کیا اس کا عقیدہ تو حید درست ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے کلہ تو حید پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کلہ تو حید کے اس چیوٹے سے پرچہ کو اتناوز نی کردیں گے کہ اس کے گنا ہوں کا پلڑا تراز ومیں بلکا ہوجائیگا اور لا المہ اللہ اللہ کا پلڑا بھاری ہوجائیگا، کیونکہ اس میں لفظ ''اللہ'' ہے، جو بلا شبہ کا کتا سے اور اس کی ہر چیز سے زیادہ وزنی اور بابر کت ہے، وہ آ دمی چیران ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما میں گے کہ ہم ہرایک کے ساتھ انسان کرتے ہیں، کی کے ساتھ ظلم وزیادتی نہیں کرتے، لہذا تمہارے ساتھ بھی آج کوئی زیادتی نہیں کی جائیگی۔

یہاں پرایک اشکال ہوتا ہے کہ ترازویس وزن تواجسام اور طوس چیز کا کیا جاتا ہے اور اعمال تواعراض ہیں، اجسام کے قبیل سے نہیں ہیں، تو پھرآخرت میں میزان عدل میں انہیں کیسے تولا جائیگا؟

اس كے دوجواب ديئے گئے ہيں:

- (۱) ان رجسٹروں کا وزن کیا جائےگا، جن میں اعمال درج ہو گئے، براہ راست اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔
- (٢) آخرت كامعامله دنيا ي فتلف ب، وبال ايما موسكا ب كما الله تعالى ان اعمال كوسمى جسم عطاء فرمادي، مجران

كاوزن كرليا جائكا، و ما ذلك على الله بعزيز \_(١)

اوراب تواس دنیایس بھی ایسی چیزوں کا وزن کرلیا جاتا ہے، جواعراض کے قبیل سے ہوتی ہیں، اجسام کے قبیل سے نہیں ہوتی مثل تعرباء تا ہے، اس لیے اب تو بیسوال ہوتیں مثلا تعربا میٹر سے بخار معلوم کرلیا جاتا ہے، درجہ ترارت و برودت کوآلات سے ریکارڈ کرلیا جاتا ہے، اس لیے اب تو بیسوال پیدائی نہیں ہونا چاہئے۔

اس مدیث میں کلمہ طیبہ کی کس قدر نصلیات کا ذکر ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس شرف واعز از کی قدر کرنی چاہے اور اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو، اللہ جل جلالہ کی یا داور اس کے ذکر میں گذارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہے۔

### بَابُ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُهَّةِ

يه باب الن احاديث پرمشمل هم، جن من ال امت ك بث جان اوركن فرقول من بوجائ و كرب ـ من المرب عن المرب عن المرب عن أبي هر فا أن رَسُول الله هذه قال: تَفَرَ قَتِ الْيَهُو دُعَلَى إِحْدَى وَسَنِعِينَ فِرْ قَدْمُ أَوِ الْنَتَيْنِ وَسَنِعِينَ فِرْ قَدْمُ وَالنّصَارَى مِفْلُ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِ قُ أُمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَنِعِينَ فِرْ قَدْمُ

حضرت ابوہریرہ ذبی شی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا: یہودی اکہتریا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ای طرح عیسائی بھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ عَلَى حَدُو التَعْلِ

النّعْلِ، حَتَى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَائِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِى مَنْ يَضْنَعْ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَاءِ عَلَى تَفَرَقَتْ

عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَةً ، كُلُهُمْ فِي النّارِ إِلاّ مِلَةً وَاحِدَةً ، قَالَ: مَنْ هِي عَلَى ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ مِلّةً ، كُلُهُمْ فِي النّارِ إِلاّ مِلَةً وَاحِدَةً ، قَالَ: مَنْ هِي الرّسُولَ اللهِ ؟قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي .

 فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّوْرِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ صَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَ الْقَلَمْ عَلَى عِلْمِ اللهِ

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق (لینی جن وانس) کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پراپنا نورڈ الا، چنانچہ جس تک وہ نور پہنچا تو وہ راہ راست پرلگ گیا، اور جس تک وہ نور نہ پہنچا تو وہ گمراہ ہوگیا، اس لیے میں کہتا ہوں کے علم المی (لینی نقدیر) پرقلم خشک ہوچکا ہے۔

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ لَا اللهُ فَإِنَّ حَقَّهُ مَعَالَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُ مَا كَفَّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ اللهِ اللهُ الل

حضرت معاذبن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں، آپ کے ارشاد فرمایا: اللہ کا بندوں پرحق یہ ہے کہ وہ صرف ای کا عبادت کریں، اوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھرا میں، پھر فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے جب وہ ایسا کرلیں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانے ہیں، آپ کے فرمایا: وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان بندوں کوعذاب نہ دے۔

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ أَنَهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشُوِكُ بِاللهِ شَيْعًا ، دَحَلَ الْجَنَّةَ ـ قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ـ

مشكل الفاظ كمعنى: \_ تفرقت بتقيم موكئ، بك كئے حدو النعل بالنعل: جيے ايك جوتا دوسرے جوتے كے مطابق اور برابر موتا ہے۔ من أخطأه: جمع محض سے اس نورنے تجاوز كرليا، يعنى اس تك وه نورند كا بنجا فبشرنى: مجمعة وشخرى اور بشارت دى ـ

## امت محدیه ۲۳ فرقوں میں بٹ جائیگی

نی کریم امت کے ادشاد فرمایا: جوطور طریقے بنی اسرائیل کے تقے، وہ سارے میری امت کے اندر بھی پائے جائیں گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر بنی اسرائیل کے کسی فرد نے اپنی مال کے

ساتھ علانیہ برفعلی کی ہوگی تو میری اقمت میں بھی ایسے لوگ ہوئے، جواس طرح کا کام کریں گے، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئتی، میری امت بہتر کروہوں میں تقسیم ہوجائیگی، صحابہ دلائینی نے عرض کیا یا رسول اللہ: ان تمام جماعت ل میں کوئی جماعت مذہب تل پر ہوگی، آپ میں نے ارشاد فرمایا: مما آنا علیہ و اصحابی، جو جماعت اور افراد میرے اور میرے صحابہ کے تقش قدم اور طریقے پر ہونگے، وہ کامیاب ہوجا میں گے، اس کے علاوہ باقی تمام کر وہوں کوجہنم میں ڈالا جائیگا۔

"کفترق امتی "میں امت ہے کیام ادہ اس میں دوتول ہیں:

(۱) بعض نے کہا کہاس ہے''امت دعوت''مراد ہے لینی امت محدید کے تمام افراد،خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، اس صورت میں ۲۲ فرقوں میں وہ خرہب والے گروہ بھی داخل ہو نگے ، جو ہمار بے ساتھ قبلہ میں شریکے نہیں۔

(۲) رائح یمی ہے کہاس سے''امت اجابت''مراد ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کوقیول کرلیا ہے، جوایک ہی قبلہ کے پیرد کار ہیں ،ان کے ۳۷ فرقے ہو نگے۔

یہ ذبین میں رہے کہ اس خصوم اختلاف سے ائمہ کرام اور فقہاء کا فروق اختلاف مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف شرعاً خدموم نہیں بلکہ پہندیدہ اور باعث رحمت ہے، اس اختلاف سے اصول توحید، خیر وشرکی نقدیر اور نبوت ورسالت کی شروط وغیرہ کا اختلاف مراد ہے، کیونکہ یہ لوگ بسااوقات ایک دوسرے کوکا فرقر اردیتے ہیں جبکہ فقہاء کرام کا پیطریق نہیں ہے، فقہاء کرام آپس میں اختلاف مرود کرتے ہیں کیکن وہ محض اخلاص اور دلاکل پر مبنی ہوتا ہے جس میں نہتو کسی کی تکفیر کی جاتی ہے اور نہ کسی کو فاست قرار دیا جاتا ہے۔

يتبتر فرق كونسے ين اوران من فرقه ناجيكونسا باس بارے من وقول بن:

(۱) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے بڑے گروہ آٹھ ہیں:

(١) معتر لد ٢) شيعه (٣) خوارج (٣) مرجيه (٥) نجاريه (٢) جبريه (٤) مشهه (٨) ناجيه (نجات يان والا)

پرمعزلے بیں، شیعہ کے باکیں، خوارج کے بیں اور مرجیہ کے پانچ فرقے ہیں، نجاریہ کے تین، مرجیہ اور مشہہ کا ایک ایک فرقہ ہے ایک ایک فرقہ ہے اور یہ وہ فرقہ ہے جو ایک ایک فرقہ ہے، یہ بہتر فرقے ہوگئے، اور آخری فرقہ الل سنت والجماعت کا ہے جو نجات پانے والا فرقہ ہے اور یہ وہ فرقہ ہے جو حضور اللہ اور محابہ کرام بڑا ہے کے طریعے پر ہے۔

(۲) حضرت مولا ناظیل احمد صاحب "بدل المجهود" میں فرماتے ہیں کہ اس اختلاف سے فروگ اور فقہی اختلاف مراذبیں بلکہ اس سے اصولی اختلاف اختلاف مراذبیں بلکہ اس سے اصولی اختلاف مرادب، اور ۲۳ کے عدد سے کثر ت مقصود ہے کہ اس امت میں اصولی اختلاف رکھنے والے بیٹارفرقے پیدا ہوجا تھی ہے، نجات پانے والما اور راہ راست پر صرف ایک بی فرقہ ہوگا جے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جونی کریم اور محابہ کرام رہا ہے کے طریقے کے مطابق ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ فرقد ناجیہ الل سنت ہی ہیں، یکس طرح معلوم ہوا، کیونکہ ہر گروہ اپنے آپ کو فرہب حق پر سجھتا ہے

اوراپے آپ کوفرقہ ناجیہ بھی کہتاہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام ہم تک نقل اور روایت کے ذریعہ پہنچا ہے، اس میں محض عقل کا فی نہیں ہے، لہذا متواتر احادیث، اخبار اور آثار صحابہ سے تحقیق کے بعد پنہ چلا کہ اہل سنت والجماعة جن عقائد پر ہیں انہی عقائد پر صحابہ و تابعین اور امت کے اولیاء کرام شخے، دوسرے باطل فرقے سب بعد میں پیدا ہوئے چنانچہ ان میں سے پچھ جب بعض صحابہ کرام دولائیم کے زمانے میں پیدا ہوئے توصحابہ کرام دولائیم نے ان سے شخت بیزاری اور نفرت کا اظہار فرما یا بلکہ ان سے ہوشم کے تعلقات اور را بطے منقطع کردیے، بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعة ہی نجات یانے والافرقہ ہے۔ (۱)

### جن وانس کوظلمت میں پیدا کرنے کے معنی

جن وانس کواللہ تعالی نے ظلمت میں پیدا کیا، 'ظلمت' سے نفسانی خواہشات کی تاریکی مراد ہے، کہ انسان کی فطرت میں نفسانی خواہشات کی تاریکی مراد ہے، کہ انسان کی فطرت میں نفسانی خواہشات حسد، بغض، کینہ وغیرہ اور غفلت کا مادہ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ اس کی طبیعت میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ تعالی نور ڈال دیں تو وہ راہ راست پر آجائیگا، اور جس تک نور نہ پہنچا تو وہ گراہی کے اندھیرے میں رہےگا، اس' نور' سے'' آیات اور دلائل' مراد ہیں۔

جف القلم علی علم الله اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ازل میں جو پھے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی نے العیاذ باللہ جرا کوئی فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب انسان مجود تحض ہے اور اپنی مرضی اور اختیار سے پھے نہیں کہ کونسا انسان کیااعمال کرے گا ، اپنی اور اختیار سے پھے نہیں کہ کونسا انسان کیااعمال کرے گا ، اپنی زندگی کس طریقے سے گذار ہے گا ، ہدایت پر ہوگا یا صلالت و گمراہی میں ڈوبار ہے گا ، انسان جو پھے اپنے اختیار سے مل کرے گا ، اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو علم غیب کی وجہ سے پہلے سے ہی ازل میں لکھ دیا ہے، اب اس میں ردوبدل نہیں ہوسکتا۔ (۲)

## توحيد كي اہميت

حضرت معاذی حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا عقیدہ تو حید درست ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا ہوگا، تو وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے نیج جائیگا، اگر اس کے اعمال صالحہ غالب رہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلی مرتبہ ہی جنت میں داخل فرمادیں، اور گنا ہوں کی صورت میں پچھ عرصہ جہنم میں سز ابھکٹنے کے بعد بالآخراہے جنت میں داخل کر دیا جائیگا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٦/٤٤ قديمي كراچي، مرقاة المفاتيح ٧١ - ٣٨٠، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب الكوكب الدرى ٣٥٠/٣

 <sup>(</sup>۲) مرقاة للفاتيح ۲۸۰/۱ كتاب الايمان, باب الايمان بالقدر

اس مدیث میں "بعید وہ" سے توحید اور طاعات کو بجالا نااور گنا ہوں سے بچنا مراد ہے، اس کے من میں شرک کی نفی کا تھم مجمی ثابت ہوجا تا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم شے نے "و لایشو کو ابد شیا" الگ سے بھی ذکر فرمایا، اس سے ان کا فروں پر ددکر نامقصود ہے جواللہ کی عبادت کا دعوی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں، لہذا جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رائے تو کلمہ تو حید کی برکت سے بالآخراس کی ضرور نجات ہوجا کیگی۔

"ماحقهم على الله"

الله تعالى برتوبندول كى كوئى چيز لازم نيس تو جراس "حق" سے كيامراد ہے؟ اس كے قتلف جواب دے كئے ہيں:

- (۱) اس حق ہے 'لائق اور مناسب' کے معنی مراد ہیں کیونکہ الل سنت والجماعت کے نز دیک کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں، ورنہ تو اللہ کا عاجز ہونالا زم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہرتسم کے عیب بقص اور عجز سے پاک ہے۔
- (۲) الله تعالى في من اين فغل وكرم ساية او پرايك ثى كولازم كرليا به ورنه بندول كى طرف سالله تعالى يركونى چيز لازم نيس، اسد وجوب احسانى اور تفضلى كهاجا تا ب-
- (۳) کلام کے من اور مشاکلہ کے طور پر لفظ تق استعال کیا ہے، پہلے لفظ "حق الله علی العباد" استعال فرمایا توای کے لحاظ سے دوسر سے مقام پر مجی حق کا لفظ استعال فرمایا ہے، اس سے لزوم اور وجوب کے معنی مراز نہیں۔(۱)

#### أبواب العلم عن رسول الله عليه

نی کریم علم کے متعلق منقول احادیث کے ابواب

## بابْ إِذَا أَرَا دَاللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تواسے دین کی مجھ عطافر مادیتے ہیں۔ عَن ابْن عَبَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَن يُو دِ اللهُ بِهِ خَيْرً ايْفَقِهُ فِي الدِّينِ.

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علاقی نے ارشاد فرماً یا: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس

## تفقه في الدين كي فضيلت

اس صدیث میں نبی کریم کے نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی فہم وبصیرت اور سجھ عطافر مادیتے ہیں، اسے قرآن وسنت میں اعلی ورجہ کی سجھ اور اس پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مادیتے ہیں، چنانچ بعض بزرگوں سے فقیہہ کی تعریف یول منقول ہے:

انماالفقیه: الزاهدُفی الدنیا، الراغب فی الآخرة، البصیر بأمرِ دینه، المداومُ علی عبادة ربه فقیه: و هخص ہے جسے دنیاسے برغبتی کا ملکہ حاصل ہو، آخرت کی زندگی میں شوق ورغبت رکھنے والا ہولیتی اس کی تیاری کی فکر کرتا ہو، دینی امور میں اسے خوب مجھاور بصیرت حاصل ہو، مواظبت اور پابندی کے ساتھ (سنت کے

مطابق) اینے پروردگارکی عبادت کرتا ہو۔

ندکوره تمام اوصاف جس شخص میں پائے جائی تو وہ فقیہہ کہلانے کامستی ہے، کیونکہ دین کی سمجھ صرف چند حروف و نقوش کے جان لینے، یا محض کتاب پڑھ لینے، اور اصطلاحات یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین کی سمجھاس بات پر موقوف ہے کہ انسان نے جو پچھ پڑھا ہے، اس پرسنت کے مطابق اہتمام سے عمل کرے، اور فرمایا کہ جس شخص کودین کی سمجھ حاصل نہ ہوتو وہ گویا خیرے محروم رہا، (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۱۸۷ كتاب العلم، بآب من ير دالله به خير ا... مرقاة ، ۷۰۱ كتاب العلم ، الفصل الاول ، تحفة الاحوذى ٣٣٨٨٤

# باب مَاجَاءَ فِي فَصْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

#### یہ باب طلب علم کی نضیلت کے ذکر میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُوَ يُوَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْبَعَنَة حضرت الوہريره سے روايت ہے کہ حضور ﴿ اِنْ اَرْسُا وَفُر مَا يا: جو محض اليسے راستة پر چلا، جس مِن وہ علم کوطلب کرديا ، قاتو الله تعالى اس كيلئے جنت تك يَنْ فِي كاراستة آسان كردية بيں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ حَوَ جَفِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، حَتَى يَوْجِعَ . حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فر ما یا : جو خض علم (شرع ) کوطلب کرنے کیلئے لکلاتووہ مسلسل اللہ کی راہ میں ہے ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔

عَنْ سَخْبَرَةً, عَنِ النَّبِي إِلَى قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَ قُلِمَا مَضَى.

حفرت سخبر ہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو خص علم کوطلب کرتا ہے تو وہ اس کے گذشتہ (صغیرہ) محنا ہوں کیلئے کفارہ ہوجا تا ہے۔

مشكل الفاظ كم عنى: من سلك: جوفف علي يلتمس طلب كرتاب كفارة لمامضي . كذشته كنابول كاكفاره اوراز الد.

# طلب علم كى فضيلت

اس باب کی احادیث میں نبی کریم اللہ نے اس شخص کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، جوعلم دین کوحاصل کرنے کیلئے گھرسے نکلے، پیلم خواہ علم ضروری ہویا فرض کفاریہ کے درجہ میں ہو۔

چنانچے پہلی حدیث میں ہے کہ جو محض طلب علم کیلئے گھر سے نکاتا ہے، سفر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت تک پینچنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طلب علم کیلئے سفر کرنام شخب ہے چنانچے حضرت موی علیہ السلام سے حضرت معرف محضرت جابر بن عبداللہ نے ایک ماہ کی مسافت کے بقدر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کیلئے حضرت عبداللہ بن قیس کی طرف سفر کیا۔

دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مخص علم دین کو حاصل کرنے کیلئے اپنے وطن اور شہر سے نکلتا ہے خواہ وہ علم ، فرض عین کے درجہ کا ہویعن علم ضروری ہویا فرض کفا ہے ہولیتن اسے حاصل کرنا شرعااس کیلئے ضروری نہ ہوتو ایسا طالب علم راہ خدا کے سربلف حجابد کی طرح ہے، جواجر و تو اب اس جابد کو مکتا ہے، وہی تو اب اس طالب علم کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک مجابد دین کی سربلندی اور غلبہ کیلئے ہرتسم کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس طرح طالب علم بھی گھرے آرام وراحت اور عزیز دا قارب کواس لیے سربلندی اور غلبہ کیلئے ہرتسم کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس طرح طالب علم بھی گھرے آرام وراحت اور عزیز دا قارب کواس لیے

چوڑ تا ہے تا کہ اسے علم سیج حاصل ہوجائے ،جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کی بھی دینی رہنمائی اور اصلاح کرے، یوں وہ اپنی خواہشات اور جذبات کودین کیلئے قربان کرتا ہے۔

یدا جروثواب اس طالب علم کیلئے حصول علم سے فارغ ہوکر گھر واپس آنے تک ہے، اور جب بیداخلاص کے ساتھ علم حاصل کر کے کوشا کے کا کوشا ہے تو اس کی حیثیت اب دین کے ایک رہنمااور صلح کی ہوتی ہے، اور اب وہ'' انبیاء کے وارثین'' کے زمرے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔

تیسری حدیث سے بیتکم معلوم ہوتا ہے کہ جو محص اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کیلئے لکتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے گذشتہ صغیرہ ممناہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے معاف فرمادیتے ہیں۔(۱)

## باب مَاجَاءَفِي كِتْمَانِ الْعِلْم

یہ باب علم کی بات چھیانے (کی وعید) کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ عَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمَهُ، فَمَّ كَتَمَهُ، أَلْجِمَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَالٍ عَنْ عَلْمَهُ، فَلَمَ كَتَمَهُ، أَلْجِمَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَالٍ حَفْرت الوہريره سے ام كى كوئى الى بات پوچى ئى، جو حضرت الوہريره سے ام كى كوئى الى بات پوچى ئى، جو السے معلوم تقى مَراس نے اسے چھپایا (لیمن بتایانیس) تو قیامت كے دن اس كے منديس آگ كى لگام ۋالى جائے گى۔
گور اس نے اسے چھپایا (لیمن بتایانیس) تو قیامت كے دن اس كے منديس آگ كى لگام ۋالى جائے كى كام قالى جائے كى لگام قالى جائے كى لگام قالى جائے كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كى لگام قالى جائے كے ليان ہوں كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس كے دن اس كے منديس آگ كى لگام قالى جائے كے دن اس كے منديس كے دن اس كے دائے كے دائے كے دن اس كے دن ا

مشكل الفاظ كمعنى: الجم: (صغر مجهول) منديس لكام والى جائے كى كتمه: اس في علم كى بات كوچهايا-

### دین بات چھپانے پروعید

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جس خص ہے کوئی دینی بات پوچھی گئی اورا ہے وہ بات معلوم ہے کیئ پھر بھی وہ پوچھے والے کونیس بتا تا تواسے قیامت کے دن میسز اہوگی کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام داخل کی جائے گی، کیونکہ اس منہ ہے اس نے جواب نہیں دیا ، تواب اس میں اسے سزادی جائے گی۔ 'معلم' 'سے دین کی الی بات مراد ہے جس کی تعلیم ضرور کی اور لازم ہومثلا کوئی کا فر اسلام قبول کرنے کیلئے اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، یا نماز کے وقت نماز کے مسائل دریافت کرتا ہے، یا کسی مسئلہ کا شری تھم کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میہ چیز حلال ہے یا حرام تو ان سب امور کا جواب دینا اس پرضرور کی ہے کوئکہ عالم کا کام میہ کہ دہ امت کی رہنمائی کرے، غیرضرور کی اور فلی امور سے متعلق جواب دینا ضرور کی نہیں۔

بعض حضرات کے زد یک اس "علم" سے علم شہادت مراد ہے کہ اگر کسی معاملے میں اس کی گواہی مطلوب ہواوراسے اس

قصہ کا صبح علم حاصل ہے، تواس پرلازم ہے کہ وہ اس کی گواہی دے، ایسے میں اس نے گواہی نددی ، تو وہ اس وعید کامستحق ہوگا۔ (۱)

### باب مَا جَاءَ فِي الإستِيصَاء بِمَنْ يَطُلُب الْعِلْمَ

یہ باب اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بیان میں ہے، جوعلم کوطلب کرتا ہے۔

عَنْ أَبِىهَارُونَ الْمُنِدِيّ, قَالَ: كُنَّا نَأْتِى أَبَا سَعِيدٍ، فَيَقُولُ: مَرْحَتَا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلْمَالُ اللهِ عَنْ أَفْطَارِ الأَرْضِ، يَتَفَقَّهُونَ فِى الذِينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَغ، وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الأَرْضِ، يَتَفَقَّهُونَ فِى الذِينِ، فَإِذَا أَتُوكُمْ، فَاسْتَوْضُو ابِهِمْ خَيْرًا

حضرت ابوہارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم ابوسعید کے پاس (علم سکھنے کیلئے) آیا کرتے تو وہ فرماتے: مرحبا یعنی میں حمہیں رسول اللہ کی کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ کی نے ارشاد فرمایا: بیشک لوگ تمہاری (اقوال وافعال اوراخلاق میں) پیروی کریں گے اور بہت سے لوگ علم دیں سمجھنے کیلئے اطراف عالم سے آپ کے یاس آئیں میں باتری کی باتری کے ماتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ، عَنِ النّبِيّ ﴿ ، قَالَ: يَأْتِيكُمْ رِجَالَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاؤُكُمْ فَاسْتَوْصُوابِهِمْ خَيْرًا، قَالَ: فَكَانَ اَبُوْ سَعِيْدِ إِذَارَانَا، قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيّةِ وَسُؤل اللهِ

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ الاستیصاء: خیرخوابی اور بھلائی کرنا، حن سلوک کی وصیت کرنا۔ أقطار: قطر کی جمع ہے: اطراف۔ یتفقہون: دین کی مجھ حاصل کرنے کیلئے۔ فاستو صوابهم بتم ان کووصیت کرنا۔

# طالب علم کے ساتھ حسن سلوک کا تھم

نی کریم کے اور مار خوالیو کو اس بات کی تا کیدفر مائی کہ میرے بعد لوگوں کے رہنما آپ ہو نگے ، لوگ آپ کے اقوال دا فعال اور اخلاق کی پیروی کریں گے ، اور علم دین سکھنے اور اس میں فہم دبھیرت حاصل کرنے کیلئے دور در از علاقوں سے سفر کرکے آپ کے پاس آئیں گئی ہیں کو تا ہی نہ کرنا ، ان کی تعلیم و تربیت میں کو تا ہی نہ کرنا ، ان کی صفح تعلیم دینا ، اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب علم یا طالبہ کے ساتھ محبت و شفقت کا برتا ؤ کرنا ، اور انہیں نبوت کی وراثت یعنی دین کی صفح تعلیم دینا ، اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب علم یا طالبہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۲۳۲۱، كتاب العلم، تحفة الاحوذي ٣٣١/٧

شوق وجذبہ سے سرشار ہوکردوردراز علاقے کا سفرکر کے کی مدرسہ،ادارے یا کسی فرد کے پاس آئیں توان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنی طاقت کے بقدر ہر ممکن طریقے سے ان کی و کھے بھال کی جائے، تا کہ نبی کریم بھی کی اس وصیت پرضیج طریقے سے ممل کیا جا سکے۔(۱)

### باب مَا جَاء فِي ذَهَابِ الْعِلْم

#### یہ باب دنیا سے علم کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرْكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالاً، فَسَئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَصَلُّوا وَأَصَلُوا.

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اس علم کو (آخری زمانه میں) اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں (کے دل ود ماغ) سے اسے نکال لے بلکہ علم کواس طرح اٹھائے گا کہ علاء کو (اس میں دنیاسے) اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب الله تعالی سی عالم کونہیں چھوڑیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار یعنی رہنما بنالیں گے، چنانچہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہو تگے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

عَنْ أَبِي الذّرْ دَاءِقَالَ: كُتَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَان يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النّاسِ حَتَى لاَ يَقْدُرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنَ لَبِيدِ الْأَنْصَارِئُ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَا وَقَدْ قَرَ أَنَا الْفُرْ آنَ , فَوَ اللهِ لَتَقْرَ أَنَهُ وَلَنَقُو بَنَهُ فِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثَكِلْتُكُ أُمُكَ يَا زِيَادُ: إِنْ كُنْتُ لأَعُذُك مِنْ الْفُرْ آنَ , فَوَ اللهِ لَتَقْرَ أَنَّهُ وَلَنَقُو بَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثِكِلْتُكُ أُمُكَ يَا زِيَادُ: إِنْ كُنْتُ لأَعَذُك مِنْ فَقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِى عَنَهُمْ ؟ قَالَ جَبَيْر: فَلَقِيتُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِى عَنَهُمْ ؟ قَالَ جَبَيْر: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , قُلْتُ : أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الذَّرْدَاءِ فَأَخْبَرْتُهُ بِاللّذِى قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء , فِي اللّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء , فَالنّاسِ: الْخُشُوعُ , يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ قَلْ اللّذَانَ عَنْ النّاسِ: الْخُشُوعُ , يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلُ مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ , يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلُ مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ , يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلُ مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ , يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلُ اللّذِي الْعَارِ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْكَالِي عَلَى النّاسِ : الْخُشُوعُ ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلُومُ اللّذَانِ عَلَا الْعَلَامُ وَاللّذَانَ عَلَيْ الْعَالَالُولُ عَلَى الْقَالِ الْعَلَامُ عَلَى اللّذَالِي اللّذَانِ عَنْ النّاسِ الللّذِي اللّذَانِ عَلَى اللّذَانِ اللّذَانِ اللّذَانَ اللّذَالِقُ الللللّذِي الللّذَانِ اللّذَالَةُ اللّذَالَةُ اللّذَانُ اللّذَانِ الللّذَانِ الللّذَانَ اللّذَالَةُ اللّذَالَةُ الْعَلْمُ اللّذَالِقُ اللّذَالَةُ الللللّذَالَةُ اللّذَالَةُ اللّذَالَةُ اللّذَالَا

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ہم ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائی، پھر فر مایا: بیابیا وقت ہے کہ لوگوں سے علم وحی کوچھینا جارہاہے یہاں تک کہ وہ اس علم میں سے کسی بھی چیز (کوحضور ﷺ سے حاصل کرنے) پر قادر نہیں ہو نگے، زیاد بن لبیدانصاری نے عرض کیا: اس علم کوہم سے کیسے ا چک لیاجائے گاجبکہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اللہ کی قتم ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے۔ رہیں گے، اور ہم ضرور اسے اپن عورتوں اور اولا دکو ( بھی ) پڑھا تیں گے۔

حضورا کرم ف نے فرمایا: زیاد: تبہاری مال تہبیں کم پائے، یس تو تہبیں مدید کے فقہا ویس شار کرتا تھا، یہ تورات اور انجیل یہود و نصاری کے پاس ہیں، کیا یہ کتا ہیں (عمل کے بغیر ) آئیں کوئی فاکدہ دیتی ہیں؟ جبیر کہتے ہیں کہ پھر میری عبادة بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا: کیا آپ نے وہ بات نی ہے جوآپ کے جمائی ابوالدرداء کہتے ہیں، توعبادہ بن صامت نے فرمایا: ابوالدرداء نے کا کہا ہے؟ ہیں؟ پھر میں نے ان کو وہ بات تائی جو ابوالدرداء کہتے ہیں، توعبادہ بن صامت نے فرمایا: ابوالدرداء نے کا کہا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں ہی ہتا سکتا ہوں کہ ملم میں سے سب سے پہلے کیا چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی؟ وہ خشوع ہے، عنظریب ایساہوگا کہ تم کی جائے معجد میں داخل ہو گے واس میں ایک بھی خشوع والا آدی تم نہیں دیکھو گے۔

مشکل الفاظ کے معنی: لایقبض بیس اٹھائے گا۔ انتزاعا بھنج کر، نکال کر۔ لم یتوک: اللہ تعالیٰ بیس چھوڑے گا۔ دوؤس:
راس کی جمع ہے: سردار، یعنی دینی رہنماو پیشوا۔ فافتوا: پھر وہ نتوی دیں گے۔ شخص ببصوہ: اپنی نظر کو اٹھایا، بلند کیا۔
یختلس: (صیفہ جھول) اچک لیاجائے گا، چھینا جائے گا،سلب کرلیاجائے گا۔ ٹکلنک امک جمہاری مال جہیں گم پائے، یہ
جملہ عربی زبان میں تجب کے اظہار کیلئے استعال ہوتا ہے۔ ان کنت: یہاں محفقہ من المشکلہ ہے۔ لا عدک: البتہ میں جمہیں شار
کرتا تھا۔ ماذا تعنی عنهم عمل کے بغیریہ کی بیں یہودونساری کو کمیا فائدہ دیتی ہیں؟۔

## علم كوا محاليا جائے گا

#### مركوره احاديث سدوام ثابت موتي بين:

- (۱) قرآن وسنت کاعلم اشمالیا جائے گا،جس کی صورت یہ ہوگی کر رفتہ رفتہ اہل علم کواشمالیا جائے گا، جب کوئی ذی علم دنیا ہیں نہیں رہے گا، تو بہ کوئی ان کے بغیر بی نفتی دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گراہ ہو گئے اور دوسر بے لوگوں کو بھی گراہ کریں گے، اس سے درحقیقت اس بات پرتر غیب دینا مقصود ہے کہ علم دین کی حفاظت کی جائے اور جابوں کو اپنالیڈراور رہنمانہ بنایا جائے۔
- (۲) دوسری حدیث میں نی کریم کے نے حضرت زیاد کو یہ عبیہ فرمائی کے صرف قرآن پڑھ لینے یا آ کے اپنی اولاد کو پڑھادیتا کافی نہیں، اصل مقصود اس پڑمل کرتا ہے، اس میں جواحکام ہیں ان کے مطابق زندگی گذار نی ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کاعلم بھی سیکھیں گے گران کا عمل قرآن وسنت کے مطابق نہیں ہوگا جس طرح کہ یہود ونصاری اپنی اپنی کی کیابوں کاعلم حاصل کرتے اور انہیں پڑھتے تھے لیکن ان کاعمل ان کیابوں کے مطابق نہیں تھا، توان کیابوں کے محض پڑھنے اور علم حاصل کرنے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ایسے ہی مسلمانوں کو صرف علم اور تلاوت قرآن کھل فائدہ نہیں

دے گی جب تک ان کا پوراعمل قرآن وسنت کے مطابق نہ ہو۔

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ابوالدرداء نے بچے فرمایا ہے اور میں بھی تنہیں بتا تا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں سے'' خشوع'' کواٹھالیا جائے گا، انسان مسجد میں جائے گا تو اسے ایک مسلمان بھی خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والانظر نہیں آئے گا۔

#### حتى لايقدروامنه على شيئي

اس جملے کے دومعنی ہیں:

- (۱) وہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے علم حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو نگے، اس علم سے علم وی مراد ہے، اور هذا او ان یختلس العلم من الناس سے گویا آپ ﷺ نے اپنی وفات کی طرف ارشاد فرمایا ہے، کہ میری وفات کے بعد اس دنیا سے وی کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ'' منہ'' میں ضمیر کا مرجع''علم'' ہے،معنی بیر ہیں کہ وہلم میں سے کسی بھی چیز کے ماصل کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں مجے۔(۱)

#### باب مَا جَاء فِي مَنْ يَطُلُب بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا.

حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: جس نے علم دین کواس لیے حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعہ علاء کے ساتھ مقابلہ کرے، پابیوتو فول یعنی جاہلوں سے بحث ومباحث، مناظرہ اور جھکڑا کرے اور اس کے ذریعہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف مجھرے ( یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے ) تو اللہ تعالی اسے دوز خ کی آگ میں داخل کرس سے۔

عَنِ ابْنِ عْمَرَ، عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّهُ ﴾ ، قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا لِغَيْرِ اللَّهِ ، أَوْ أَرَا دَبِهِ غَيْرَ اللهِ ، فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٢/١٤، مرقاة ١ / ٢٨٣،٢٥٩، ك: بالعلم

مشكل الفاظ كے معنی: ليجادى به: تاكدوه اس علم كذريعه مقابله كرے، تاكه ميراعلمي مقام اور صلاحيت لوگول كے سامنے آ آجائے، اس سے اس كا مقصد تام ونمود اور رياكارى ہوتا ہے۔ ليمادى به: تاكدوه اس كى وجہ سے بحث ومباحثة، مناظره اور جھاڑا كرے السفهاء : سفيہ كى جمع ہے: بيوتوف لوگ، يہال حديث بيں اس سے جاہل لوگ مراد ہيں۔ لغيو اللہ: اللہ كى رضا كے علاوه دومرے مقاصد ليخى نام ونمود، جاه ومنصب اور دنيا كے مال ومتاع كيلئے حاصل كرتا ہے۔ فليت بوا: اسے چاہئے كدوه بنا لے۔

# دنیا کیلیے علم حاصل کرنے کا تھم

جوفض علم دین کواللہ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقاصد کیلئے سیکھتا ہے، تا کہ اس کے علی مقام کا لوگوں میں چرچا ہو، اورات براعالم سمجھا جائے ، یا اس لیے تا کہ اس کے ذریعہ جا الول سے بحث ومباحثہ، مناظرہ اور جھٹڑا کرے، اور سب کی توجہ اپنی طرف کر لے اور اس کے ذریعہ دنیا کے مال ومتاع اور جاہ ومنصب حاصل ہوں ، ایسے آدمی کا انجام اس حدیث میں بیان فرما یا کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، لہذا اس علم کو حاصل کرنے میں اس میں کوئی فاسد نیت نہیں ہونی چاہئے ، بلکہ اس سے صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضاء وخوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہو، مزاج میں تواضع وا تکساری ہو، ریا کاری سے دوراورا خلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ (۱)

## باب مَا جَاء فِي الْحَتِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

یہ باب من ہوئی احادیث آ مے پنجانے کی ترغیب کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَرَّ جَزَيْدُ بَنْ ثَابِتِ مِنْ عِنْدِ مَزَوَانَ نِصْفَ النَهَارِ قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَهِ فِي هَلِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِشَيءِ سَأَلَهُ عَنْهُ مِنْ أَشْدَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْتُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) صحافی رسول حضرت زید بن ثابت دو پہر کے وقت مروان کے پاس
سے نکلے، ہم نے کہا کہ مروان نے ان کواس وقت اس لیے بلا یا ہوگا تا کہ وہ ان سے کسی چیز کے بارے میں لوچھ،
چنانچہ ہم نے حضرت زید سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بی ہاں اس نے ہم سے کئی چیز وں کے بارے میں پوچھا،
جنہیں ہم نے رسول اللہ کی سے سنا تھا (پھر ان میں سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے نبی کریم کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالی اس مخض کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث تی پھراسے (دل سے یا تحریر
وکتابت کے ذریعہ ) محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے، کے وقلہ بہت سے فقہ یعن علم حدیث کو

ا ملے ان او گول تک وہ حدیث پہنچادیت ہیں، جوان سے زیادہ فقید یعنی مجھددار ہوتے ہیں، اور بعض حامل فقد (یعنی علم حدیث ودین کو براہ راست حاصل کرنے والے ) فقیر بین علم حدیث ودین کو براہ راست حاصل کرنے والے ) فقیر ہوتے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ هِ ، يَقُولُ: نَضَرَ اللهُ امْرَأَ ، سَمِعَ مِنَا شَيْئا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ فَرْبَ مَبَلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ

مشکل الفاظ کے معنی: - نصر اللہ: اللہ تعالی تروتازہ اور بارونق رکھے۔ حامل فقه: نقدسے یہاں'' حدیث'' مراد ہے،معنی بیر بیں کہ فقہ کوحاصل کرنے والے رب مبلغ: بہت سے وہ لوگ جنہیں حدیث یہنچائی جائے۔ أو عی: زیادہ محفوظ کرنے والے۔

### مدیث بیان کرنے کی فضیلت

ان احادیث میں نبی کریم کے ان لوگوں کیلئے دعا فرمائی ہے جوحدیث کواک طرح روایت کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے منی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالی آئیس تر وتازہ اور بارونق رکھے، اور فرما یا کہ بسااہ قات جس آدمی کوہ صدیث بیان کی جاتی ہے وہ اسے زیادہ بحت ااور محفوظ کرتا ہے، خود بھی ان پڑمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، ایسے لوگوں کیلئے خوش وخرم رہنے کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم کی کہ مقدس احادیث کوسنا، ان پڑمل کرنا اور آ کے لوگوں تک پنچانا دونوں جہانوں میں خیر وبرکت کا ذریعہ ہے، اور علماء کھتے ہیں کہ صدیث کو عاصل کرنے، اسے یا در کھنے اور اسے دوسروں تک پنچانے میں اگر بغرض محال اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو بھی و نیا و آخرت دونوں جگہ برکت کیلئے نبی کریم کی یہ مبارک دعائی کا فی ہوتی۔

نیزاس مدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ سامع نے مدیث کوجن الفاظ کے ساتھ سنا ہو، انہی کے ساتھ آگے بیان کرے،
ان میں اپنی طرف سے اضافہ اور تبدیلی نہ کرے، اس سے روایت بالمعنی کی نئی نہیں ہور ہی بلکہ مطلب بیہ کہ حدیث نقل کرنے
والاختص، مدیث کوکا مل طریقے نے نقل کرے اور اس میں کوئی کی زیادتی نہ کرے، چونکہ روایات میں اصل معانی ہیں، الفاظ مقصود
نہیں، اس لیے جمہور علاء کے نزدیک روایت بالمعنی جائز اور درست ہے جبکہ روایت بالمعنی کرنے والاعربی زبان میں شخب ماہر ہو،
معنی و مفہوم کو سمجھتا ہو، اس مدیث کے الفاظ اسے بھول گئے ہول کیکن اس کے معنی اور مفہوم اس کے ذبن میں ستحضر ہوں، ایسا معنی و منہوم کو کر روایت بالمعنی کرسکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱/۱ ۳۳۸/ كتاب العلم، تحفة الاحوذي، ۳۳۸/۷

## تابعی محابی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے

"الی من هو افقه منه" اس معلوم بوا که ایک تابعی بسااوقات محالی سے زیادہ نقیہ اور زیادہ احفظ ہوسکتا ہے، چنانچ بعض تابعین ایسے بنتے جن کا فقہ منه "اس سے معلوم بوا که ایک تابعی بسااوقات محالی سے رجوع کیا کرتے ہے، چیے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر حضرت علقمہ تابعی ہیں، کیکن فقہ میں ان کا بہت بلندمقام تھا، فقہ میں بڑے بڑے محابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علقمہ فقہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کم نہیں، مگروہ محالی ہیں اور علقمہ تابعی ہیں، یکوئی قابل اعتراض بات نہیں، کیونکہ اس حدیث سے بدیات معلوم ہور ہی ہے۔(۱)

## بابما جَاء فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ

یہ باب اس بیان پس ہے کدرسول اللہ کی طرف جموثی بات منسوب کرناستگین جرم ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ فَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعَدِّدًا فَلْيَتَبَوَ أُمَقْعَدَهُ مِنَ النّادِ . حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشا وفر مایا: جوفض قصد آمیری طرف جموثی بات منسوب کرے تواسے جا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہم میں بنالے ع

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَال: فَالَ دَسُولُ اللهِ ﴿ : لاَ تَكُلِهُ بُواعَلَيَّ فَإِلَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيّ يَلِحُ فِي النّادِ. حضرت على بن ابى طالب كهتر بي كه رسول الله ﴿ فَ ارشاوفر ما يا: ميرى لمرف جموثى بات منسوب ندكيا كرو، كيونكه جوفض ميرى طرف جموث منسوب كرتا ہے تو دو دوزخ ميں داخل ہوگا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ كَذَبَ عَلَى ٓ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَتَعَمِّدًا، فَلْيَعَبُوَ أَبْيَعُهُ مِنَ النَّار

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ف نے ارشادفر مایا: جو فض میری طرف جموثی بات منسوب کرے، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال بیہ کرآپ ف نے قصدا (کالفظ بھی ارشاد) فرمایا ہے، تواسے چاہئے کہ وہ اپنا شمکانہ دوزخ میں بنالے۔

# حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا حکم ان روایات سے بیچم ٹابت ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی حدیث بیان کرنا جائے تو پہلے بیٹھیں کرے کہ اس بارے

<sup>(</sup>١) انعام البارى ٨٧٢ كتاب العلم، باب قول النبي الرب مبلغ أوعى...

میں آپ میں سے صدیث منقول ہے یا نہیں جھیق کے بغیر کوئی بات حدیث کے طور پر پیش ندی جائے ، کیونکہ نبی کریم ایک کی طرف جھوٹی بات منسوب کرناانتہائی سکین جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔

نی کریم کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا جائز نہیں، اگر چہ فضائل اعمال سے متعلق کوئی بات ہو، اس سے درحقیقت ان لوگوں پر در کرنامقصود ہے جو ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کواعمال پر ترغیب دینے کیلئے کوئی بات حضور کی کی طرف منسوب کی جائے ، تو بیجا کر چہ وہ بات حضور کی سے ثابت نہ ہو، بیلوگ استدلال میں بیہ کہتے ہیں کہ یہاں صدیث میں نمی کریم کی جائے ، تو بیجا کر چہ پر جھوٹ نہ بولو، "لا تک کہ بؤولی "لا تک کہ بؤولی "لا تک کہ بؤولی "لا تک کہ بؤولی استدلال میں بیہ کہتے ہیں کہ یہاں صدیث میں کہ کہ کہ اور المیں نے "میں فرما یا کہ میرے لیے جھوٹ نہ بولو، لہذا دینی احکام پر عمل کرانے کی غرض سے لوگوں کو ترغیب دینے کیلئے اگر کوئی بات حضور میں کی طرف منسوب کی جائے تو بقول ان کے وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

#### ليكن ان كابياستدلال دووجه عقابل اعتبار تبين:

- (۱) ایک تواس وجہ سے کہ نبی کریم کے ارشاد لا تکذبوا علی یا و من کذب علی کے معنی یہ ہیں کہ مطلقا میری طرف کوئی بھی اللہ منتعلق ہو یا کسی بھی معنی پر مشتل ہو، طرف کوئی بھی اللہ بات متعلق ہو یا کسی بھی معنی پر مشتل ہو، بہر صورت وہ جھوٹ ہے اور اس کی یہی سزا ہے کہ قصداایسا کرنے والے شخص کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔
- (۲) دوسرااس وجہ سے کہ قرآن مجیداور بہت ی احادیث میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں بیکوئی تفصیل نہیں کہ اگر لوگوں کو ترغیب دینے کیلئے کوئی بات حضور کی کی طرف منسوب کی جائے جوآپ کی سے ثابت نہ ہوتو بیجا تر ہے اور بیہ جھوٹ میں داخل نہیں ، لہذا جب اس طرح کی کوئی قید نہیں تو لا زمایج بھم ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی مطلقا اجازت نہیں سوائے ان چندمواقع کے کہ جن کے بارے میں بعض مصالح کی وجہ سے حدیث میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان میں بیصورت داخل نہیں کہ لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کیلئے جھوٹی حدیث بیان کی جائے ، اس لیے نہ کورہ استدلال درست نہیں اور ان کی بیات چونکہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے، اس لیے شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔(۱)

### بابما جَاءَفِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِب

یہ باب اس خص کی ذمت کے بارے میں ہے جو کسی الی صدیث کوروایت کرے جس کے بارے میں وہ یہ بھتا ہے کہ یہ جموفی حدیث ہے۔ عَنِ الْمُغِیرَ قِبْنِ هُمْ جُمَةً ، عَنِ النّبِی ﷺ ، قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِی حَلِیثًا ، وَ هُوَ یَوَی أَنَّهُ کَلِاب ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِ بِینَ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرما یا: جو خص میری طرف کوئی حدیث منسوب کر کے بیان کرے جبکہ اس کا گمان یہ ہوکہ وہ جموثی ہے ، تو وہ دو جموٹوں میں سے ایک یا جموٹوں میں سے ایک جموٹا ہے۔

# موضوع حدیث روایت کرنے کاحکم

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ جب انسان کو کسی حدیث کے بارے ہیں بیمعلوم ہو کہ بیمن گھڑت اور موضوع ہے، نبی کریم سے سے اس کا جوت نہیں ہے تو اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے ورنہ وہ ناقل بھی اس کناہ اور جھوٹ میں برابر کا شریک ہوگا کیونکہ موضوع روایت کو آگے بیان کر کے اس نے گناہ میں تعاون کیا ہے، یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب وہ یہ بیان نہ کرے کہ یہ موضوع روایت ہے، لیکن اگر ایک حدیث کو بیان کر کے بیمی بتا دیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، نبی کریم سے سے اس کا جوت نبیں ہے تو پھراس روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نبیں ۔(۱)

"الحاذبين" اگريدلفظ تشنيد كا بوتو بعض كنزديك اس سے دوجموٹے نبوت كد دعويدارمسيلمه اوراسود عنسى مراد بيل كه يه بعى ان دوكى طرح ايك جمعونا ہے، اور بعض كنزديك كاذبين سے حديث كو كھڑنے والا اور نقل كرنے والا مراد ہے كه يہ دونوں جموث ميں شريك بيں۔

"وهویریانه کذب"اس من" یری" کودوطرح سے پڑھا کیاہے:

(۱) یا پرپیش مو، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیہ باب افعال سے مجبول کا صیغہ موگا، اس کے معنی ہیں: یظن اینی اس کا گمان اور خیال ہے۔

(٢) يا پرزبروو (باب فتح سے) معنی این: اسے علم اور يقين ب (٢)

## بابمَانُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِي اللَّهِيَ

یہ باب اس بات کے بیان میں ہے جے حدیث رسول کے سننے کے وقت کہنے سے ثع کیا گیا ہے۔ عَنْ أَبِى رَافِعِ، وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ، قَالَ: لاَ ٱلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُقَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ أَمْرُ مِمَّا أَمَرُ ثُهِ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِى مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.

ريرتن بول بيان مكرك بالمن عن (۱) (۱) متصد الوريخ به المنافذ (۱) متصد الوريخ بالمنافذ (۱) متصد الوريخ بالمنافذ المنافذ المنافذ

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلْ، يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَتِى، وَهْوَ مُتَّكِئَ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابِ اللهِ فَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلالاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﴾ كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ انسان فرمایا: آگاہ ہوجا وَ: عُنقریب ایک ایسا وقت آرہا ہے کہ ایک فرید ایک ایسا وقت آرہا ہے کہ ایک فخص کے پاس میری کوئی صدیث پنچ گی جبکہ وہ اپنے آراستہ تخت اور صوفہ پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا تو وہ یہ ہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے، چنا نچہ ہم جو پچھاس میں حلال پائیں گے تو اسے حلال ہمیں کے اور جو پچھ ہم اس میں حرام پائیں گے تو اسے حرام قرار دیں گے، (حالا نکہ حقیقت بیہ ہے کہ) جس چیز حوال اللہ حقیقت بیہ ہے کہ) جس چیز کورسول اللہ جن نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی (حکم میں) ای طرح ہے، جے اللہ جل جلالہ نے حرام کیا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: لا الفين: يل بركزنه پاؤل معكنا: كليه اورسهارالكائي بوئ اربكة: آراسة تخت، صوف هل عسى: عنقريب ايك ونت آن والاب، آرباب استحللناه: بم استحلال اورجائز مجميس كر

#### ا نكار حديث جائزنہيں

ندکورہ احادیث میں نی کریم کے نان جاہل اور متکبرلوگوں کا ذکر فرما یا کہ جو متکبرانہ نشست پر بیٹے کر یوں کہیں گے کہ ممارے لیے صرف قرآن ہی کا فی ہے، اس کی ہم پیروی کریں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن ان کی ہے بات چونکہ قرآن وسنت کے صرح خلاف ہے، اس کے اس کا وکی اعتبار نہیں، حدیث رسول ایک شری دلیل اور جحت ہے، جو خفص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، کیونکہ بیا ہل سنت والجماعة کا عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن مجیدا حکام شرع کے لئے جحت اور دلیل ہے، ان احادیث سے اس بات پر تنمبیہ کرنامقصود ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا نظریہ ہرگز اختیار نہ کرے دھیں گراسکتی ہے۔ نظریہ ہرگز اختیار نہ کرے کو جس کیونکہ بیا کی خطرناک فکر اور سوچ ہے جوانسان کو ہلاکت و تباہی کے گرد ھے میں گراسکتی ہے۔

## حدیث:ایک دلیل شرعی

اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیث رسول ایک دلیل شرعی اور جمت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، لیکن کچھ لوگ مغربی تہذیب وتدن سے دلدادہ ہوکر'' تجدد پیندی'' کے روپ میں رونما ہوئے، ہندوستان میں سرسید احمد خان، محمر میں طحسین، ترکی میں ضیا گوک الپ اس طبقہ کے رہنما اور لیڈر تھے، انہوں نے بعض احادیث کا یا توصحت سے انکار کردیا، یا بعض مقامات پر بیدائے طاہر کی گئی کہ ہمارے دور میں بیاحادیث قابل استدال اور جمت نہیں، مجراس نظر بیمیں مزید ترقی ہوئی یہاں تک کہ پاکستان میں عبداللہ چکڑ الوی کی قیادت میں ایک فرقہ بناجو اپنے آپ کو' اہل قرآن' کہتا تھا، اس کا مقصد ااور منشور حدیث رسول کے سے کلی

طور پرا تکارکرنا تھا، پھر مختلف ادوار اور حالات سے گذرتے ہوئے بالآخراس فتندی باگ دوڑ غلام احمد پرویز نے سنبال لی، اس کے بعداس فتنہ کوایک منظم نظریدادر کمتنب فکری شکل دے دی گئی۔

ذیل میں ان کے تین اہم بنیادی نظریات، دلاک، پھرجہوری طرف سے ان پررد، اور دلاک ذکر کتے جاتے ہیں:

## منكرين حديث كنظريات

منكرين حديث كتين بنيادى نظريات يوان:

- (۱) رسول کریم کا فریضه صرف قرآن مجید کو پنچانا تھا، لہذا اطاعت صرف قرآن مجید کی لازم ہے، آپ کی اطاعت رسول ہونے کی حدیث کی کوئی رسول ہونے کی حدیث کی کوئی سول ہونے کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔
  ضرورت نہیں۔
  - (٢) ني كريم الله كارشادات محابه يرتوجت تعيد، تم يرجحت نيس
- (۳) احادیث جحت تو ہیں لیکن موجود واحادیث ہمارے پاس قائل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں ،اس لیے ہم انہیں مانے کے م مکلف نہیں۔

منکرین حدیث کی ہرتحریران تین نظریات میں ہے کی ایک کی ضرور تر جمانی کرتی ہے، خواہ وہ منکرین صدیث کا کوئی بھی گروہ اور جماعت ہو، اس لیے ان تین نظریات کو دلائل سے رد کیا جائے گا۔

## پہلےنظریہ کی تر دید

قرآن مجيدى بهتى آيات سے پہلے نظريدى ترديد موتى ب، ذيل ميں چندآيات كوذكر كياجاتا ب:

- (۱) وماکان لبشر ان یکلمه الله الاو حیااو من ور آئ حجاب او یو سل دسو لا۔ (شوری:۵۱) اس آیت میں "وی می عیر متنقل اتنم کے طور پرذکر فر ما یا ہے، اور وی سے وی غیر متلو یعنی حدیث مراد ہے۔
- (۲) و ما جعلنا القبلة... (بقرة: ۱۳۳۱) اس من "القبلة" سے بیت المقدس مراد ب، اوراس کی طرف رخ کرنے کواللہ تعالی نے "جعلنا" کے لفظ سے اپنی طرف منسوب فرما یا حالاتکہ پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم مذکور نہیں، تو لامحالہ بیتھم حدیث سے دیا گیا تھا، اور اسے اپنی طرف منسوب کرکے اللہ تعالی نے بیواضح فرما دیا کہ حدیث برعل بھی اسی طرح واجب ہے، جس طرح کرقرآن پرعل کرنا واجب ہوتا ہے۔
- (۳) وانزلناالیک الله کولتبین للناس مانزل الیهم\_(سورة کل:۳۳) اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کے ایک فرض مصبی کو بیان فرما یا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرما یا

تا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر کے بیان کریں ،اس کی شرح کریں ،اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رسول جمت ہے ہے اگرامت کیلئے جمت نہ ہوتی تو اللہ تعالی آپ کوقر آن بیان کرنے کا ارشاد نہ فرماتے۔

(۷) من قرآن مجید میں کئی مقامات پرانشر تعالی کا ارشاد ہے: اطیعو الله واطیعو الرسول اس میں آپ کی اطاعت کورسول ہونے کی حیثیت سے لازم کیا گیا ہے۔

## دوسر نظریه کی تر دید

ر الدیر میں باطل ہے، کیونکداے اگر درست قرار دیا جائے تو اس سے بدلازم آتا ہے کدالعیا ذباللہ نی کریم اللہ کی کر رسالت صرف علام عالیہ تا بخصوص تھی، حالانکد مندر حید بل آیات اس کی تروید کرتی ہیں:

- (١) يايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعا\_ (الاعراف: ١٥٨)
- (٢) وماأرسلناك الاكافةللناس بشيراو نذيوا ـ (سِإ . ٢٨)
  - (٣) وهاأرسلهاك الارحمة للعالمين (الح: ١٠٤)
  - (٣) تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (فرقان: ١)

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نی کریم کی رسالت قیامت تک کے انسانوں کیلئے ہے، صرف مہد محابہ کے ساتھ خاص نہتی۔ ساتھ خاص نہتی۔

### تیسر نظریه کی تر دید

په کهنا که موجوده احادیث جمت نیمن کیونکه به ہم تک بااعتاذ ذرائع سے نیمن پنچیں، درست نیمن واس پر مندرجه ذیل دلائل ہیں:

### منكرين حديث كے دلائل

مكرين حديث كے چندولاك، اوران كے جواب ورج ذيل إين:

(۱) یوگ کہتے ہیں کر آن میں ہے: ولقدیسو ناالقوان للذکو فہل من مدکو، ان کا کہنا ہے کہاس آیت کی رو سے قرآن بالکل آسان ہے، لہذاا ہے بچھنے اور اس پڑمل کرنے کیلئے کسی تعلیم اور تشریح کی ضرورت نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین دوشم کے ہیں کچھ مضامین توالیہ ہیں جن کا مقصد خوف خدا، فکرآخرت، رجوع الی اللہ اور عام نصیحت کی باتیں کرنا ہیں اور پچھ مضامین ایسے ہیں جن میں احکام وشرائع اوران کے اصول بیان فرمائے گئے۔ ہیں ولق یسر دا ۔۔۔ کی آیت پہلی قتم کے مضامین سے متعلق ہے، نہ کہ دوسری قتم کے مضامین سے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کر'' کی قید بڑھائی گئی ہے اگر مسائل کا استنباط آسان ہوتا تو یہ قید نہ ہوتی۔

(۲) منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن نے کئی مقامات پراپٹی آیات کو'' بینات'' قرار دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود واضح ہے،اس کی مزید شرح کی ضرورت نہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ' بینات' کا تعلق بنیادی عقا کہ سے ہے، معنی ہے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اس قدر
واضح ہیں کہ ذرا توجی جائے تو دل میں ان کی حقیقت اتر جاتی ہے، اس کے بیم عنی نہیں کہ قر آنی احکام کی تشریح تفسیر کی ضرورت نہیں۔
(۳) ہے کہتے ہیں کہ قر آن میں ہے انعما انا بیشو معلکہ ہو حی المی، اس آیت میں نی کریم کی کو دوسرے انسانوں کی
طرح آیک انسان قرار دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اتباع صرف قر آن کی واجب ہے، آپ کے ارشا دات کی پیروی ضروری
خبیں، اس کا جواب ہے کہ ہے آیت ان مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم کی سے مجزات کا مطالبہ کیا کرتے
سے، جواب میں آئیس بتایا گیا کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اپنی مرضی سے میں کوئی مجز و نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ
جل جلالہ نہ چاہیں اس سے معلوم ہوا کہ مثلکہ میں تشبیہ سے مراد ہے کہ میں اللہ کی مشیت کے بغیر تمہیں کوئی مجز و نہیں دکھا سکتا،
ہر کھا ظ سے تصبیہ دینا مقصود نہیں، نیز اس آیت میں وتی کا لفظ ہے جوقر آن مجید اور صدیث دونوں کوشامل ہے، لہذا اس آیت سے
ہر کہا ظ سے تصبیہ دینا مقصود نہیں، نیز اس آیت میں وتی کا لفظ ہے جوقر آن مجید اور صدیث دونوں کوشامل ہے، لہذا اس آیت سے
ہر کہا ظ سے تصبیہ دینا مقصود نہیں، نیز اس آیت میں وتی کا لفظ ہے جوقر آن مجید اور صدیث دونوں کوشامل ہے، لہذا اس آیت سے
ہر بات پر استدلال کرنا کہ حضور میں کی پیروی لازم نہیں، کسی مجمی طرح درست نہیں۔

(۴) منکرین حدیث ان واقعات ہے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں نبی کریم کے کئی ممل پر قرآن کریم میں عاب نازل ہوا مثلاغ وہ بدر کے موقع پرقیدیوں کوفدیہ لے کرچھوڑ دینا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تصریح کی ہے کہ نبی کریم کے کا فیصلہ منشاء خداوندی کے موافق ندتھا، ایسے میں آپ کے اقوال وافعال کو کیسے جمت قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس کا جواب میہ کہ ان واقعات میں پیک آپ سے اجتہادی لغزش ہوئی جس پر بدریعہ وی متعبہ کیا گیا اورا گرغور سے دیکھا جائے تواس واقعہ سے بھی آپ کی اتباع ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اس واقعہ میں نبی کریم اپنی پرتومجو بانہ عماب

نازل ہوالیکن محابہ کرام جنہوں نے اس بارے میں آپ کی پیروی کی تھی، ان پر کوئی عمّاب نازل نہیں ہوا،لہذا اس قسم کے واقعات ہے آپ کی اتباع کی نفی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اتباع کا تھم ثابت ہوتا ہے۔

(۵) ان کا اشدلال اس واقعہ سے بھی ہے جس میں نی کریم شک نے انسار مدینہ کو کھور کی پوندکاری کرنے سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے اس پیوندکاری کوچھوڑ اتو پیداوار گھٹ گئ، اس پرنی کریم شک نے ارشاوفر مایا: انتم أعلم با مور دنیا کم (تم لوگ دنیاوی امورکو مجھ سے زیاوہ جانتے ہو) اس لیے اس معاملہ میں میری اتباع تم پرلازم نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نی کریم کے ارشادات کی دوجیفیتیں ہیں ایک وہ ارشادات ہیں جوآپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے بیان فرمائے ،اس طرح کے امور میں آپ کی اتباع اور پیروی لازم ہے، اور دوسرے وہ ارشاد ہیں جو شخصی مشوروں پر مشتل ہیں، چنانچے مجور کی پیوند کاری والا معاملہ اس دوسری قسم سے متعلق ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں میری پیروی تم پر لازم نہیں ،لہذااس واقعہ سے کی العوم یہ استدلال کرنا کہ حضور کی کی اتباع لازم نہیں ،کی مجمی کی اظ سے درست نہیں۔(۱)

### باب مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْم

بدباب اس مدیث پرمشمل بجس میں علم کو لکھنے کی کراہت کا ذکر ہے۔

عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ فِي الْكِتَابَةِ ، فَلَمْ يَأْذُنْ لَنَا.

حعرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے نی کریم اللہ سے حدیث کھنے کی اجازت طلب کی تو آپ اللہ نے نے میں اجازت نیس دی۔ میں اجازت نیس دی۔

#### بابماجاءَفِي الرُّخْصَةِفِيهِ

یہ باب علم کو لکھنے کی رخصت اور اجازت کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: كَانَ رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ, يَجُلِسُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِي ﴿ الْحَلِيثَ فَيَعْجِبْنِي فَيَعْجِبْنِي الْمُعَلِمُ اللهِ: إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيَعْجِبْنِي فَيْعُجِبْنِي وَلاَ أَخْفُطُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيَعْجِبْنِي وَلاَ أَخْفُطُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اسْتَعِنْ بِيَمِينِكُ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ.

 کے سے شکایت کی ،عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے : بیشک میں آپ سے احادیث سنتا ہوں ، وہ جھے ایمی گئی بیں لیکن میں انہیں یا ذبیں رکھ سکتا ،تو آپ کے نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے مددلواور اپنے ہاتھ سے مطابعتی لکھنے کا اشار و فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ ﴿ خَطَبَ فَذَكَرَ الْقِصَةَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو شَاهِ: اكْتُبُو الِي يَا رَمُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَمُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَمُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَمُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نے ایک مرتبہ خطبد یا، پھر راوی نے حدیث میں ایک قصد ذکر کیا ( لینی اس خطبہ نبوی کی تفصیل بیان کی ) تو ابوشاہ نے عرض کیا: یارسول اللہ: بیخطبہ میرے لیے تکھواد بیجے ؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا: ابوشاہ کیلئے لکھ دو، اور حدیث میں ایک قصہ ہے۔

عَنْهَمَامِ بْنِمْتَتِهِ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهْرَيْرَةً, يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدْمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَكُثَرَ حَلِيقًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْهِ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، فَإِلَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْثَبُ.

حضرت جهام بن منبه كہتے ہيں كه يل في حضرت الوہريره كويفر ماتے ہوئے سنا: رسول الله على كے محابہ يل سے كوئى جى محاب يل سے كوئى جى محاب يل اللہ على اللہ بن عمر وبن عاص كے اس ليے كروه لكوليا كرتے سے اور يل نہيں لكمتا تھا۔ كروه لكوليا كرتے سے اور يل نہيں لكمتا تھا۔

## حديث لكصنے كاحكم

امام ترفدی رحمداللدنے یہال دوباب قائم کئے ہیں، پہلے باب میں وہ احادیث ذکری ہیں، جن میں حدیث لکھنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے باب میں کتابت حدیث کی رخصت اور اجازت کا ذکر ہے۔

نى كريم وجد سے مديث كوكھنے سے منع فرما يا تعا؟ اس كى دود جيس بيان كى كئ ہيں:

(۱) ابتداء اسلام میں صدیث لکھنے ہے اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ اس وقت قرآن مجید نازل ہور ہاتھا، کتا فی صورت میں اے لکھا نہیں گیا تھا، صحابہ کرام بڑائٹ مختلف چیزوں پر اسے لکھا کرتے، ہڈیوں پر، مجور کی شاخوں اور چڑے وقیرہ پرقرآن کی آئیں لکھتے تھے، دوسری طرف صحابہ کرام ابھی تک پوری طرح قرآن مجید کے اسلوب سے واقف اور مانوس نیس تھے کہ کہلی نظر میں ہی وہ اسلوب کے دریعہ قرآن اور غیرقرآن میں امتیان اور فرق کر سکیں، ایسے میں قوی اندیشہ تھا کہ اگر صحابہ کرام نے احادیث رسول کہمی ای طرح لکھنا شروع کردیا، جس طرح کرقرآن میں التباس نہ ہوجائے، قرآن وصدیث آئی میں خلط ملط اور گذر شدہ ہوجا کیں، ایسانہ ہو کہمی ہوئی حدیث کوقرآنی آئی جید کے اسلوب سے پوری کیشن ظرنی کریم کے نیش نظر نی کریم کے اسلوب سے پوری کی خور اللہ کا بھرجب صحابہ کرام بھائی تھر آن مجید کے اسلوب سے پوری

طرح مانوس ہو گئے تو آپ ان کتابت صدیث کی اجازت دے دی۔

(۲) بعض حفرات بیفرماتے ہیں کہ کتابت مدیث مطلقا کی بھی زمانے میں ممنوع نہیں تھی بلکہ صرف بیصورت ممنوع تھی کر آن مجیداور مدیث کوایک ساتھ لکھا جائے ، کیونکہ اس میں التباس کا اندیشہ تھا بقر آن مجیدسے الگ کر کے مدیث کولکھنا ممنوع نہیں تھا۔ (۱)

اس سے منکرین صدیث پررد ہوجاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں چونکہ حدیث کولکھناممنوع تھا، بعد میں یہ حدیث کی بین، اس لیے احادیث قابل اعتاد اور جمت نہیں ہیں، ان کی یہ بات ورست نہیں کیونکہ کتابت حدیث کی ممانعت صرف ایک صورت کے ساتھ خاص تھی یااس وقت تک ممانعت تھی جب تک صحابہ کرام قرآن مجید کے اسلوب سے واقف اور مانوس نہیں سے، گھر جب اسلوب قرآن سے انس ہو گیا تو آپ کی نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی، چنانچہ کی سارے صحابہ کرام نے اپنی طور پر صحیفے لکھ رکھے تھے۔

دوسرے باب کی احادیث سے بیٹم ثابت ہوتا ہے کہ بی کریم کے نے حدیث کھنے کی اجازت دے دی تھی اور بعض صحابہ کرام زائنو کو آپ کے نے خود لکھنے کا ارشاد فرمایا، ابوشاہ کیلئے اس خطبہ کی پوری حدیث کھوانے کا تھم دیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نبی کریم کے کی احادیث کھا کرتے تھے اور یہ بات دوسرے دلائل سے بھی ثابت ہے، اس سے چنانچہ انہوں نے اپنے صحیفہ کا نام ''الھویفۃ الصادقۃ'' رکھا تھا، اور یہ صحابی حضور کے نانے میں ہی لکھا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں آپ کے کتابت حدیث کی اجازت دے دی تھی۔ (۱)

#### حضرت ابوہریرہ کی روایات زیادہ ہونے کے اسباب

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسانہ تھاجس کی روایات مجھ سے زیادہ ہوں ، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ، کیونکہ وہ کھا کرتے تھے اور میں کھتانہیں تھا، جبکہ واقعہ بیہ کہ حضرت ابوہریرہ کی روایت کردہ احادیث زیادہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمروکی روایات ان کی ہنسبت کم ہیں ، چنانچہ حضرت ابوہریرہ کی روایات پانچ ہزار تین سوچوہ ترہیں ، ایسے میں حضرت ابوہریرہ کا یہ کہنا کیسے تھے ہے کہ عبداللہ بن عمروکے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں؟

شار حین حدیث نے اس کا جواب بید یا ہے کہ روایات زیادہ ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ ساری دوسروں کے سامنے روایت بھی کی گئی ہوں، واقعہ بیہ کہ حضرت ابوہریرہ کو حدیثیں روایت کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کواتناموقع نہیں ملا،اس لیےان کی روایات زیادہ مقدار میں لوگوں کے سامنے نہیں آئیں۔(۴)

<sup>(</sup>۱) نتع ابری ۲۷۷۱ کتاب العلم، باب کتابة العلم

<sup>(</sup>r) انعام البارى ۱۵۸/۲، كتاب العلم، باب كتابة السلم

الكوكب الدرى ٣٢٥/١٣

اس كى كى اسباب تعى اس كى تفصيل بيد:

- (۱) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ان صحابه کرام زباته میں سے تھے، جن کا خصوصی ذوق عبادت کا تھا، وہ عبادت میں زیادہ مشغول رہتے ہے، اس لیے انہیں زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا موقع نہ ال سکا، اگر چیان کے پاس حضرت ابوہریرہ سے زیادہ احدیثیں روایت کرنے کا تھا، اس لیے لوگوں کے سامنے ان کی روایات زیادہ تعداد میں پہنچی ہیں۔
  کی روایات زیادہ تعداد میں پہنچی ہیں۔
- (۲) مدیند منوره اس وقت علم کا مرکز تھا، اس لیے جو مخص حدیث حاصل کرنا چاہتا تو ده مدیند منوره کا بی رخ کرتا، اور حضرت ابو ہریره کا قیام چونکسدید شی بی تھا، اس لیے ان کی روایات کی تعداد بڑھ گئی، اوران سے کثیر لوگوں نے احادیث کو حاصل کیا، چنانچدامام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ تقریبا آٹھ سوتا بعین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، یہ شرف کسی اور صحالی کو حاصل نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قیام فتو حات کے بعد زیادہ ترمعراور طائف میں رہا، اور حدیث حاصل کرنے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قیام فتو حات کے بعد زیادہ ترمعراور طائف میں رہا، اور حدیث حاصل کرنے

اور مطرت عبداللد بن عمرو بن عاص کا قیام حو حات کے بعد زیادہ تر مقر اور طائف میں رہا، اور حدیث حاص نر بے والے ا والے طلبہ کار جمان چونکہ ان دوشہروں کی طرف نہیں تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر و سے زیادہ لوگوں نے احادیث روایت نہیں کیں، جس کی وجہ سے ان کی روایات کی تعداد کم سامنے آئی ہے۔

- (٣) نی کریم شک نے حضرت ابوہریرہ کو خاص طور پر بید دعا دی تھی کہ وہ احادیث کو نہ بھولیں ، اس دعا کا اثر تھا کہ ان کی روایات زیادہ تعدادیں امت کے سامنے آئی ہیں۔
- (۷) حافظ این ججر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروکوشام میں اہل کتاب کی پچھ کتابیں ہاتھ آگئی تھیں، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے لوگوں کے سمائٹ انہیں بیان کرتے ،اس وجہ سے بہت سے تابعین نے احتیاط کی بنا، پران سے روایت حاصل کرنے سے اجتناب کیا،اس وجہ سے ان کی روایت کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کی بنسبت کم رہی۔(۱)

#### "وكنت لااكتب"

ال حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الوہریرہ نہیں لکھا کرتے ہے، لیکن متدرک حاکم ہیں ایک روایت ہے کہ حضرت الوہریرہ نہیں لکھا کرتے ہے لہ حضرت الوہریرہ نے اس سے انکارکیا کہ بیس نے بیروایت کی، حضرت الوہریرہ نے اس سے انکارکیا کہ بیس نے بیاس صحفہ میں ویکھتا کہ بیس کی، شاگر دیے عرض کیا کہ بیس نے واقعی آپ ہی سے نی برحضرت الوہریرہ نے فرمایا: اچھا بیس اینے پاس صحفہ میں ہول کہ بیصدیث اس میں کہ بیس کے بیانہیں؟ کیونکہ میں جوحدیث نقل کرتا ہوں وہ میرے پاس کھی ہوتی ہے، پھرجب اس صحفے بیس دیکھا تو واقعہ ووروایت اس میں موجود تھی۔(۱)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خودلکھا کرتے تھے، جبکداس باب کی حدیث میں فر مارہے ہیں کہ میں

<sup>(</sup>۱) - فتح البارى ۲۵۷۸ كتاب العلم، باب كتابة العلم

<sup>(</sup>٢) للستدركللحاكم ٥٨٣/٣ ظ:بيروت

احادیث نبیں ککھا کرتا تھااور حضرت عبداللہ بن عمر وکھا کرتے تھے، یوں ان دونوں روایات میں تعارض ثابت ہور ہاہے؟ اس تعارض کو دوطرح سے حل کیا گیاہے:

- (۱) ابن عبدالبرنے دونوں روایات میں یون تطبیق دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عبد نبوی میں تونہیں لکھتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے احادیث کوایک جگہ لکھ لیا تھا، تو حدیث باب میں عبد نبوی کا ذکر ہے کہ اس وقت وہ نہیں لکھتے تھے، اور متدرک حاکم کی روایت میں عبد نبوی کے بعد کا ذکر ہے کہ اس وقت انہوں نے احادیث کا ذخیرہ کتابی صورت میں جمع کرلیا تھا۔
- (۲) حافظ ابن جمررحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کسی بھی زمانے میں احادیث کوخود نہیں لکھا جیسا کہ ترفدی کی اس روایت ہے بھی یہی معلوم ہور ہاہے، ان کے پاس جواحادیث کا کتابی ذخیرہ موجود تھا، وہ انہوں نے دوسروں سے لکھوا یا تھا، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوانہیں تھا، اس لیے دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

## باب مَاجَاءَفِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

یہ باب بنی اسرائیل سے روایت کرنے کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ : بَلِغُواعَنِي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَثُواعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمْفُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: میری باتیں (دوسروں تک) پہنچاؤ اگر چہوہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص جان ہو جھ کرمیری طرف جموثی بات منسوب کرے، اسے چاہئے کہ وہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

## بن اسرائیل سے روایت کرنے کا حکم

اس مدیث میں نی کریم اللہ نے تین امر ذکر فرمائے ہیں:

(۱) حضوراکرم کے ارشادات دوسروں تک پہنچائے جائیں اوراس میں دوباتوں کا خاص طور پرخیال رکھا جائے ،ایک تواس حدیث کی سند ذکر کی جائے اور دوسرااس میں اپن طرف سے کوئی تبدیلی اوراضا فیکرنے سے اجتناب کمیا جائے ،انہی الفاظ کو نقل کمیا جائے جونی کریم کے نازشا وفر مائے ہیں ،اس سے روایت بالمعنی کی فی کرنام تعمود نہیں کیونکہ وہ توخصوص شرا کط کے ساتھ بعض صورتوں میں جائز ہے جیسا کہ پیچھاس کی تفصیل گذر چک ہے ،مقصود سے کہ حدیث کوفل کرنے میں کامل احتیاط کی جائے۔ بعض صورتوں میں جائز ہے جیسا کہ پیچھاس کی تفصیل گذر چک ہے ،مقصود سے کہ حدیث کوفل کرنے میں کامل احتیاط کی جائے۔ ولو اید اصل عبارت یوں ہے: ولو کان المعللغ اید (اگر چہ آیت ہی پہنچائی جائے) یہاں اس 'اید' اید' سے کیا مراد

ہے؟اس میں دوتول ہیں:

اس سے قرآن مجید کی آیت مراو ہے، اور احادیث بھی ضمنا اس میں داخل ہیں کیونکہ قرآن مجید باوجود یکہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خودلیا ہے، وہ اطراف عالم میں مشہور اور پھیل چکا ہے پھر بھی اللہ نے اس کوآ کے دوسروں تک پہنچانے کا تھم دیا ہے تواحادیث کا پہنچانا تو بدرجہ اولی ضروری ہوگا۔

المنسد ومراقول بيب كماس علام مفيد يعنى وه احاديث مرادين، جوجوام الكلم عقبيل بيب ان كالفاظ توبظا بركم بين ان كالفاظ توبظا بركم بين ان كم حتى اورم فهوم انتهائى وسيع بوت بين مثلا: من صحت نجا (جوخاموش رباتواس نے نجات پالى) اور فرما يا: الدين المدين الدهبيعة (دين تو خير خوابى كانام ب) معنى بيبي كرتم بارك پاس خواه چوفى سى بعى حديث بوء اسے بحى ضرور دوسروں تك بهناؤه بوسك به كماس سے كى انسان كى زندگى بدل جائے ، وه راه راست پر آجائے ، يوں اس كى را بنمائى كرنے والا بهى اس اجرو قواب ميں برابر كاشر يك بوگا۔ (۱)

(۲) نی کریم کے ابتداء اسلام میں بنی اسرائیل سے روایت کرنے سے بڑی تخی کے ساتھ منع فرمایا تھا، پھر جب شریعت کے امور منحکم ہوگئے، محابہ کرام دین میں ثابت قدم اور مضبوط ہو گئے، وہ احادیث رسول اور بنی اسرائیل کی روایات میں اتمیاز کرنے گئے، ان کے سامنے یہ بات آگئی کہ بنی اسرائیل نے ابنی کتابوں کو جبلاد یا تھا، اور اپنی کتابوں میں تحریف اور دو بدل کر لئمی، اس لیے قرآن مجید اور احادیث رسول کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی روایات کی کوئی حیثیت نہیں تاہم اب اگرتم لوگ ان کی وہ روایات نقل کرو، جوقرآن وحدیث کے اصول اور شریعت کے موافق ہوں، جو وعظ وقعیحت، قصے اور مثالوں پر مشتمل ہوں، جبر وعظ وقعیحت، قصے اور مثالوں پر مشتمل ہوں، جبرت کیلئے ان روایات کو نقل کرنے اور گئا وائی ان نہیں بیان نہ کیا جائے، البتہ بنی اسرائیل کے احکام کونقل کرنا اور ان کی تبلغ کرنا جائز نہیں کیونکہ شریعت محمد کے جو کردو مردی کی جبرت کی تعلی مقال مورد کی جبرت کردو مردی کئی جین کہذا شریعت محمد کی کو چھوڑ کردو مردی کئی جن کہذا شریعت محمد کی کو چھوڑ کردو مردی کئی جن کہذا شریعت محمد کی کو چھوڑ کردو مردی کئی جن کہذا شریعت محمد کے کہنا م شریعت میں منسوخ اور کا لعدم قرار دی گئی جیں، لہذا شریعت محمد کی کو چھوڑ کردو مردی کئی شریعت کے عقائد اور احکام واعمال کی روایت اور تاخی کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲)

(٣) تیراسم بیہ کہ جب بھی کوئی مدیث بیان کی جائے یا اسے لکھا جائے تو کمل تحقیق کے بعد اسے روایت کیا جائے، جان بوجو کرنی کریم کی کے طرف ایس کوئی بات منسوب کرنا جو حضور کی سے ثابت نہیں، جائز نہیں، گناہ کمیرہ ہے، ایسے آدمی کا انجام جہنم ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاجوذي ٣٢٠/٤، الكوكب الدرى ٣٢٥/٣، مرقاة للفاتيح ١٧١ ٢٠ كتاب العلم،

<sup>(</sup>r) بذل المجهود د ۱۵ ۲۲۸۸ کتاب العلم، باب الحديث عن بني اسرائيل، الکو کب الدري ٣٢٢٧، مرقاة ٢٠٤٨ م

## بَابْمَاجَاءَأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِكَفَاعِلِهِ

يه باب الى بيان مى بى كى خىرى طرف رىنمائى كرنے والا (اجروثواب مىل) الى پوئل كرنے والى كى طرح ب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَى النّبِيَ فَا وَجُلْ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَى آخَوَ فَحَمَلُهُ. فَأَتَى النّبِيَ فَا فَخَبَرَهُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کرایک شخص نی کریم سے سواری ما تکنے کیلئے آیا، لیکن اس نے آپ سے کے پاس ایک کوئی چیز نہ پائی کہ جس پروہ سوار ہوسکے، آپ شے نے اسے ایک دوسرے آ دمی کا بتایا (
کہتم اس کے پاس سواری کیلئے چلے جاؤی ممکن ہے وہاں سے تمہارا کام ہوجائے، جب اس کے پاس آیا) تو اس نے اسے سواری وے دی، چروہ دوبارہ نمی کریم ہے کے پاس یہ بتانے کیلئے حاضر ہوا (کہ اس آ دمی نے سواری عطا کر دی ہے اس نے ارشاوفر مایا، بیشک خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا (اجروثواب میس) اس پر ممل کرنے والے کی طرح ہے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَ ﴿ يَسْتَحْمِلُهُ, فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُبْدِ عَبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ قَالَ عَامِلِهِ. اثْتِ فُلاَنَا، فَأَتَّاهُ, فَحَمَلَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﴿ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ أَوْ قَالَ عَامِلِهِ.

حضرت ابوسعود بدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم کے پاس سواری مانگنے کیلئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری می گئے کیلئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری مجھ سے منقطع ہوگئ ہے یعنی مرکئ ہے ، تو آپ کے نامید است فرما یا کہ فلال کے پاس چلے جا ؟ ، چنا نچہ وہ اس کے ہتو انہوں نے اسے سواری دے دی ، اس پر آپ کے نار شادفر مایا: جو کی کو فیر کا راستہ بتائے تو اس کیے بھی اتنا بی اجرو تو اب ہے جتنا کہ کرنے والے کیلئے ہے ، یا فرمایا: جتنا کہ اس پر آلے کے اس کے بیٹو میں اللہ علی لیسان بَهِ بِهِ مَا شَاءَ .

حفرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشادفر مایا: تم دوسروں کیلئے سفارش کیا کروتا کہ تہیں اجرد یا جائے ، اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پروہی بات جاری فرماتے ہیں جووہ چاہتے ہیں (خواہ آپ علیہ السلام سفارش کو قبول فرمالیس یا اسے رد کردیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے)۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَامِنْ نَفْسِ ثُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفُلْ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لاَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَ الْقَتْلَ .

حضرت عبداللد بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن ارشاد فرمایا: کوئی فخص ایبانہیں جے ظلم قتل کیا جائے گریہ کہ اس کے قتل کا ایک حصہ یعنی گناہ آ دم کے بیٹے کو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بی قتل کا طریقہ جاری کیا ہے،

عبدالرزاق رادی 'اسن' کی جگه' سن' کالفظ فل کرتے ہیں (معنی دونوں کے ایک ہی ہیں)

مشکل الفاظ کے معنی: \_ یستحمله: وه آپ سے سواری طلب کرنے لگے حمله: اس فض نے اسے سواری دے دی \_قد ابد ع بی: (صیفہ مجبول) وه سواری محصے منقطع ہوگئ ہے لین وه مرکئ ہے ۔ لتو جروا: (صیفہ مجبول) تا کہ مہیں اجروثواب دیا جائے ۔ ولیقضی الله: (لام تا کید کے ساتھ) اور البتہ اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں، جاری فرماتے ہیں۔ کفل: (کاف کے نیچ زیر اور فاء کے سکون کے ساتھ) حصد یعنی گناه ۔ آمسن، سن: (دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہیں: طریقہ جاری کیا، صرف ابواب کے اعتبارے فرق ہے کہ'' اُس' باب افعال سے اور''س' مجرد سے ہے۔

#### خیرکاراسته بتانے والے کی فضیلت

اس باب کی احادیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ دوسروں کوخیر اور نیکی کا راستہ دکھا یا جائے ، یوں اسے بھی اتنا بی اجروثو اب مطے گاجتنا کہ اس نیکی پڑمل کرنے والے کوملتا ہے اور اگر بالفرض دوسرے نے اس نیکی پڑمل نہ بھی کمیا تو بتانے والے کو بہر حال خیر کی طرف رہنمائی کا اجرضر ورملتا ہے۔

باب کی پہلی اور دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس آ دمی کی رہنمائی کی کہتم فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تہمیں سواری دے دے گا، چنانچہوہ صحابی ان کے پاس سے توانہوں نے سواری دے دی۔

تیسری حدیث میں آپ کے نے محابہ کو بی تھم دیا ہے کہ جبتم کی بندے کے بارے میں مناسب جموتو میرے سامنے اس کی سفارش کردیا کرو،سفارش کرنے سے تہمیں اجرو تو اب ملے گا، اس سے قطع نظر کہ تہماری سفارش کو تیا جائے یا نہ کیا جائے ، کیونکہ رسول کی زبان اس بات پر جاری ہوتی ہے ، جواللہ جل جلالہ چاہتے ہیں ، اس سے کوئی غلط بات جاری نہیں ہوتی ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خض کی مسئلہ میں آپ سے سفارش کرانا چاہتا ہے اور وہ کام بھی شریعت کے مطابق ہوتو ایسے میں سفارش کرویتی چاہتے اور وہ کام بھی شریعت کے مطابق ہوتو ایسے میں سفارش کرویتی چاہتے اور وہ کام بھی شریعت کے مطابق ہوتو ایسے میں سفارش کرویتی چاہتے اور طیک مسئلہ میں آپ سے سفارش آبول کرتا ہے یانہیں ، بیاس کی صوابد ید پر ہے ، سفارش ایک درخواست ہے ، لہذا سفارش تول نہ کر سے وسفارش کرنے والے کے درخواست ہے ، لہذا سفارش تول نہ کر سے وسفارش کرنے والے کے دل میں کی قشم کارنج اور میل نہیں آنا چاہئے ، اور نہ بی اپنی کی نشست میں اس پر تبعرہ کیا جائے ۔ (۱)

باب کی آخری حدیث کواس باب سے مطابقت نہیں ہے، اسے همنا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں قابیل کا ذکر ہے۔ بہت کی تعرف اس مدیث میں قابیل کا ذکر ہے، جس نے سب سے پہلے قبل کا طریقہ جاری کیا، اس نے اپنے بھائی حضرت ہا بیل کو محض ظلم کی وجہ سے ماردیا تھا، قابیل نے خیر کا راستہ نہیں بلکہ شرکا راستہ دکھایا ہے، جبکہ اس باب میں خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کی فضیلت کا ذکر ہے، لہذا قیامت تک جتنے محص ظلم اقتل ہونگے، ان تمام کا ممناہ قابیل کو بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۵۰۱۷ قديمي كراچي

## باب مَا جَاءَ فِي مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَلالَةٍ

یہ باب اس خمض کے بارے میں ہے جس نے ہدایت یا گرائی کی طرف بلایا اور اس کی چیروی کی گئ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ يَتَبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِ هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ مِثْلُ آلَامٍ مَنْ يَتَبِعُهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آئامِهِمْ شَيْئًا

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا،
اس کیلئے اتنائی اجر ہوگا، جتناس کی تابعداری کرنے والوں کو ہوگا، یہ چیز ( یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے کا اجر )
ان کے اجر میں کچھ بھی کی نہیں کرتی، اور جو شخص گمرائی کی طرف بلائے گاتو اس پر بھی اتنائی گناہ ہوگا، جتنا اس کی بیروی کرنے والوں پر ہوتا ہے، اور یہ چیز ( یعنی برائی کی طرف دعوت والے کا گناہ ) ان کے گناہ میں کچھ بھی کی نہیں کرتی۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ سَنَّهَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْزَهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّةً شَرٍّ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْزَهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْئًا. مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْئًا.

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اور اللہ کا کوئی طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کا کہ ہوگا ، ان کے گناہوں کے گناہ وگا ، وزان لوگوں کے گناہوں میں کا اور اللہ کا کوئی کی بیروی کی ہوگا ، ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کوئی کی نہیں ہوگا ۔

## ہدایت اور گمراہی کا ذریعہ بننے والے کا حکم

ندکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جو تخص کسی کو ہدایت کے راستہ کی طرف بلائے اور وہ اس کے مطابق عمل کر لے توجس طرح عمل کرنے والے کو تو اب ملتا ہے اس طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی پوراا جراور تو اب ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجرو تو اب میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، اس طرح اس شخص کا بھی تھم ہے جو کسی کو گمراہی اور غلط راستے کی طرف بلائے اور وہ اس پرچل پڑے تو جیسے گمراہی پرچلنے والے کو گناہ ملتا ہے اس طرح گمراہی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گمرابی پر چلنے والوں کے گناہ میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ،اس لیے آ دمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو خلط کام سے روک کر سید مصراستے پر چلنے کی دعوت دے ،سنت نبوی پر چلنے کی ترغیب دے ،کسی بھی اسلامی تھم اور خیر کی طرف بلانے والا بن جائے ، تا کہا ہے بھی پیفسیلت حاصل ہوجائے۔(۱)

## . باب مَاجَاءَفِي الأَخْدِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ.

یہ باب سنت پر مل کرنے اور بدعتوں سے اجتناب کے بارے میں ہے۔

حضرت عرباض بن ساري فرمات بيل كدايك دن في كريم في النه في الكه في المار في

حفرت عمروبن عوف مزنی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے بلال بن حارث سے فرمایا کہ جان لوء انہوں نے عرض

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ جھے نی کریم کے نے فرمایا: اے میرے بیٹے ، اگرتم اس بات پرقدرت رکھتے ہوکہ تم صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کیلئے کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، تو ایسا ہی کرو، پھر فرمایا: اے میرے بیٹے: بیمیری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کوزندہ کیا تو اس نے گویا جھے زندہ کیا اور جس نے جھے زندہ کیا تو وہ میرے ساتھ وجنت میں ہوگا۔

مشكل الفاظ كمعنى: الأخذ بالسنة: سنت كولينا، حاصل كرنا، ال پرعمل كرنا موعظة بليغة: بليخ اور مؤر شيحت فرفت: آئلسس به پرس، آنوجارى بوگئے و جلت: ول ال شيحت سے نوف زوه بوگئے مودع: (وال كے ينچزير) الوواع كنے والا، رخصت بونے والا بهماذا تعهد الينا: آپ بهيس كيا وصيت فرماتے بيں محدثات الامود: بن بن باتيں اور جديدامور المهديين: بدايت يافته لوگ عضوا: تم دانتوں سے پكر ويعنى مضوطى سے تعام لو، الل پر تختى كماتھ قائم ربو بو اجد: "فاجذة" كى جمع ہے: وُارُه، أمينت: جوسنت كه مناوى كئى، ماروى كئى، لينى الل پرعمل ترك كرويا كيا۔ ابتدع: نيا طريقة ايجادكيا۔ فين كريا گيا۔ ابتدع: نيا طريقة ايجادكيا۔ فين كي بين كي بين كي بين كي بين كي بين كي بين الله يون كي بين كي الله يون كي بين كي بين الله يون كي بين الله يون كي بين ك

## سنت پرعمل کرنے اور بدعت سے بچنے کا حکم

الباب كى احاديث مين نى كريم كلك في دوچيزول كاحكم ديا ب:

(۱) ہر دور میں سنت نبوی پر عمل کیا جائے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم کے ایک نہایت مؤثر انداز سے اسیحت فرمانی جیسا کہ ایک رخصت ہونے والا بڑا آ دمی ہدایات اور تعلیمات دیا کرتا ہے، آپ کے نفر مایا کہ تمہارا جو بھی حکمران ہو، جائز امور میں اس کی اطاعت کرو، اگر چہوہ جبٹی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس سے بیمراد نبیل کہ کوئی غلام خلیفہ بنے گا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں تعریح ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی لہذا اس جملے کے معنی بیریں کہ اس حاکم کی ضرورا طاعت کرو، بیندد یکھو

کہ اس کا خاندان اور حسب ونسب کیسا ہے، اور فر ما یا کہ میرے بعد لوگوں میں طرح طرح کے اختلافات شروع ہوجا کیں گے، اس وقت جوموجود ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ میری اور میرے خلفاء کی سنت پر کمل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، یوں وہ اس اختلاف کے شرسے محفوظ رہیں گے۔

خلفاءراشدين سےكون مراديس،اس يس دوقول بين:

﴿ خلفاء سے چارمشہور خلیفے مراد ہیں لینی حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو ، حضرت عمر فاروق فٹاٹٹو ، حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو اور حضرت علی ڈاٹٹو کیونکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرما یا کہ میر سے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی ، ریم رصد حضرت علی کی مدت خلافت تک پورا ہوجا تا ہے ، اس لیے اکثر حضرات کے نزد یک خلفاء سے یہی مشہور چارخلیفے مراد ہیں۔

المحمد دوسراتول بیہ کے کفافت ان چار خلفاء تک محدود نہیں ہے بلکدان کے بعد بھی خلافت رہے گی، کیونکدایک اور حدیث میں نمی کریم کے ارشاد فرمایا کہ ' بیخلافت جاری رہے گی بہاں تک کداس میں بارہ خلفاء آئیں گے' البذ اخلفاء کے مفہوم میں جہاں چاروں خلفاء داخل ہیں، ای طرح اس میں بارہ خلفاء بھی شامل ہیں، اور ان چار خلفاء کا مقام چونکد دیگر تمام محابداور امت سے افضل ہے، اس لیے بعض روایات میں خاص طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے، اس سے دیگر خلفاء کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے۔ (۱)

دوسری حدیث میں ہے کہ جوخص کی الی سنت کوزندہ کرے گا، جے لوگوں نے دنن کر دیا ہوگا، اس پڑمل کرنا مچبوڑ دیا ہوگا تو اسے اس پڑمل کرنے والوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کی بھی نہیں ہوگی، اس کے برعس اگر کسی نے گراہ کن طریقتہ ایجاد کیا، دوسرے لوگ اس غلط راستے پر چل پڑے ہیں، توجس طرح ان لوگوں کو گناہ ہوگا، اس طرح غلط طریقہ جاری کرنے والے کو بھی مستقل کناہ ہوگا۔

تیسری حدیث سے بیتھم معلوم ہوا کہ انسان اس انداز سے زندگی گذار ہے کہ کس کے بار سے بیس اس کے دل بیس کوئی بخض ، کینداور جوخف میر سے طریقہ کے مطابق بغض ، کینداور جوخف میر سے طریقہ کے مطابق زندگی گزار سے گاتو وہ میر سے ساتھ جنت بیس ہوگا ، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔

(۲) ان احادیث میں نی کریم فی نے ''برعت' سے بچنے کا تھم دیا ہے، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہم ہے۔ بدعت سے ہروہ امر مراد ہے جونہ توقر آن وسنت سے ثابت ہو، اور ندع ہدر سالت، عہد صحابہ، تابعین اور تیج تابعین کے زمانہ میں ہو، اسے دین کا کام بچھ کر کیا جائے یا چھوڑ ا جائے، بیدہ بدعت ہے جس کی احادیث میں فذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا تھم دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ٣٤٣/١ كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة

لیکن وہ امر کہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، اور دین پڑمل کرنے کیلئے اسے اختیار کیا جائے تو یہ شرعا بدعت فدمومہ کے تھم میں نہیں ہے، ہال لغوی اعتبار سے اسے بدعت کہا جاسکتا ہے، چنا نچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیس رکعات تراوی کی جماعت کے بارے میں جو یہ فرمایا: نعمت البدعة هذہ (کہ یہ ایک بہترین بدعت ہے) اسے بھی لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا گیا ہے، چنا نچہ موجودہ دور میں دین کی نشروا شاعت کے جو بھی منے طریقے اختیار کئے گئے ہیں یا اختیار کیے جارہے ہیں، برعت کہا گیا ہے، چنا نچہ موجودہ دور میں دین کی نشروا شاعت کے جو بھی منے طریقے اختیار کئے گئے ہیں یا اختیار کیے جارہے ہیں، بیں۔ ا

#### باب في الإنْتِهَاءِ عَمَّانَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

ىياب اس مديث پرشمل بجس بس اس چيز سدك كابيان بجس سه بى كريم الله في فرمايا بـ -عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الْوَكُونِي مَا تَوَكُمْ مُ فَإِذَا حَذَنْ ثُكُمْ ، فَخُذُو اعْتِى ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُفُرَ قِسُوۤ الِهِمُ وَالْحَبِلاَ فِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ .

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: مجھے م اس چیز پر ہی مچھوڑ دوجس چیز پر میں تہمیں مجھوڑ دوں، جب میں مسے کوئی چیز بیان کروں تو اسے تم لوگ مجھ سے لیاو ( یعنی سیکھلو ) کیونکہ جولوگ تم سے پہلے مجھوڑ دوں، جب میں تم سے کوئی چیز بیان کر نے اور اپنے انہیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔

## ممنوع اشياء سے اجتناب كاتھم

نی کریم کے بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے سے منع فرمایا ہے کہ میں جس حالت میں تہمیں چھوڑ دوں ،کوئی تھم لازم نہ کروں توتم بھی غیر ضروری سوالات کے درپے نہ ہوا کرویوکہ ذیادہ سوالات کرنے سے احکام ذیادہ ہوجا کی گے گھرانہیں بجالا ناد شوار ہوجائے گا ،جو کچھ میں تمہار سے سامنے بیان کروں تو اسے اطمینان سے جھ سے سے احکام ذیادہ سوال نہ کرویوکہ یہودونساری پرسخت شم کے احکام کا نزول اس وجہ سے ہوا کہ وہ اپنے نبی سے ذیادہ سوال کرتے ،جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئے ،اس لیے کہ بسااوقات کی اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے ہے ،ان کی بات پڑمل نہ کرتے ،جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئے ،اس لیے کہ بسااوقات کی مصلحت کی وجہ سے ایک امر سے متعلق کوئی سوال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ امرادگوں مصلحت کی وجہ سے ایک امر سے فاموثی کی جاتی ہو ۔ ایسے میں اگر ای امر سے متعلق کوئی سوال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ امرادگوں پر نازم کردیا جائے ،کہ ای وجہ سے اور ایک اس سوال کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ، لہذا ہر موقع پر غیر ضروری سوالات سے اجتناب کیا جائے ، کہ ای میں عافیت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي٣٩٧/٧

<sup>(</sup>r) تحفة الاحد ذي ٣٤٢/٤ (r)

## باب مَاجَاء فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ.

یہ باب عالم مدینہ (کافضیات) کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رِوَايَةً: يُوشِكُ أَنْ يَضُرِ بَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبلِ، يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلا يَجِدُونَ أَحَدًا، أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ.

حضرت ابوہریرہ سے مرفوعا منقول ہے کہ رسول اللہ شکنے نے ارشاد فرمایا: وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ علم طلب کرنے کہلئے اونٹوں کے جگرکو ماریں مے (بعنی اونٹوں پر سفر کریں مے )لیکن وہ مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی کوئییں یا کیں مے۔

مشکل الفاظ کے معنی: میوشک: وہ زمان قریب ہے۔ یصوب اکباد الابل: اکباد جمع ہے کبدی: جگر، معنی یہیں کہ وہ اونوں کے جگرکو ماریں مے بینی ان پربڑی تیزی سے سفر کریں مے حصول علم کیلئے، اس جملے سے در حقیقت سفر کی تیزی کو بیان کرنا مقصود ہے۔

## عالم مدینه سے کون مراد ہے

حدیث کامنہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے ذوق وشوق سے علم کو حاصل کرنے کیلئے اونٹول پر بڑے دور دراز سے سفر کریں محلیکن مدینہ کے عالم سے بڑا انہیں کوئی اور بڑا عالم نہیں سلے گا، ''عالم مدینہ'' سے کون مراد ہے، اس میں شارحین حدیث کے اقوال مختلف ہیں، امام ترفذی نے ابن عیبنہ سے دوقول قل کئے ہیں:

- (۱) عالم مدینه سے حضرت امام مالک بن انس رحمہ الله مرادیس جودار العجر قرام ما اورامام شافتی کے استاذیتے۔
  - (۲) اس سے عمری زاہد عبد العزیز بن عبد الله مراد ہیں، جوعلم وفقہ کے ساتھ نہایت عبادت گذار بھی تھے۔

صاحب تخفه الاحوذي فرماتے ہیں کہ امام تر مذی نے عمری زاہد کا نام سے نقل نہیں کیا ، ان کاضیح نام عمری زاہد عبداللہ بن عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔(۱)

(٣) بعض جعزات كے نزديك نى كريم كا يدار شاد صحابداور تابعين كے دور كے اعتبار سے ہے كدان كے زمانے ميں مدينہ كے عالم سے زيادہ برا عالم كى دوسرى جگہ نہيں ہوگا كيونكہ عہد صحابداور تابعين كے بعد علم كى مقدس روشنى جب مدينہ سے باہر اطراف عالم ميں پھيل كئ تواس كے نتیج ميں دوسرے ممالك اور شہروں ميں ايسے ايسے برے عالم وفاضل پيدا ہو كئے ، جوا پے علم و فضل اور دين فہم وفراست كے اعتبار سے مدينہ كے علماء سے فاكن اور بلند ہوتے ہے۔ (٢)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٤٣/٤

<sup>(</sup>٢) مرقاة للفاتيح ٢١٠/١ كتاب العلم

(۳) بعض محدثین کے نزدیک اس حدیث میں کسی مخصوص عالم مدینہ کو بیان کرنامقصود نہیں، بلکہ اس سے قرب قیامت کا وہ زمانہ مراد ہے جس میں اسلام مدینہ میں بناہ لے لیگا، اورعلم اپنی وسعت وفراخی کے باوجود صرف مدینہ منورہ میں مخصر ہوجائے گا، اس وقت میں اہل علم بھی صرف مدینہ میں ہوئے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوئے، یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہوگا، جیسا کہ دومری احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ (۱)

باب مَاجَاء فِي فَصلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

يه باب ال بيان مل ب كدفته يعن علم ،عبادت س افضل ب

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ا فَقِيداً أَشَدُّ عَلَى الشَّيطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

حعرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیا نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ ( یعنی باعمل عالم دین ) شیطان پرایک ہزار عبادت گذاروں سے زیادہ سخت ہے۔

عَن قَيْسِ بَنِ كَثِيرٍ، قَالَ: قَلِم رَجُلُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الذَّرْ دَاءِ وَهُوَ بِدِمَشُقَى فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثُ بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَدِّنُهُ عَن رَسُولِ اللهِ فَهُ ، قَالَ: أَمَا جِمْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِحَارَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: مَا حَمْتَ إِلاَ فِي طَلَبٍ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَهُ يَقُولُ: مَن لِيجَارَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: مَا جِمْتَ إِلاَ فِي طَلَبٍ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَهُ يَقُولُ: مَن سَلَكَ طَوِيقًا إِلَى الْجَنَةِ وَإِنَّ الْمَلاَرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رِصًا لِطَالِبِ سَلَكَ طَوِيقًا إِلَى الْجَنَةِ وَإِنَّ الْمَلاَرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رِصًا لِطَالِبِ الْمُلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْمُلْرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رَصًا لِطَالِبِ الْمُلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْمُلْرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رَصًا لِطَالِبِ الْمُلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْمُلْمِ وَإِنَّ الْمُلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمِ عَلَى سَائِو الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِلُوا دِينَارًا وَلاَ الْعَلْمَ فَمَنْ أَحَذَهِ الْحَلِي مَحَلِي وَالْمِ لَهُ مَنْ أَحَذَهُ إِلَى الْمُعْلَى وَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِلُوا دِينَارًا وَلاَ وَلاَ الْعَلْمَ فَمَنْ أَحَذَهِ الْمُعْمَلِ الْقُعْلِيمُ لَلْ الْعَلْمَ فَعَنْ أَحْولُ الْعُلْمَ فَمَنْ أَحَدُو الْمُؤْولِ وَالْعِلْمَ فَالْمَاعِ وَالْمُ الْمُ لَى مَالِمُ لَلْهُ لَعَلَى مَا لَا الْمِلْمَ فَعَنْ أَحْولُ اللْهِ لَهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْعَلِيمُ اللْعَلَمَ الْمَالِمُ الْمُلْمَاءِ وَلَا الْعِلْمُ لَعْمَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَالْمُ لِمُ الْمُتَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمَ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقِ وَلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ لِ

حضرت قیس بن کثیر فر ماتے ہیں کہ مدید منورہ سے ایک حض حضرت ابوالدرداء کے پاس آیا جبکہ وہ دمشق میں سے،
انہوں نے ہو چھا: بھائی کیسے آنا ہوا؟ (انہوں نے جواب دیا) جھے پہ چلا ہے کہ آپ نی کریم کی کی ایک حدیث
بیان کرتے ہیں، حضرت ابوالدرداء نے فر مایا: آپ کی اور حاجت کیلئے نہیں آئے؟ (صرف حدیث سننے کیلئے آئے
ہیں)، اس فیض نے عرض کیا: نہیں، ابوالدرداء نے فر مایا: آپ تجارت کیلئے نہیں آئے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، فر مایا:
تم صرف اس حدیث کی طلب میں حاضر ہوئے ہو، حضرت ابوالدرداء نے فر مایا، میں نے نبی کریم کی کویے فر ماتے
ہوئے سنا: جو فض کی ایسے داست پر چلے، جس میں وہ علم کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت کا راستہ آسان کر
دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کیلئے اسٹے پروں کو بچھاتے ہیں، اور بیشک عالم دین کیلئے آسان وز مین میں
موجود ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ چھلیاں بھی پانی میں (اس کیلئے استغفار کرتی ہیں)، اور عالم کی فضیلت

عابد پراس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر، بیشک علاء انبیاء کے دارث ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم کا دار شنبیں بناتے، بیشک وہ علم کا دارث بناتے ہیں، لہذاجس نے اس علم کو حاصل کرلیا تو اس نے (انبیاء کی دراشت سے ) کامل جصہ حاصل کرلیا ( یعنی یالیا )۔

عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِي قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ: إِنِّى قَدْسَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّ لَهُ آخِرُهُ, فَحَدِّ ثِنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونَ جِمَاعًا, قَالَ: اتَّقِ اللهُ فِيمَا تَعْلَمُ.

حضرت یزید بن سلم جعظی نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ علی میں نے آپ سے بہت می حدیثیں تن ہیں، جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بعد والی احادیث کی ہوئی احادیث کو بھلادیں (یعنی میں انہیں بھلانہ دوں) لہذا جھے کوئی جامع می بات بتادیجئے؟ آپ بھی نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے متعلق تمہیں علم ہے، ان میں اللہ جل جلالہ سے ڈرو (یعنی نیکی کے کام کرواور نافر مانی سے پر ہیز کرو)۔

عَنْ أَبِی هُرَیْرَ ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ، لاَ تَجْتَمِعَانِ فِی مُنَافِقِ حُسْنُ سَمْتِ وَ لاَ فِقْدِفِی الدِّینِ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: دوخصلتیں ایسی ہیں جومنافق میں بھی جمع نہیں ہوسکتیں،حسن اخلاق اور دین کی سجھ۔

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا: عَابِدُوَ الآخَرُ: عَالِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَابِدِ كَفَصْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَيَكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَابِدِ كَفَصْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَيَكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَ اتِ وَالأَرْضِ حَتَى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَى الْحُوتَ لَيْصَلُّونَ عَلَى مَعَلِّمَ النَّاسِ الْحَيْرَ .

حضرت ابوامامہ با ہلی فرماتے ہیں کہرسول اللہ کے کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عبادت گذار ہے اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ ساڑھ آئے ہیں نے ارشاد فرمایا: عالم کی نضیلت عابد پراس طرح ہے جیسے میری نضیلت ہے تم میں سے ادنی آدمی پر پھررسول اللہ شکنے نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور تمام زمین و نفسیلت ہے تم میں سے ادنی آدمی پر پھر اسول اللہ میں اور مجھلیاں (پانی میں) ایسے شخص کیلئے دعاء فیر کرتے ہیں جولوگوں کو فیرینی دین کی با تیں سکھا تا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ، يَسْمَعُهُ حَتَى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْحَنَّةِ. الْحَنَةُ.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله مان الله علی ارشاد فرمایا: ہر گزمومن علم کی بات سننے سے سیراب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت پر ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْكُلِمَةُ الْحِكُمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيثُ وَجَدَهَا فَهُوٓ أَحَقُّ بِهَا.

مشكل الفاظ كمعنى: - أجنحة: جناح كى جمع ب: پر حيتان: حوت كى جمع ب: محيليال و دفة: وارث كى جمع ب مشكل الفاظ كمعنى: - أجنحة: جناح كى جمع ب: پر حيتان: حوت كى جمع ب: محيليال و دفوا: وه وارث بناتے بيل اخد به: اس علم كو حاصل كرليا حظو افو: كالل حسد جماع: جامع قسم كى بات ينسى: (باب افعال سے) محملا دے حسن سمت: التھے اخلاق ن نملة: چيونئ جمعو: (جيم پر پيش اور حاء كسكون كساتھ) بل، سوراخ النحيو: مجلائى كى بات يعنى علم دين لن يشبع: بركز سيراب نبيس بوتا الكلمة المحكمة: حكمت و دانائى والى بات، و ين فهم وبصيرت حسالة: متاع كم شده، كوئى بوئى چيز فهو أحق بها: وه آدى اس كازياده حقد ارب -

## علم کی فضیلت عباوت پر

اس باب کی تمام احادیث میں علم کی عبادت کے مقابلے میں فضیلت اور شرف کو یبان کیا گیا ہے۔

چنانچہ پہلی حدیث میں ہے کہ ایک عالم باعمل شیطان کے مقابلے میں ایک بزارعبادت گذار کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس طرح کہ شیطان جب بھی اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعہ انسان کو گمراہی کے راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو ایک عام آ دمی تو اس کی لائن پر چل پڑتا ہے، اس کی چال میں پھنس جا تا ہے، وہ کام کر گذرتا ہے جو شیطان اس سے کرانا چاہتا ہے لیکن فقیہ عالم اس کی چال کو بچھ جا تا ہے، اس کی چال کو بچھان لیتا ہے، وہ لوگوں کو بھی شیطان کا کمروفریب بتادیتا ہے، اورا یسے طریقے بھی کہ جن پرعمل بیرا ہوگر آ دمی شیطان کے جال میں پھیننے سے محفوظ رہتا ہے، جبہ عبادت گذار شخص اس کی خفیہ چالوں اور حملوں کو نہیں پچھانا، وہ موکر آ دمی شیطان کے جال میں پھیننے سے محفوظ رہتا ہے، جبہ عبادت گذار شخص اس کی خفیہ چالوں اور حملوں کو نہیں پچھانا، وہ ریاضت و بجاہدہ کے ذریعہ صرف اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، بسااوقات عین عبادت کے وقت بھی شیطان اسے گمرائی کے راست پر ڈال و بتا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ شیطان نے کس چوردرواز سے سے تملہ کیا ہے، ایسے میں بی عابد نہ تو خود شیطان کی گمرائی سے فاس کی نیس ہوتا کہ شیطان نے کس چوردرواز سے سے کو ظار ہنے کی تدبیر بتاسکتا ہے، اس لیے نبی کر یم بھی نے اس صدیت میں فرمایا کی مالی مالی شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔

دوسری حدیث بین اس آدی کی طلب حدیث کا ذوق و شوق اور جذبه معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث کیلئے مدینہ منورہ سے و مشق کا دشوار گذار سنر کیا، اور مقصد صرف اور صرف حضرت ابوالدرداء سے حدیث رسول کی کاسنا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا، وہ کوئی حدیث سنائی، کیاس کے لیے انہوں نے سنر کیا تھا؟ اس بین دواحمال ہیں:

مقصد نہ تھا، وہ کوئی حدیث تھی جس کیلئے انہوں نے سفر دشق کیا، اور حضرت ابوالدرداء نے جو بیحدیث سنائی، کیاسی کے لیے انہوں نے سنر کیا تھا؟ اس بین دواحمال ہیں:

- (۱) ممكن بكريكى وه حديث موجس كيلي انبول في سفركيا-
- (۲) دوسرااحمال بیے کہ بیرحدیث تو حضرت ابوالدرداء نے ان کے ذوق وشوق کود کھے کرسنائی کیونکہ بیرطلب علم کی نضیلت پر

مشتل ہے، اس حدیث کا سننامقصود نہ تھا، وہ دوسری حدیث تھی جس کے سننے کیلئے انہوں نے سفر کیا، وہ چونکہ اس باب کے مناسب نہیں تھی اس لیے امام تر نمی نے اسے یہال نقل نہیں کیا۔

بیحدیث مکن ہے کہ اس محض نے پہلے اسے اجمالا سنا ہو، اب تفصیلی طور پر سننے کیلئے سنر کیا ہو، اور بیجی ہوسکتا ہے کہ بید پوری حدیث انہوں نے پہلے سن رکھی ہولیکن اس میں حضور اس تک کئ واسطے تنے، ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کیلئے حضرت ابوالدرداء کی طرف سنر کیا تا کہ ان سے براہ راست وہ حدیث سن کی جائے۔

وانالملائكة لتضع أجنحتها رضالطالب العلم

فرشتول کے پر بچھانے سے کیامراد ہے،اس میں متعددا حمال ہیں:

- (۱) پروں کے بچھانے سے مرادیہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس علم کی شرف ونسیلت کی وجہ سے اوب اور احترام کے طور پروہ فرشتے تواضع اختیار کرتے ہیں۔
- (۲) و وفر شتے اڑناموقوف کردیتے ہیں اور ذکرالی سننے کیلئے طالب علم کے پاس اتر آتے ہیں، اس کو پرول کے بچھانے سے تعبیر کیا ہے۔
- (۳) اس سے طلب علم میں مدو ونصرت، طالب علم کا تعاون اور رحمت خداوندی کواس کی طرف متوجہ کرنا مراو ہے، تا کہ علم کا حصول اس کے لیے آسان ہوجائے۔
- (4) اکثر حضرات کے نزدیک پروں کے بچھانے سے اس کے حقیق معنی مراد ہیں کہ وہ فرشتے واقعۃ اپنے پر طالب علم کے احترام میں اس کے قدموں کے بنچ بچھاتے ہیں، گوکہ میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتالیکن اللہ کی قدرت سے بیکوئی بعید نہیں ، اس معنی کی تاکید مندرجہ ذیل واقعات سے بھی ہوتی ہے:
- ام طبرانی نے ابن یکی سابق رحمہ اللہ کا واقعہ قتل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک محدث کے درس میں شرکت کیلئے بھرو کی گلیوں سے گذرر ہے متھے اور ہم سب جلدی جلدی چل رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک ایسا آ دمی بھی تھا، جود بٹی اعتبار سے مشکوک ساتھا، وہ استہزاء کے انداز میں کہنے لگا کہ'' اپنے پاؤں فرشتوں کے پروں سے اٹھالو، انہیں تو ڑند دینا'' ابھی وہ ای جگہ پر بی تھا کہ اس کے یاؤں خشک ہوگئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔
- اللہ عافظ ابن قیم نے احمد بن شعیب رحمہ اللہ سے ای قسم کا ایک قصہ قال کیا ہے کہ ہم بھرہ میں ایک محدث کے پاس سے کہ انہوں نے بیرصدیث سنائی ، اس مجلس میں موجود ایک معنز لی فداق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ بخدا میں کل جوتے پائن کرفرشتوں کے پروں کوخرور روندوں گا، چنانچیاس نے جب بیکہا تو اس کے دونوں پاؤں خشک ہو گئے اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔

والحيتان في الماء

زمین کی تلوق میں مجھلیاں بھی شامل تھیں لیکن انہیں الگ سے ذکر کرے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ بارش کا برسنا،

مچھلیوں کا پانی میں رہنااور دنیامیں ہرفتم کی سرسبز وشادا لی علاء کرام کی برکت سے ہے، چنانچہ ایک دوسری روایت میں ہے: بہدھر بمطوون وجھھ پوز قون (یعنی ان کی برکت سے بارش برتی ہےاوررزق دیاجا تاہے)۔

و فصل العالم على العابد . . . عالم كى عابد پرفضيات ال ليے ہے كہ عالم كا نفع دوسروں تك پنچتا ہے ، اس كى زبان اور قلم سے غرض ہر طریقہ سے اس كے علم كى روشنى دوسروں كومنوركرتى ہے ، جبكہ عبادت كا فائدہ صرف عبادت گذاركو ہى ہوتا ہے اس ليے عالم اور عابد كو چائد ستاروں سے تصبیبہ دى گئى ہے كہ جس طرح چود ہويں كا چائد جب اپنى پورى تا بانى كے ساتھ آسان پرنمودار ہوتا ہے تو دنيا كى ہر مخلوق اس سے روشن ہوجاتى ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتى ہے گرستارہ خود اپنى جگہ تو روشن ہوتا ہے مگروہ كى اور چيز كوروشن نہيں كرتا۔

وان العلماءور ثة الانبياء . . . ملاعلی قاری فرماتے ہیں که اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو صرف ضرورت کی حد تک دنیا کی طرف توجد دینی چاہئے ، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں ،لہذا اگر کوئی اہل علم دنیا کی طرف زیا دہ متوجہ ہوجائے تو اس کا شار انبیاء کے دار ثیں میں نہیں ہوگا۔

امامغزالی فرماتے ہیں علم کا بلکہ ایمان کا اونی درجہ یہ ہے کہ آ دمی اس بات کو بجھے لئے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے،جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا سے اعراض اور آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔

ای قسم کا ایک قصد حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ نے بازار سے گذرتے ہوئے لوگوں کو تجارت میں مشغول دیکھا تو لوگوں سے فرمایا: تم یہاں ہو جبکہ میراث نبوت مسجد میں تقسیم ہورہ ہے، بین کرلوگ مسجد پہنچ گئے لیکن وہاں قرآن کریم، وکراللہ اورعلمی صلقوں کے علاوہ اور کچھنہ پایا تو وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے کہ کہاں ہے میراث؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: قرآن کریم اورعلم ہی تو میراث نبوت ہے، جو نبی کریم سے کے وارثین کے درمیان تقسیم ہورہ ہے، تمہاری بید دنیا نبی کریم کے میراث تانیس ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میراث دین تھلیم یعنی قرآن وسنت کاعلم ہے۔ (۱)

## تقوى كأحكم

ایک سحانی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی مجھے یہ اندیشہ ہے کہنی نی احادیث سنوں گاتو پہلے والی احادیث کو بھول جاوں گا، مجھے کوئی جامع قسم کی بات بتادیجے ،تو آپ کے نے فرمایا: تم تقوی اختیار کرلو، اللہ سے ڈرو، ان تمام امور میں جو تہمیں معلوم ہوں یعنی واجبات پرعمل کرواور گناہوں سے پر ہیز کرو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔

## منافق میں دوخصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں

نی کریم کے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اور دین فقاہت اور ہجھے یدو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوسکتیں ،خواواں کا فقاق علی ہوکہ اس کا ایمان تو درست ہے، لیکن اعمال کے لحاظ ہے اس فقاق عقیدے میں ہوکہ عقیدہ ہی درست نہ ہواور خواواں کا فقاق عملی ہوکہ اس کا ایمان تو درست ہے، لیکن اعمال کے لحاظ ہے اس میں منافقت ہے، اس ارشاو سے در حقیقت مسلمانوں کواس طرف متوجہ کرتا مقصود ہے کہ وہ ان دوصفات کے ساتھ آراستہ ہونے کی کوشش کریں تا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہوجائے ، لیکن افسوں ہے کہ مسلمانوں کے معاشر سے سرفت رفتہ بیدوبا تیں بھی گاتی چلی جارہی ہیں، اکثریت کے اخلاق نہایت کھٹیا اور انسانیت کے معیار سے کہیں زیادہ نیچ ہوتے ہیں اور خصنب ہیں ہے کہ انہیں درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے بی دین کی فہم وبصیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے بی دین کی فہم وبصیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی دوگئی ہے، اللہ تعالی جسیں ان دوصفات سے آراستہ ہونے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

## دینی استاذ کی فضیلت

حفرت ابوامامہ کی روایت میں نمی کریم اس نے ارشاد فرمایا کہ جوفحض لوگوں کو ٹیریعنی علم دین سکھا تا ہے، اس کیلیے آسان دزمین بھنگی اور تری کی تمام مخلوقات، دعاءرحت کرتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کوسیر حاراستہ بتا تا ہے، اس کے علم سے دوسرے لوگوں کوفائدہ پینچتا ہے جبکہ عبادت کا نفع صرف عابد کی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے۔(۱)

## مؤمن كاذوق علم

مؤمن کوجب علم کی چاشی لگ جاتی ہے تو وہ ہروفت علم کی جنبو میں رہتا ہے، وہ جوں جو سالم کی بلندیوں پر پہنچ تار ہتا ہے تو اس کی خواہش میں سزیدا ضافہ ہوتا جاتا ہے، یوں وہ زندگی بحرعلم کی تلاش میں معروف رہتا ہے، اس میں اس کی موت بھی آ جاتی ہے، بالآخر اللہ تعالی اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔

باب کی آخری حدیث میں ہے کہ حکمت ددانائی اور دینی بات مؤمن کی متاع کم شدہ ہے، وہ جس بندے سے مجسی اسے سن لیتا ہے تو وہ محفوظ کرلیتا ہے، پینیں دیکھتا کہ وہ محف کس تسم کا ہے، مجھ سے اعلی ہے یا اونی، دنیاوی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی اسے کوئی پرواؤنیں ہوتی۔

لہذاال مدیث سے بیدرس حاصل ہوتا ہے کہ حکست کی بات جہاں سے بھی ملے ،جس سے بھی حاصل ہو،اسے فورالے لیاجائے ، کیونکہ مؤمن بی اس کا زیادہ حقدار ہے، اس سے دہ کہیں زیادہ فائدہ اٹھا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٠/٤

بعض حفرات نے اس مدیث یعنی الکلمة المحکمة ..... کے بیم عنی بھی بیان کئے ہیں کہ لوگ قرآنی آیات اور اصادیث کے مفہوم اور مطلب کے بیمی متفاوت ہوتے ہیں، ایسے میں جو شخص ناقص فہم والا ہو، اس کے سامنے اگر زیادہ فہم وبعیرت والا آدمی کسی آیت یا حدیث کے معنی ومفہوم کو بیان کرتے تو اس کا بیا نکار نہ کرے بلکہ اسے حاصل کرلے، اسے بھنے کی کوشش کرے، اور آگے دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہونچا دے کیونکہ حکمت کی بات مؤمن کی متاع گمشدہ ہے، وہ جہاں سے مجمی اسے مطابق وہ اس کا زیادہ حقد ارب



#### ابواب الاستيئذان والآداب من رسول الله 🎡

·اداب · ادب کی جمع ہے، ادب کے عنی کیا ہیں ، اس کی علق تعبیری ہیں:

ا ۔ ادب کے معنی ہیں: وہ تول وفعل جے اچھااور قابل تعریف کہا جائے۔

۲۔ بعض حطرات کے نزدیک' عمدہ اخلاق'' کوادب کہتے ہیں یعنی یقین، قناعت، مبر، شکر، برد باری، سخاوت، غیرت، دلیری اور مردت جیسے اوصاف سے آراستہ ہونا۔

س۔ ادب بیہ کرنیکی کی راہ کو اختیار کیاجائے اور برائی سے بچاجائے۔

س۔ بڑوں کا ادب واحتر ام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کو 'ادب'' کہاجا تاہے۔ ان مذکور ومعنوں میں کوئی تعارض نہیں ، بیک ونت بیسارے ایک مختص میں جمع بھی ہوسکتے ہیں۔(۱)

#### باب مَاجَاءَفِي إِفْشَاءِ السَّلامِ.

يرباب اس مديث پرمشتل ہے جس ميں سلام کو پھيلانے اورعام کرنے کا تھم ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، ٱلاَأَدُلُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْهُمْ فَعَلْفُمُو هُ تَحَابَنِهُمْ؟ أَفْشُو االسَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

حضرت الوہر يره بدروايت ہے كدرسول اللہ في في ارشادفر مايا: قتم ہے اس ذات كى جس كے قبضہ يل ميرى جان ہے آم لوگ جنت يل اس وقت تك داخل نہيں ہوسكتے يہاں على حرث نہ ہوجاؤ، اور مؤمن نہيں ہوسكتے يہاں تك كدم آپ ميں ميں مجت كرنے لكو، كيا ميں تہميں ايك الى چيز نہ بتاؤں كہ جبتم اسے كرنے لكو توقم آپ ميں محبت كرنے لكو توقم آپ ميں مجيلا واور عام كرو۔

مشكل الفاظ كمعنى: افشاء: كهيلانا، عام كرنا، رواج دينات حابوا: اصل من تخابوا تها، ايك تا تخفيف كى وجه عرادى كن ب: تم آپس من پيار ومجت كرو ألا أدلكم: كيا من تم كونه بناؤل، كيا من تمهارى را منمائى ندكرول أفشوا: كهيلاؤ، عام كرو، رواج دو ـ

<sup>(</sup>١) مرقاة ٢٥٣/٨ كتاب الآداب، تحفة الاحوذي ٣٨٢/٤

## سلام کو پھیلانے کا حکم

لفظ "سلام" کے معنی ہیں: ہر شم کے عیب سے پاک صاف ہونا"، اور بید در حقیقت اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے کہ ایک نام ہے، جس کے معنی ہیں: وہ ذات جو ہر شم کے نقص وعیب، آفت اور تغیر وفتا سے محفوظ اور سالم ہے"، ایک مدیث میں ہے کہ "فظ" سلام، اللہ تعالی کا ایک نام ہے جے اللہ تعالی نے زمین پراتارا ہے، لہذاتم سلام کو پھیلا وَاور عام کرو، جب کوئی محض کی مجلس کو سلام کرتا ہے تو اسے ان لوگوں پر ایک گونہ فضلیت حاصل ہوجاتی ہے کہ اس نے ان کو اللہ کا نام یا ددلا یا ہے، اگر وہ جو اب دے دیں تو بہت اچھا، ورنہ فرشتے اسے سلام کا جو اب دیے ہیں،،

امام نووی فرماتے ہیں کہ بالا جماع سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور پھر بعض حضرات کے بزد یک سلام کا جواب اتنی آ واز سے ضرور دیا جائے کہ دوسراا سے من سکے کیکن حضرت تھانوی صاحب کی بعض کتابوں ہیں ہے کہ مطلق سلام کا جواب دینا واجب ہے اور دوسر ہے کوسنوانا مستحب ہے، ضروری نہیں ، امام نووی فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا فورا واجب ہوتا ہے، لہذا اگر خط میں کوئی سلام کلھے یا قاصد کے ذریعہ سلام بھیج توفورااس کا جواب دینا ضروری ہے، اور بذریعہ تحریراس سلام کا جواب دینا محلق اس تحریری سلام کا زبانی جواب دینا ضروری ہے، تو مطلق اس تحریری سلام کا زبانی جواب دینا ضروری ہے، تو مطلق اس تحریری سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اس تول میں آسانی ہے، (۱)

چندموقع ایسے ہیں کدان میں نہ توسلام دیناجائز ہے اور نہ ہی اس کا جواب دینالازم ہے، ان میں سے چندمقام ہے ہیں: جوشخص نماز پڑھ رہا ہو، جمعہ کا خطبہ ہورہا ہو، کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، یااذان یاا قامت کہ رہاہے، یا دین کماب کا درس دے رہاہے یاانسانی ضروریات مثلا استنجاء وغیرہ میں مصروف ہے یا کوئی کھانا کھارہا ہو .....

دنیا کی ہرمہذب توم میں بیرواج ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تواپئی عبت کے اظہار کیلئے کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور کہتے ہیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس موقع پر مختلف الفاظ کے استعال کا رواج چل رہا تھا، کوئی کہتا تھا: حیالے الله (اللہ تعالی تمہیں زندہ رکھے) یا وہ یہ کہتے ہیں: أَنْعَمَ اللهٰ بِکَ عَیْنًا (اللہ تعالی تمہارے ذریعہ تمہارے متعلقین کی آٹکھیں للله حشدی کرے) یا یہ جملہ بولتے: اَنْعَمَ اللهٰ صَبَاحًا (خداتمہاری مج اچھی بنائے) وغیرہ، اسلام نے ان تمام الفاظ کی جگہ السلام علیم کا طریقہ جاری کیا، بیا یک شم کی دعاہے جس کے عنی ہیں: ''تم ہر تکلیف اور رخی ومصیبت سے دور رہو' (۱)

السلام علیم کامیکلمهاس قدرشیری اور میشا ہے کہ جب انسان دوسرے مسلمان کوسلام کرتا ہے تو آپس میں پیار و محبت اور انس کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اگر انسان کسی اجتماع میں یاسفری گاڑی میں یا کسی بھی مناسب جگہ پرسلام نہ کرے تو آپس میں

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٢٣٥/٣ ، كتاب السلام، باب من حق المسلم

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ۹۷/۲ اسورة النساء

وحشت اوراجنبیت کی فضاء کا سال رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نی کریم کے نے اس حدیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم سلام کو ضرور پھیلاؤ، عام کرو، اسے بھی سلام کرو جھے تم جانتے ہواور اسے بھی جھے تم نہیں جانتے ، کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب تک آپس میں محبت کا ماحول نہ ہوتومسلمان کا ایمان کمل نہیں ہوتا، اور جنت میں جانے کیلئے ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے۔

# بابَمَاذُ كِرَ فِي فَصْلِ السَّلاَمِ

یہ بابسلام کی فضیلت کے بیان میں ہے۔

عَنْعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيّ ﴿ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ عَشْوَ. ثُمَّمَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ فَا عَشْرُونَ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ وَبَرَكَاثُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : ثَلاَتُونَ .

حفرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک مخف نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: السلام علیم تو نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: السلام علیم تو نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عملہ اللہ، آپ کی کریم کی نے ارشاد فرمایا: اس کیلئے دس نیکیاں ہیں، پھر ایک تیسر افخص آیا اور اس نے اس طرح سلام کیا: السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ہونی کریم کی نے فرمایا: اس کے لیے میں نیکیاں ہیں۔

## سلام کرنے کی فضیلت

اگرکوئی شخص ان الفاظ سے سلام کرے: "السلام علیم ورحمۃ الله و برکات، "تواس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ
الفاظ توضیح احادیث سے ثابت ہیں، بعض روایات میں اس سے زیادہ "ومغفرتہ" اور بعض میں "ورضوانہ" کے الفاظ بھی آتے ہیں،
البتہ یہ احادیث ضعیف ہیں، اور فضائل اعمال میں اگر چرضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے کین چونکہ حضرت عبدالله بن عباس اور
حضرت عمرفاروق رضی الله عنہما سے بہت تصریح منقول ہے کہ سلام" و برکاته" کے لفظ پرختم ہوجاتا ہے، اس لیے سلام میں لفظ و برکاتہ پراضافہ
کرنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ کلمات سے سلام کرنامسنون نہیں ہے، گوکہ اس کا جواز ہے۔ (۱)

#### باب مَاجَاءَفِي أَنَّ الإستِفْلَاانَ ثَلاثَهُ

بدباب ال بیان میں ہے کہ (گریل داخل ہونے کے لیے ) اجازت لینا تین مرتبہ ہے۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْ حُلُ؟ قَال عُمَرُ: وَاحِدَةً. ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٣/٤ معارف القرآن ٥٠٢/٢

سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدُخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: لِنْتَانِ. ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاَثُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَاصَنَعَ؟ قَالَ: رَجَعَ. قَالَ: عَلَيَّ بِهِ. فَلَمَّا جَاءهُ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْت؟ قَالَ: السُّنَّةَ. قَالَ: السُّنَّةُ وَاللهُ لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبرُ هَان أَوْبِبَيِّنَة أَوْ لا أَفْعَلَنَ بِكَ. قَالَ: فَأَتَانَا وَنَحْنَ رَفْقَةً مِنَ الْأَنْصَارِم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاس بِحَدِيثِ رَسُولِ الله عليه أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ الله على: الإستِنْدَان ثَلاَثْ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ. فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِ حُولَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيهِ، فَقُلْتُ: مَا أَصَابَكَ فِي هٰذَا مِنَ الْعَقْزِيَةِ فَأَنَّا شَرِيْكُك، قَالَ: فَأَثَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَارَ

حضرت ابوسعیدخدری فرماتے ہیں کہ ابوموی نے عمرے (گھرمیں داخل ہونے کی) اجازت طلب کی اور کہاالسلام علیم، كياهل داخل بوسكتا مون؟ حضرت عمرف فرمايا: الجمي توايك باراجازت لي ب، پهروه تعوزي ديرخاموش ريادركها: السلام عليم، كيايس داخل بوسكتا بول؟ حضرت عمر فرمايا: البحى بيا جازت دومرتبه بوكى، پهرابوموى تعورى ديرخاموش رہاور کہاالسلام علیم کیا میں آسکتا ہوں؟ بیتن مرتبہ ہوئی ہے، پھروہ واپس ہو سکتے، توحفرت عمر نے چوکیدار سے فرمایا كه: ابوموى نے كيا كيا كاس نے كہا: وہ والى چلے كئے، حصرت عمر فرمايا: انبيس ميرے ياس لا و، جب ابوموى ان کے یاس آ گئتو یو چھا کہ بیآ پ نے کیا کیا؟ ابوموی نے فرمایا: میں نے سنت کی پیردی کی ہے، حضرت عمر نے فرمایا: کیا تم نے سنت کی اتباع کی ہے؟ اللہ کی شمتم اس پرضرور میرے پاس کوئی دلیل اور کوا والا کو، ورند میں تہمیں ضرور تنبیہ کروں گا، حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ابوموی اس بارے میں ہم انصاریوں کی ایک جماعت کے پاس آتے اور فرمایا: اے انساری جماعت: کیاتم لوگ رسول الله علیہ کی احادیث کوسب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا ر سول الله 🐲 نے بینبیں فر ما یا کہ اجازت تین مرتبہ ما تکی جائے ، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جا وَ ورنہ لوٹ جا وَ ، اس برلوگ ان سے مزاح اورخوش طبعی کرنے گئے( یعنی یہ کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ عمتہمیں خوب نیب د تا دیب کریں )۔ ابوسعید خدری فرماتے ہیں: پھریس نے اپنا سرابوموی کی طرف اٹھایا اوریس نے ان سے کہا: حضرت عمر سے اس معاطے میں جوسزا آپ کو طے، میں بھی اس میں آپ کا شریک ہوں، رادی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوسعید خدری حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے اوران کواس امر کی خبر دی ( کداجازت تین مرتبہ ما تکی جائے ، اجازت نہ ملے تو لوث جاؤ، یعنی ابوموی کی انہوں نے تصدیق کردی) تب حضرت عمر نے فرمایا: میں بدبات نہیں جانتا تھا۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ الله ١٠ الْأَفَا فَأَذِنَ لِي.

حفرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم 🍅 سے تین مرتبد داخل ہونے کی اجازت مانگی تو آ یہ نے مجھےاحازت دیدی۔ امام ترزی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابوموی پراعتراض اس بات پر کیا تھا کہ تین مرتبہ میں اجازت ند ملے تولوث جانا چاہئے، چنانچے انہیں اس کاعلم نیس تھا کہ نی کریم کے نے تین مرتبہ میں اجازت ند ملئے پرلوث جانے کا تھم دیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: الاستندان: اجازت طلب کرنا۔ واحدة: اصل عبارت ہے: است منان ان واحدة ایک باراجازت طلب کرنا۔ دفقة: رفیق کی جمع ہے: دوست فی معاز حو فه: وواس سے خوش طبی اور فداق کرنے گئے۔

## تین مرتبه تک اجازت طلب کرنے کا حکم

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان کی کے گھریا آفس میں جائے تو بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، اگر متعلقہ آدی سامنے ہوتو سلام کرکے اس سے اجازت لے ، اور اگر وہ سامنے نہ ہوتو تین بار تک اجازت طلب کرے ، اگر اجازت ل جائے تو شیک ورنداب مزید یہاں نکھ ہرے ، واپس ہوجائے ، اگر در واز بے پرکوئی تھنی کی ہوتو اس سے اجازت حاصل کی جائے ، تین مرتبہ کے بعد مزید کوئی تھنی ذخیرہ کا کوئی انتظام نہ ہوتو بلند آواز سے تین مرتبہ تک سلام فی بے کراجازت ہوجائے ، جواب آجائے تو شیک ورندوا پس ہوجائے۔

حعرت ابوموی نے حضرت عمرض اللہ عند کے ہال داخل ہونے کیلئے تین مرتبہ اجازت طلب کی ، اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو واپس چل پڑے، پھر انہیں بلا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یمی مسنون طریقہ ہے کہ تین بارتک کوئی اجازت نہ طے تو آدمی واپس ہوجائے ، حضرت عمر نے فرما یا اس بات پرکوئی دلیل اور گواہ پیش کرو، ورنہ تا دیبا تہمیں سزادی جائے گی ،

حضرت ابوموی نے انصاری صحابہ کے جمع میں اپنی تائید کے لیے شہادت طلب کی تو وہ ذاق سے ان کی گھراہٹ کو دیکھ کرخوش طبعی کرنے گئے ،مقصدان کی تو بین یا استہزاء نہیں تھا بلکہ وجہ رہتی کہ انہیں معلوم تھا کہ اس بارے میں واقعی دلیل موجود ہے، حضرت عمر کی طرف سے انہیں کوئی سز انہ ہوگی تو پھر گھرانے کی کیا ضرورت ہے چنا نچے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے سامنے آ کر شہادت دی کہ واقعة بیرحدیث درست ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے کہ تین بار کے بعد بھی اگرا جازت نہ طے تو انسان کو واپس ہوجانا چاہئے ، تب حضرت عمر فاروق نے فرما یا کہ میرے علم میں بید بات نہیں تھی۔

حضرت عمرض الله عند نے حضرت الوموی سے جو گواہ اور دلیل طلب کی ، اس کی وجد پینیں تھی کہ ان کے ہاں خبر واحد مقبول نہیں ، کونکہ جمہور کے نز دیک توخبر واحد معتبر ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ اس کا راوی حضرت الوموی جیسا ثقة شخص ہو، جو کبار صحابہ بڑا تھ میں ، ان کا گواہ طلب کر نامحض احتیاط کی وجہ سے تھا تا کہ حدیث روایت کرنے کی ایمیت لوگوں کے سامنے آجائے اور ان لوگوں کو جرائت نہ ہوجو ہر بات پر من گھڑت حدیث پیش کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حضور میں سے ثابت نہیں ہوتی ، پیر بھی وہ اس کی نسبت حضور کی طرف کردیتے ہیں۔

حضرت عمرفاروق رضی الله عند نے حضرت ابوموی کواجازت کس وجہ سے نہیں دی تھی ، جب کہوہ اجازت طلب کررہے

تھے،شارعین حدیث نے اس کی دودجہیں کھی ہیں:

ا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دورخلافت میں حضرت ابوموی اشعری کو کوف کا گورنر بنایا تھا، اور انہیں پہ چلاتھا کہ ابوموی کے دروازے پرلوگ اجازت کے لیے کھڑے رہے ہیں، لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تو حضرت عمر نے انہیں ادب سکھانے کے لیے ان کے ساتھ بیمعالمہ کیا، تاکہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اس طرح کرنے میں کتنی سخت اذبت اور تکلیف پہنچتی ہے، گویا اس سارے عمل سے ان کی اصلاح پیش نظر تھی۔

۲۔ صبح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بعد میں آئیس بلا کر فرمایا کہ ہم کسی کام میں مشغول تھے، اس وجہ سے آپ کو جواب نیدے سکے۔(۱)

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے حضور کے پاس داخل ہونے کہ سے تین باراجازت طلب کی اور آپ کو اجازت دیدی گئی اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم تقی تو پھر حضرت ابوموی سے حضرت عمر نے اس بات پردلیل اور گواہ کیوں طلب کئے؟

امام ترمذی رحمه الله نے اس کا جواب بید یا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ بات تومعلوم تھی ، کہ تین بار تک اجازت طلب کی جائے ، لیکن سے بات معلوم نہیں تھی کہ تین باراجازت کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے ، تو آدمی واپس ہوجائے ، اس لیے احتیاطاً انہوں نے اس بات پر دلیل طلب کی ، تا کہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہوجائے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض با تیں کسی ماہر عالم کومعلوم نہ ہوں ، ان سے چھوٹے کومعلوم ہوں ، تا ہم یہ بات ان کیلئے کوئی باعث عیب نہیں (۲)

#### باب مَاجَاءً كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: دَحَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﴿ جَالِسْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَعَلَيْكَ ، ازجِغ ، فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ مَعْمَ الله عَلَى مَا يَكُوضُ مَعِدِينَ واعْلَ مِوا ، اوررسول الله ﴿ مَعِدِي اليك طرف تشريف فرمات مُورات في ما الله على مع ما مرفدمت موكرات ويسلام كيا ، آپ ﴿ فَا يَنْ ارشاد فرمايا "وعليك" (اورتم پرجمي سلام مواج و ، و و ) جاؤ ، دوباره نماز پرهو ، تم نماز نهيل پرهى ، پهرراوى نے پورى حديث كوذكركيا ـ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۱ ۳۳/۱ كتاب الاستئذان باب التسليم و الاستئذان ثلاثا

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذى ٣٨٥/٤م مرقاة المفاتيح ٣٨٨/٨ كتاب الآداب باب الاستئذان

#### سلام كاجواب دينے كا طريقه

سلام کا جواب دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے: وعلیکم السلام ورحمۃ الله و برکاتہ اورا گرصرف: وعلیکم السلام یا وعلیک السلام کہا جائے ہے۔ اورا گرمسلمان کے جواب میں واو کے بغیر صرف ''علیک یاعلیکم'' کہتو یہ بالا تفاق نا جائز ہے۔ اورا گرواو کے ساتھ ہولے لین '' وعلیک'' یا ''وعلیک'' تو اس کے بارے میں و دقول ہیں، ایک قول کے مطابق اس طرح جواب دینا بھی درست ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم کے نے صرف '' وعلیک'' سے جواب دیا ہے، اگر چہاس حدیث میں دوسرے طرق میں '' وعلیک السلام'' کے الفاظ بھی منقول ہیں۔

اوراگرایک جماعت کوسلام کیا جائے توان میں سے ایک بندے کا جواب دینا بھی کا فی ہے،سب کا جواب دینا ضروری نہیں، ہاں بہتر ضرور ہے۔(۱)

#### باب مَا جَاءَفِي تَبْلِيغِ السَّلامِ.

یہ باب سی کوسلام پہنچانے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَذَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ لَهَا: إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ. قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُورَ حْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

حعرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حعرت عائشہ نے انہیں بتایا کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم شے نے جھے فرمایا کہ جرئیل تہمیں سلام کہتے ہیں، حضرت عائشہ نے جواب ویا: وعلیہ السلام ورحمته اللہ و برکانتہ۔

### غائبانه سلام اوراس کے جواب کامسنون طریقہ

اگرکوئی خض کسی کی طرف سے سلام پہنچائے واسے دونوں کے جواب کا مسنون طریقہ بیہ کہ سلام دینے والے اور پہنچانے والے دونوں کو فیخص سلام کا جواب دے مثلا وہ ایوں کے: و علیہ کو وی کے وہ کے اسلام یا و علیہ کسی و علیہ السلام یا ہو علیہ کسی اسلام کے جواب کا یافضل طریقہ ہے، چنانچ نسائی کی روایت میں اس کی تصریح منقول ہے، لیکن اگر شیخ می خانبانہ سلام پہنچانے والے کوسلام ندوے مرف اس خانب کے سلام کا جواب وسے تو یہ می جائز ہے، کیونکہ سلام پہنچانے والے کوسلام کے جواب میں شریک کرنا واجب نہیں ، جیسا کہ حضرت حائشہ کی اس حدیث سے سے می خابت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت حائشہ نے جرئیل امین کے سلام کے جواب میں نی کریم کی کوسلام نہیں کیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح اللهم ٢٣٥/٣ كتاب السلام, باب من حق للسلم, تحفة الاحوذى ٣٨٩/٤ الكوكب الدرى ٣٤٤/٣

<sup>(</sup>۲) فتح البارى ۲ ۱ ، ۲۵۸، كتاب الاستئذان، باب اذاقال: فلان يقر ثك السلام

#### باب مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلامِ.

یہ باب اس مخص کی نصیات کے بیان میں ہے جوسلام میں پہل کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةً, قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ الله: الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ, أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَم فَقَالَ: أَوْ لاَ هُمَا بِالله.

حضرت ابوا ما مفرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول: جب دوآ دمیوں کی آپس میں ملاقات ہوتو ان میں سے کون پہلے سلام کرے؟ آپ شکے نفر مایا: ان دونوں میں سے جواللہ کے ہاں زیادہ نزدیک ہوگا، دوسلام میں پہلے کرےگا۔

## سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جو محض سلام میں پہل کرتا ہے، اسے اللہ کے ہاں خاص قرب اور نزد کی حاصل ہوتی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا محف تکبر سے بری ہوتا ہے، اس میں عجز وا کساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی عادت بنانی چاہے، تا کہ انسان کو یہ فضیلت حاصل ہوجائے۔(۱)

## باب مَا جَاء فِي كَرَ اهِيَةٍ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلاَم

یہ باب سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله في قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَيَّهُ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَيَّهُوا بِالْيَهُودِولاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكْفِ.

حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے قل کرتے ہیں کدرسول اللہ اسٹی نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے وہ خض نہیں جو ہمار سے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرے، لہذا یہود ونساری کی مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود یوں کا سلام کرنا انگلیوں کے اشارہ سے اور نساری کا سلام ہشیلیوں کے اشارہ سے ہوتا ہے۔

## اشارول کے ذریعہ سلام کرنے کا تھم

اس حدیث سے بیکم ثابت ہوتا ہے کہ یہودونصاری اورغیر سلموں کے کی بھی فعل اور طریقہ کو اور خاص طور پر سلام کرنے کے کسی بھی طریقے کو ہر گزاختیار نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، لہذا سلام کیلئے الگیوں یا ہمتھیا ہوں کے ذریعہ اشارہ کرنا، ہاتھ جوڑلینا، کریا سرکو جھکانا، غرض کوئی بھی الی بیئت اختیار کرنا جس سے ان کے ساتھ مشابہت

لازم آتی ہو، اس سے اجتناب کیا جائے ، کیونکہ بیلوگ سلام میں صرف اشاروں پر ہی اکتفاء کرتے تھے زبان سے سلام کے الفاظ خبیں ہوتی ، بلکہ یہودونصاری وغیرہ خبیں ہوتی ۔ بلکہ یہودونصاری وغیرہ خبیں ہوتی ہے ۔ کیونکہ اس انداز سے سلام کی سنت اوانہیں ہوتی ، بلکہ یہودونصاری وغیرہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آدمی اس وعید کا ستی ہوجاتا ہے ، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کے ساتھ ، زبان سے سلام کے الفاظ بھی ہولے جا تھی ، توبیجائز ہے ، بیجواز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ، جے امام تر مذی رحمہ اللہ نے ایک باب کے بعد ، باب المتسلیم علی النساء ، میں نقل کیا ہے۔ (۱)

## باب مَا جَاءَفِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

یہ باب بچوں کوسلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْسَيَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ ثَابِتِ الْبَنَانِيَ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِثْ: كُنْتُ مَعَ أَنْسِ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْسُ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﴿ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

حضرت سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جارہاتھا کہ وہ بچوں کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور فرما یا کہ میں حضرت انس کے ساتھ تھا تو وہ بچوں کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور حضرت انس نے فرما یا کہ میں رسول اللہ انہ کے ساتھ جارہاتھا کہ آپ کا گذر بچوں پر ہوا تو آپ کے نے بچوں کوسلام کیا۔

## بچول کوسلام کرناسنت ہے

نی کریم کے جب مجھدار بچوں کے پاس سے گذرتے تو انہیں سلام کرتے ، یہ آپ کے نہایت عاجز اور متواضع مور نے کی دلیل ہے، لہذا جب آدمی بچوں کے پاس سے گذرا کر بے تو انہیں بھی سلام کیا کرے تا کہ انہیں بھی سلام کی سنت معلوم ہو جائے ، اور اسلامی آداب ان کے ذہن میں رائح ہوجا عیں ، کیونکہ جو چیز بچپن میں ذہن میں بیٹھ جائے ، وہ بھی ذہن سے نہیں نگلی ، اللہ تعالی میں کی تو فیق عطافر مائے۔ (۲)

## باب مَاجَاء فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

یہ باب عور توں کوسلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ مَرَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةُ مِنَ النِسَاءِ قُعُو ذَفَأَلُو ي بِيَدِهِ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٩٣/٤ ٣ مرقاة ٧٨ ٠ ٢٨ كتاب الاداب باب السلام

۳۹۳/2 تعفة الاحوذي ۳۹۳/2

بِالتَّسْلِيمِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِيَدِهِ.

حضرت اساء بنت یزید فرماتی بین که رسول الله بیشی ایک دن مسجد سے گذر سے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیشی ہوئی تقی تو آپ یک نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں سلام کیا ، پھرراوی عبدالحمید نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔

## اجنبى عورت كوسلام كرنے كامسك

اگر عورتوں کی جماعت ہواور فتنہ کا خطرہ نہ ہوتو ایسی صورت میں انہیں سلام کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ویا ایک عورت ہے، تو پھر سلام کرنا جائز نہیں، ہمارا بید دور چونکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس لیے علی الاطلاق عورتوں کوسلام کرنے سے اجتناب کیا جائے، البتدا گرکوئی عورت اس قدر عمر سیدہ ہوکہ جہال فتذمیں جتلا ہونے یا کسی بدگمانی کا اندیشہ نہ تواسے سلام کرنا جائز ہوگا۔

اور نبی کریم ﷺ کیلئے عورتوں کوسلام کرنا جائز تھا، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی کریم ہے کاکسی فتنہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف اور خطرہ نہ تھا، چنانچہ اس باب کی مذکورہ حدیث میں آپ ﷺ کے ای سلام کا ذکر ہے۔(۱)

### باب مَا جَاءَفِي التَّسْلِيم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ.

یہ باب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ: يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلُتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ .

حفزت انس کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فر مایا: اے میرے بیٹے: جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو تم سلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی۔

## ابيخ ابل خانه كوبهي سلام كياجائ

نی کریم ﷺ نے حضرت انس سے فرما یا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوتو اپنے گھر والوں کوسلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے اہل خانہ پر بھی ،اس لیے اس سنت پر اہتمام سے کرنا چاہئے ،عمو مالوگ جب گھر داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ،اور اس طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی ، پیاطریقہ سنت کے خلاف ہے،اللہ تعالی کمل کی توفیق عطاء فرمائے۔

## باب مَا جَاءَ فِي السَّلامِ قَبْلَ الْكَلامِ

یہ باب کلام سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْكَلاَم

حضرت جابر بن عبداللد كہتے ہيں كدرسول الله الله في في ارشاد فرمايا: سنت بيب كدكلام سے بہلے سلام كياجائے،

وَبِهَذَا الإِسْنَادِعَنِ النَّبِي ١ قَالَ: لاَتَدْعُو الْحَدَّاإِلَى الطُّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

اوراسی سند سے بیجھی منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرماً یا: تم کسی کواس وقت تک کھانے کیلئے نہ بلاؤ، جب تک کہوہ سلام نہ کرے۔

## بہلے سلام پھر کلام

اس حدیث سے بیسنت ثابت ہوتی ہے کہ جب آپس میں ملیں تو گفتگو سے پہلے سلام کیا جائے، کیونکہ بیامن وسلامتی کی دعا ہے، اور اس سے وحشت ونفرت کے بجائے پیار ومحبت اور انس کا ماحول قائم ہوجا تا ہے، اس لیے کلام شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔(۱)

## باب مَا جَاءَفِي كَرَ اهِيَّةِ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.

بياب اس بيان مي بكددى كوسلام كرنا مكروه بـ

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّهُ عَالَ: لاَ تَبَدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.

حفرت الوہر يره سے روايت ہے كدرسول الله الله في في ارشاد فرمايا: يبودونسارى كوسلام كرنے ميں ابتداء ندكرو، اور جب ان ميں سے كسى سے كرست ميں ملوتو اسے تنگ راستے كى طرف سے گزرنے يرمجوركردو۔

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: إِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ, دَخَلُوا عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْك. فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ وَعَلَى النَّبِي عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَكُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُولَالِمُوالِمُوالَّذِي وَالْمُوالِمُوالِمُوالَّالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولَالِمُوالِمُوالِمُولَالل

حضرت عائشفر ماتی ہیں کہ کچھ یہودی نی کریم ایک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: السام علیک (تم پرموت آئے)

آپ ف نے جواب میں فرمایا ، علیم (تمہیں موت آئے) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ : تم پرسام اور لعنت ہو، حضور ف نے فرمایا : اے عائشہ اللہ تعالی تمام امور میں زی کوئی پند فرماتے ہیں، حضرت عائشہ زی لیون نے عرض کیا : کیا آپ نے ان کی بات نہیں سی، حضور ف نے فرمایا : میں نے بھی انہیں ' علیکم'' کہ کر جواب دے دیا تھا (کہموت تم پر ہی ہو)۔

### ابل ذمهاور كافركوسلام كرنے كامسكله

اسباب کی پہلی حدیث کی روشی میں تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ مسلمان کیلئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کافر کوسلام کرنے میں پہل کرے میں پہل کرنا در حقیقت اسلامی تہذیب کا ایک ایسا اعزاز ہے، جس کے ستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں، جو اسلامی تہذیب کے پیروکار اور مسلمان ہیں، یہ اعزاز اللہ کے باغی اور غیر مسلموں کو حاصل نہیں ہوسکتا، تا ہم آگر وہ سلام کریں، تو جواب میں صرف ' وہلیم یا علیم'' کہا جائے، پورا جواب ذکر نہ کیا جائے۔

بعض حفرات کے زویک کافر کو بھی ابتداء اسلام کرسکتے ہیں اوراس میں اس کی ہدایت کی نیت کر لی جائے ، تا ہم جمہور کے نزویک کافر کوسلام وینا درست نہیں ، کیونکہ اس حدیث میں اس کی تصریح آئمی ہے ، البند اگر کسی ذی کافر کے ساتھ مسلمان کا کوئی کام وابستہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے سلام کیا جاسکتا ہے۔

#### فاضطروه الئ أضيقه

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ اگرتم کسی ننگ راستہ سے گذر رہے ہواور وہاں پرتمہاری کسی کا فر سے ملاقات ہوجائے تو اس کے ادب واحتر ام کی بناء پرخود سائیڈ پہہوکر اسے راستہ نہ دو، اس جملہ کا بیہ مطلب نہیں کہ کشادہ راستے میں تم اسے ایک طرف چلنے پرمجور کردو، تا کہ وہ راستہ اس کیلئے تنگ پڑجائے، کیونکہ اس سے تو اسے اذیت ہوگی ،جس سے ہمیں منع کیا حمیا ہے، اس لیے بیہ مطلب مراد لینا درست نہیں۔(۱)

کھھے یہودی لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو یوں سلام کیا: السام علیک آپ پرموت ہو، آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ''علیکم''تم پرموت ہو، اس روایت میں''علیکم'' واو کے بغیر ہے جبکہ بعض نسخوں میں واو کے ساتھ لیتن'' وعلیکم'' آتا ہے، واو کے ساتھ ہوتو اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ا۔ بیدواد برائے عطف ہو،مطلب بیہوگا: ہم اورتم موت کے معاطع میں برابر ہیں،ہم سب نے ہی موت کی گھاٹی سے مخذر ا

٢\_ ميداد مطف كيليخ ند مو بلكدات يناف كيليح موليني مستقل جمله موءاس صورت مين تقدير عبارت اس طرح موكى: وعليكم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۲۵۵/۳ كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء السلام

ماتستحقون من الذم (اورتم پروه ذمت بوجس يم مستى بو)\_

اوراگر''واؤ' کے بغیر ہولیتی''علیک' تو پھر نفنر برعبارت یوں ہوگی:بل علیہ کھر السامر (بلکتم پرموت ہو)۔ اس سے معلوم ہوا کہ کا فروں کے جواب میں''علیم' بغیرواو کے،اور'' والیکم'' واو کے ساتھ دونوں طرح کہا جاسکتا ہے۔

(1)

# حضور المجال كهني والعاكم

حضور کواگرکوئی محض العیاذبالله برا بھلا کے ہوائ کاشری تھم کیا ہے، اس بارے بیل تفصیل ہے: احناف کے نزدیک اگرکوئی ذمی یا اسلامی ملک میں ویزا لے کرآنے والا کافر، نبی کریم کے کوسب وشتم کرے تو حاکم وقت اس کیلئے جوسز امناسب سمجھے، تعزیراتی طور پروہ اس پرنافذ کردے، اس حرکت کی وجہ سے نہ تواسے تل کیا جائیگا، اور نہ بی اس کا عقد ذمہ اور معاہدہ تتم ہوگا، ان کا استدلال حدیث باب سے ہے کہ آپ کے اس یہودی کوتل کرنے کا تھم نہیں دیا۔

اورا گرکوئی مسلمان نی کریم کی شان میں سب وشتم اور گستاخی کرد ہے، تواس سے وہ مرتد ہوجائیگا، جس کی وجہسے اسے آل کردیا جائے گا، امام بخاری کامیلان بھی ای طرف ہے۔

شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے نزویک نی کریم کی شان اقدس میں جوکوئی بھی سب وشتم کا ارتکاب کرے، خواووہ مسلمان ہویا ذمی، اس کا سرقلم کردیا جائیگا، اوراس سے اس ذمی کا معاہدہ بھی ختم ہوجائیگا، ان حضرات کا استدلال اس بات سے ہے کہ نبی کریم کی نے کعب بن اشرف، ابورافع اورا بن خطل وغیرہ کولل کرادیا تھا۔

اور حفرت عائشہ وفائعها کی ندکورہ حدیث کے بارے میں جہوریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم شک نے تالیف قلب کے طور پر ان یہود یول کول کرنے کا حکم نبیس دیا، کو یا آپ شک نے اس مسلحت کواختیار فرمایا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي٣٩٩/٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢ / ٣/٨٧ كتاب استتابة المرتدين باب اذاعرض الذمي اوغيره بسب النبي 義, تكملة فتح الملهم ٢٥٣/٣

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٢٥٢/٢ كتاب السلام، حكم شاتم الوسرل على

### باب مَا جَاءَفِي السَّلامِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ

اس باب میں اس مجلس پر سلام کرنے کا ذکر ہے جس میں مسلمان اور کا فرہوں
عَنْ أَسِامَةَ نِنَ ذَيْدٍ، أَخْبَرَ هُ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ مَرْ بِمَ جُلِسٍ، وَفِيهِ أَخْلاَ طُونَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم ﴿ ایک ایک مجلس کے پاس سے گذر ہے، جس میں
مسلمان اور یہودی باہم پیٹے ہوئے تتے، آپ ﴿ نے (مسلمانوں کا ارادہ کرکے) اہل مجلس کوسلام کیا۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اخلاط: خلط کی جمع ہے، ملے جلے لوگ، کمس لوگ۔

# مسلم وكفارك اجتماع كوسلام كرنے كاطريقه

اگرانسان کسی ایسے اجتماع میں جائے یا وہاں سے گذرہے، جس میں مسلمان اور کا فرہر قتم کے لوگ ہوں، یا ایسی مجلس کے پاس سے گذرہے، جس میں اور پچھ ظالم تو ایسی صورت میں سلام کرنے کا طریقہ بیت ہے گذرہے، جس انسان سلام کرے تو اس میں صرف مسلمان کوسلام کرنے کا قصد کرے اور اسے جو اہل سنت میں سے ہو، اور طریقہ بیہ کہ جب انسان سلام کرے تو اس میں صرف مسلمان کوسلام کرنے کا قصد کرے اور اسے جو اہل سنت میں سے ہو، اور عادل ہو، جنانچہ نبی کریم بیٹ نے ذکورہ حدیث میں سلام کے الفاظ تو عام استعال فرمائے، کیکن اس سے صرف اہل اسلام کا ارادہ کیا ہے، اس سے درحقیقت امت کو درس دینام تصود تھا۔ (۱)

### باب مَا جَاءَ فِي تَسْلِيم الرّ اكِبِ عَلَى الْمَاشِي

یہ باب اس بیان میں ہے کہ سوار مخص، پیدل چلنے والے کوسلام کرے۔

عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ هِنْهُ ، قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . وَزَادَا بَنَ الْمُثَنِّي فِي حَدِيدِهِ : وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ .

حضرت ابوہریرہ زنائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله علیہ نے ارشاد فرمایا: سوار، پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹے ہوئے آ دمی کو اور تھوڑ ہے آ دمی، زیادہ تعداد کوسلام کریں، اور ابن ثنی نے اپنی حدیث میں بیالفاظ زیادہ بیان کتے ہیں: ''اور چھوٹا بڑے کوسلام کرے''۔

عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عَبَيْدِ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ الله عَلَى المَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِم وَ الْقَلِيلُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٧٤ • ٢٠، عارضة الاحوذي شرح سنن الترمذي للامام أبي بكر ابن العربي المالكي ١٥٣٧١٠ ، ابواب الاستيذان، باب ماجاء في السلام قبل الكلام

الْكَثِيرِ.

حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فر مایا: گھڑسوار پیدل چلنے والے کواور پیدل چلنے والل کھڑ ہے ہوئے والا کھڑ ہے ہوئے والا کھڑ ہے ہوئے کو اور تھوڑ ہے آ دمی ، زیادہ تعدادوالے لوگوں کوسلام کریں۔

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً، عَنِ النَّبِيّ فَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَ الْمَازُ عَلَى الْقَاعِدِ وَ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. حضرت ابو ہریرہ وُٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علام اللہ علیہ علام اللہ اللہ علیہ موتے کو اور تحور مے زیادہ لوگوں کو سلام کیا کریں۔

# کون کس کوسلام کرے

ندكوره احاديث ين تي كريم على نے چارتم كولوكوں كاذكر فرمايا ہے كرجنہيں يہلے سلام كرنا چاہے:

ا۔ جو محض کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پرسوار ہوتو اسے پیادہ آدمی کوسلام کرنا چاہئے ، تاکہ اس کے دل میں بڑائی اور تکبر کے بہائے تواضع اور انکساری پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے پیدل چلنے والے آدمی کے مقابلے میں سواری کے ذریعہ ایک گونا برتری اور فضیلت عطاء فرمائی ہے، لہذا اسے عاجزی اختیار کرنی جائے۔

۲- پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے آ دمی کوسلام کرے،'' قائم'' سے وہ خض مراد ہے جوایک ہی جگہ پر برقر ار ہو،خواہ وہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو ابوہ اور شارعین حدیث نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ مثلا پیدل چلنے والے کو گو یااس آ دمی کے ساتھ مشابہت حاصل ہے جو گھر میں واخل ہونا چاہتا ہے، توجس طرح گھر میں واخل ہونے والا پہلے سلام کرتا ہے اس طرح پیادہ آ دمی کو بھی پہلے سلام کرتا چاہتے اور اس وجہ سے بھی کہ بیٹھے ہوئے آ دمی کو عموماراہ گذر اور سوار سے وحشت می ہوتی ہے، ایسے میں اسے پہلے سلام کرنا چاہتے اور اس وجہ سے بھی کہ بیٹھے ہوئے آ دمی کواس سے انس اور محبت پیدا ہوجائے۔

س۔ جولوگ کم تعدادیں ہوں اورایسے لوگوں سے ملیں جوزیادہ تعدادیں ہوں تو انہیں زیادہ لوگوں پر پہلے سلام کرنا چاہئے ایک تو جماعت کی فضیلت کی وجہ سے اور دوسرااس لیے کہ تھوڑ ہے لوگوں کیلئے سلام کرنے میں آسانی ہے بنسبت کثیر لوگوں کے سلام کرنے کے۔

فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ اگرایک جماعت کچھ لوگوں کے پاس جائے تو انہیں چاہئے کہ سلام کریں، اگر کوئی بھی سلام نہ کرے تو سب گنمگار ہونے، اور جماعت میں سے ایک آ دی نے بھی اگر سلام کر دیا تو یہ سب کی طرف کا فی ہوجائے گا، اور اگر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی جواب دے دیا تو یہ سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ لوگوں میں سے کسی نے بھی جواب ند یا تو سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ علامہ ماور دی نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنی کسی ضرورت کیلئے بازار جائے تو وہ جر شخص کو سلام نہ کرے، صرف بعض کو سلام کرنے کی وجہ سے اس کے کام میں حرج پیدا ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص کسی مین مقام یعنی شارع عام

اور بازار کی طرف صرف ای غرض کیلیے جاتا ہے، تا کہ میں لوگوں کوزیادہ سے زیادہ سلام کروں، تو ایسا کرنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے، جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بسااوقات ای مقصد کیلئے بازار جایا کرتے تھے۔

۳۔ اور چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے آ دمی کوشلام کیا کرے، اس کے ادب واحتر ام اور تعظیم کی خاطر، کیونکہ حدیث میں بڑوں کی تعظیم کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

ندکورہ علم اس دفت ہے جب دو محف آپس میں راستے میں ملاقات کریں، مثلاایک محف اوپر سے آرہا ہے اور دوسرااوپر جا رہاہے، اب جب وہ دونوں آپس میں ملاقات کریں تو اس محض کو پہلے سلام کرنا چاہئے جو چھوٹا ہو، یا پیادہ ہو، کیکن اگر کوئی محض یا چند افراد کی اجتماع یا کس کے ہاں جائیں تو پھر حکم ہے ہے کہ اس آنے والے کو پہلے سلام کرنا چاہئے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور خواہ کم تعداد والے لوگ ہوں یازیادہ تعداد والے ہوں(۱)

### باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَالُقِيَامِ وَعِنْدَالُقُعُودِ

· یہ باب مجلس میں بیٹھتے اور اٹھتے وقت سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّ النَّهُ عَالَ: إِذَا النَّهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ، فَلْيسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَسَلِّمْ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلْيُسَتِ الأُولَى بِأَحَقَ مِنَ الآخِرَةِ.

مشكل الفاظ كے معنى: بداله: اس كيليح ظاہر موجائے ليعنى اس كاجى چائے۔ بائحق: زيادہ بہتر، زيادہ مناسب۔

# رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا حکم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت اوراس کا جواب دینا ضروری ہے، اس طرح ملاقات کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے، اس طرح محلس سے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور رائح قول کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ ملاقات کے وقت کا سلام دوسر سے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے لیعنی دونوں موقعوں پر سلام کرنا سنت اور جواب دینا ضروری ہے البتہ بعض مطرات کی رائے ہے کہ رخصت ہونے کے وقت جوسلام کیا جائے، یہ چونکہ محض ایک دعاہے، اس لیے اس کا جواب دینا ضروری

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١/٤٠ ٣٠ , تكملة فتح الملهم ٢٣٢/٣ كتاب السلام

نہیں ہے مرف متحب ہے۔(۱)

### باب مَا جَاءَ فِي الإستِفْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

### یہ باب گھر کے سامنے کھڑے ہوکراجازت مانگنے کے (حکم کے )بارے میں ہیں۔

عَنْ أَبِى ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله ﴿ : مَنْ كَشَفَ سِثْرًا، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤُذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدُّا، لاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ، اسْتَقْبَلُهُ رَجُلْ فَفَقاً عَيْنَيْهِ مَا عَيْرُثُ عَلَيْهِ إِنْ مَوْرَةُ أَلَهُ عَلَيْهِ إِنْ مَوْرَةُ أَلَهُ عَلَيْهُ إِلَهُ مَا عَيْرُثُ عَلَيْهُ إِلَى مَوْرَةً أَهْلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ مَوْرَةً أَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ إِلَى مَوْلَوْلَتُكُمُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ إِلَى مَوْلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَى عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَالَالِكُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِكُولُ

حضرت ابوذ رخفاری برای سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے کہ اسے اجازت دی جائے ، اور اس نے اس کھر والوں کی کی مسل واخل کی (یعنی اس میں جھا تکا) قبل اس کے کہ اسے اجازت دی جائے ، اور اس نے اس کھر والوں کی کی پوشیدہ چیز کود کھ لیا، تو اس نے ایسا کام کیا جو حد یعنی تعزیر کو واجب کرتا ہے، جس کا کرنا اس کیلئے حلال نہیں تھا، پھر جب اس نے اپنی نظر کھر میں واخل کی اور اس کے سامنے ایک فخص آیا جس نے اس کی دونوں آئے تعییں پھوڑ ڈالیس تو میں اس کے وقع کو تبدیل نہیں کرونگا) اور اگر کوئی میں جوروازے کے سامنے سے گذرا، جس پر نہ تو کوئی پر دہ تھا اور نہ ہی وہ بند تھا، ایسے ہیں اس نے ( گھر کے اندر ) دیکھا تو اس میں اس کی کوئی خلطی تھیں باکھ خلمی تھر والوں کی ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: قبالة: (قاف پرپیش كساته) ساسة والاحمد، بالقابل كشف: بنایا، زائل كیا مستوا: (سین كي نيچ زير) پرده عودة أهله: ابل خاندى الى چيزجو پوشيده ركمى جاتى بو، جه لوگول كساسة لانے سى شرم محسوں بور فقاعینیه: اس كی دونوں آتھوں كو پعوڑویا معیوت: (صیغه واحد شکلم) بی عارسے به: بی اس پركوئی عیب نیس لگاؤل گا،كوئی شرم نیس دلاؤ تگایتی اسے كوئى سرانہیں دونگا، بعض نسخوں میں ماغیرت علیہ به: بی اس كفل كوتبديل نہيں كرونگا فير معلق: جو بندنه بوليتي كلا بوابو الى حدا: اس نے ايساكام كرليا جوتريركة ابل به يين اس پرادى جانى چاہئے۔

# اجازت كيلي كيث كايك طرف كعرب مونا جائ

معاشرت سے متعلق اس مدیث میں ایک امر کا ذکر ہے کہ جب انسان کی کے دروازے پرجائے تو تھنی بجانے یا دروازہ کھنگھٹا نے کے بعد بالکل سامنے کھڑا نہ ہو، کیونکہ اس طرح کھڑے ہونے سے کسی شکاف کے ذریعہ نظر کھر کے اندرجاسکتی ہے یا جب دروازہ کھلے تو اس وقت کھر کے اندرنظر پڑسکتی ہے، جبکہ اجازت سے پہلے تو اس کیلئے گھر کی طرف دیکھٹا درست نہیں

ہے،اس پر حدیث میں وعیدہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی مخف اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے تو اس پر کوئی عیب اور حرج نہیں گویا اس نے اچھا کیا ہے،البتہ اگر دروازہ پہلے سے کھلا ہو، کوئی پر دہ بھی نہ ہو،ایسے میں اس کی نظر اجازت سے پہلے،ی گھر کے اند پڑگئ تو ایسی صورت میں دیکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ بینلطی اہل خانہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پر دے کا صبح طریقے سے بندوبست نہیں کیا۔(۱)

# بابمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِمْ

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ، اپ گھر میں سے کہ ایک فخص نے آپ کے گھر میں جھا نکا ، تو آپ فے گھر میں جھا نکا ، تو آپ فے نے نیزے کا لمبا پھل اس کی طرف بڑھا یالیکن وہ مخض پیچے ہٹ گیا۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَجُلاً طَلَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﴿ مِنْ جُحْدٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِي ﴿ وَمَعَ النَّبِي هُ مِذْرَاهُ يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ, فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : لَوْ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَنِيكَ ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الإسْتِنْذَانُ مِنْ أَجُل الْبَصَرِ.

حضرت بهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک فحض نے نبی کریم کے ججرہ مبارک کے (دروازے کے)
سوراخ سے جھا نکااور آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، جس سے آپ کا اپنے سرکو کھجار رہے تھے، آپ کے
فرمایا: اگر جھے معلوم ہوتا کہ توجھا نک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں چھودیتا، بیٹک (ہماری شریعت میں) اجازت
ما تکنے کا تھم آکھی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: اطلع علیہ: وہ آپ کے گھر میں جمانکا۔ اُھوی الیہ: آپ کے ناس کی طرف بڑھایا۔ مشقص:

(میم کے نیچزیراورشین کے سکون کے ساتھ) نیزے کا لمبا پھل یعنی اگلانو کدارلوہا۔ جسعو: (جیم پر پیش اور حاکے سکون کے ساتھ) سوراخ۔ مدراۃ: کنگھی، کنگھا خواہ وہ لکڑی کا ہو یالو ہے وغیرہ کا، بالوں کا برش، سینگ جس سے سر کھجایا جائے، بعضوں نے کہا ہے کہ بیا کیکڑی ہوتی ہے جو بالوں کوایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لئے عور تیں سر میں لگاتی ہیں، جبکہ بعض حضرات کہا ہے کہ بیا کیکڑی ہوتی ہے جو بالوں کوایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لئے عور تیں سر میں لگاتی ہیں، جبکہ بعض حضرات کے نزویک: مدراۃ ایک لکڑی ہے جسمیں کنگھی کی طرح دانتے ہوتے ہیں۔ یعمک راسہ: اپنے سرمبارک کجما رہے تھے۔ لطعنت بھا: میں اسے چھودیتا۔ من أجل البصو: آگھ کے سبب۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰۳/۷

# کسی کے گھر میں جھا نکنا جائز نہیں

نی کریم کے بڑی تخی کے ساتھ اس بات سے نع فرمایا ہے کہ انسان کی کے گھر میں جھا تکے ، آپ ایسے آدی کو نیز رہے کا کہ کا کہ ایسے آدی کو نیز رہے کا کہ کا میں سر کھوانے والی لکڑی ، تنگھی چھونے گئے متصاور فرمایا کہ اجازت ما تکنے کا تھم آگھ کی وجہ سے ہوا ہے تاکہ آ کھر کی طرف اس کے وجہ سے ہوا ہے تاکہ آگھ کی حرام جگہ پرنہ پڑے لہذا جب تک اجازت ندل جائے اس وقت تک اس گھر کی طرف اس کے دروازے وغیرہ کے دیگاف یا سوراخ سے اندر کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

اس سے بیت مجم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کی محرم رشتہ دار مثلا بہن، مال، خالہ اور پھوپھی وغیرہ کے ہال جائے، تب بھی اجازت کے بغیراندر جانا درست نہیں جمکن ہے کہ وہ ایس حالت میں ہوں کہ جس میں انسان کیلئے انہیں دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے پہلے انہیں اپنے آنے کی اطلاح دی جائے تا کہ وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں۔(۱)

### باب مَاجَاء فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الإسْتِثْذَانِ

یہ باب اجازت سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ كَلَدَة بْنِ حَنْبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمْيَة بَعَنَهُ بِلَبَنٍ وَلِيَهَا وَضَعَابِيسَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَالنَّبِي الْهُ بِأَعْلَى الْوَادِى، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ الْوَادِى، قَالَ: الرَّحِعْ فَقْلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانْ \_ \_ \_ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانْ \_ \_ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانْ \_ \_ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانْ \_ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ الْمَالِمُ مَنْ وَالْمُ الْمَالَمُ مَنْ وَالْمُ الْمَالَمُ مَنْ وَالْمُ الْمَالُمُ مَنْ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَأَذْ خُلُ؟

قَالَ عَمْرُو : أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَ انَ وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةً.

حضرت کلدہ بن منبل نے عمر و بن عبداللہ کو بتایا کہ صفوان بن امیہ نے انہیں نی کریم کے خدمت میں دودہ بیوی اور چھوٹ اور چھوٹے کھیرے دے کر بھیجاء آپ (ان دنوں مکہ مکرمہ کی )اعلیٰ دادی میں نے سرادی کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سیدھاہی داخل ہوگیاء اور میں نے نہ تو پہلے اجازت کی اور نہ ہی میں نے سلام کیا، نی کریم کے نے فرمایا: دالیں چلے جا وَاور کہوالسلام علیم کمیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ اور بیوا تعدم فوان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔

عمرو بن افی سفیان رادی کہتے ہیں کہ مجھے بیرحدیث امیہ بن صفوان نے بتائی ہے، اور امیدنے بیٹییں کہا کہ میں نے بیر روایت کلدة سے بی ہے۔

 حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے پاس آنے کیلئے اجازت مانگی اس قرض کے بارے میں گفتگو کرنے کیلئے جومیرے باپ پرتھا، آپ ﷺ نے فرمایا: (دروازے پر) کون ہے؟ میں نے کہا: میں ہوں، آپ نے فرمایا: میں میں، گویا آپ ﷺ نے اس جواب کو پسندنہیں فرمایا۔

مشکل الفاظ کے معنی: لباء: بیلفظ "عِنَب" کی طرف ہے: ولادت کے بعد کا پہلا دودھ، جے ہندی زبان میں پیوی کہاجاتا ہے۔ صعابیس: ضغبوس کی جمع ہے: چھوٹے کھیرے۔اعلی الوادی: کمه کرمہ کے ایک محلہ کانام تھا۔

# اجازت سے پہلے سلام کرنے کا حکم

مذكوره احاديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

ا۔ اجازت سے پہلے اگر ہو سکتوسلام کیا جائے اور پھراجازت طلب کی جائے جیسا کہ حضرت کلدہ کوآپ شکے نے فرمایا، لیکن اگر متعلقہ مخص سامنے نہ ہوجس سے اجازت لیٹی ہے تو پھر پہلے تھنٹی بجاکر یا درواز ہ کھٹکھٹا کراجازت حاصل کی جائے ، اور جب بندہ سامنے آئے تواسے سلام کیا جائے۔

۲۔ اجازت طلب کرتے وقت اپناپورانام بتایا جائے جواس کالوگوں کے ہاں مشہور ہو، ایسالفظ بولنا درست نہیں جو مجبول ہو
ادر واضح نہ ہو، کیونکہ اس سے اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے جس سے اجازت طلب کی جارہی ہے، چنانچ حضرت جابر نے جب
جواب میں عرض کیا: ''میں ہوں'' تو آپ شک نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس طرح کے الفاظ سے انسان کی شخصیت
درسرے کے سامنے واضح نہیں ہوتی۔

اس روایت میں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کہ حضرت جابر نے حضور سے اجازت کس طرح کی تھی ،کین بخاری کی روایت میں حضرت جابر نے حضور است میں حضرت جابر فرائے کا معمول بیر تھا کہ وہ نبی کر بیم ہے کہ ایت اوب والیت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھنگھٹا یا ہو جا کہ تھے کہ واحترام کی وجہ سے اجازت کیلئے اپنے ناخنوں سے دروازہ کھنگھٹا یا کرتے تھے، آپ بھی اس آواز کوئن کر بجھ جاتے تھے کہ دروازے پرکوئی آیا ہے، بیتب ہے کہ جب اس طرح کھنگھٹا نے سے متعلقہ شخص تک آواز پہنچ جاتی ہو، اگر آوازنہ پہنچ تواس سے زیادہ بھی کسی چیز سے کھنگھٹا یا جاسکتا ہے۔ (۱)

"فی دین کان علی ابی "اس قرض کے بارے میں گفتگو کرنی تھی جومیرے والد پرتھا، میرے والد عبداللہ انصاری غزوہ احد میں شہید ہوگئے تھے، قرض خوا ہوں نے جب ججھے زیادہ تنگ کیا تو میں حضور اسٹ سے مدد حاصل کرنے کیلئے خدمت میں حاضر ہوا، تا کہ اس قرض کی ادائیگی کے بارے میں کوئی بندوبست کیا جاسکے، میرے پاس تھوڑی سی مجودوں کے علاوہ اور پچھ نہ تھا، نی کریم شک نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تم مجودوں کے علقہ ڈھیر کے آس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰4/۷

پاس تین چکرلگائے اور فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، وہ آتے گئے اور آپ ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بڑے ڈھر سے مجوریں دیتے رہے، یہاں تک کہ تمام قرهنو اہ ختم ہو گئے اور اس ڈھیر کی مجوریں جوں کی توں باتی رہیں، ان میں کوئی کی واقع نہیں، ہوئی، یہ نی کریم کے معجزے کی برکت تھی کہ ان مجوروں سے نہ صرف یہ کہ قرض اوا ہوگیا، بلکہ تمام مجوری ای طرح فی گئیں جیسے وہ پہلے تھیں، حضرت جا برفر ماتے ہیں کہ پھر میں وہ تمام مجوریں اپنی بہنوں کے لیے لے آیا۔ (۱)

### بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِطُرُوقِالزَّجُلِأَهُلَهُلَيْلاً

بدباب اس بیان میں ہے کہ انسان کے لئے رات کے وقت سفر سے اپنے گھروا پس آنا تا پندیدہ ہے عن جاہد آنَ النّبي اللّ نقاهم أَنْ يَطُو قُو النِّسَاءَ لَيْلاً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَهُ لَهُمْ أَنْ يَطُوْ قُوا النِّسَاءَ لَيْلاَ قَالَ: فَطَرَقَ رَجُلاَنِ بَعْدَ نَهْى النَّبِيّ ﴿ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمَامَعَ امْرَ أَبِهِ رَجُلاً.

ھفرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے انہیں اس بات سے نع فر ما یا کہ وہ سفر سے واپسی میں رات کے وقت اپنے میں رات کے وقت اپنے میں کہ آپ کے منع کے بعد دفوض رات کے وقت اپنے گھر داخل ہو گئے تو دونوں میں سے ہرایک نے اپنی اپنی بوی کے پاس ایک ایک آ دمی کو پایا (میگو یا نبی کریم فی کی نافر مانی کا و بال تھا)۔

# سفرسے واپسی میں رات کے وقت گھر آنے کا حکم

للكوره احاديث عدد وحكم ثابت موت بين:

ا۔ سفر سے واپسی میں اچا تک رات کے وقت گھرنہیں آنا چاہئے، دن کے وقت واپسی کی ترتیب بنائی جائے تا کہ اہل خانہ ہر ہر لحاظ سے تیار ہو سکیس، دوآ دمیوں نے اس ممانعت کے بعد رات کے وقت گھر میں واپسی کی تو اس کا وبال بیہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بیوی کے یاس ایک ایک مر دکومشغول یایا۔

۲۔ ممانعت کا پی مانعت کا پیتان اگر گھر والوں کو پہلے سے معلوم ہوکہ فلال وقت واپسی ہے تو پھررات کے وقت بھی گھر میں آنا بغیر کسی کر اہت کے درست ہے، خوا واس کا سنر لمباہو یا مختمر، جیسا کہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١ ١ / ٣١/١، كتاب الفضائل والشهائل، باب في للعجزات

موجودہ دور میں انسان جب سفر سے واپس آتا ہے تو اہل خانہ کومو بائل وغیرہ کے ذریعہ پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، ایسے میں رات کے وقت آنا بھی درست ہے۔

طروق: (طا پرپیش کے ساتھ) رات کے وقت آنا۔(۱)

### باب مَاجَاءَ فِي تَثْرِيبِ الْكِتَابِ

یہ باب متوب کوخاک آلود کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهِ ، قَالَ: إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتَرِبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ.

حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جبتم سے کوئی فخص کھے تواسے خاک آلود کرلینا چاہئے ، کیونکہ یہ چیز مقصود کے حصول کیلئے بہت کار آ مداور نفع بخش ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ تتويب: خاك آلودكرنا، ال پرمي دالنا، من چيزكنا\_فليتوبه: ال كردوترجيج بين: (١) چاہئے كدوه ال كمتوب پرمنى دال دے، خاك آلودكردے \_ (٢) چاہئے كه ال پرمنی چيزك كرجماز دے \_ انجع للحاجة: ضرورت اور مقصد كے حصول كيلئے بہت كارآ مداور نفع بخش ہے۔

### تحریر کوخاک آلود کرنے کے معنی

کاغذ پر کھنے کے بعداس پرمٹی ڈالنے کا رواح قدیم زمانہ سے چلا آرہاہے،اس'' تنزیب'' سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین قول ہیں:

ا۔ تحریر کے بعداس کاغذ کو یوں ہی مٹی پرڈال دیاجائے ،اللہ پراعتاد کر کے کہ وہی اسے اپنی منزل تک پہنچادیں گے، آج کل کے عرف کے مطابق اس کی مثال لیٹر بکس سے دی جاسکتی ہے کہ اس میں انسان خط ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے مقام تک پہنچادیتے ہیں۔

۲۔ اس کے معنی بیر ہیں کہ اس کاغذ پر مٹی چھڑک کر جھاڑ دو، تا کہ روشنائی خشک ہوجائے، اور حروف مٹ نہ سکیں، تا کہ پڑھنے والاا سے مجھ طریقے سے پڑھ سکے۔

س۔ بعض کے نزدیک'' تریب'' سے تواضع وانکساری مراد ہے، کہ خط میں ایسی تحریر کھی جائے جس میں عجز وانکساری اور تواضع کا انداز ہو، انداز تحریر ہٹ دھری اور متکبرانہ نہ ہو، کیونکہ مہذب تحریر کا انسان پراچھاا ثریز تاہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰۹/۷

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٧٤٠ ١٠١م وقاة الفاتيح ٣٤٧/٨

#### باب

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِب فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَعِ الْقَلَمَ عَلَى أَذُنِكَ، فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي.

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم یہ کی خدمت میں حاضر ہوا تواس وقت آپ کے سامنے ایک تاب بیٹا ہوا تھا، میں نے آپ کے کو کا تب سے) بیفرماتے ہوئے سنا قلم کوتم اپنے کان پرد کھلو، کیونکہ بیا ملاء کرانے والے کوزیادہ یاد کراتا ہے۔

# كتابت كے وقت قلم كوكان پرركھنا چاہئے

نی کریم فی نے لکھنے والے لوگوں کو یہ تعبیہ فرمائی کہ دوران کتابت جب ایک چیز کولکھ لیں توقلم کوکان پر رکھنا چاہئے،
ہاتھ میں یاز مین پرنہیں رکھنا چاہئے، کان پر رکھنے کا بیا ٹر ہوگا کہ ذبن میں وہ مضمون سنج طریقے سے آئے گا جے تحریر میں لا ٹا چاہئے
ہیں، اورا ملاء کرانا چاہئے ہیں تو زبان پر سنج الفاظ کی آ مدہوگی، اور بیاس بات کی گو یا علامت ہے کہ وہ اس بارے میں کامل طریقے
سے خور وفکر میں مصروف ہے، عجلت اور جلد بازی سے اس کام کوئیں گذارنا چاہتا، جبکہ قلم کو ہاتھ میں رکھنا بے فکری، اور زمین پر رکھنا
سستی اور غفلت کی علامت سمجھا جا تا ہے، اس لیے قلم کوکان پر رکھنے کامعمول بنانا چاہئے۔ (۱)

# باب مَاجَاء فِي تَعْلِيمِ السُّرْ يَانِيَّةِ

### یہ بابسریانی زبان کی تعلیم کے بیان میں ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ الله ﴿ أَنُ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ. قَالَ: إِنِى وَاللهُ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ ، قَالَ: فَمَا مَرَ بِى نِصْفُ شَهْرٍ حَتَى تَعَلَّمُهُ لَهُ ، قَالَ: فَلَمَا تَعَلَّمُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبُ إِلَى يَهُودَ كَتَبُ إِلَى إِلَى اللهُ عَنْ إِلَى يَهُودَ كَتَبُ إِلَى إِلَى اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الل

حضرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے جھے تھم دیا کہ میں یہود کی کتاب سے چند کھمات آپ کے لیے سیکھلوں، حضورا کرم فی نے ارشاد فرمایا: اللہ کی تسم جھے یہود یوں کی اس تحریر پر بالکل اطمینان نہیں ہوتا، جودہ میرے لیے کرتے ہیں (ممکن ہے کہ وہ اس میں پچھا پی طرف سے اصافے اور تبدیلی کردیں یا کی کردیں) زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وصام بینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے آپ کی کیلئے (یہود یوں کی زبان اور ان سے خط

و کتابت کرتا) سیمدلیا، راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے سیمدلیا تو آپ جب یہود کی طرف کوئی تحریر بھیجنا چاہتے تو میں ہی اس کوان کی طرف لکھتا، اور جب یہودی آپ کی طرف کوئی تحریر بھیجے تو میں ان کی تحریر کو آپ کے سامنے پڑھتا۔

# ضرورت کے دفت غیرمسلم قوموں کی زبان سکھنے کا حکم

''سریانی''اور''عبرانی'' دو پرانی زبانیں ہیں، چنانچہ انجیل سریانی زبان میں اور تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، سریانی عربی زبان کے مشابقی ، اوراس وقت بیزبان یہودیوں کے ہاں زیادہ مشہور اور متعارف تھی۔

حضورا کرم شک نے حضرت زید بن ثابت کو یہودیوں کی سریانی زبان سیکھنے کا تھم دیا، کیونکہ ابتداء ہجرت میں صحابہ کرام ہونائیڈ اس زبان سے بالکل آشانہ سے، نی کریم کی کوجب یہودیوں کی طرف کوئی خطاکھتا ہوتا یاان کی طرف سے نی کریم کی کی طرف کوئی خطا تا ہوآ پ کی مجورا نیے خدمات کی یہودی سے لیتے ،لیکن آپ کو کوان کی تحریر پر یا خط پڑھ کرسنا نے پراطمینان نہیں تھا، ممکن ہے کہوہ یہودی اپنی طرف سے تحریر میں بچھا ضافہ کردیں، تبدیلی یا کی کردیں، اور خط سنانے میں بھی خیانت کریس، اس لیے نی کریم کی نے اپنے ایک مخلص صحافی کو یہ زبان سیکھنے کا تھم دیا تا کہ یہ خدمات پھروہ انجام دیں، چٹانچہ پندرہ دنوں میں انہوں نے بیز زبان سیکھنے کی، اس کے بعد خط کھنے یا پڑھنے کی خدمات حضرت زید بن ثابت ہی سرانجام دیتے ہیں:
خاورہ تفصیل سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

ا۔ شری ضرورت کے تحت دنیا کی کوئی بھی زبان عربی، انگلش، ترکی، چین، جرمنی اور فرانسسی وغیرہ سیمی جاستی ہے اگر چوہ کفار کی زبان ہو، آپ کی نے اس وقت وہ یہود یوں کی کفار کی زبان سیمنے کا تھم دیا جو کہ اس وقت وہ یہود یوں کی زبان تھے کہ مطابق صحابی کو سریانی زبان سیمنے کا احتمام کرنا چاہئے تا کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کی صحح خریقے سے نشر واشاعت کی جاسکے اور اس زبان میں جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پروپیکٹرہ چل رہا ہے، مؤثر طریقے سے اس کا دفاع کیا جاسکے میں مرورت ہے۔ اس کا دفاع کیا جاسکے، بیا کہ شری ضرورت ہے۔ اس کا دفاع کیا جاسکے، بیا کہ شری ضرورت ہے۔

۲۔ اس واقعے سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ہے عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کو یہود یوں کی تحریر پراعتاد نہیں تھا کہ کہیں وہ اپنی طرف سے کی بیشی نہ کر دیں، اگر آپ ہے اللہ جل جلالہ کی طرح عالم الغیب ہوتے تو پھراس خطرے اور عدم اطمینان کے کیامعنی؟ آپ بھی کو تو پنہ ہوتا، اس لیے بیہ کہنا کہ نبی کریم بھی عالم الغیب ہیں، کسی بھی طرح درست نہیں۔ عدم اطمینان کے کیامعنی؟ آپ بھی طرح درست نہیں۔ "ماامن" بیوا صدیحکلم ہے باب سمع سے: میں مامون اور مطمئن نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٣/٤م وقاة ٣٧٤/٨

### باب فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ

یہ باب مشرکین سے خطو کتابت کرنے سے متعلق ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى التَجَاهِيّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللهِ ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاهِيّ الَّذِى صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيّ ﴾

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ منازہ کے انہا کہ ماری ہیم کی اور ہرجا برحا کم کی طرف خطوط لکھوائے ، جن میں انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ، پینجاشی وہ نہیں جس پر آپ ش نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔

# مشركين كي طرف خط وكتابت

نی کریم و نی انہیں اسلام کی دعوت دی کارک طرف خطوط روانہ فرمائے، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، چنانچے قیصرو کسری، نجاثی اور ہراس حاکم کی طرف جوظالم وجابرتھا، دعوت اسلام کے خطوط بیسیج گئے تاکہ وہ نعت اسلام سے سرفراز ہوجا کیں۔

امام نودی فرماتے ہیں کہ ''سری'' ملک فارس کے بادشاہوں کا'' قیصر'' روم کے بادشاہوں کا،' نجاشی'' ملک حبشہ کے بادشاہوں کا،''خاقان'' ترکی کے بادشاہوں کا،''فرعون'' قبطیوں کے بادشاہ کا،''عزیز'' مصرکے بادشاہ کا اور'' تج'' ملک جمیر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔

والی کل جباد " چنانچهآپ ش نے عبداللہ بن حذیفه کو کسری کی طرف،سلیط بن عمر وکو بمامہ کے ہوزہ بن علی کی طرف، علاء بن حضری کو بجر کے منذر بن ساوی کی طرف، دحیہ کو قیصر کی طرف،عمروبن امیہ کو خباثی کی طرف، سائب کو مسیلمہ کی طرف اور حاطب بن الی بلتعہ کو مقوس کی طرف بھیجا تھا۔ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفارکواسلام کی طرف کسی بھی طریقہ سے دعوت دی جاسکتی ہے،خواہ خط و کتابت،فون اور انٹرنیٹ سے ہو یا بذریعہ ملاقات ہو۔

# نجاشي كاذكر

مك عبشرك بادشاه كالقب "نجاش" ، مواكرتا تها، ني كريم على كي بعثت كودت ايك عيسائي عالم بادشاه تها،اس كانام

امعمه بن ابحریا ابجرتها، اورعربی نام' عطیه' تھا آئیں جب اسلام کا پید چلاتو اپنے طور پر بی اسلام قبول کرلیا ہیکن نبی کریم کے اطرف جحرت کرکے حالات کی وجہ سے نہ آسکے، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تنے، مکہ کرمہ میں جب محابہ کرام زائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذار نا دشوار ہوگیا تو بہت سے محابہ کرام زائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذار نا دشوار ہوگیا تو بہت سے محابہ کرام زائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذار نا دشوار ہوگیا تو بہت سے محابہ کرام زائٹو پر کفار کی جہت بی آئ کو بھگت اور خدمت کی تھی۔ (۱)

ان کی خدمات سے نبی کریم ﷺ بہت خوش سے، بہی وجہ ہے کہ جب من نو جمری میں نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی کریم شک نے محابہ کرام ڈاٹٹنڈ کو بلایا، اس موقع پر مجزانہ طور پران کی نعش کو آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا چنانچہ آپ شک نے صحابہ کرام ڈٹٹٹنڈ کے ساتھان کی نماز جناز ہ پڑھی۔(۲)

اس صدیث میں توحضرت انس زلی تن فرماتے ہیں کہ ولیس النجاشی الذی صلی علیہ کہ وہ نجاشی نہیں کہ جس کی حضور کے نئی در ان میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جس نجاشی کی طرف حضور کے نئی در انہوں نے نئی در ہے، یہ وہی نجاشی ہیں جن کی نماز جنازہ آپ کے اس خطاکا یوں جواب دیا تھا:

الى محمد رسول الله ، من احمة النجاشى: سلام عليك يارسول الله الله ورحمة الله وبركاته. فأشهد أنك رسول الله صدوقا، وقد بأيعتك . (٢)

( میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ ، اللہ جل جلالہ کے سپے رسول ہیں اور میں نے آپ ش کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے )

# باب مَاجَاءَ كَيْفَ يُكْتَبْ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ شرکین کوس طرح خط کھا جائے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا ثُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتُوهُ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقُرِءَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمِّدِ عَبْدِ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ، عَظِيم الرُّومِ، السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ.

حفرت عبداللد بن عباس فرماتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب نے انہیں بتایا کہ برقل نے ان کی طرف قریش کے قافلے

<sup>(</sup>۱) الاصابة ا ۳۳۲۸ باب الألف بعدها الصاد

<sup>(</sup>١) موقاة للفاتيح ٥٤/٣ كتاب الصلاة, باب مالايجوز من العمل...

اللهم ١٥٠/٣ كتاب الجهاد ، باب كتب النبي الله ملوك الكفار

کے ساتھ (حاضر ہونے کا) پیغام بھیجا، جبکہ وہ کا روبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے، چنانچہ یہ تمام قریثی اس کے پاس حاضر ہوگئے، اور پھر اپوسفیان نے حدیث ذکر کی، پھر جرقل نے حضور کی کا خط منگوایا، اس کے سامنے وہ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا: کہم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اللہ کے بندے اور اس کے رسول محد کی طرف سے جرقل کی طرف بھیجی گئے ہے، جوروم کا بڑا حاکم ہے، سلام ہواس پر، جو ہدایت کے داستے کی اتباع کرے، اما بعد۔

# اہل شرک وغیرہ کی طرف خط لکھنے کے آ داب

سن چھ جری میں جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ بندی کا ایک مدت تک کیلئے معاہدہ ہو گیا تو پھر ہی کریم پہ نے اپنی دعوت کو وسعت دینے کیلئے مختلف بادشا ہوں کو خطوط لکھے، اس وقت دو بڑی طاقتین شار ہوتی تھیں ایک روم کی طاقت جس کا بادشاہ قیصر کہلا تا تھا، اس کا اصل نام '' ہرقل'' تھا، دوسری کسری کی طاقت تھی، آپ شک نے ان دونوں کو اسلام کی دعوست دینے کیلئے خطوط ارسال فرمائے۔

آپ اس خطے مندرجہ ذیل آداب ثابت ہوتے ہیں:

ا۔ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحن الرحیم لکھنا سنت ہے، خواہ وہ خط مسلمان کی طرف ک**کھا جائے یا کسی کا فرکی طرف، آپ** نے ہرقل کے خط میں بسم اللہ لکھی ہے۔

۲۔ خط لکھنے والے کو پہلے اپنا نام لکھنا چاہئے گھراس کا نام، جے خط لکھا جارہا ہے، چنا نچے آج کل ہمارے عرف بیل خط کی داکھیں والے اپنا نام لکھنا ہے، اس سے بھی مقصود حاصل ہوجاتا ہے، بعض لوگ اپنا نام خط کے شروع میں نہیں جانب ابتداء میں بی خط کے شروع میں نہیں لکھتے بلکہ خط کے آخر میں لکھتے ہیں بیطریقہ خلاف سنت بھی ہے اور دوسرے کو ایذاء پنجانے کا بھی ذریعہ ہے، لہذا اسے ترک کرنا جائے۔

سا۔ خط لکھنے والا اگر کسی منصب اور شرف واعز از کا ما لک ہو، تو اسے بھی تعارف کے طور پر ذکر کر دیے جس طرح کہ نبی کریم نے اس خط میں ' عبداللہ ورسولہ'' ککھاہے۔

٧- نى كريم في نے الى هر قل عظيم الروم ، لكما، ملك (بادشاه) كا لفظ استعال نبيس فرمايا، كوتك اگر ملك كا لفظ استعال نبيس فرمايا، كوتك اگر ملك كا لفظ استعال فرما ليت تواس كى بادشاه مون كوتسليم كرليا ہے مالاتك حقيقت ميں بادشاہ سرف الله كا تب نبيس موسكا، حقيقت ميں بادشاہ ست صرف الله كا تب نبيس موسكا، اس لية آپ في نامزد كردے، كافرالله كا تب نبيس موسكا، اس لية آپ في نے ملك كا نفظ استعال نبيس فرمايا، كيان چونكده واس ملك كا سربراه تعا، لوگ اس كى عزت و تكريم كرتے ہے، اس لية آپ في نے اس كے منصب كاذكرفر ما يا كہ جوردم كا بڑا ہے، اس سے معلوم ہواكہ خط ميں متعلقہ مخص كے ظاہرى منصب كوذكر كرنا چاہئے، تاكم اس كى كھي حوصل افزائى من موجائے۔

۵۔ سلام کے موقع پرآپ ش نے سلام علی من اتبع المهدی (سلام ہواس پرجس نے ہدایت اور سیرحی راہ کی پیروی کی) تحریز فرمایا ہے، کیونکہ کا فرکوالسلام علیکم کے الفاظ سے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سلام سے اسے ذراانس ہوجائے گا اور ساتھ، ی اسلام قبول کرنے اور اس کی پیروی کی دعوت بھی ہوجائے گی۔

كافركوسلام كرنى كامسكم باب ماجاء فى كواهية التسليم على الذهى من تفسيل سي كذر چكا ب، اس وبال وكي الباعات.

٢\_ خطيس ابتدائي تحرير كے بعداصل مقصود كوذكركرنے سے پہلے" امابعد" كالكھتا بہتر ہےتا كددونوں چيزوں ميں فرق ہوجائے۔(١)

# كيأبرقل مسلمان هو كياتها

اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ہرقل نے اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں، چنا نچہ حافظ ابن عبد البر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہرقل مسلمان ہے لین جمہور کے نزدیک ہرقل مسلمان نہیں ہوا تھا، اس پر متعددا حادیث شاہد ہیں، اس نے غزوہ تبوک اور موتہ میں مسلمانوں کے خلاف گئرکشی کی تھی، اس میں بڑی شدید لڑائی ہوئی، بڑے بڑے صحابہ کرام فراٹیو شہید ہوگئے، لہذا اگریہ ہرقل مسلمان ہوگیا ہوتا تو غزوہ تبوک اور موتہ میں اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتا، ایک صریح روایت منداحمہ میں منقول ہے کہ جب نبی کریم ہے تبوک میں مقبم سے تو آپ کے خضرت دھے کہی کے ذریعہ خطالکھا تھا، اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ جب نبی کریم ہے تھی تک وہ اپنے اس جب اس کا جواب پہنچا، پڑھ کرسنایا گیا تو آپ کے فرایا کذہ بھو علی نصر ادنیة وہ جھوٹا ہے، ابھی تک وہ اپنے نصرانی فد جب پرقائم ہے، اس حدیث میں نبی کریم کے مسلمان کے اسلام کے دوی کی تکذیب فرادی اور رید کہ ابھی تک وہ اپنے عیسائی فد جب پرقائم ہے، اس حدیث میں نبی کریم کی دور ایک کا دور ایک کا دور اپنے عیسائی فد جب پرقائم ہے۔ (۱)

# بسم الله کی حبگه ۷۸۶ ککھنے کی شرعی حیثیت

سنت بیہ کہ انسان خط وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، صرف ۷۸۷ یا باسم سجانہ لکھنے ہے بسم اللہ کا سنت ادائمیں ہوتی ، البتہ اگر کوئی شخص زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خط لکھنا شروع کر دے اور خط کے شروع میں ۷۸۷ ککھے یا کچھ بھی نہ لکھے تو اس سے سنت ادا ہوجائے گی ، آج کل عموماً خطوط وغیرہ کو پڑھنے کے بعدردی کی ٹوکری میں ڈال دیاجا تا ہے ، اس لئے مناسب یہی ہے کہ سنت پڑل کرنے کے لئے زبان سے بسم اللہ پڑھ لے تجریر میں نہ لکھے ، تا کہ بے اد بی نہ ہو۔ (۳)

اً) تحفة الاحوذَى١٥/٤/٣، تكملة فتح الملهم ١٣٦/٣ كتاب الجهاد، بابكتب النبي ﷺ الى هر قل...

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١ / ٥٩ / كتاب بدء الوحى, تكملة فتح الملهم ١٣٣/٣ ، كشف الباري ١ / ٥١ / ٥

<sup>(</sup>٣) انعام البارى ١ ، ٣٥٤٧ فتاوى عثمانى ١ ، ١٣٣٨ كتاب العلم ، معارف القرآن ٢ ، ٥٤٨٨

### باب مَا جَاء فِي خَتْمِ الْكِتَابِ.

#### یہ باب خطر رمبرلگانے کے جواز کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكِ، قَالَ: لَمَّا أَرَا دَنَبِئُ الله ﴿ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَ كِتَابًا، عَلَيْهِ خَاتَمْ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا. قَالَ: فَكَأَيِّي أَنْظُرْ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ.

حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب نی کریم کے الل عجم کی طرف (خط) کھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے کو بتایا گیا کہ یہ لوگ مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے ، چنانچ آپ کے ایک انگوشی بنوائی ، راوی کہتے ہیں کہ کو یا میں آپ کی مہرتی ۔ تخریر مہر لگانے کا جواز

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ذمہ دار آ دی اپنی مہر بنوائے تا کہ خطوط وغیرہ جیجنے کے وقت ان پر مہر لگا دی جائز ہے ، چنا نچ بے بہتے ہے ، چنا نچ نئی کریم کے نئی نے سے جہائز سے بہلے یہ مہر بنوائی تھی ، بید در مقیقت جاندی کی انگو تھی تھی ، جس پر نقش تھا ''محر رسول اللہ' اس سے مہر کا کا مجھی لیا جا تا تھا۔ (۱)

### باب كَيْفَ السَّلاَمُ

### برباب سلام کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الأَسْوَدِ, قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِى قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعْنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ, فَجَعَلْنَا فَوَيْنَا النّبِيّ فَلَى الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا فَأَتَيْنَا النّبِيّ فَ فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ فَإِذَا لَلاَثَةُ أَعْنُو، نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عْلَى أَصْحَابِ النّبِي فَ فَلَيْسَ أَحَدْ يَقْبُلْنَا فَأَتَيْنَا النّبِيّ فَيْ فَالْكُو اللّهُ اللّهُ فَيَشُوبُ كُلُ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ وَنَوْفَعُ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ النّبِيّ فَيَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْنَا تَسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمّ يَأْتِى الْمُسْحِدَ فَيُصَلّى لُمْ يَأْتِي هَوَ اللّهُ لَيْ فَيَسَلّمُ عَلَيْنَا تَسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمّ يَأْتِي الْمُسْحِدَ فَيُصَلّى لُمْ يَأْتِي

حفرت مقدادین اسودفر ماتے ہیں کہ میں اور میرے دوسائقی مدینہ میں آئے، ہمارے کان اور آنکھیں فقر وفاقہ کی وجہ سے کمز در ہوگئ تھیں، ہم اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو کوئی ہمیں قبول ہی نہ کرتا، پھر ہم رسول اللہ اللہ فلا محمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہمیں اپنے گھرلے آئے، اور وہاں تین بکریاں تھیں، نبی کریم اللہ فلا نے ہمیں فر مایا: ان بمیں اللہ فلا کا حصہ رکھ کی ایدتا، اور رسول اللہ فلا کا حصہ رکھ کے بعد اپنا حصہ کی لیتا، اور رسول اللہ فلا کا حصہ رکھ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٤/٤ ٣ تكملة فتح الملهم ١٣٥/٣ كتاب اللباس والزينة ,باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتما

دینا، نی کریم ورات کوتشریف لاتے اور آپ اس انداز سے سلام کرتے کہ سونے والے کونہ جگاتے اور بیدار مخص کو سنا دیتے، پر (نماز تہد کے لیے) مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے پھر اپنے حصد کی طرف آتے اور اسے پی لیتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: القبلت؛ من آيادهبت أسماعناو أبصادنا: ماركان اور الكسين تم موكي تعيل يينى كمزور موكى مشكل الفاظ كم معنى: القبلت؛ من آياده بين كمزور موكى تعيل وجهد: (جيم پرزبراور باكسكون كساته) نقروفا قد ، مشقت أعنز : عنزى جهد بركان واحتلبوا : تم لوگ دوده كالو مي پرزبراور باكسكون كساته قل كيا كيا به ياكي صورت مي واحد ذكر غائب كاصيفه بوگا: وه اشاكر ركوديا تقااورنون كي صورت مي جم منطق كاميفه به المحال الموقط : وه بيدار نه كرت ، نه جكات يقظان : بيدار آدى - نم ياتى مورت مي جم منطق ياس آت -

# سلام کرنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے

مديث باب سے درج ذيل امور ثابت ہوتے ہيں:

ا۔ آگرانسان ایسے لوگوں کوسلام کرے کہ جہاں کوئی سور ہا ہوتو اتن او ٹی آ واز سے سلام نہ کرے ، کہ جس سے سویا ہوا آ دی میدار ہوجائے ، بلکہ اس انداز سے سلام کرے کہ جس سے صرف بیدار فض تک سلام کی آ واز پہنے جائے اور سویا ہوا آ دی بیدار مجل سے ہوتا ہوا آ دی بیدار کرنا گویا اسے میں نہ ہو، چنا نچے نی کریم اس اس طریقے سے سلام کرتے کہ جس سے سوتا ہوا آ دمی بیدار نہ ہوتا تھا، کیونکہ اسے بیدار کرنا گویا اسے ایڈا و پہنچانا ہے ، اور اسلام نے کسی کو تکلیف پہنچانے سے انتہائی شخی کے ساتھ منع کیا ہے۔

۲۔ فقروفا قدسے مارے ہوئے لوگ اگر کس سے سہارا طلب کریں تو اگر استطاعت ہوتو ضروران کی غم خواری کی جائے، لیکن اگر انسان کی معیشت بہت ہی کمز در ہوکہ وہ آئیس کسی بھی طرح سہارا ندد سے سکتا ہوتو اچتھے انداز سے معذرت کرد سے اوران کیلئے دعا کرد ہے، مدیث باب میں حضرت مقداد وغیرہ نے اپنے آپ کو پہلے جن صحابہ کرام زبائی پر پیش کیا تھا، وہ چونکہ خودانتہا کی متعمدت تقے اس لیے دوان کی کوئی مواسا قاورغم خواری نہ کرسکے۔

س۔ جس قدر ہوسکے، کمزور اور ضعیف لوگوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، نبی کریم ﷺ کی یہی سنت ہے۔(۱)

باب مَا جَاءَ فِی کُرَ اهِیَةِ التَّسْلِيمِ عَلَی مَنْ یَبُولُ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس مخص کوسلام کرنا کروہ ہے جو پیشاب کر ہا ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨/٤٪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِي ﴿ وَهُوَ يَنُولُ فَلَمْ يَرُ ذَعَلَيْهِ يَغْنِى السَّلاَمَ. حضرت عبدالله بن عرفر ماتے ہیں کہ ایک محض نے ٹی کریم ﴿ اُسُلام کیا ، جَبَدآ پ پیشاب کررہے معرف آپ نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔

# بعض مواقع پرسلام کرنا مکروہ ہے

اگرکوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہو، نماز ، تلاوت اور اذان وا قامت کہدر ہاہے، دینی گفتگو کر رہا ہے یاس رہا ہے، یاطبعی حاجت میں مشغول ہو جیسے کھانا اور قضاء حاجت وغیرہ، .......ایسے تمام موقعوں پرسلام کرنا کمروہ ہے اور اگر کوئی سلام کردے تواس کا جواب دینا بھی درست نہیں اور نہ ہی اس پرلازم ہے۔ (۱)

### باب مَا جَاءَ فِي كَرَ اهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِقًا

یہ باب اس بیان میں ہے کہ ابتداء میں علیک السلام کہنا مروہ ہے۔

عَن آَبِى تَمِيمَة الْهُجَدِمِي، عَنْ رَجُلِ مِن قَوْمِهِ، قَالَ: طَلَبَتُ النّبِيّ ﴿ فَلَمْ أَقُدِرَ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرَ هُوَ فِيهِمْ، وَلاَ أَعْرِفُهُمْ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَى قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهُ . فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَلُتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمْ يَارَسُولَ الله ، عَلَيْكَ السَّلاَمْ يَارَسُولَ الله . قَالَ : إِنَّ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمْ يَارَسُولَ الله ، قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَحِيّهُ الْمَيْتِ . فَلاَثَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكُ السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَهُ الله . فَمَ رَدَّ عَلَيْكَ النّبِي عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله ، فَمَ رَدَّ عَلَيْ النّبِي عَلَيْكُ وَرَحْمَهُ الله . فَمَ رَدَّ عَلَيْكَ النّبِي عَلَيْكُ وَرَحْمَهُ الله ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله . وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله .

حضرت الوتمير جيمى اپن قوم كايك فخض كا قول نقل كرتے ہيں كه ميں ني كريم الله كوتان كرنے كيلے ثكا آتو ميں آپ الله كونہ پاركا، اى ( فكر ميں ) ميں بيٹير كيا، است ميں چندلوگ آئے، آپ الله بحى انبى ميں سے ميں آپ كونہيں بيچا نتا تھا، آپ ان كے درميان صلح كرار ہے ہے، جب آپ ان فارغ ہو گئے تو ان ميں سے بعض ني كريم الله كي كرساتھ كھڑے ہو گئے اور كہنے كئے يارسول الله ك، جب ميں نے يہ كيفيت ديكھى تو ميں نے موض كيا: عليك السلام ميارى طرح ميں نے كہا) تو آپ ان نے فرايا: عليك السلام ميت كاسلام ہو حين ورحمة ہو كاور فرايا: جب آدى الين مسلمان بھائى سے ماتو يوں كے: السلام عليكم ورحمة ہو كرا جب فرايا: جب آدى الين مسلمان بھائى سے ماتو يوں كے: السلام عليكم ورحمة

<sup>(</sup>۱) ردالمختار ۳۷۳/۷ كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ـ تحفة الاحوذى ۷۱ · ۲۵ ابواب الطهارة ، باب في كراهية السلام غير متوضئ

الله وبركاته، محرآب في في مير المام كاجواب يون ديا: وعليك ورحمة الله (تين بار فرمايا)

عَنْ جَابِرِ بْنِ مَنْلَيْمٍ, قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ هِلْكُ: عَلَيْكَ الشَّلاَمُ. فَقَالَ: لاَتَقُلُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَلَكِنُ قُل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ.

حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: علیک السلام آپ فی فیدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: علیک السلام آپ فی نے فرمایا: علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیک کہو۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ فَلَا لَّا وَإِذَا تَكُلَّمَ إِمَّا وَهَا فَلا لَّا .

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب سلام کرتے تو تین بارسلام کرتے ، اور جب بات کرتے تواسے تین بارو ہراتے (تا کہاہے مجھا جاسکے )

### سلام كے مسنون الفاظ

سلام کے مسنون الفاظ السلام علیم ورحمۃ الله وبرکاتہ ہیں، خواہ زندہ لوگوں کوسلام کیا جائے یامردوں کو کیا جائے ، حدیث باب میں نی کریم کی نے جویہ فرمایا علیک السلام تعییۃ المبوق (علیک السلام مردوں کا سلام ہے) اس کا بیمطلب نہیں کہ مردوں کو اس انداز سے سلام کیا جائے بلکہ اس سے زمانہ جا بلیت کی ایک رسم کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام سے پہلے شعراء اور دیگر لوگ علیک السلام کے الفاظ سے مردوں کوسلام کیا کرتے تھے، جبکہ اسلام میں بیکوئی تخصیص نہیں ، اسلام میں سلام کے مسنون کلمات زندہ اورمردہ دونوں قسم کے لوگوں کیلئے السلام علیم ہی ہیں، ان میں کوئی تفزیق نین س

نی کریم اے اس صحابی ڈاٹٹو کوفورا سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اسے سلام کرنے کے مسنون کلمات ارشاد فرمائے اور پھر اسے سلام کا جواب دیا، اس سے فقہاء کرام نے بیمسئلہ ٹابت کیا ہے کہ اگر سلام کے کلمات میں ردوبدل کیا جائے یامسنون طریقے سے سلام نہ کیا جائے توالیے میں اس کا جواب دینا انسان پرلازم نہیں ہے جواب دے دے ، تو جائز اورا گر جواب نہ دیتو منہ کا زمین ہوگا۔

باب كى آخرى مديث ين ني كريم كي في في دوچيزون كاذكر فرمايا ب:

ا۔ بسااوقات آپ علیہ السلام لوگوں کے مجمع کوتین بارسلام کیا کرتے تھے، بیمعمول نہیں تھا، جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی کہ مجمع نے آواز کو پہلی دفعہ خبیں سنا، یا کچھ نے سنا ہے اور بعض نے نہیں سنا، تو پھر تین بارسلام فرماتے تھے،۔

حضرت انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ تین مرتبہ سلام کرنے کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم بھی سکمی مجمع میں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے ، ایک مرتبہ مجمع کی ابتداء میں داخل ہوتے وقت ، دوسری مرتبہ مجمع کے درمیان میں اور تیسری بار مجمع کے آخر میں سلام فرماتے ، تا کہ سب لوگوں کوسلام ہوجائے۔ ال سے معلوم ہوا کہ اگر مجمع بڑا ہو، تو ضرورت کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بارسلام کرنامسنون ہے۔ ۲۔ نبی کریم ﷺ جب گفتگوفر ماتے تو تھم کھم کرارشاد فرماتے اور بھی اسے تین بار دہراتے تا کہ سننے والے اچھی طرح سمجھ سکیس ،اس لیے جب انسان گفتگواور بیان کر ہے تو تھم کھم کر بولے ،اس قدر کجلت کے ساتھ نہ بولے کہ جس سے سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے اور نہان کے ذہمن نشین ہو سکے ۔(۱)

#### باب

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّذِيثِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ يَنَمَاهُوَ جَالِسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَهُ ثَفَرٍ، فَأَقْبَلَ الْثَانِ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ سَلَمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَ أَى فُوْ جَدِّفِي الْثَنَانِ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ سَلَمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَ أَى فُوْ جَدِّفِي الْتُحَلِقَةِ، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَوْ فَلَهُمْ، وَأَمَّا الآخَوْ، فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَرَسُولُ الله ﴿ قَالَ: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت ابووا قد لیثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ تین آ دی آئے ، ان میں سے دوتو حضور کے کی طرف آگئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں رسول اللہ کی طرف آگئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں رسول اللہ کی طرف آگئے اور ایک چلا گیا، جب آپ کی کی کھوڑی کی جب آپ کا فارغ جگہ دیکھی تو وہ وہاں بیٹے گیا، اور دوسر الوگوں کے بیٹھے ہی بیٹے گیا، اور تیسر اتو بیٹے پھی کر چلا ہی گیا، جب آپ کا فارغ ہوئے تو فرما یا کہ میں تہمیں ان تین آنے والوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف شمانہ بنانا چاہا تو اللہ نے اسے بناہ دے دی، اور دوسر سے نے شرم محسوس کی تو اللہ نے اس سے جسی شرم کر لی ( یعنی اسے محاف کر دیا ) اور تیسر سے نے اعراض کیا تو اللہ تعالی نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِسَمْرَةً, قَالَ: كُنَّاإِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلْ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر مخض جہاں جگہ یا تا تو وہاں وہ بیٹھ جاتا۔

مشکل الفاظ کے معنی: به ثلاثة نفو: تین آدمی فوجة: خالی جگه آدبو ذاهبا: پیچه پھیر کر چلا گیا۔ اوی المی الله: الله کی طرف پناه کی یعنی الله عنی وه اس مجلس میں قریب ہو کر بیچه گیا۔ استحیی الله منه: الله تعالی نے اس سے شرم کی یعنی الله نے اس پررم کیا، عذاب نہیں دیا بلکداس کے گنا ہوں کومعاف کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱/۷ ۳۲ الكوكب الدري ۳۸۹/۳

### مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

#### فركور واحاديث شي مندرجد في آواب اورامور ثابت موت بي:

- (۱) عالم دین اورا ستاذ ضرورت کی بناء پرعام مجمع سے ذرا بلنداور متاز جکد پر بیٹہ جائے تو بیہ بھر ہے تاکہ پورے مجمع کوبات \* سننے کا میچ موقع ل جائے۔
  - (٢) مجدين علم دين سكيف اوروعظ وهيحت كے علقه لكانا جائز بـ
  - (٣) وين ملتول مل شريك بونانهايت اجرد واب كاباعث بـ
- (٣) انسان اگر کمی جلس میں بیشنا چاہے تو اگر اس میں کوئی خالی جگہ ہوکہ وہاں تک آسانی ہے کی کو تکلیف پہنچائے بغیر پہنچاجا سکتا ہوتو اس جگہ میں بیشنا سب سے بہتر ہے، اس سے اللہ تعالی توش ہوتے ہیں، حدیث میں اسے اور اگر جھن تھچا تھے بھر اس نے واصلا کے قریب بیٹے کر کو یا اللہ کے ہاں پناہ لی ہے لینی اس پراسے بہت اجروثو اب ملتا ہے، اور اگر جھن تھچا تھے بھر اہوا ہوتو پھر مجلس کے آخر میں جہاں بھی مناسب جگہ ہوو ہاں پر بیٹے جائے، الی صورت میں لوگوں کی گرونیں بھلاتگ کر آ گے آنا جائز نہیں
- (۵) جب کوئی فض اچھا کام کرلے یا کوئی فاص کارنامہ سرانجام دیتواس پراس کی حوصلہ افزائی کرناست ہے، چنانچہ نی سریم فی نے ان دوآ دمیوں کی حصلہ افزائی فرمائی، جو کس میں باقاعد و شریک ہوئے۔

اواه ملف اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا بیٹل تعول فرمالیتے ہیں اور است اپنے ہاں مقام قرب عطافر مادیتے ہیں اور بعض نے بیٹ معنی مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالی اسے الل جنت میں لکھ دیتے ہیں۔

فاعوض الله عند اس كم منى بيري كه الله تعالى في اس پردم نيس فرما يا بلكه اس به ناراض موئ، خاص طور پراس صورت يس كه جب وه تيسرا آدى بغير كى عذراور وجه كومال سے چلا كيا مو، اور يه كي مكن ب كه جانے والا خض منافق مواورالله تعالى في كريم الله كوبذر يعددى اطلاع دے دى مواس ليے آپ الله في اس كے بارے بيس ارشادفر ما يا كه "الله تعالى في اس سے اعراض كيا ہے"

حيسف ينعلى اس كردومطلب بن:

- (۱) مجلس میں جہاں مناسب سمجے، وہاں پر بیٹر جائے، جبکہ کس کے درمیان میں خالی جگہ پرآسانی سے پہنچا جاسکتا ہو۔
- (۲) مجلس کے انتہاء اور آخر میں بی بیشر جائے جبکہ مجلس میں کوئی خالی جگدا در مخبائش ندہو، کیونکدالی صورت میں آ کے آنے سے دوسر در اور درست نہیں ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢٣/٤

# باب مَا جَاءَ فِي الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيقِ

يرباب الى بيان مل بكاسة من بيضفوال يركيا كياحوق بير

عَنِ الْبَرَاءِ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ مَزَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُمْ جُلُوسَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمُ لاَ بَذَ فَاعِلِينَ، فَرُدُوا السَّلامَ، وَأَعِينُوا الْمَظُلُومَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ.

حفرت براء فرماتے ہیں (اور ابواسحاق راوی نے اس مدیث کو حضرت براء سے نیس سنا) کہ نی کریم انسار کے پکھ لوگوں کے پاس سے گذرے، جوراستے میں بیٹے ہوئے شے آپ شے نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگوں کا یہاں بیشنا ضروری ہوتو برخض کے سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدونصرت کرو، اور بھولے بسکے (اور اندھے) کوداستہ بتا ک

### راسته يربيطي كحقوق

اگرانسان کی ضرورت کی وجہ سے یا بغیر کی وجہ کے داستہ کے ایک طرف بیٹے جائے تو نی کریم ف نے ایے فض کے بارے میں تین تکم ارشا دفر مائے ہیں کہ اس کا بیٹ ہے کہ جوراہ گذرا سے سلام کر سے توبیاں کا جواب و ہے، جوستم خوردہ اور مظلوم نظر آ جائے تو اس کی جس قدر ہو تکے، مدود ہرت کر سے بشر طبکہ عرف اور کل گانون اس کے لیے مانع نہ ہوں، اور اگر کوئی ماستہ ہول گیا ہے یا اسے معلوم بی نہیں یا کوئی آ کھے معذور ہوتو اسے بیر حارات بتائے تا کہ وہ فض اپنی منزل تک آ سانی سے بی جائے۔ (۱)

# بابماجاءفي المُصَافَحَةِ

یہ باب مصافحہ کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهُ: الرَّجُلُ مِنَا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُم آيَنْ عَنِي لَهُ ٩ قَالَ: لاَ. قَالَ أَلَيْكُومُ وَيَعَالُونُهُمْ قَالَ: نَعَمْ.

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک فض نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول ، ہم میں سے کوئی اپنے ہمائی یا دوست سے ملا قات کر سے تو کیا اس کیلئے جمک جایا کرے؟ حضور کے نے فرمایا: نبیس، عرض کیا: نبیس، عرض کیا: کیا اس کا ہاتھ بکڑے اور مصافحہ کرے؟ جائے بین موافقہ کر سے اور مصافحہ کرے؟ آپ کے نفر مایا: بی اس کے نفر مایا: بی اس۔

عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: هَلْ كَانْتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَ قَالَ: نَعَمْ.

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نی کریم ایک کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ فرمایا: جی ہاں (رواج تھا)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي ﴿ وَاللَّهِ ، قَالَ : مِنْ تَمَامِ الْتَحِيَّةِ الأَخْلُبِ الْيك

حفرت عبدالله بن مسعود سيدوايت بكرسول الله في فرمايا: باته يكرنالين مصافح كرنا تحيد يعن ملام كو بوداكرنا بد عن ابن من مفود عن النّبي في قَالَ: لا مَسمَرَ إلا كَمْصَلَ أَوْمُسَالِي .

حعرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے ارشاد فرمایا: رات کو بات کرنااس مخف کیلئے جائز ہے جس کا ارادہ نماز پر منے کا ہویادہ مسافر ہو۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَر ضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: ثَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبَهَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُقَ وَتَمَامُ تَحِيَّا لِكُمْ يَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

حفرت ابوامامہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشادفر مایا: مریض کی بیار پری کرنے کا کالل طریقہ بیہ کہ تم میں سے حال تم میں سے حال کے بیار پری کرنے والا اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پر یا فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر رکھے بھر اس سے حال دریافت کرے کہ وہ کیا ہے وہ درتم ہارا ہوراسلام معافی کرنا ہے۔

عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ عَامِنُ مُسْلِمَيْنِ، يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا: کوئی دومسلمان ایسے نہیں جوآ کہل میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں کمریہ کہ اللہ تعالی ان دونوں کی منفرت فرمادیتے ہیں قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں۔

# مصافحه ایک ہاتھ سےمسنون ہے یادونوں ہاتھوں سے

اس باب کی احادیث سے مندرجہ ذیل امور اابت ہوتے ہیں:

- (۱) آپس میں ملاقات کے وقت اور رخصت ہوتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی مصافحہ کرنے والوں کے صغیرہ گناہ معافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ والوں کے صغیرہ گناہ معافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔
- (۲) مصافح ایک ہاتھ سے ہو یا دونوں ہاتھوں سے احادیث میں دونوں طرح کے مصافحہ کا ذکر ہے، اس لیے مصافحہ خواہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ایک ہاتھ سے مصافحہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ١ / ٢١٧ كتاب الاستئذان، باب: الأنحذ باليدفتاوي عمودية ١ / ١ / ١ الفصل الثالث في للصافحة والمعانقة ط: فاروقيه كراتشي

کرنے کا طریقداس زمانے بیں کا فروں کا شعار بن چکاہے، اس لیے بعض علاء فرماتے ہیں کہ بہتر بیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے تاکہ کفار کے ساتھ مشاہبت لازم نہ آئے، نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ادب واحر ام اور تواضع کے زیادہ قریب بھی ہے۔(۱)

(۳) بعض لوگ ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ امام سے اور نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اسے انتہائی ضروری سیجھتے ہیں، پیطریقہ درست نہیں، علاء نے اسے بدعت قرار دیا ہے، لیکن اگر اسے ضروری قرار نددیا جائے، بس ویسے ہی کمی کی ضرورت کی وجہ سے انسان امام سے یا کی نمازی سے نماز کے بعد مصافحہ کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔(۲)

### باب مَا جَاءَفِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ

بدباب معانقة يعنى مكال طف اور بوسد معلق ب-

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنْ حَارِقَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ الله ﴿ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعُ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﴿ عُزِيَانًا ، يَجُزُ ثَوْبَهُ, وَاللهُ مَارَأَ يُتُدْعُرْ يَانًا قَبْلَهُ وَالاَبْعُدَهُ, فَاعْتَنَقَدُو قَبْلَهُ.

حضرت عائشہ ڈٹاٹھ فرماتی ہیں کہ زید بن حارشہ دید منورہ آئے، (اس وقت) رسول اللہ میں میرے کمریس تے، وہ آئے تو انہوں نے درواہ کھکھٹا یا تو آپ کے برہنہ حالت میں بی کیڑے کھیٹجتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کی تشم میں نے آپ کے کونہ تو اس سے پہلے بھی برہند دیکھا اور نہ بعد میں، پھر آپ کے نے آئیس اپنے گئے لگا یا اور پوسہ دیا۔

### معانقة مسنون ہے

اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ جب کوئی انسان سفر وغیرہ سے آئے تو مرد کا مردسے مطلے لگا کر ملتا سنت ہے، اور چہرے پر بوسد بنامجی جائز ہے بشر طبیکہ کوئی فتنہ نہ ہو۔

حضرت زیدبن حارثہ زائن کھ مرمدے ہجرت کر کے جب مدیند منورہ تشریف لائے تو نی کریم اس سے ملاقات کیلئے گھریہ آئے ،وستک دی، آپ برہند حالت میں ہی با ہرتشریف لے آئے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٣٩٢/٣

۳۲۲/۷۵ تحفة الاحوذي ۲۲۲/۷۵

فقام المید عویانا اس کا بیمطلب نیس که نی کریم بی بالکل نظیموکر با برنظے بلکداس کا مطلب بیہ کہ آدی عوما گھر میں سرے ٹوپی اور قیص اتار کر بیٹھتا ہے، تاف سے لے کر گھٹے تک جوستر کا حصہ ہے وہ چھیا ہوتا ہے، باتی کیڑوں کواتار دیا جاتا ہے، اور جب کوئی وروازہ پر آتا ہے تو بھرانسان جلدی سے تمام کیڑے بہن کر دروازے پر چلا جاتا ہے، لیکن نبی کریم کے حضرت زید بن حارد کی اتن خوثی ہوئی کداو پر کی چاوراوڑ صنا بھی بھول مکتے اورالیسے بی چاور کے بغیران کا استقبال کیا۔

سوال بیہ کہ حضرت عائشہ ڈواٹھ نے قشم کھا کریفر مایا کہ بیس نے آپ کواس طرح بر ہندھالت بیل نہ آواس سے بہلے بھی دیکھااور نہاں کے بعد ، جبکہ حضرت عائشہ ڈواٹھ کو کونٹور کے کی طویل محبت حاصل رہی اور ایک بستر اور ایک لحاف بیس سونا ثابت ہے تو چر بیکے کہا ہے کہ بیس نے اس طرح بر ہندآپ کے کہی نہیں دیکھا؟

#### ال كدوجوابدية كتين:

- (۱) حفرت عائشہ بھائن کے اس کلام کے معنی بیبیں کہ میں نے نی کریم کے استقبال کیلئے اس طرح بغیر چادر کے اس موقع کے علاوہ بھی نہیں دیکھا، کو یا حضرت عائشہ بھائن نے بطورا خضار کے یہ جملہ ذکر فرما یافو اللہ مار آیته عور بانا قبله و لا بعدہ ادرم اداس سے خکورہ طریقے سے استقبال ہے۔
- (۲) بعض نے بیمطلب ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑاتھ کی مرادیہ ہے کہ میں نے کرے ہے باہر بھی آپ اس کواں طرح بر بندعالت میں نہیں دیکھا، کرے کا تدرد کھنے کی فی کرنا مراد نہیں۔

یہاں ایک ادرسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نظامی کی اس مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ معانقہ ایک جائز اور مسنون علی ہے جبکہ حضرت انس کی گذشتہ باب کی مدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ معانقہ شروع اور مسنون نیس ہے، بظام ردونوں مدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب بیہ کہ جب انسان سفر سے واپس آئے یا طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوتواس وقت معانقہ کرنا اور گلے الکا کر ملنا مسنون ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے معرت زید کی آ مہر برمعانقہ فرمایا، اور جب انسان کی سفر سے واپس نہ آئے تو پھر مرف مصافحہ کرنا مسنون ہے، معانقہ نہ کیا جائے، چنا نچے معریث انس ش ای وجہ سے آپ شک نے معانقہ سے مع فرمایا کہ وہاں کی کا سفر سے آئے کا ذکر نیس تھا، اس لئے دونوں روا بحق میں کوئی تعارض نہیں بلکہ دونوں کے مغیوم الگ الگ ہیں۔(۱)

### بابمَاجَاءَ**فِي قُ**بُلَةِ الْيَدِوَ الرِّجُلِ

برباب التحدادر پا كل كوبوسدين ك بارك يس ب-عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ مَهْو دِئ لِصَاحِيهِ، الْحَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيّ. فَقَالَ صَاحِبَهُ: لاَ تَقُلُ: نَبِيّ، إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٣/١٤ الكوكب الدري ٣٩٣/٢

لَوْسَمِعَكَ، كَانَلَهُ أَزْبَعَهُ أَغَيْنٍ. فَأَلْيَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلَا فَعَنْ يَسْعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ. فَقَالَ لَهُمْ: الْأَلْفُو كُوا بِالله ضَيْنًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْعُلُوا التَّفْسَ الَّتِي حَزَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالْحَقّ، وَلاَ تَسْشُوا بِبَرِي م إلى ذِي سلطان ليتفنلة ولاتشحزوا ولاتأكلوا الزبا ولاتفلطوا مخصنة ولافولوا الجزار يؤم الزخف وخليكم خَاصَةً الْيَهُودَ: أَنْ لاتَعْعَلُو الْحِي السَّبْتِ. قَالَ: ظُعَّبُلُو اللَّهُ وَرِجُلَلْظُالاً: نَشْهَدُ أَنْكَ نَبِيٍّ. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ ٱنْتَتَبِعُونِي؟قَالُوا: إِنَّ دَاوُ دَدَحَارَ بَهَ أَنْ لاَيُزَالَ فِي ذُرِّ يَعِمْنِينَ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ تَبِغْنَاكُ أَنْ تَقْفُلْنَا الْيَهُو ذَ. حضرت صفوان بن حسال فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ایک یجودی نے اسے سائتی سے کہا: تم جمیں اس نبی کے یاس لے چلو اس کا ( يبودى ) سائقى كينے لك كرائيس نى ندكوكونك اگرانبوں نے س ليا ( كريبودى بھى بھے نى كيتے ہيں ) تو (خوشی سے) ان کی جارا تکمیں ہوجا کیں گی، چنانچہوہ دونوں رسول اللہ ک فدمت میں آئے اور آپ ے و (٩) واضح احکام کے بارے میں سوال کیا تو آپ 🌰 نے ان سے فرمایا: تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک ندهمرا د، چوری ندکرد، زناندکرد، اس نفس تول ندکرد جے مار دالناالله فرار را میا بے مرحق کے ساتھ، سی بے گناه کوما کم کے پاس ندلے جا و (جمو فے الزام لگ کر) تا کدووائے آل کردے، جادونہ کرو، مودنہ کما و، یا کدامن مورت يرزناكى تهت ندلكا كوميدان جنك يل ينهمت كييروه اوراب يهوديونتم يرخاص طور يربيلازم بيكتم مفتدوال دن ش الله كريم سے تجاوز ندكرو، راوى كيتے إلى كم مران دونوں يكود يوں نے نى كريم ش كدونوں باتھ اور دونول یا کال چم لیے اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کی گوائی دیے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نی ہیں، آپ شے نے فر ما یا کہ محر تمہیں میری اتباع سے کوئی چیز روکتی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ واقعہ بیہ کہ واؤد علیدالسلام نے اسے رب سے بیدعا کی تھی کہ نی بیشدان کی اولاد میں بی بواکریں اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی وروی کر لی تو یمودس مار دالیس کے۔

مشکل الفاظ کے معنی: فدار بعة أعین: ان کی چارآ تعین بوجا میں کی مطلب بیہ کدوه بماری زبان سے اگرین لیں کہ بم انیس نی کمدرے ہیں۔ بیعانت: واضح مظاہر وباہرا مکام، بم انیس نی کمدرے ہیں۔ بیعانت: واضح مظاہر وباہرا مکام، لاتفذفوا: تم بہتان ندلگا ک، الزام ندلگا کے محصنة: پاکدامن مورت۔ لاتو لو االفواد: تم بہتان ندلگا ک، الزام ندلگا کے محصنة: پاکدامن مورت۔ لاتو لو االفواد: تم بہتان ندلگا ک، الزام ندلگا کے محصنة: پاکدامن مورت۔ لاتو لو االفواد: تم بہتان ندلگا ک، الزام ندلگا کہ مدے تجادز اور زیادتی ندکرو۔

# باتحداور ياؤل كوبوسددين كامسكله

اگرایک فض دوسرے کے ہاتھ یا پاؤں پر بوسددے تواس کا کیاتھ ہے، اس میں تنصیل ہے: (۱) اگر چرسے اور ہاتھ پر شہوت کے ساتھ بوسددیا جائے توبیا پٹی بوی اور باندی کے علاوہ کی کے ساتھ جائز نیس ، ایسے تی ا پنی بیوی اور با ندی کےعلاوہ کسی کو بوسدد سے میں شہوت کا خطرہ موتو بھی بوسد ینا جا تزنہیں۔

(۲) اگر چھوٹے بچوں کوشفقت وعجت کی بناء پر بوسہ دیا جائے یاکسی کی علمی نضیلت وشرف اور بزرگی کی وجہ ہے بوسہ دیا جائے تو پیمسنون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ جس کو بوسہ دیا جارہا ہے اس کے بارے میں بیدیقین ہوکہ وہ اس سے تکبر وغرور شی بہتا نہیں ہوگالہذا اگر اس کے بارے بیاندیشہ ہوکہ وہ اس قد تعظیم وکریم کی وجہ سے تکبر میں بہتا ہوجائے گاتو پھراسے بوسہ دینا کروہ ہے، حدیث باب میں ہے کہ ان دو یہود یوں نے نبی کریم کی کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پر بوسے دیے، جب بوسہ دینا کروہ ہے، حدیث باب میں ہے کہ ان دو یہود یوں نے نبی کریم کی دنیاوی شان وشوکت اور مال ودولت کی وجہ سے چو ما جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔

(٣) پاؤل پر بوسدد یے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک مطلقا جائز ہے، خواہ پاؤل چو منے کیلئے کتنا ہی جمکنا پڑے جبکہ بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کے قدم بوی اس صورت میں جائز ہے، جبکہ رکوع سجدہ کی ہدیت کی طرح سرنہ جھکے، (۱)

### دويبود يول كاحضور الم

ایک دن دو یہود یوں نے نی کریم بھی سے بطورامتحان کے سوال کیا کہ ''تع آیات بینات' سے کیا مراد ہے، قرآن مجیدیں اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کیلئے دوجگہ ''تع آیات' کا ذکر فرمایا ہے، ایک سورة نمل کی آیت نمبر ۱۲ میں اور دوسرا سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبرا ۱۰ میں نولقد الدید اموسی تسع ایات بیدنات

تسع ایات (نونشانیال) ے کیامراد ہے؟ اس میل دوقول ہیں:

- (۱) اس سے دہ نوم مجزات مراد ہیں جوحضرت موی علیہ السلام کواس دفت عطا فرمائے گئے، جب ان کی قوم سرکشی اور انسانیت کی تمام سرحدیں عبور کرگئی، تو مختلف اوقات میں ان پر بیعذاب اتارے جاتے رہے پھر بھی وہ باز نیر آئے تو بالآخر انہوں نے جب حضرت موی کا تعاقب کیا تو وہ سب بحر قلزم کالقمہ بن گئے، بیزو مجزات بیریں:
- (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) پانی کا طوفان (۴) نثریوں کا عذاب (۵) غلے میں گھن کے کیڑے اورسر کے بال اور کپڑوں میں جوؤں کی کثرت (۲) مینڈک (۷) خون (۸) قبط سالی (۹) تھلوں کی پیداوار میں کی۔

اگر حدیث باب میں شع آیات سے بینوم مجزے مراد لیے جائیں تو سوال ہوگا کہ نی کریم ہے نے ان یہود یوں کے جواب میں معجزات کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ صرف احکام کا ذکر فرمایا ہے؟ تو شار میں حدیث اس کے بارے میں بیفرماتے ہیں کہ نی کریم ہے نے تو بینوم مجزات ذکر فرمائے سے لیکن راوی نے اختصار کی بناء پراس وجہ نے انہیں ذکر نہیں کیا کہ دو تو قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور ہیں اور نی کریم ہے نے اس کے ساتھ بچھا حکام کا مجی ذکر فرمادیا گوکہ ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) جوابر الفقه ۱۱۱ کمفة الاحوذي ۲۰۱۷

(۲) اوراگر دست آیات سنواحکام مراد لیے جائیں تو پھرروایت میں اختصار مانے کی ضرورت نہیں البتہ اس صورت میں بیسوال ضرور ہوگا کہ سوال نو احکام کے بارے میں تھا جبکہ روایت میں دس احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نواحکام تو ذکر فرما ہے جو تمام امتوں میں مشترک تصاور پھر مزید تھم ان کے فائدے کیلئے ذکر فرما دیا ، جو خاص طور پر عبد السال میں متعلق تھا کہ وہ ہفتہ کے دن صرف اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہا کریں ، مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔

ان داود دعاً ربه آن لا یوال من خریته نبی یبود یول کا بیکهنا کہ ہم آپ پراس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے بیدعا کی تھی کہ بمیشہ میری اولا دش ایک نبی ہوا کرے، اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو محالہ ان کی اولا دش ایک نبی میں نبی خرورآئے گا، جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تمام یہودی اس نبی کی اتباع کریں گے، ان کی شان وشوکت ہوگی، اب اگر ہم آپ پر ایمان لیان کے آئی تو پھراس وقت ہماری شامت آجائے گی، یبودی ہمیں اس بناء پر آل کردیں گے، لہذا اس وجہ ہم ایمان نہیں لا رہے، بیر امر جھوٹ اور الزام تراثی ہوارایک غلط بات کی نسبت جھڑت داؤ دعلیہ السلام کی طرف کی جارہی ہے، انہوں نے اس قسم کی کوئی دعانہیں کی تھی، وہ اس طرح کی دعا کیسے کرسکتے ہے جبکہ ان پر نازل ہونے والی کتاب ''دیور'' میں بیموجود تھا کہ جمل نبی آخر الزمان تشریف لا میں گئی، موامل می کوئی دورت کی بیات بھی ان کی بیر مضات ہوگئی اور وہ خاتم النبین ہو نئے اور ان کا دین سابقہ تمام دینوں کو مشوخ کردے گا، اور آل کرنے کی بیات بھی ان کیور یوں کی غلط ہے کیونکہ جولوگ یبود میں سے ایمان لائے ہیں، انہیں قبل نہیں کیا گیا، حاصل یہ کہ ایمان تبول کی بیات بھی ان گئے، وہ کسی جو کی کہ خالا ہے درست نہیں ہیں۔ (۱)

### باب مَاجَاءَ فِي مَرْحَبًا

یہ باب مرحبالینی خوش آ مدید کہنے کے بارے میں ہے۔

عَنْ أُمِّ هَانِي، تَقُولُ: ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِعَوْبٍ قَالَتُ: فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذِهُ ؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُهَانِي فَقَالَ: مَرْ حَبَاباً مُهَانِي،

حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کوشس کرتے ہوئے پا یا اور فاطمہ نے ایک کپڑے سے آپ کی کیے پردہ کررکھا تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ کے نے بوچھا کہ یکون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہائی ہوں توصفور کے نے ارشاوفر مایا: ام ہائی کومرحبا یعنی خوش آ کہ بدو۔

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِى جَهْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله عَنْ عِنْهُ: مَزَ حَبَابِالزَّ اكِبِ الْمُهَاجِرِ - حضرت عَرمه بن الى جَهْل فرمان الله على حضور الله على الله عرصة عن الى جهل فرمان الله على ا

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٣٩٥/٣، مرقاة للفاتيح ٢١٢١ كتاب الايهان باب الكبائر، شرح الطيبي ١٩٥١

مرحبالیعنی خوش آمدید ہو۔

# آنے والے شخص کیلئے اچھے کلمات کہنا سنت ہے

ان دونوں احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی فخض کی کے ہاں آئے تو دوسرے کو چاہئے کہ آنے والے کے استقبال میں ایجھے کلمات کا استعال کرے، جس سے اسے وحشت نہ ہو بلکہ اس ماحول سے انس اور لگا کی ہوجائے، چنا نچہ نی کریم استقبال میں ایجھے کلمات کا استعال کرے، جس سے اسے وحشت نہ ہو بلکہ اس ماحول سے انس اور لگا کی ہو جائے کے الدہ اور مانوں جگہ پہر آگئے ہو، کیونکہ آنے والے آدی کیلئے اگر سخت اور نامناسب کلمات استعال کیے جائیں تو یہ اخلاق حسنہ اور سنت بندی کے سراسر خلاف ہے، اس لیے ایسانہیں کرنا چاہئے۔

" فوجدته یغتسل " ان الفاظ سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوران شسل آپ ش نے حضرت ام ہانی سے تفتگو فرمائی، حالا تکہ حقیقت الی نہیں، اس لیے شار حین حدیث نے اس کے مطلب میں تین امکان ظاہر کیے ہیں:

- (۱) ہوسکتا ہے کہ آپ شک نے ابھی مخسل کرنا شروع ندفر ما یا ہو، اس ونت آپ شک نے بیٹ کنتگوفر مائی ہو۔
- (٢) یابیکآپ ان عسل سے فارغ ہو کیا سے عرف میں اس طرح کی صورتحال میں فوجد تد پختسل کہدیا جاتا ہے۔
- (٣) یہ جم ممکن ہے کہ نبی کریم کے گڑا باندھ کرنہارہے ہوں، اور حضرت فاطمہ نے ناف سے او پر کے حصے کے پردے کیلئے کپڑا کھڑا کررکھا ہو، ایسے میں دوران عسل بھی گفتگو کی جاسکتی ہے، اس لیے اس حدیث سے بیا سندلال کرنا کہ آپ شک نے برہنہ حالت میں گفتگو فرمائی ہے، کسی مجمی طرح درست نہیں۔(۱)

# میجه حضرت عکرمہ بن الی جہل کے بارے میں

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى٣٩٧/٣٥

ما ضرفدمت : وئ اوراسلام قبول كرليا ، جب أنيس في كريم في في و يكها توفر ما يا: مو حبابالو اكب المهاجو-حضرت ام سلم فرما تى بين كدا يك دفعه في كريم في في فرما يا كن مين في جنت مين الإجهل كيلي الكوركا مجهاد يكها به ا جب حضرت عكر مدن اسلام قبول كرليا تو آپ في في حضرت ام سلم سي فرما يا كه جنت كماس هجه سيم او بيب كدا بوجهل كى نسل سي حضرت عكر مدن اسلام قبول كرليا به -

بعدي يختلف معركول يس شريك موت رب، بالآخريرموك كالزائي يس شهيد موكزا)

### باب مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

یہ باب چینکنے والے کے جواب کے حکم کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَمنولُ الله في: لِلْمُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلَمِ مِسْتُ بِالْمَعْزُو فِ: يُسَلِمْ عَلَيْهِ إِذَا لَقِينَهُ وَيُجِبِهُ إِذَا وَعَالَى وَيُعِبُ لِلْمُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلَمِ مِسَلَمان يَرِدستور عَمِلَانَ حِيرَ وَقَالَ وَمَمْلَان يَرِدستور عَمِلَانَ حِيرَ وَقَلَ مَعْرَت عَلَى وَاللّهُ فَي ارشاد فرما يا: مسلمان يردستور عملان چينك كا جينك كا جينك كا جينك الله على الله على الله على وقوت كوقول كرے جب وہ اس سے طے، اس كى دعوت كوقول كرے جب وہ اسے بلاتے، اس كى چينك كا جواب يرحمك الله سے وے جب وہ جينك ماركر الحمد لله كم اس كى بيارى پرى كرے جب وہ بيار ہوجا ہے، اس كى بيارى پرى كرے جب وہ بيار ہوجا ہے، اس كى بيارى پرى كرے جب وہ بيار ہوجا ہے، اس كى بيارى پرى كرے جب وہ بيار ہوجا ہے، اس كى بيارى بيلغ بى وبى بيند كرمان الله في الله في

### چھینک کاجواب دینے کی حیثیت

نکورہ احادیث میں نمی کریم شکنے چیر حقوق ذکر فرمائے ہیں جوایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں: . (۱) جب وہ اسے سلام کر ہے توبیاس کا چھے انداز سے سلام کا جواب دے، اس کی مزید تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الاصابة ٣٣٣/٨، العين بعدها الكاف، البداية والنهاية ٢٩٨/٢

(۲) کھانے کی دعوت کرے تواسے قبول کرے، دعوت کا قبول کرناسنت ہا اور بعض حضرات کے زو یک واجب ہے، لہذا دعوت کو قبول کرنا سنت ہے اور بعض حضرات کے زو کی حال میں شرکت نہیں کرنی دعوت کو قبول کرنا چاہئے، بشرطیکہ اس میں گو کی خلاف شرع کام وقتم کرسکتا ہوتو پھرشرکت درست ہے۔

(٣) جب اس كے پاس كوئى چينكے اور الحمداللہ كے توسنے والے كو چاہئے كہ وہ يرحمك اللہ سے اسے جواب دے، "وسميت" كہتے ہيں: چينكے والے كويرحمك اللہ سے جواب دينا۔

چینک کاجوابدین کی کیا حیثیت ب؟اس من فقهاء کرام کا اختلاف ب:

🖈 محینک کا جواب دیناسنت ہے، بیامام نو دی اور مالکی کا فدہب ہے۔

🖈 الل ظاہراورشافعیرے نزدیک میجواب دینافرض مین ہے

اس حننیاورجمبور حنابلہ کا ندہب ہیہ کہ چھینک کا جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے یعنی اگر بعض افراد بھی اس کا جواب وے دیں توسب کی طرف سے بیرواجب ادا ہوجائے گا۔

(٣) مريض كى عيادت كرے (۵) جب مرجائة واس كى تجميز وتدفين اور نماز جناز ويس شريك مو

(۲) مسلمان بھائی کیلئے وی کچے پند کرے جو وہ اپنے لیے پند کرتا ہے، اور دوسری روایت میں چھٹاحق بیہے کہ سلمان بھائی کیلئے فیرخوابی کے جذبات رکھتا ہوخواہ وہ بھائی اس کے پاس حاضر ہو یا غائب، ایسانہ ہوکہ سامنے ہوتواس کی خوشا مدکرے اور فائب ہوتواس کی برائی کرے، پیاطریقہ منافقین کا ہوتا ہے، جسے ترک کرنے کا تھم دیا گیاہے۔(۱)

### بابماجاء كيف تشميث العاطس

يد باباس بيان مس ب كرچيك والكوكي جواب دياجات

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ الْيَهُو دُيَتَعَاطُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ

حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ یہود نی کریم اللہ کے پاس چھنگتے اورامیدر کھتے کہ حضور ان کیلئے یرحمکم اللہ کہیں، حمر آپ شے یکی فرماتے بھدیکم اللہ ویصلح بالکم (اللہ تعالی حمیس بدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے)

عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدِ ٱلَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَى فَعَطَسَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: عَلَيكُ وَعَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٧/٨ ، تكملة فتح الملهم ٢٣٧/٣ كتاب السلام ، باب من حق المسلم

النَّبِي ﴿ إِنَّهُ : فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ النَّبِئُ ﴿ وَعَلَى أَمِّكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقْلِ: الْحَمْدُ لِلْهَ وَلِيَقُلُ اللهُ وَلَيْقُلُ لَهُ مَنْ يَرُدُ عَلَيْهِ: يَرْحَمْكَ اللهُ وَلَيْقُلُ: يَفْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ.

حفرت سالم بن عبید کھولوگوں کے ساتھ سفر میں سے کہ ان میں سے ایک نے چینک ماری تواس نے کہا: السلام ملیکم تو سالم نے کہا کہ تجھ پراور تیری مال پرسلام ہو، یہ بات اس آ دمی پرگراں گذری (یا بیز جمہ: وہ خض اپنے ول میں ہی غصہ ہوگیا) سالم نے فرمایا: میں نے اپنی طرف سے پھینیں کہا، وہی کہا ہے جو نبی کریم ہے نے ارشاوفرمایا (جب) ایک شخص نے نبی کریم ہے کہ ارشاوفرمایا (جب) ایک شخص نے نبی کریم ہے کہ پاس چینک ماری تواس نے کہا السلام علیم تو آپ کے فرمایا: تم پراور جھنف اسے پرسلام ہو (پھرفرمایا) جب تم میں سے کوئی آ دمی چھینکے تواسے چاہئے کہ وہ الحمد للدرب العالمین کے، اور جھنف اسے چھینک کا جواب دے تو کہے: یرحمک اللہ، اور چھینکے والا پھر کہے: یعفو اللہ لی و لکم (اللہ تعالی میری اور تمہاری مغفرت فرمادے)

عَنْ أَبِى أَيُوبَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّ عَلَى : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْلِ: الْحَمْدُ لِلْمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقْلِ الَّذِي يَوْدُ عَلَيْهِ: يَرْ حَمْكَ اللهُ وَلْيَقْلُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ

حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی چھینے تو کہم المحمدللہ علی کل حال (ہرحال میں اللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں ہیں) اور اسے جواب دینے والا کیے: یر حمک اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) اور پھر چھینئے والا کیے: بعد کم اللہ وصلح بالکم (اللہ تعالی تہیں ہدایت دے اور تمہارا حال بہتر کردے)

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يشمّت: چينك كا جواب يرتمك الله بدر عاطس: چينك والا يتعاطسون: وو چينك مشكل الفاظ كمعنى: \_ يشمّت و جد في نفسه: دل مين گران گذرى، اپن دل مين غصه بوگئ بال كتين معنى مارت تصديد جون: وه اميدر كهته و جد في نفسه: دل مين گران گذرى، اپن دل مين غصه بوگئ بال اس كتين معنى بين دل ، خوشحالى اور حال ، احاديث مين اس لفظ كرتينون معنى استعال بوئ بين، تا بم اس حديث مين و من بالكم مين و حال ، كم منى مرادليمازياده بهتر ب \_ \_

### چھینگ کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے

اس باب کی اجادیث سےدرج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

(۱) اگرکوئی کافرچینک مارے اور قریب میں مسلمان ہوتو وہ پر حمک اللہ نہ کے، کیونکہ رحمت الل ایمان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ان کی ہدایت کیلئے دعا کرے ان الفاظ سے: بھد یکم الله ویصلح بالکم، چنانچہ یہودآپ الله کی کمبل میں چھینک مارتے سے تاکہ حضور بھی ان کیلئے دیات کے اللہ کے دریعہ دعادیں کیکن آپ ایسانہ فرماتے بلکہ بھد یکم الله ویصلح بالکم ہی ارشاد فرماتے۔ دو اوریٹ میں اس موقع کیلئے دو (۲) چھینکے والے کو جب برحمک اللہ سے جواب دیا جائے تواس کے بعد چھینکے والاکیا کے؟ احادیث میں اس موقع کیلئے دو

طرح كالفاظ متقول بين (١) يهديكم الله ويصلح بالكم (٢) يغفر الله لى ولكم

جہورعلاء فرماتے ہیں کہ آ دمی کی مرض ہے کہ ان دو الفاظ میں سے جوبھی کہدیے، سنت ادا ہوجائے گی ، اور اگر بیک وقت دونوں طرح کے الفاظ کہد دی تو بیسب ہے بہتر ہے۔

(٣) چھنگنے والا الجمدللہ کے، السلام علیم اس وقت نہ کے، ایک شخص نے نی کریم کے پاس چھنک مارکر السلام علیم کہا تو آپ کے نے فرمایا: علیک وظی ا کم، چھنک کا جواب اس طرح دیے کا مقصد بیتھا کہ چھنک کے وقت السلام علیم نہیں کہنا چاہ اور اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمہاری تربیت ماں نے کی ہے جب بی تم نے چھنک کے وقت ایسا کہا ہے، اگر تمہاری تربیت باپ کرتے توتم اس طرح نہ ہولتے، بلکہ سمجے جملہ ہولتے، بیصد بٹ چونکہ مصرت سالم نے سی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے بھی چھینک کے وقت السلام علیم کہنے والے کواس طرح جواب دیا، جونی کریم کے نویا تھا، پھر آپ کے طریقہ ارشا وفرمایا۔(۱) باب مایکھو لُ الْعَاطِلُسُ إِذَا عَطَسَ

یہ باب ان کلمات کے بیان میں ہے کہ جوچھینے والا چھینک کے وقت کے گا

عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاَ عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَهِ عَلَمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلْ حَالٍ. عَلَمَ عَلَى كُلْ حَالٍ.

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمری موجودگی میں چینک ماری اور الجمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمری موجودگی میں چینک ماری اور الجمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا این عمر نے فرمایا: میں ہمی کہتا ہوں الجمدللہ والسلام علی رسول اللہ کے ایک ہمیں بیس محمایا کہ (چینک کے بعد) ہم بیر ہمیں: الجمدللہ علی کل حال (ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ ہی کے لیے ہیں)۔

# چھنگنے کی دعا

احادیث میں چھینے کے وقت کی دعا کے بارے میں تین طرح کے الفاظ منقول ہیں:

(١) الحديثلة (٢) الحديثلة رب العالمين (٣) الحديثلة على كل حال

امام نووی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے ہے کہ چھیکنے کے وقت آدمی الجمد للد کہے اور اگر الجمد للدرب العالمین کہتو ہا س بہتر ہے اور اگر الجمد للد علی کل حال کہتو ہیسب سے اضل ہے، کیونکہ اللہ کی حمد وثنا پر مشتل کلمات جس قدر زیادہ ہو گئے ، اس قدر ان کی عظمت اور فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ١٠/٨ إلكوكب الدرى ٣٩٢/٣

فقال ابن عمر: وانا اقول: الحمد الدو السلام على دسول الله، حضرت ابن عمر كارشاد كا مطلب يه بكدل تو ميرانجي بجي چاہتا ہے كہ بي جينك كوفت بجي كهول جوآپ نے كہا ہے، ليكن ايسا جميں حضور اللہ نيس سكھلايا، اس ليے جميں ايسانيس كہنا چاہيئ وى كلمات كہنے چاہيس جوحضور اللہ نے ارشاد فرمائے ہيں۔ (۱)

### بابماجاء في إيجاب التَشْمِيتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

ساباس بیان علی ہے کہ چینک ارف والا الحمد اللہ کے تو رحمک اللہ ہاں کا جواب و یا جائے عن اُنس بن مالیک آن رَ جُلَیْنِ عَطَسَاعِندَ النّبی فَ فَشَفَتَ آَ حَدَ هَمَا وَلَهَ يُشَوِّتِ الآخَوَ فَقَالَ الَّذِى لَهُ عَشَفَتْ اَ حَدَ هَمَا وَلَهُ يُشَوِّتِ الآخَوَ فَقَالَ الَّذِى لَهُ يَسَعَمُ وَاللّهُ عَلَى اَللّهُ عَلَى اَللّهُ عَلَى اَللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### چھینک کا جواب کب دیا جائے

اس مدیث سے بی می است ہوتا ہے کہ چینک کا جواب پر حمک اللہ سے انسان پر اس وقت واجب علی الکفایہ ہوتا ہے جب چینکے والا بلند آواز سے ند کیے کہ جس سے دوسرا جب چینکے والا بلند آواز سے ند کیے کہ جس سے دوسرا آدی سے سی تھی تھرچینک کا جواب وینالازم نہیں ہوتا۔

طرانی کی روایت میں ہے کہ بیدو وقع معرت عامر بن طفیل اور ان کے بیتیج تھے۔ (۲)

### باب مَاجَاءَ كُمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

به باب اس بیان ش به که چیننے واصلے کاتی مرتبہ تک جواب دیا جائے۔ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: عَطَسَ رَجُلْ عِنْدَ رَسُولِ الله فَ وَأَنَا شَاهِذَ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ . فُمَّ عَطَسَ النَّالِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَ : هَذَا رَجُلُ مَوْ كُومْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩/٨

۳) تحفة الاحوذي ۱۳/۸

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کدایک شخص نے نبی کریم اللہ کے پاس چھینک ماری، میں بھی وہاں موجود تھا، نبی کریم اللہ فرمائے اللہ (اللہ تم پررتم فرمائے) پھر دوسری باراس نے چھینک ماری تو آپ ش نے فرمایا: میخض زکام میں مبتلی ہے۔

ره اس من مسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْحُوه إلا أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الْفَالِفَةِ: أَنْتَ مَزْ كُوْمْ۔ اى سند كا يك طريق ميں ہے كہ آپ ش نے تيسرى مرتبہ چينكنے پر فرما يا كه اس آدمى كوزكام ہے۔ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ دِ فَاعَةً ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ فَيْهِ: شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلاثًا ، فَإِنْ ذَا دَفَإِنْ شِفْتَ فَشَمِّتُهُ وَإِنْ شِفْتَ فَلاَ. حضرت عبيد بن رفاعہ سے روايت ہے كہ رسول الله في نے ارشاد فرما يا: چينكن والے وقين بارتك جواب دو پھراگر اس سے زيادہ چينكي تو تهيں اختيار ہے ، چاہو، تو اسے جواب دو، اور چاہو، تو ندو۔

## چھینک کا جواب کتنی مرتبہ تک دیا جائے

حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد آپ ف نے فرما یا کہ

اسے زکام ہے جبکہ امام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت ابوہریرہ سے اور حضرت سلمہ کی اس روایت کے دوسر ہے طریق میں منقول ہے کہ آپ ف نے تین مرتبہ چھینک کا جواب دیا او پھر فرما یا کہ اسے زکام ہے، بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے؟

اس لیے بعض علماء نے ان دونوں شم کی روایات میں یول تظیق دی ہے کہ حدیث سلمہ میں ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد آپ کی کہ مواب کے بعد آپ کی اگر پہلی مرتبہ حجینک کے بعد آپ کی کوئی کی مرضی جھینک کا جواب دے، اس کے بعد آپ کی کہ مرضی علی ہے، تو پھر تین بارتک ضرور چھینک کا جواب دے، اس کے بعد آپ کی کی مرضی ہے، چاہے تو جواب دے، اس کے بعد آپ کی کی مرضی ہے، چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نددے۔(۱)

## باب مَاجَاءَفِي خَفُضِ الصَّوُتِ وَتَخْمِيرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

یہ باب چھینک کے وقت آواز کو پست کرنے اور چہرے کوڈھانپ دینے کے بیان میں ہے۔ عَنْ أَبِی هَرَیْرَ قَاٰ اَنَّبِیَ ﷺ کَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّی وَ جُهَهٔ بِیَدِهِ، أَوْ بِعَوْ بِهِ، وَغَضَ بِهَا صَوْتَهُ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو چھینک آتی تو آپ ﷺ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا

تعری او ہریزہ سے روایت ہے کہ جب رحول اللہ ہوں۔ کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور چھینک کے وقت اپنی آ واز کو پست فرما لیتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_خفض الصوت: آوازكو يست كرنا، يست آواز \_ تحمير الوجه: چرك ودهانينا، چرك وجهيانا \_

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۲۳۵/۳ كتاب السلام, باب من حق المسلم

غض بها: چمينك كودت آوازكويت اورآ ستدكر ليت\_

#### چھینک مارنے کے آ داب

ال حدیث میں نی کریم فی نے چینک مارنے کے دوآ داب ذکر فرمائے ہیں، ایک چینکے وقت ہاتھوں سے یاکی
کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرا یہ کہ بلند آ واز سے نہ چینکا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تہذیب وتدن اور
شائنگی کی علامت بھی ہیں اورآ واب شریعت کا تقاضا بھی ہیں، اس لیے کہ چینک کے وقت چہرے کی شکل بگڑ جاتی ہے، بسااوقات
کوئی بلغم وغیرہ بھی نکل آتی ہے، اگر چہرے کو نہ ڈھانپا گیا تو ساتھ میں بیٹے انسان کو تکلیف ہوگی، ای طرح بلند آ واز کے ساتھ چینک
مارنے سے لوگ خوف زدہ بھی ہوجاتے ہیں، معاشرہ میں اسے نجیدگی اور وقار کے خلاف سمجا جاتا ہے، اس لیے آ ہستہ آ واز سے چینک
ماری جائے اور الحمد للہ بلند آ واز کے ساتھ کہا جائے تا کہ دوسر الحفی من کراس چینک کا جواب دے سئے۔ (۱)

### باب مَاجَاءً إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكُرُ وَالتَّثَارُ بَ

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالی چینک کو پسنداور جمائی لینے کو تا پسند کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَالَ: الْمُطَاسُ مِنَ اللهُ وَالتَّفَاؤُ بِمِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاقَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَطَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ: آهُ آهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّقَاؤُب، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: آهُ آهُ إِذَا تَقَاتُبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فر مایا: چھینک اللہ کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اللہ طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ ہوتا ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہوتا ہے اللہ تعالى جھینک کو پنداور جمائی کو ناپند کرتے ہیں، چنا خے جب کوئی جمائی لیتے وقت آ ہ آ ہ کہتا ہے تو شیطان اس کے اندر سے (اس کی خفات پر) ہنتا ہے (جب وہ اسے مند پر ہاتھ ندر کھے تو)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُ الْعُطَاسَ ، وَيَكُرُهُ التَّطَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ الِيَوْفَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَجَّا التَّفَاؤُب مَا اسْتَطَاعَ ، وَلاَ يَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَضْحَكُ مِنْهُ .

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ ف ارشادفرمایا: بیشك الله تعالى چھينك كو پنداور جمالى كوناپند

فر ماتے ہیں، لہذ اجبتم میں سے کوئی چھیئے تو وہ الحمد للد کے، اور ہر سننے والے پرحق ہے کہ وہ جواب میں برحمک اللہ کے، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسع اسے روکنے کی کوشش کرے اور ہاہ ہاہ نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے جس سے وہ بنتا ہے (یعنی اس کی ففلت پرمسکرا تاہے)

## چھینک بہندیدہ اور جمائی نابہندیدہ ہے

چھینک کی وجہ سے انسان میں چتی اور نشاط پیدا ہوتا ہے، د ماغ سے کدور تیں اور بوجھ زائل ہوجا تا ہے، نہم وبھیرت میں اضافہ اور عبادت میں تازگی آجاتی ہے، اس لیے اللہ تعالی چھینک کو پہند فرماتے ہیں، اور صدیث میں چھینک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ جمائی آنے کا باعث کثر سے اکل اور نفس کا بھاری پن ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر غفلت وستی اور سب سے بڑھ کرید کے عبادات میں نشاط اور یکسوئی ختم ہوجاتی ہے، بہی وجہ ہے کہ جمائی سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دواس آدمی کو آسانی کے ساتھ برے وساوس اور غلط راستے پرلگالیتا ہے، صدیث میں اسی وجہ سے جمائی کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، لہذا جمائی کوروکنے کی کوشش کرے اور جب جمائی آئی جائے تو اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑ ار کھ لینا چاہئے تا کہ شیطان کے اثر ات سے بچاہا سکے ۔ (۱)

علاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جمائی آنے لگے تو دل ہی دل میں پیقسور کرے کہ نبی کریم کے بھی جمائی نہیں آئی تو اس سے وہ جمائی ختم ہوجائے گی، یہ بزرگوں کا مجرب طریقہ ہے، اس لیے جمائی سے بچنے کیلئے یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

## باب مَا جَاءَ إِنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز میں چھینک آ ناشیطان کی طرف سے ہے۔

عَنْ عَدِيَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: الْعُطَاسُ، وَالتُعَاشُ، وَالتَّفَاؤُب فِي الصَّلاَقِ، وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُوَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

حضرت عدی بن ثابت اپنے والد ہے اور وہ ان کے دادا ہے مرفوعالفل کرتے ہیں کہ آپ ش نے ارشاد فر مایا: نماز کے دوران چھینک ،اونگھ ، جمائی جیض ، تے اور نکسیر کا آناشیطان کے اشہے ہوتا ہے۔

## نمازمیں چھینک کا آناپسندیدہ ہیں

ال حديث مين ني كريم على نے چھ چيزوں كوذكر فرمايا كدينماز ميں پيش آجا كين توييشيطان كى طرف سے ہوتى ہيں،

اور تین چیز وں یعنی چھینک، اونگھ اور جمائی کے بعد' فی الصلاۃ'' کالفظ ذکر کیا، اس طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ پہلی تین چیزیں گو کہ دوران نماز کروہ ہیں تاہم ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور آخری تین چیزیں یعنی حیض، قے اور تکسیر نماز ہیں پیش آجا کیں توان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، ان چھ چیز وں کوشیطان کا اثر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے پیش آنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اوراس کی نماز کو ٹر نااور خشوع وخضوع کوختم کرنااس کیلئے آسان ہوجاتا ہے۔

بیذ ہن میں رہے کہ عام حالات میں چھینک کا آنا باعث رحمت ہے، اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے یعنی اس سے عبادات میں نشاط پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ چھلے باب کی روایات میں بیگذر چکا ہے، لیکن اگر بیچھینک نماز کے اندر آجائے تو بیہ شیطانی اثر سے ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز کے خشوع وضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ (۱)

### باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيهِ

باب: به بات مروه ہے كەآ دى كواس كى جگەسے المحاديا جائے اور پھراس ميں خود بينها جائے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ فَالَ: لاَ يُقِمْ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسْ فِيهِ. حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے كەرسول الله ﴿ فَالَ اللهِ اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَيْ فَاللهُ فَالللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَالللللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللللللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ الللللللهُ فَاللّهُ فَالللللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللللللللهُ وَاللّهُ فَاللللللللللللهُ فَاللّ

## دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں

اگر کوئی فض کی مباح جگہ پر بیٹے جائے مثلا مبحد میں یاعلم دوعظ کیلئے کس جگہ کوئی بیٹے جائے تواب دوسرے کی انسان کیلئے جائز منہیں کہ دوہ اسے دہاں جائی ہے، علامہ نو دی نے اس طرح کرنے کو خبیں کہ دوہ اسے دہاں سے اٹھادے اور خوداس کی جگہ پر بیٹے جائے ، کیونکہ اس میں اس کی جی تلفی ہے، علامہ نو دی نے اس طرح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، چنا نچہ اس حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے حضرت ابن عمر کا پیطر یقتہ تھا کہ اگر کوئی شخص انہیں خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہتا تو وہ نہ بیٹھنے ، بیان کا کمال تقوی تھا در نہ جب دوسرافض اپنی خوثی سے اس جگہ پر بیٹھنے کا کہتو شرعا اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے۔ ایسے امام نو دی فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کی جگہ کو درس اور افتاء کیلئے خاص کر لیا جائے تو اس کی تھجا کش معلوم ہوتی ہے، ایسے میں چرکسی اور کو اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢/٨

 <sup>(</sup>٦) تحفة الاحوذى ٢٣/٨، شرح مسلم للنووى ٢١٤/٢ كتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان....

### باب مَاجَاءً إِذَا قَامَ الرَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب کوئی مخص مجلس سے اٹھ کرجائے اور پھروا پس آجائے تو وہ اپنی جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ عَنْ وَهٰ بِ بَنِ حَلَيْفَةَ أَنَّى رَسُولَ اللہ اللّٰهِ فَالَ: اللّٰهِ جَلُ أَحَقُّ بِهِ مَجْلِسِهِ وَإِنْ حَوْجَ لِحَاجَتِهِ ثُمْ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَجْلِسِهِ وَإِنْ حَوْجَ لِحَاجَتِهِ ثُمْ عَادَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مَجْلِسِهِ وَإِنْ حَوْجَ لِحَاجَتِهِ ثُمْ عَادَ فَهُو أَحَقُ بِهَ جَلِسِهِ وَإِنْ حَوْجَ لِحَاجَتِهِ ثُمْ عَادَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مَجْلِسِهِ وَإِنْ حَوْجَ لِحَاجَتِهِ ثُمْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

تشویق: اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فض مجد وغیرہ میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ور کسی ضرورت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے اٹھ کر جائے اور پھر والیس آ جائے تو وہ فخض ہی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، دوسرے کسی آ دمی کیلئے اس کی جگہ میں بیٹھنا دی درست نہیں۔، جانے والے کو چاہیے کہ اگر اس نے دوبارہ والیس آ ناہے، تو اس جگہ اپنی کوئی چیز رکھ کر جائے، یا ساتھ میں بیٹھے آ دی کو بتادے کہ میں الیس آرہا ہوں، کسی اور کونہ بیٹھنے دیا جائے۔(۱)

## باب مَا جَاءَفِي كَرَ اهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّ جُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

یہ باب اس بارے میں ہے کہ دو مخصول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا کروہ ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللهٰ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَعِلُ لِلزَّ جُلِ أَنْ يُفَرِّ فَى بَيْنَ الْنَيْنِ إِلاَّ بِاذْ بِهِمَا حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرما یا: کی مخص کیلئے یہ بات حلال نہیں کہوہ دو آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر پیٹھ جائے۔

## دو شخصول کے درمیان بیضنے کا حکم

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جب دو مخص اکیلے بیٹے ہوں تو کی تیسرے کیلئے جائز نہیں کہ وہ ان کے درمیان تفریق کرے یعنی ان کی مرضی کے بغیران کے درمیان بیٹے جائے، کیونکہ اس سے انہیں وحشت اور تکلیف ہوگی جمکن ہے کہ وہ اپنی کی خاص بات میں مشغول ہوں یا کوئی اہم مشورہ کررہے ہوں ،البتہ اگروہ بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو پھرکوئی حرج نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳/۸

٢) تحفة الاحوذي ٢٥/٨

#### بابماجاء في كراهية القعود وسطالحلقة

یہ باب طلع اور مجمع کے درمیان بیٹے کی کراہت کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسُطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ أَوْ لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْقَةٍ

حضرت ابو مجلز فر ماتے ہیں کہ ایک مخص حلقہ کے درمیان بیٹما تو حذیفہ نے فر مایا: حضور کے کارشاد کے مطابق وہ مخص ملعون ہے یا فر مایا: اللہ تعالی نے حضور کے کاربان سے اس مخص بلعون ہے یا فر مایا: اللہ تعالی نے حضور کے کاربان سے اس مخص بلعون ہے یا فر مایا: اللہ تعالی نے حضور کے درمیان ہیں ہے۔

## مجمع کے درمیان گھنے کا حکم

جو شخص مجمع کے درمیان تھس جائے تواس پرلعنت کی گئی ہے یعنی وہ خص اللہ جل جلالہ کی رحمت سے دور کر دیا جا تا ہے، س لعنت کس وجہ سے کی گئی ہے، شار صین حدیث نے اس کی تین وجہیں کھی ہیں:

- (۱) مجمع کے درمیان میں جانے کیلئے چونکہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلا نگے گا،جس سے آنہیں اذیت ہوگی،اس لیے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اوراس عمل کو باعث لعنت قرار دیا ہے۔
- (۲) بااوقات مجمّع کے درمیان میں الی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے جہاں سے بعض لوگ دوسر سے **لوگوں کوئیں دیکھ سکتے ، اور انہیں** اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
- (۳) بعض علماء کے نزدیک اس آدمی سے وہ سخر ہخص مراد ہے جوحلقہ کے درمیان اس لیے جاتا ہے تا کہ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں،ایسے مخص پرلعنت کی گئی ہے۔(۱)

#### باب مَا جَاءَفِي كَرَاهِيَةِقِيَامِ الزَّ جُلِ لِلزَّ جُلِ

يه باب ايك فخص كا دوسر \_ كيلي تغليما كمؤرب بونى كراجت كے بيان بي ہے۔ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصَ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الله شَكَ قَالَ: وَكَانُو الِذَارَ أَوْ هُلَمْ يَقُومُو الْمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَدَ اهِيَتِهُ لِذَلِكَ.

حفرت انس فرماتے ہیں کہ محابہ کرام زوائن کے بال رسول اللہ اس سے بڑھ کرکوئی فخض محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود دوالوگ جب حضور اللہ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے سے کیونکہ دہ جانتے سے کہ نی کریم اس بند

نہیں فرماتے۔

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَ جَمْعَاوِيَةُ, فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفُوانَ حِينَ رَأُوهُ. فَقَالَ: الجلِسَا, سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابوجلوفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نظے توعبداللہ بن زبیراور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے ، حضرت معاویہ نے نہا کہ جس گئے ، حضرت معاویہ نے نہا کہ جس محض کو سے بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے سامنے (تصویروں کی طرح) کھڑے دہایت تواہے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنالے۔ یعد مثل لہ: اس کے لئے کھڑے ہوجا تھیں۔

## دوسرے انسان كيلئے كھڑے ہونے كاحكم

اس باب کی احادیث میں ہے کہ جب کوئی انسان بیٹا ہواور دوسرا کوئی اس کے پاس آ جائے تو اس کیلئے کھڑا ہوتا ناپندیدہ ہے، نبی کریم کی اس موقع پر کھڑے ہونے کو پہندنہیں فرماتے تھے، آپ کی کے بعد پھرصحابہ کرام بڑائٹو کا بھی بہی طریقہ رہاہے، اس موقع پر کھڑے ہونے کو تکبر کرنے والے اور عجی لوگ پہند کرتے تھے۔

لیکن بعض دوسری احادیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مسئلے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان صاحب علم وضل ہو، تو اس کے ادب واحترام میں کھڑا ہونامتحب ہے جبکہ ابوعبد اللہ بن حاج مالکی اسے ممنوع قرار دیتے ہیں۔

امام نووی رحمه اللدنے درج ذیل احادیث سے استدلال کیاہے:

(۱) حدیث میں ہے کہ الل قریظہ جب حضرت سعد کے فیصلہ پر شفق ہو گئے تو نی کریم ہے نے حضرت سعد کو بلایا، جب وہ آگئے تو نی کریم ہے نے الل قریظہ سے فرمایا: قومواالی سید کم کہم اپنے سردار کیلئے کھڑ سے بوجاؤ، لہذااس سے معلوم ہوا کہ تعظیما کھڑا ہونا درست ہے۔

این حاج مالکی اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے گئرے ہونے کا علم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سعد بیار تصورہ سواری سے اتر نے پرقا درنہیں سے تو آپ کے نال قریظہ سے فرما یا کہ اٹھواورا پے سردارکوسواری سے اتارو، چنانچ بعض روایات میں اس کی تصریح منقول ہے کہ نبی کریم کے ارشاد فرما یا: قو مو االمی سید کم فائز لو ہ کھڑے ہو کراپنے سردارکوسواری سے اتارو، اس لیے اس روایت سے اس بات پراستدلال کرتا کہ صاحب علم وضل کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوا جائے بضعیف اور مخدوث ہے۔

(٢) حضرت كعب بن ما لك كي توبه جب قبول موئي توحضرت طلحه بن عبيد الله نے كھڑے موكران كا استقبال كيا مصافحه كيا اور

مبار کباددی،اس سے معلوم ہوا کہ ادب کے طور پر کھٹرے ہوا جاسکتا ہے۔

ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ آئییں مبارک دینے کیلئے کھڑے ہوئے آپس کے تعلق کی وجہ سے جوان کے درمیان تھا، ور نہ اس موقع پر کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم شک ان کیلئے کھڑے ہوئے، اور نہ بی آپ شک نے کسی صحافی کو تھم دیا اور نہ صحابہ بیس سے کسی نے ایسا کیا، اگریٹی درست ہوتا تو آپ شک اور صحابہ کرام بڑا تھا اس پر عمل پیرا ہوتے اور اسے کرنے کا ارشاد فرماتے، اس لیے اس دوایت سے اس موقف پر استدلال کرنا درست نہیں۔

(٣) حضرت فاطمه رضی الله عنها جب نبی کریم اس کے ہاں تشریف لے جا تیں تو نبی کریم ان کیلیے کھڑے ہوجاتے اور اپنی جگه پران کو بٹھاتے اس سے معلوم ہوا کہ تعظیماانسان کھڑا ہوسکتا ہے؟

ابن الحاج ما لکی فرمائے ہیں کہ اس واقعہ سے استدلال اس لیے درست نہیں کہ نی کریم ایک حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھانے کیلئے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وومکان تنگ تھا، تو آپ انہیں جگہ دینے کیلئے کھڑے ہوجا یا کرتے جمن اکرام کی وجہ سے قیام نہیں تھا۔

(٣) ایک دفعہ نی کریم ایک کے رضاعی بھائی آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اوراپینے سامنے انہیں بٹھایا۔

ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ نبی کریم اپنے ہمائی کیلئے اس لئے کھڑے ہوئے ہے تا کہ آئییں جگہ دیں اور اپنے سامنے آئییں بٹھا کیں، ورندا گران کے اوب واکرام میں کھڑے ہوتے توان کے مقابلے میں رضا می والدین زیادہ حق وارتے کہ ان کیلئے حضور کے کھڑے ہوتے حالانکہ رضا می والدین جب آئے تو آپ کے نے ان کا خوب اکرام کیا تا ہم ان کے آئے پر کھڑے نہیں ہوئے۔

ندکورہ تمام احادیث کی روشی میں علاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب علم وضل کے ادب واکرام میں کھڑے ہوا جائے تو بیرجائز ہے، ادر اگر کسی کو بڑا جاننے کی وجہ سے انسان کھڑا ہوتو بیر پہندیدہ نہیں، چنانچے علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں ابوالولید بن رشد سے قیام کی چارتشمیں ذکر کی ہیں:

- (۱) ال محض كيليح كھزا ہونا ممنوع ہے جو محض تكبروسركثى كى وجہ سے اس بات كو پسندكرتا ہے كدلوگ اس كيليے كھڑ ہے ہوا كريں۔
- (۲) اس محض کیلئے کھڑا ہونا مکروہ ہے جونی الحال تومتکبڑ ہیں لیکن خطرہ ہے کہ اگر اس کیلئے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے رہے تو اس میں تکبراور بڑائی پیدا ہوجائے گی، نیز اس طرح کھڑے ہونے میں متکبرین کے ساتھ مشابہت بھی لازم آتی ہے، اس لحاظ ہے بھی کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔
  - (m) ادب واکرام اورحسن سلوک کی وجہ سے اس مخص کیلئے کھڑا ہونا جائز ہے جو متکبر نہ ہو۔
- (٣) کھڑا ہوتا اس وقت مستحب ہوتا ہے جب کوئی سفرے واپس آئے، یاکسی کوکوئی خوشی حاصل ہوئی تا کہ اسے مبارک دی

جائے یاکوئی جٹلا مصیبت ہے وای تیلی دی جائے ،ان مواقع پر کھڑا ہونا پندیدہ ہے۔(۱)

## باب مَاجَاءَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظُفَارِ

یہ باب ناخن کا شخے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَقَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَحَمُسُ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: پانچ چیزیں فطرت ( ایعنی انبیاء کی سنتوں میں ) سے ہیں زیر تاف بال صاف کرتا، ختند کرنا، موج میں تراشا، بغل کے بال نوچنا اور ناخن کا نیا۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: عَشْرَ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ: وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالإسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْفَائَةِ وَالْتِقَاضِ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مَصْعَب: وَنَسِيتُ الْفَاهِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَصَةَ .

حضرت عائشہ فائٹ فراتی ہیں کہ نبی کریم شہ نے ارشاد فرمایا: دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: موچیس تراشا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاشا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استفاء کرنا۔

زكريا كيت بي كمصعب فرمايا: يس دموي چيز كوبمول كميا بكروه كل كرناى موكى \_

مشكل الفاظ كم حتى: \_ تقليم: كافراء تراش اظفاد: ظفرى جمع بنافن \_ الاستحداد: اسر \_ سے زير ناف بال صاف كرنا \_ قص المساد ب موجهين تراش استف: اكما ثرناء بوچنا ـ ابعط: (بهزه كے ينچ زير اور باء كے ينچ زير اور ساكن دونوں طرح كرنا \_ قص المساد برحمة كى جمع بے: پر در كتے بيل ) بغل \_ اعفاء: برحمة كى جمع بى بائى ۋال كرا سے المجى طرح صاف كرنا ـ بواجم: برحمة كى جمع بے: الكيوں كے جوڑ \_ حلق المانة: زيرناف بال صاف كرنا ـ انتقاص الماء: استفار كرنا ـ المقال المان المان كرنا ـ المحمد المان كرنا ـ المحمد كل المحمد كل المحمد كا المحمد كل المح

### امورفطرت كاذكر

ال باب کی احادیث میں نی کریم شی نے فطرت کے امور کا ذکر فرمایا ہے، یہاں'' فطرت' سے''سنت' مراد ہے، کیونکہ ان احادیث میں فیکورتمام امور پیچلے تمام انبیاء کیم اسلام کی شریعت میں سنت متے اور دین اسلام میں بھی انہیں سنت قرار

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٢/٨، فتح البارى ٥٨/١١ كتاب الاستئذان، باب قول النبي على: قوموا الى سيدكم، عمدة القارى٢٠/٢٥٢ ط:رشيديه كوئته

دیا گیاہے،اوران پرمل کرنے کی تاکیدکی گئی ہے۔

یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ باب کی خرکورہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے کہ ایک میں پانچے امور فطرت کا ذکر ہے جبکہ دوسری حدیث میں دس امور کا بیان ہے؟

شارص مديث ني اس كين جواب ذكر كئي بين:

- (۱) نی کریم الله کو پہلے پانچ امور بتائے گئے تو آپ اللہ نے پانچ کوذکر فرمادیا پھر بعد میں جب دس کا بتایا گیا تو آپ اللہ نے دس امورارشاد فرمائے۔
  - · (۲) مدداقل عددا كثر كي نبين كرتاءاس ليكو كي تعارض نبين \_
- (٣) ۔ بیجی ممکن ہے کہ نی کریم ﷺ نے موقع محل کے اعتبار سے تعداد کو بیان فرمایا ہو، بعض جگہ آپ ﷺ نے پانچ کا ذکر مناسب سمجماادر بعض جگہ آپ ﷺ نے دس امورذ کر فرمادیئے۔

امورفطرت كالفعيل بيد:

(۱) زیرناف بال صاف کرنا، خواہ صفائی سیفٹی، استرے یا بال صفا پوڈر سے ہو یا ہیرر یموئنگ کریم یا اور کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے آسانی سے بال صاف ہوجاتے ہوں اور جلد کو نقصان بھی نہ پہنچا ہو۔

زیرناف بالوں کی حدیہ ہے کہ جو بال ناف کے بنچے سے لے کر چھوٹے پیشاب کے عضوتک اوراس کے آس پاس موں، ایسے ہی جو بال پاخانے کی جگہ کے اردگر دموں لینی ان اعضاء کے آس پاس وہ جگہ جواستنجاء میں دھوئی جاتی ہے، اس جگہ کے تمام بالوں کوصاف کرنے کا تھم ہے۔

- (۲) ختنہ کرنا، بیسنت مؤکدہ اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرانا واجب ہے، جمہور کے نزدیک ختنہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی کرایا جا سکتا ہے تاہم ولا دت کے ساتویں دن ختنہ کرانا متحب ہے، کیونکہ نی کریم کی نے حضرت حسن اور حسین کا ختنہ ساتویں دن کرایا تھا۔
  - (m) موتجيس كاف اس يرتفعيلى كلام آميمستقل باب يس آرباب-
- (٣) بغل کے بال صاف کرتا، آگرانسان میں ان بالوں کونوج کرصاف کرنے کی ہمت ہوتونوج کر بال صاف کرتا بہتر ہے، اس کے علاوہ سیفٹی یا کسی بھی بال صفا کر بھے سے بیال صاف کیے جاسکتے ہیں، پہلے دائیں بغل کے اور پھر بائیں بغل کے بال صاف کئے جائیں، بہتر بیہ ہے کہ ہر جھہ کو بیہ بال صاف کر لیے جائیں تا کہ ان کی بد بوسے دوسرے کسی انسان کواذیت نہ ہو، اور چالیس دن سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔
- (۵) ناخن کاش، تاخن جب بڑے ہوجا کی توعموماان میں میل جمع ہوجاتا ہے، جو پاکیزگی کے خلاف ہے، ایسے بی میل کی وجہ سے بسااوقات یانی جڑوں تک نہیں بیٹی یا تا، اس لیے ناخن کا شخے کا خوب اہتمام ہونا جائے۔

تاخن تراشنے میں انگلیوں کی کیا ترتیب ہونی چاہے؟ حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ احادیث میں اس کی کوئی تصریح موجود فہیں البتد امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں بڑے وقت سے کھا ہے کہ مستحب سے ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے بھر ورمیان کی انگلی ، اس کے ساتھ والی اور چھوٹی انگلی کے ناخن کائے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگو مے تک کے ناخن تراشے میں انہوں کے ناخن تراشے میں مائیں ہاتھ کے انگو تھے کا ناخن کا نا جائے اور پاؤل کے ناخن تراشے میں ابتداء وائیں ہے وٹی انگلی ہے کہ جوٹی انگلی سے کی جائے اور بالترتیب بائیں پاؤل کی چھوٹی انگلی پڑتم کیا جائے۔

- (٢) دارهي كوبرهانا، اس كي تفصيل آح مستقل ابواب ميس آربي ب-
- (2) مسواک کرنا، یہ بالاتفاق سنت ہے ، مختلف احادیث میں اس کی بہت کی نصیلتیں منقول ہیں، جو صرف زیتون، پیلواور نیم کی مسواک سے حاصل ہوتی ہیں، ٹوتھ پییٹ، منجن اور انگلی کی رکڑ سے دانت صاف کرنے کی سنت تو اوا ہو جاتی ہے لیکن مسواک کی سنت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی ،اس لیے مسواک کا ضرور اہتمام کرنا چاہئے۔
- (۸) ناک میں پانی چڑھانا اور اسے صاف کرنا، وضومیں ناک کی صفائی سنت ہے جبکہ منسل میں ناک میں پانی پہنچانا فرض سر
- (۹) انگلیوں کو دھونا بھی مسنون ہے، ان میں بعض اوقات میل جمع ہوجاتا ہے، خصوصا جولوگ ہاتھ سے کاشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کی انگلیاں سخت ہوجاتی ہیں اور ان میں میل جم جاتا ہے، لہذا انہیں دھونے کا خوب اہتمام کرنا چاہئے، ای طرح بدن کے وہ اعضاء جن میں میل جم جانے کا گمان ہوجیے کان ، بغل اور ناف وغیرہ ان کو بھی اہتمام سے دھونے کا تھم ہے۔
  - (۱۰) پانی کوم کرنالین انتقاص المهاء "اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں:
- 🖈 پانی کوئم کرنے سے مراد ہے پانی سے استخا کرنا، کیونکہ استخاء سے بھی پانی کم ہوبی جاتا ہے، اس لئے اسے انتقاص الماء سے تعبیر کیا ہے۔
- جہ دوسرامطلب یہ کہ پانی سے استخاء کی صورت میں پیشاب کے قطر سے کہ جائے ہیں، یوں پیشاب میں کی ہوجاتی ہے۔ (۱)

  باب فی الْتَوْقِیتِ فِی تَقُلِیمِ الْأَظُفَارِ وَ أَخْدِ الشّارِ بِ

  یہ باب موجیس کرنے اور ناخن کا شنے کی مدت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَنسِ بَنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي الْهُ أَلَهُ وَقَتَ لَهُمْ لِى كُلِّ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَأَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْمَالَةِ مَعْرَت السَّرِينَ مَا لَكُ فَرِمَاتَ بِيلَ كَرَسُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي، قَالَ: وَقِتْ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَالَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٣/٨، فتح البارى ١٠١٠ ٣١ كتاب اللباس, باب قص الشارب

نَتْزُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَزْبَعِينَ يَوْمًا.

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے موجھیں کترنے ، ناخن کا نئے ، زیر ناف بال مونڈ نے اور بغل کے بال اکھاڑنے میں (زیادہ سے زیادہ چالیس دن کا) وقت (اس لیے) مقرر کیا گیا ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ تک (بیربال) نہ چھوڑیں۔

## کتنی مدت میں موجھیں اور ناخن کا ٹے جا ئیں

ندکورہ احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ موجھیں تراشنے ، ناخن کاشنے ، بغن اور زیر ناف بالوں کی صفائی کیلئے چالیس دن کی حدمقرر کی گئی ہے کہ ان سے زیادہ نہ چھوڑ ہے جائیں۔

اور بہتریہ ہے کہ ہر ہفتہ موجھیں تراشے، ناخن کا نے ، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، چنانچہام بیج محمد اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بیج ہر جمعہ کونماز جمعہ کیلئے تشریف لے جانے سے پہلے المجھیں کترتے ہے۔
اپنے ناخن تراشیے اور موجھیں کترتے ہے۔

تاخن کائے کے بعد آئیں یاتو پانی میں بہادیا جائے یاز مین میں فن کردیا جائے ،حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنما فن کیا کرتے سے اور فرمات کہ نبی کریم کا اور ناخن کوفن کرنے کا تھم دیتے تھے تا کہ جادد گران کے ذریعہ اپناکوئی عمل نہ کرسکیں۔(۱)

حضرت مولا نارشیداحمد کنگوبی اور شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا صاحب رحمیم الله فرماتے ہیں کہ جم کے زائد بال اور ناخن کا شیخ سے مقصود نظافت اور صفائی ہے، نبی کریم شی نے عرب ممالک کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن بیان فرمائی ہے، ہمارے ان علاقوں کے اعتبار سے مناسب بیہ کہیں دن سے زیادہ تک بیربال نہ چھوڑے جائیں، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم شی ہم جمعہ کو اپنی موجھیں تراشیتے اور ناخن کا شیخ ، زیر ناف بال بیس دن میں اور بغل کے بال چالیس دن میں اور بغل کے بال چالیس دن میں اور بغل کے بال چالیس دن میں اکھاڑتے تھے، اس لیے بہتر بہی ہے کہ ہم جمعہ کو یا پندرہ دن میں بیربال صاف کر لئے جائیں، چالیس دن تک تا خیر کی مخبائش ہے، اس سے زیادہ لیٹ کرنا کمروہ ہے۔ (۲)

## باب مَا جَاء فِي قَصِ الشَّارِبِ

یہ باب موجیس کترنے کے مکم کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنِي يَقْضُ أَوْ يَأْخُذُمِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَ اهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَن يَفْعَلُهُ.

ا) تخفة الاحوذي ٣٢/٨

<sup>(</sup>۲) الكوكب الدرى ٣٠١/٣

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ نی کریم الله اپنے مو تجھیں کترتے تھے یا لیتے تھے (راوی کوالفاظ میں شک ہے) اور آپ فرماتے: کہ رصن کے لیل ابراہیم علیہ السلام بھی ایسائی کرتے تھے۔ عَنْ ذَیْدِ بْنِ أَزْ قَمَ أَنْ دَسُولَ الله الله قَالَ: مَنْ لَهُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِ بِهِ فَلَيْسَ مِنَا. حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ قال نے ارشاد فرمایا: جو محص اپنی موجھیں نہیں لیتا تو وہ ہم میں سے نہیں (یعنی ہماری سنت یرمل کرنے والانہیں)

## مونجيس تراشنه كاطريقه اورحكم

احادیث میں موجھیں تراشنے کے بارے میں مختلف الفاظ منقول ہیں بعض روایات میں قص الشارب کے الفاظ ہیں کہ: موجھیں تراثی جا سمیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں أحفو اللشو ادب، بعض روایات میں انھکو اللشو ادب اور سمج مسلم کی روایت میں جزو اللشو ادب کے الفاظ ہیں، الاحفاء کے معنی ہیں: جڑسے اکھاڑنا، نہک کے معنی ہیں: خوب مبالغہ کے ساتھ صاف کرنا اور 'جر'' کا لیے اور کترنے کو کہتے ہیں۔

ان مختلف الفاظ کی وجہ سے ائمہ کرام میں اختلاف ہے کہ موجھیں کا نے کامسنون طریقہ حلق کرانا ہے یا قینچی سے کترنایا بیر کہ دونوں طریقوں میں اختیار ہے۔

امام مالک اورامام نووی رحمهم الله قص الثارب کی وجہ سے بیفر ماتے ہیں کہ سنت بیہ کہ موٹی جیسی قینجی وغیرہ سے اس قدر باریک تراثی جا عیں کہ کھال نظر آنے گئے، اور ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے، جڑسے نہ اکھیڑی جا عیں، ان کاحلق کرانا ان کے نزدیک مسنون نہیں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے بدعت اور مثلہ قرار دیا ہے اور احفوا الشواد ب کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ موٹوں کا کنارہ ظاہر ہوجائے، انہیں بلیڈیا استرے وغیرہ سے صاف کرنام اونہیں۔

جبکہ جمہورعلاء کے نز دیک موجھیں تراثی جائیں یا نہیں استرے وغیرہ سے صاف کیا جائے ، دونوں صورتیں مسنون ہیں الہذاان میں سے جونی صورت بھی دونوں طریقے منقول ہیں، الہذاان میں سے جونی صورت بھی اختیار کی جائے ، اس سے سنت ادا ہوجاتی ہے، صحابہ کرام ذائعہ کی ایک جماعت سے مونچھوں کا جڑسے صاف کرنانقل کیا ہے، جن میں حضرت ابوسعید خدری، ابوسید، دافع بن خدتی مہل بن سعد، عبداللہ بن عرب جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوہریرہ شامل ہیں۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ امام نووی نے جو "احفاء" کے معنی بیان کیے ہیں کہ" موقی سی اس طرح تراثی جا کیں کہ ہونٹ کے کنارے ظاہر ہوجا کیں" بیمعنی کی بھی لغت کی کتاب سے ثابت نہیں، بلکہ صحاح، قاموں اور کشاف وغیرہ میں احقاء کے کنارے ظاہر ہوجا کیں" بیمعنی کی بھی لغت کی کتاب سے ثابت نہیں میں بلکہ صحاح، قاموں کو وایت سے ہوتی کے معنی استیصال ہی کے لئے ہیں کہ جڑسے بالوں کوصاف کردیا جائے ،اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہوتی ہو وفرماتے ہیں: أن رسول اللہ بھی کان یحفی شار بھ کہ نی کریم بھی اپنی موقی سی جڑسے صاف کرتے تھے، اور جن

روایات میں ''قعن' کے الفاظ ہیں وہ'' اِحفاء'' کی روایات کے منافی نہیں، کیونکہ''قعن' کبھی تو اس مبالغہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ احفاء میں داخل ہوجا تا ہے اور کبھی صرف موجھیں تراثی جاتی ہیں اور احفاء والی روایت میں صرف ایک ہی جہت متعین ہے کہ موجھیں استرے وغیرہ سے صاف کی جائیں کہی وجہ ہے کہ طبری فرماتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے چاہتو وہ موجھیں تراشے یا آئیس استرے وغیرہ سے صاف کر لے، ہر صورت میں سنت اوا ہوجاتی ہے، احناف کے زویک تراشنے کے بجائے جڑسے موجھوں کو صاف کرنا افضل ہے۔(۱)

### باب مَا جَاءَفِي الأَخْذِمِنَ اللِّحْيَةِ.

#### بياب وارهى سے بچھ بال لينے كے بارے ميں ہے۔

عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَنِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلَّهِ أَنَّ النّبِيّ اللهِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحُيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيب. وَسَمِعْتُ مَحَمَدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِب الْحَدِيثِ، لاَ أَغْرِفُ لَهُ حَدِيثًا، لَيْسَ إِسْنَادُهُ أَصْلا أَوْ قَالَ: يَتَفَرَّ دُبِهِ إِلاَ هَذَا الْحَدِيثَ: كَانَ النّبِيُ فَي عَمْرُ بْنِ الْحَدِيثِ أَغْرِفُ لَهُ إِلاَ مَنْ حَدِيثٍ عُمْرُ بْنِ هَارُونَ وَرَأَيْنُهُ حَسَنَ الرّأَي فِي عُمْرُ بْنِ هَارُونَ. قَالَ أَبُو عَيشَى: وَسَمِعْتُ فَتَيْبَةً يَقُولُ: عُمْرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِب حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإيمَانُ قُولُ وَعَمَلُ عَيشَى: وَسَمِعْتُ فَتَيْبَةً يَقُولُ: عُمْرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِب حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإيمَانُ قُولُ وَعَمَلُ عَيشَى: وَسَمِعْتُ فَتَيْبَةً يَقُولُ: عُمْرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِب حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإيمَانُ قُولُ وَعَمَلُ عَيشَى اللهُ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِب حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإيمَانُ قُولُ وَعَمَلُ عَيشَةً وَلَا الطَّائِفِ, قَالَ فُتَيْبَةً : قُلْتُ لِوَكِيْعِ: مَنْ هَذَا ؟ فِي عَمْرُ بْنُ الْمُتَعِينِيقَ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبُ عَمْرُ بْنُ فَارُونَ عَنْ الْمُعَلِيقَ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ عَلَى أَهُ الطَّالِفِي, قَالَ فُتَيْبَةً: قُلْتُ لُو كِيْعِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ الْمَالُونِ فَي قَلْ اللّهُ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ حَلَى الْحَدِيثِ وَلَا الطَّائِفِ, قَالَ فُتَيْبَةُ: قُلْتُ لُو كِيْعٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ حَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ حَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ هَارُونَ حَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ هَا وَلَوْلَ وَعَمْرُ بَنُ هَارُونَ حَلَى الْعَلَى الْعُلْ الْعَلَالُونَ الْعَمْرُ فَوْلُ وَعَمْلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُولُ وَلَا عَلَوْنَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُعْمِ الْ

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دا داسے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی داڑھی مبارک لمبائی اور چوڑ ائی دونوں جانب سے تراشتے تھے۔

امام ترخری فرماتے ہیں کہ بیر حدیث غریب ہے، اور امام بخاری کوفرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے: عمر بن ہارون مقارب الحدیث ہیں، جھے ان کی الی کسی حدیث کاعلم نہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو یا یوں فرماتے کہ جھے ان کی کسی مدیث کاعلم نہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو یا یوں فرماتے کہ جھے ان کی کسی الی حدیث کاعلم نہیں جس میں وہ متفرد ہوں سوائے اس حدیث باب کے کہ اس میں وہ متفرد ہیں، امام ترخدی فرماتے ہیں کہ امام بخاری عمر بن ہارون کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ اور قتیب انہیں 'صاحب حدیث' کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کاعقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، قتیبہ وکیج سے، اور وہ 'ایک شخص' سے اور وہ وُور بن پرید سے نقل کرتے ہیں کہ نی کریم سے نے اہل طائف پر جھنی نصب کی، قتیبہ نے وکیج سے بوچھا کہ یہ 'شخص' کون ہیں؟ وکیج نے فرمایا: بیآپ کے ساتھی عمر بن ہارون ہیں۔

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٢١٨م، فتح الملهم ٣٧٢٠ كي كتاب الطهارة باب خصال الفطرة

#### باب مَاجَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

یہ باب ڈاڑھی بڑھانے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت تنبے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: موجیس صاف کرنے میں خوب مبالغہ کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عليها أَمَرَ نَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَ ارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

حفرت ابن عرفر ماتے ہیں کرسول اللہ اللہ فی نے خوب مبالغہ کے ساتھ موجیس تراشنے اور ڈاڑھیوں کے بڑھانے کا تھم دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: ۔ احفو ابتم خوب مبالغہ کے ساتھ تراشو، جڑسے صاف کردو۔ المشواد ب: شاربة کی جمع ہے: موجیس ۔ اعفو ا: تم بڑھاؤ۔ اللحی: (لام کے پنچ زیراور پیش دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، تا ہم زیر کے ساتھ پڑھنازیادہ فیج ہے) لحیة کی جمع ہے: داڑھی۔

### داڑھی کی مقدار

بہت ی احادیث میں داڑھی کواپنے حال پرچھوڑنے اور بڑھانے کا حکم ہے۔ داڑھی کتنی بڑھانی چاہیے؟ اس بارے میں حدیث میں کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، البتہ ایک مشت سے کم داڑھی کا شنے کی اجازت کسی سے منقول نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ حافظ ابن حجرع سقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اس میں دونقط نظر ہیں:

- (۱) بعض حضرات ان احادیث کوظاہر پر ہی محمول کر کے بیفر ماتے ہیں کہ داڑھی کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے ، لمبائی یا چوڑ ائی سے داڑھی کولینا مکر وہ ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ نہیں کا ٹی جائے گی ، اسے اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے گا۔
- (۲) جہبورعلاء یہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تواس زائید مقدار کوکاٹ دیا جائے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ایک مشت کے برابرداڑھی رکھنامسنون ہے، حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص کی حدیث باب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم کی ایک داڑھی کولمبائی اور چوڑ ائی سے کاٹ لیتے تھے، اس روایت کی سند پراگر چہ کلام کیا گیا ہے کیونکہ اس میں عمر بن ہارون ایک راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے اور انہیں ''مروک'' قرار دیا گیا ہے لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبدالله عندار کوکا نما بعض کے خود کے مشت سے زائد مقدار کوکا نما بعض کے خود کے مشتحب اور اکثر حضرات کے خود کے سنت ہے۔

ایک مشت سے زیادہ داڑھی اس قدر بڑھ جائے کہ بدنما نظر آنے گلے تو ایسی صورت میں زائد بال تراش دیے کو بعض علماء نے ضروری اور بعض نے مستحب کہاہے، ہال ایک مشت داڑھی رکھنے پراجماع ہے، (۱)

مفتى كفايت الله صاحب رحمه الله فرمات بين:

" حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم اور تاکید آئی ہے اور اس کی مقدار بتلانے کیلئے کوئی قولی روایت نی کریم اس سے مردی نہیں، ہال فعلی روایت محل برام و اللہ کا پیطر زعمل مردی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کتر وادیتے تے اور ایک مشت کے اندر کتر وانے کی کوئی سندنییں ہے، اس لیے فتہا مرام نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے کم رکھنے والے کو تارک واجب ہونے کی بناء پر فاس کہا ہے "(۱)

ندکورہ تفصیل سے بیتھم معلوم ہوا کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا یا بالکل اسے منڈوا دینا جائز نہیں، بہت سے لوگ داڑھی میں مختلف ڈیز ائن بناتے ہیں بعض صرف ٹھوڑی والی جگہ پر پھر بال رکھ لیتے ہیں اور عرب ممالک میں بھی مختلف مورثیں مائی ہیں .....سیرتمام طریقے من گھڑت ہیں قرآن وسنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں۔

يهال ايكسوال پيدا موتاب كدامام ترندى رحمدالله في "باب ما جاء في الأخذ من اللحية" مي حد مب مجيني كو كول ذكركيا ي

شارطین فرماتے ہیں کدام ترفذی نے بیر حدیث یہاں اس لئے ذکر کی ہےتا کہ بدواضح ہوجائے کہ اس مدیث بھینی میں "رجل" سے عربن ہارون مراد ہے، یااس وجہ سے ذکر کی ہےتا کہ بیر معلوم ہوجائے کہ "وکی بن جراح" بیسے جلیل القدر محدث نے بھی عربن ہارون سے روایت نقل کی ہے۔ (۳)

## باب مَا جَاءَ فِی وَضِعِ إِخْدَی الرِّ جُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَی مُسْتَلُقِيًّا بياب ٹانگ پرٹانگ رکھ کرچٹ لیٹنے کے بیان میں ہے۔

عن عَبَادِ بنِ تَعِيم، عَنْ عَمِهِ أَنْهُ وَأَى النَّبِيّ فَ هُ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْوَى. عباد بن تميم الله بن زير بن عاصم كعب انصارى سے روایت كرتے بي كدانهوں نے ني كريم في كريم كي كريم ويت ليٹ موت ديكما ، أب في ني اينا يك يا وَل دوسرے پر دكما مواقعا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٤/٨ اقديمي كراچي

٢) كفايت المفتى ١٤٦٨ كتاب الحظر والاباحة ، بال اوروازهي كاحكام

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٧٨٨

### باب مَاجَاءَفِي الْكَرَ اهِيَةِ فِي ذَلِكَ

#### برباباس كى كرابت سے متعلق ہے۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ لَهُ مَنْ اللهِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءَ وَ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدُى رَجُلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ظَهْرِهِ \_ رَجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِى، وَهُوَ مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهْرِهِ \_ \_ رَجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِى، وَهُوَ مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهْرِهِ \_ \_ \_ رَجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِى، وَهُوَ مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهْرِهِ \_ \_ \_ ـ رَجْلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

جفرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ایک ہی کیڑے میں ہاتھ اورجسم کو لیسینے اور ایک ہی کیڑے میں اگر ول بیٹنے سے منع فر ما یا ، اور اس سے بھی منع فر ما یا کہ آ دمی اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پر اٹھا کرر کھی، جبکہ وہ اپنی پشت پرسیدھالیٹا ہولیعنی جت لیٹا ہو۔

مشکل الفاظ کے معنی: مستلقیا: کدی کیل سیدهالیٹے والا، چت لیٹے والا۔ اشتمال الصماء: اس کے دومتی بیان کئے ہیں: (۱) اہل لفت کے ہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ آدی اپنے آپ کو کپڑے کے اندراس طرح لپیٹ لے کہ اس ہے ہاتھ پاؤں نکا لئے کیلئے کپڑے میں کوئی راہ اور کوئی شگاف نہ چھ رڑے، صماء کے معنی ٹھوس چیز کے آتے ہیں ایسے کپڑے کو صماء اس لیے کہتے ہیں کہ آدی اپنے ہاتھ پاؤں پر تمام راستے اور شگاف بند کر دیتا ہے، اس ٹھوس چٹان کی طرح جس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ (۲) حضرات فقہاء نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ آدی ایک کپڑ ااس طرح اور سے کہ کوئی دوسرا کپڑ ااس کے جسم پرنہ ہو، پھر جب وہ ایک جانب سے کپڑ ااٹھا تا ہے اور اسے کندھے پر رکھ دیتا ہے توستر کھل جا تا ہے۔ (۱)

احتباء: اکروں بیشنا، بیوہ نشست ہے جس میں آ دمی سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گردسہارا لینے کیلئے دونوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا کمرادر گھٹنوں کے گرد کپڑا ہاندھ لیتا ہے۔

## النك يرثانك ركدكر ليثن كاحكم

پہلے باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دمی چٹ لیٹا ہواور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر اٹھا کرر کھے تو جائز ہے، آپ سے اس طرح لیٹا کرتے تھے، جبکہ دوسرے باب کی حدیث جابر میں اس طرح لیٹنے سے منع فر مایا ہے، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس تعارض كازال كيك دوجواب ديع كرين:

- (۱) علامة خطاني فرمات بين كهممانعت كي حديث منسوخ بـ
- (٢) بعض علماء نے ان دونوں مسم کی حدیثوں میں بول تطبیق دی ہے کہ ٹائگ کوٹا تک پراٹھا کرر کھنادو مسم کا موتا ہے:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۲۲۹/۱ كتاب الصلاة ، باب ما يسترمن العورة

🖈 🥏 دونو ن ٹانگلیں پھیلی ہوئی ہوں اور ایک دوسری پر ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ الی صورت میں ستر نہیں کھلتا۔

⇒ ایک ٹانگ کھڑی ہواور دوسری ٹانگ کھٹے پر رکھی جائے تو اگر اس نے تہ بند باندھ رکھا ہوتو پھراس طرح ٹانگیں ایک دوسری پراٹھا کر رکھنا ممنوع ہے، اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اگر شلوار پہنی ہویاتہ بندیا دامن خوب لمبے ہول جس میں سترعورت کا امکان نہ ہوتو پھرایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پراٹھا کر رکھنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔

اشتمال العماء میں اہل افت کی تغییر کے مطابق بدن کو ایک ہی چا در اور کپڑے میں اس طرح لپیٹ لینا کہ کوئی اور کپڑا
جسم پر نہ ہو، رسول اللہ کی نے اس سے نع فر ما یا اور فقہاء کی تغییر کے مطابق چا در کواس طرح اوڑ ھنا کہ اس کی ایک جانب کند ھے
پرڈال دی جائے ، اور سر کھل جائے ، بیمنوع ہے، ایک تواس لیے کہ اس طرح آ دمی بالکل محبوس اور بے دست و پا ہوجا تا ہے اور اپنا
بچا و نہیں کرسکتا۔ دوسرا بیک کہ اس میں سر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں صرف کر اہت ہے اور دوسری صورت جس میں سر

ادرایک کپڑے میں اکروں بیٹھنے ہے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عموما ستر کھل جاتا ہے، لیکن اگر اس انداز ہے بیٹھا جائے کہ ستر کے کھلنے کا امکان نہ ہوتو پھراس نشست میں کوئی حرج نہیں، نبی کریم کھی مجمی اکروں بیٹھا کرتے تھے۔(۱)

## بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِالإضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطُنِ

یہ باب پید کے بل لیٹنے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله فَهُ وَجُلاً مُضْطَحِعًا عَلَى بَطُنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ صِبِحَعَهُ, لاَيُحِبُهَا اللهُ. حفرت الوہريره سے روايت ہے كه رسول الله في نے ايك فخص كو پيك كے بل ليٹے ہوئے ديكھا تو فرمايا: بيايا ليثنا ہے جے اللہ تعالى پندنيس كرتے۔

## پیٹ کے بل سونا نا پسندیدہ ہے

اس مدیث میں سونے کا ایک ادب بیان فرمایا کہ جب انسان سوئے تو پیٹ کے بل نہ لیٹا کرے، اس انداز سے لیٹنا اللہ تعالی کو پہندنییں، سونے کا بیا نداز اہل جہنم کا ہوگا، اور طبی لحاظ سے بھی الئے ہوکر سونا درست نہیں، اس سے انسان کا معدہ خراب ہوجا تا ہے، اس لیے کسی شرقی عذر کے بغیراس انداز سے آرام کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸۰۸ مالکو کب الدري ۳۰۳/۳

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٥/٨

## باب مَاجَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

#### یہ بابستر کی حفاظت کے بارے میں ہے۔

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ حَذَّتِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ: عَوْرَائْنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا لَذَرَ؟ قَالَ: اخْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْمِمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ: يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدْفَا فَعَلُ. قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِهَا. قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

بہزین عیم اپنے والدے اوروہ ان کے داوا سے قل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان : ہم اپنا سر کس سے چھپا کیں اور کس سے ہم چھوڑ دیں یعنی نہ چھپا کیں؟ آپ ان نے فرمایا: تم اپناستر چھپا کر رکھوسوائے اپنی بوی اور اپنی باندی کے (کہان کے سامنے کھول سکتے ہو) عرض کیا: اگر مردکسی مرد کے ساتھ ہوتو؟ فرمایا: اگر تم یہ کرسکو کہ تمہارے سرکو کوئی بھی نہ دیکھے تو ایسا کرو (یہ بہت اچھاہے) میں نے عرض کیا: بعض اوقات آدی تنہا اور اکیلا بی ہوتا ہے (تو پھر کہا تھ کے فرمایا: تو پھر اللہ تعالی اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہان سے شرم کی جائے (لہذا اکیلے میں بھی سترکونہ کو وال جائے)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: عود اقبحور ہی جج ہے: ستر، وہ چیز جے ظاہر کرنے سٹرم آئے۔ ماناتی منھا: ہم اپناسترکس سے چھپائیں۔ و مانلد : اور کس سے ہم چھوڑ دیں یعنی نہ چھپائیں۔ احفظ عود تک بتم اپنے ستر کوڈ ھانپو، تم اپنے ستر کو بھا کرد کھو۔ ماملکت یمین کی اور کس لیے استعال کیا جاتا ہے ماملکت یمین کی اقتظ اس موقع پر اس لیے استعال کیا جاتا ہے کہ اللہ عرب جب غلاموں کی خرید وفروخت کے معاملات کرتے اور ان کے ہال کوئی عقد طے پا جاتا تو آپس میں دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ، اس لیے غلام اور باندیوں کے موقع پر '' یمین' کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ اُحق: زیادہ حقد ار، زیادہ لاکت ہے۔ ان میں مدہ: (صیغہ جمول) یہ کہ اللہ تعالی سے شرم وحیاء کی جائے۔

## ستركوذ هانينے كاحكم

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مرد کیلئے اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور کے سامنے ستر کھولنا جائز نہیں ، اس طرح اگر بہت سے مرد یا بہت می خوا تین ایک جگہ جمع ہوں تو آئیں بھی آپس بیں ایک دوسر سے ستر کو چھپا کر رکھنا چاہئے ، اگرانسان کمر سے میں اکیلا ہوتب بھی ہر ہند ہونا درست نہیں کیونکہ انسانوں میں سے اگر چیا سے کوئی نہیں دیکھ رہا ، لیکن اللہ جل جلالہ تو دیکھ رہے ہیں ، تو ادب کا تقاضا میہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے اگر چیاللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ، البتہ قضاء حاجت ، استنجاء اور عسل کیلئے بیت الحلاء میں ستر کھولنا جائز ہے۔

مردکاستر ناف سے لے کر تھنے تک ہے اور عورت کاستر چیرے اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ ساراجسم ہے، اس کو کسی بھی وقت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز نہیں، خواہ نماز کی حالت ہو یا نماز سے باہر البتہ از دواجی تعلقات کیلئے یا ضرورت کی وجہ سے علاج کے موقع پرستر کو کھولا جاسکتا ہے۔ (۱)

#### باب مَاجَاء فِي الإِتِّكَاء

ية باب كليدلكان كيان مي ب-

عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةً, قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ.

حضرت جابر بن سمر وفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم علی کوارٹی بائی جانب تکید پر فیک لگائے ہوئے دیکھا۔

## تكيه برئيك لكانے كاحكم

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کی وجہ سے تکیہ پر فیک لگائی جاسکتی ہے خواہ اپنی دائیں جانب ہو یا بائیں جانب، البتہ دوران مطالعہ گاؤ تکیہ پر فیک لگانے سے احتر از کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے عموماً آدمی میں خفلت اور سستی آجاتی ہے، جس سے مطالعہ متاثر ہوجا تا ہے۔

#### باب

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ إِنَّ زَسُولَ الله فَ قَالَ: لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهُ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكُرِ مَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ يِا ذُنِهِ. حضرت ابومسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے فرمایا: کی محض کواس کی حکومت اور علاقے میں نمازنہ پڑھائی جائے (یعنی اسے امام کے بچائے مقتدی نہ بنایا جائے ) اور اس کے گھر (یا دفتر) کی مخصوص نشست پراس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ لا یؤم: (میغه مجبول) نمازنه پر مائی جائے، مقتری نه بنایا جائے۔ فی سلطانه: اس کی بادشاہی، عومت اورعلاقے میں۔ تکومة: اعزازی نشست مجضوص مند۔ لا یجلس: (میغه مجبول) نه بیشا جائے۔

## مقررامام بی نماز پر هائے

اس مدیث سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

(۱) آگر کسی مقام پر حاکم وقت نماز پڑھا تا ہو یا اس کی طرف سے کوئی نائب امام ہوتو ایسی صورت میں وہ مقرر کردہ امام ہی نماز پڑھائے ، کسی دوسر سے کیلئے مناسب نہیں کہ وہ زبر دی اس کی جگہ پر نماز پڑھانے کیلئے آگے ہوجائے ، اگر چہ مقررا مام علم وضل اور تقوی کے اعتبار سے کم ہواور دوسر افخض اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر ہو، تب بھی نامزدا مام ہی نماز پڑھائے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرائے فضل وشرف اور وسیع علم وتقوی کے باوجود حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بال اگروہ امام دوسرے کو اپنی خوش سے آگے کروئے و پھردوسرے کیلئے نماز پڑھا تا بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔

(۲) انسان جب سی کے دفتر میں جائے یا کسی کے ہاں مہمان ہوتو وہاں اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھنا درست نہیں ، کیونکہ ہرآ دمی کی اپنی ایک خاص جگہ ہوتا ہا اوقات اسے پیند نہیں کی اپنی ایک خاص جگہ ہوتا ہا اوقات اسے پیند نہیں ہوتا ،اس لیے جب تک متعلقہ مخص انسان کوخود نہ بٹھا دے اور اجازت نہ دے دے اس وقت تک کسی اور کیلئے اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھنا کسی بھی کی لحاظ سے مناسب نہیں۔(۱)

## باب مَاجَاءَأَنَ الرَّجُلَ أَحَقُ بِصَدُرِ دَاتَتِهِ

یہ باب اس بارے میں ہے کہ جانور کا مالک اس پرآ کے بیٹھنے کا زیادہ حقدارہے۔

#### حدیث سے چندامور کا ثبوت

ندكوره حديث سے درج ذيل امور كامسنون مونا ثابت موتا ہے:

- (۱) ضرورت کے وقت گدھے پرسوار ہوا جاسکتا ہے۔
- (۲) اگرسواری اورگاڑی کے پاس کوئی بڑا آ دمی گذرہے تو اوب کا تقاضاہے کہ گاڑی والا اس محترم انسان کو اپنی گاڑی میں بٹھالے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١٤٥/٣ ، كتاب الصلاة ، باب الامامة ، تحفة الاحوذى ٣١/٨

- (۳) اس محانی نے آپ کوسواری کے ایک جھے پر بٹھانا چاہا تو آپ کے نے فرمایا کہ سواری کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے الا میک دہ خود آگے بٹھادے تو پھر دوسر افخض آگے بیٹھ جائے۔
- (٣) نی کریم بی جانور کے اگلے مصے پرنیس بیٹے، یہ آپ کی تواضع اور انساف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے نے حق بیان فرما یا اور خود بیچے بیٹنے پر راضی ہوگئے، ورنہ عوما ایسے موقع پر بڑے لوگ خود بی آ کے بیٹے جاتے ہیں، یہ بی کھر کر کہ مال لک اس پر راضی ہوگا حالا نکہ اس نے صراحة اجازت نہیں دی ہوتی، نی کریم کے نے اس رسم کوشم کرنے کیلئے اسے اصل مسئلہ بتایا، جب اس نے خوشی سے آ کے بیٹھنے کا عرض کیا تو پھر آپ کی بیٹھ گئے۔

فتأخر الرجل (وه آدئ يحيم بث كيا)اس كرومطلب إس:

- (۱) و و چخص سواری میں بیمچے ہوگیا کہ آ کے حضور اللہ بیٹمیں ، اوروہ آپ کے ساتھ بیمچے بیٹھ جائے۔
- (٢) ده محالی اس سواری سے ہی چیچے ہو گئے کہ میں سوار نہیں ہوتا، حضور اللہ ہی اسپر تشریف فر ما ہوجا کیں۔(١)

### باب مَا جَاءَ فِي الرُّ خُصَةِ فِي اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ

یہ باب جمالرداراونی کیڑے کے استعال کی اجازت کے بارے میں ہے۔

عَنْ جَابِرِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَهُا لَكُمْ أَنْمَاطْ. قُلْتُ: وَٱلّْى تَكُونُ لَنَا أَنْمَاطَ، قَالَ: أَمَا إِنَهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطْ. قَالَ: قَالَ: قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّه

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہار سے پاس جمالر داراونی کپڑے ہیں؟ ہیں نے عرض کیا: ہمار سے پاس جمالر داراونی چادر یں کہاں؟ حضور اللہ نے فرما یا: عقر یب تمہار سے لیے بہتجمالر دار چادر ہیں مجھ سے دور کر، تو وہ چادر یں ہوگی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی ہیوی سے کہتا کہ تو اپنی جمالر دار چادر ہیں موگی، حضرت جابر فرماتے کہتی: کیارسول اللہ کے نہیں فرما یا کہ عقریب تم لوگوں کے پاس میجمالر دار چادر ہیں ہوگی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں اسے چھوڑ دیتا اور پچھ نہ کہتا۔

## انماط کواستعال کرنے کی اجازت

انماط: نمط کی جمع ہے: ایک تنم کا جمالرداراونی کیڑا جواونٹ کے کباوہ پرڈالا جاتا ہے، بستر کا اوپر دالا کیڑا، نرم قالین جے اونٹ کے کباوے پرڈالا جاتا ہے اور اس سے پردے بھی بنائے جاتے ہیں، جمالردار چادر، غالیجیہ۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٦/٨

اس صدیث میں نی کریم شی نے پیشن گوئی دی ہے کہ عظریبتم لوگوں کے پاس اس متم کا عمدہ کیڑا آسے گا،امام نووی فرماتے ہیں کہآپ شیک کا میمجز وصادق ہوا کہ جلد ہی اس امت پررزق کی کشادگی کردی گئی،لہذاعمدہ لباس، کیڑے اور چاوریں اگر جائز طریقے سے حاصل ہوں اور دیشم کی نہ ہوں توشر عاان کا استعال جائز ہے(۱)

"أخوى عنى انعاطك" حضرت جابركاية ولمحض زبدكي وجهت ہے، ورنداس كے استعال كے جواز كا انہيں علم تھا، ليكن جب ان كى اہليه بتاتى كرحضور على نے بيار شاوفر ما يا ہے تو پھروہ خاموش ہوجاتے، (۲)

#### بابما جَاء فِي رُكُوبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَةٍ

يه باب ايك جاثور پرتين آوميوں كي سوار ہونے كے جوازك بارك يلى ہے عَنَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَ اللهِ ﴿ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاء حَتَى أَذْ خَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيّ ﴿ ﴾ ، هَذَا قُذَامُهُ وَهَذَا خَلْفُهُ .

حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم شک کے شہباء نامی خچر کی لگام پکڑ کرآگے آگے چلا، اس پر نبی کریم اور حسن و حسین سوار سے، یہال تک کہ میں اسے نبی کریم شک کے جمرہ مبارک میں لے گیا، بیآ کے سوار سے اور وہ پیچے ( یعنی حضرت حسن آ کے اور حضرت حسین پیچے سوار سے )

مشکل الفاظ کے معنی: قدت: میں لگام پر کرآ کے آگے چلا۔قدام: آگے۔ خلف: پیچے۔ شهباء: سابی مائل سفیررنگ، بیاس نچرکا نام تعا۔

## جانور پرتین آ دی سوار ہوسکتے ہیں

اس باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور پر تین افراد سوار ہو سکتے ہیں، جبکہ بعض دیگر روایات بیس تین آدمیوں کے سوار ہونے سے منع کیا گیاہے بلکہ بعض بیل العنت کے الفاظ مجی منقول ہیں، بظاہر دونوں شم کی روایات بیس تعارض ہے؟

امام نودی وغیرہ نے بیکہا ہے کہ اگر وہ جانور طاقتور ہو کہ تین افراد کوآسانی سے اٹھا سکتا ہوتو پھراس پر تین آدمیوں کا سوار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ صدیث باب بیس تین کے سوار ہونے کا ذکر ہے اور اگر وہ جانور کمز ور ہوتو پھراس پر تین آدمیوں کا سوار ہونا ممنوع ہیں، جیسا کہ صدیث باب بیس تین کے ساتھ متعلق ہیں، مطلقا تین آدمیوں کا سوار ہونا ممنوع نہیں ہے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٤/٨، فتح الباري ٢٨٠/٩، كتاب النكاح، باب الانهاط و نحوه اللنساء

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ٣٠٥/٣

<sup>(</sup>۳) تحفة الاحوذي ۴۸۸۸

### باب مَا جَاء فِي نَظُرَةِ الْمُفَاجَأَةِ

499

یہ باب (عورت پر) اچا نک نظر پر جانے (کے مکم ) سے متعلق ہے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ الله عَلَى نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَ نِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

حضرت جریر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اس سے اجنی عورت پراچا تک نظر پر جانے کا (عم) پوچھا؟ توآپ ا نے کے نظر پر جانے کا (عم) پوچھا؟ توآپ ا نے کے اپنی نظر پھیر لینے کا عکم دیا۔

عَنِ ابْتِبْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ يَاعَلِيُّ: لاَتُعْبِعِ النَّظُرَةَ، النَّظُرَةَ: فَإِنَّ لكَ الأُولَى، وَلَيْسَتُ لكَ الآخِرَةُ.

حفرت بریده مرفوعانقل کرتے ہیں کہرسول اللہ فی نے فرمایا: اے علی: پہلی نگاہ کے بعددوسری نگاہ مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی نگاہ تیرے لیے ہے ( یعنی بغیر قصدواختیار اور اچا تک پڑنے کی وجہ سے معاف ہے) اور دوسری نگاہ تمہارے لیے نہیں ہے (لہذ ااس پر گرفت ہوگی)

مشكل الفاظ كم عنى : فعاة: (فاء پرپش اورجيم پرزبر) اچانك لا تُضِعْ: تو پيچيمت وال

## پہلی نظر معاف ہے

اگرکی اجنی عورت پراچا تک نظر پر جائے ،اس بی اس کے اراد ہے اور اختیار کا کوئی دخل نہ ہوتو بینگاہ معاف ہے ،اس بی اس کے اراد ہے اور اختیار اور اراد ہے سے دیکھ معاف ہے ،اس بی اس سے باز پرس نہیں ہوگی ،لیکن اگر پہلی نظر ہی قصد واختیار ہے ہو یا دوبارہ اپنے اختیار اور مواخذہ ہوگالہذا اگر خدانخو استہ کی عورت بعد ہے مسلسل دیکھتار ہے ، تو ایسا کرنا اس کیلئے جائز نہیں ہے ،اس پر اس سے باز پرس اور مواخذہ ہوگالہذا اگر خدانخو استہ کی عورت پراچا تک نظر پر جائے تو انسان کو چاہتے کہ فوراا پنی نظر کو چھیر لے کہ اس میں اس کیلئے اجر واثو اب ہے ، اور اسے ایمان کی حلاوت اور مضاس حاصل ہوگی۔(۱)

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا چھپانا عورت پر لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور مردول پر لازم ہے کہ اپنی نگا ہول کو پست رکھیں، البتہ اگر کوئی شری وجہ ہوتو پھر عورت کے چہرے کود یکھا جا سکتا ہے، مثلا علاج معالج، گواہی کے وقت، پیغام نکاح کے وقت اور خرید وفروخت کے وقت، لیکن ان مقامات پر بھی بقدر ضرورت و کھنے کی اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ جا بڑنیں۔(۲)

ا تحفة الاحوذى ٣٩/٨

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٢٣٠/٣، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة

#### بابماجاء في اختِجابِ النِساء مِنَ الرِّجَالِ

#### یہ باب عورتوں کا مردول سے پردہ کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَذَّلُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَذَّلُهُ أَنَهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَهُ وَمَيْمُونَةُ قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ, ٱقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُمِزِنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُمِزِنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدِ فَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ هِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدِ فَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَعْمَى لاَ يُبْصِرُ نَاوَلاَ يَعْدِ فَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَا أَفْعَمْ مَا أَنْ عَمَا وَاللهُ هَا اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَى اللهُ ال

ابن شہاب، بہان سے روایت کرتے ہیں جوام سلمہ کے آزاد کردہ ہیں کہ دبیان نے ان کو بتایا کہ ام سلمہ نے ان کو بتایا

کہ وہ لیخی ام سلمہ اور میمونہ نبی کریم ہے کے پاس بیٹی تھیں کہ ابن ام کمتوم سامنے آئے اور حضور ہے کے پاس وافل ہوئے، بیدوا قعہ ہم پر پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے، نبی کریم ہے نے فرمایا، ہم دونوں ان سے پردہ کرو،
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہے کہا بینا ہو، کیا تم وزنوں انہیں و کیے سکتے ہیں اور نہ بی ہمیں پیچا نے ہیں، نبی کریم ہے نے فرمایا: کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم دونوں انہیں و کیے نبیں سکتیں، ( یعنی وہ اگر چہیں و کیے سکتے لیکن تم دونوں تو آئیس دکھ کے سکتے لیکن تم دونوں تو آئیس دیکھ سکتے لیکن تم دونوں تو آئیس دیکھ سکتے لیکن تم دونوں تو آئیس دیکھ سکتے لیکن تم

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ احتجاب: جھپ جانا، پردہ کرنا۔ أقبل: سامنے آگئے، آگے بڑھے۔ احتجامنه: (صیغدامر) تم دونوں این امکتوم سے پردہ کرو۔ عمیاوان جمیاء کا تثنیہ ہے، دونوں اندھی ہو۔ الستماتبصر انه: کیاتم دونوں انہیں دیکھ ہیں۔

## عورتول كاغيرمحرم مردول كود تيجضن كامسئله

عورت کا اپنے محرم رشنہ داروں کے علاوہ کسی مردکود کیھنے کا کیا تھم ہے، اس میں اہل علم کے دونقط نظر ہیں، جن کی تفصیل درج ذمیل ہے:

- (۱) بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کیلئے غیرمحرم مردکود کھنامطلقا حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صور تیں حرام ہیں، ان حضرات کا استدلال حضرت امسلمہ کی حدیث سے ہے جے امام ترفذی رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے، اوراس روایت میں تصریح ہے کہ ان کا بیروا تعہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔
- (۲) جمہورعلاء کے نزدیک اگر کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے شہوت کے بغیر کسی مرد کو ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچ والے حصہ سے دیکھ لے توبیجائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ، ان حضرات کا استدلال حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہے جس میں ہے کہ مجد نبوی کے احاطہ میں مجھ جمشی نوجوان عید کے دن اپنا سپاہیانہ کھیل دکھا رہے تھے، رسول اللہ بھی اس کو دیکھنے لگے اور

حضرت عائشہ نے بھی آپ کی آٹر میں کھٹر ہے ہوکران کا کھیل دیکھااوراس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اس سے اکتا تکئیں، رسول اللہ کے نے اس سے نہیں روکا۔

اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں آئیں، بازاراورسفر پہ جائیں، ان منام صورتوں میں آئیں گا کہ مورتیں انہیں نہ منام صورتوں میں آئیں تھا کہ مورتیں انہیں نہ دیکھ کیا گئیں ہوت کے بغیر کی مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا تا کہ عورتی انہیں نہ دیکھ یا گئیں، اس سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت شہوت کے بغیر کسی مردکو ضرورت کی وجہ سے دیکھ کی سے، اگر چہاں کیلئے بہتر یہی ہے کہ شہوت کے بغیر محکم کی مردکو فدد کھے۔

جمہور علاء حدیث باب کے بارے میں ہد کہتے ہیں کہ اس میں افضل امر کا ذکر ہے کہ تقوی اور پر ہیزگاری کا تقاضا ہدے کہ عورت کی غیرمحرم مردی طرف بالکل ندد کیمیے، بیتقوی کا اعلی درجہ ہے، لہذا اس حدیث سے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں۔(۱)

## شرعی پردہ کے درجات اوران کے احکام کی تفصیل

پردہ سے متعلق قرآن مجید کی سات آیات اور ستر روایات منقول ہیں ، ان تمام نصوص سے شرعی پردے کے تین ورجات معلوم ہوتے ہیں:

- (۱) حجاب اشخاص بالبیوت یعن عورتی ایخ گھرول میں ہی رہیں، ان کی نقل وحرکت مردول کی نظروں سے پوشیرہ ہو، شرعا اصل مطلوب یکی درجہ ہے کہ خواتین اپنی چار دیواری میں ہی رہیں، اس کے علاوہ پردے کے جو درجات اور صورتیں ہیں وہ ضرورت کے بفتر ہیں، میکم قرآن مجید کی چندآیات اور بہت کی احادیث سے ثابت ہے۔
- (۲) حجاب بالبوقع والجلباب يعنى ضرورت كموقع پرجبكى عورت كوتھر سے باہر جانا پڑ يةواس وقت كى برقع يا كبى چادركوس سے باتھ، چروغرض بيكة مكاكوئى حصدظا برند ہو۔ كم

میتھم سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے: یا یہا النبی قل لازو اجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہ نام معلم استعال کی اس آیت سے ثابت ہے: یا یہا النبی قل لازو اج کے ورتوں کو تھم دیں کہ اپنی جلباب استعال کریں۔

'جلباب''ال لمبی چادرکو کہتے ہیں کہ جس میں عورت سرسے پیرتک جیپ جائے، حضرت عبداللہ بن عباس سے جلباب کو استعال کرنے کی میصورت منقول ہے کہ عورت سرسے پاؤل تک اس میں لپٹی ہوئی ہو، چرہ اور ناک بھی اس سے چیپا ہوا ہو، صرف ایک آگھ داستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو۔

لبذاجب عورت كو كمرس بابرجانے كى ضرورت بوتو پردے كابيدرجدا ختيار كرنااس پرضرورى ہے مكرا عاديث سيحديس

<sup>(</sup>١) معارف القرآن ٧٠٠١ اسورة النور تحفة الاحوذي ٥٠/٨

اس برجمي چند يابنديان عائد كي بين:

(۱) خوشبولگا کراورمیک اپ کر کے نہ لکلے (۲) کی بھی تشم کا زیور نہ پہنا ہو۔ (۳) راستہ کے کنارے پر چلے۔ (۴) مردول کے بچوم میں داخل نہ ہو۔ (۵) ضرورت کے بغیر نہ توکسی سے بات کرے اور نہ غیرمحرم مردکود کیھے۔ (۲) جب ضرورت پوری ہوجائے تو فوراا پیچ گھروا کہ آجائے۔

(٣) پردے کا تیسرادرجدبیہ کہ برقع یابڑی چادر میں سارابدن چھپا ہوا ہو، گرچرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں۔

اس بارے میں آئمہ کے درمیان اختلاف ہے امام مالک، شافعی اور احمد بن طنبل کے نزدیک چیرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، خواہ فتنہ کا خوف ہویانہ ہوجبکہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک چیرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتے ہیں بشر طبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہواہ ہوگا اور جہاں میان کا خطرہ یا احتمال ہوتو وہاں ان کو کھولنا ممنوع ہوگا اور جہاں بیا حتمال نہ ہو، وہاں جائز ہے۔

میظ ہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور بیز مانہ چونکہ فتنہ وفساد اور خواہش پرسی کا ہے اس لیے متاخرین فقہاء حنفیہ نے اس بات پرفتوی دیا ہے کہ نوجوان عورت کیلئے چہرہ اور ہتھیلیاں کھول کر گھر سے نکلنا جا برنہ بیس ہے، گویا اب پردے کے صرف دوہی درجے رہ گئے ، ایک عورتوں کا اپنے گھروں کے اندر ہی رہنا، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا، اور دوسرا برقع یا بڑی چادر کے ساتھ نکلنا جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہو۔ (۱)

فقہاء کرام کے درمیان بیا ختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں جواللہ تعالی نے فرمایاو لا یہدین زینتھن الا ما ظہر منھا یعنی عورت کیلئے اپنی زینت کی کسی چیز کومردول کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں بجزان چیزوں کے جوخود بخو دظاہر ہوتی جاتی بیں یعنی کام کاج اور نقل وحرکت کے وقت جو چیزیں عادة کھل ہی جاتی ہے اور عادة ان کا چھپانا مشکل ہے وہ سنتنی ہیں، ان کوظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

"الا ما ظهر منها" ہے کیا مراد ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی تغییر یں مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فر ماتے ہیں کہ اس سے وہ او پر کے کپڑ سے مراد ہیں جیسے برقع اور کمی چادر، یہ کپڑ سے زینت کے کپڑ ول کو چھپانے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں کو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے ان کپڑ ول کے لین برقع یابڑی چادر کے جنہیں ضرورة کہن کر انسان باہر لکاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے الا ماظهر منها کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اس سے چہرہ اور جھیلیاں مراد ہیں کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تونقل وحرکت اور لین دین کے وقت چرنے اور تھیلیوں کو چھیانا مشکل ہے۔

اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تغییر کے مطابق تو غیرمحرم مردوں کے سامنے عورت کو چرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں ،

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن۲۱۳/۷،سورة احزاب

صرف او پر کے کپڑے یعنی برقع اور بڑی چادر کا اظہار ضرورت کی وجہ سے مستقیٰ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تغییر کے مطابق چیرہ او ہاتھوں کی ہتھیاں بھی غیرمحرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے، اس لیے فقہا وامت میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چیرہ او ہتھیلیاں پر دے سے مستقیٰ اور ان کا غیرمحرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں گراس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چیرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہوتو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں۔

قاضی بینادی اورخازن نے اس آیت گانسیر ش فرہایا کہ اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ جورت کیلئے اصل تھم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے گرجو چیزی نقل وحرکت اورکام کاج کرنے ش عادة کھل جاتی ہیں ان میں برقع اور چیادر بھی داخل ہے اور چیرہ اور بھیلیاں بھی کہ جب جورت کی مجوری اور ضرورت سے با ہر لگتی ہے تو برقع یا چاوروغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین بی ہے، لین دین کی ضرورت میں بحض اوقات چیرہ اور ہاتھ کی بھیلیاں بھی کھل جاتی ہے تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ ہیں کی نیا اس آیت سے یہ بیس ثابت نہیں ہوتا کہ مردوں کو چیرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہ بھی مطرف بہت کی طرف نیت رکھیں، اگر خورت کہیں چیرہ اور ہاتھ کھولئے پر مجبور ہوجائے تو مردوں کو لازم ہے کہ شرعی عذر اور ضرورت کے بغیراس کی طرف ندر کھیں، اس تو جیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیرین جمع ہوجاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید اور احادیث یس عورت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے، اور جب کی ضرورت سے باہر جائے توضیح طریقے سے شری پردہ کر کے جائے کہ چہرہ اور ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، البتہ شری عذر اور ضرورت کی وجہ سے چہرے کو کھولنا جائز ہے مثلا علاج معالج میں، گواہی دینے کے وقت، ججوم کے وقت یا معاملات میں لین وین کے وقت اگر چہرہ کھل جائے تواس میں کوئی گناہ بیں، تاہم ان تمام صورتوں میں مردول کو بھی تھم ہے کہ وہ اپنی شکا ہیں بہت ہی رکھیں۔(۱)

ہمارا بیزمانہ چونکہ نہایت فتنہ وفساد اور شر پر مشمل ہے اس لیے ایسے میں اگر کسی خاتون کو باہر جانے کی ضرورت پیش آجائے تو کھل شرعی پردہ کے ساتھ لکلے اور اپنے ساتھ ضرور کسی محرم کو بھی لے کر جائے کیونکہ اسلیے عورت کے لکنے میں بہت خطرات ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی افسوسناک اور پریشان کن معاملہ پیش آسکتا ہے۔

## باب مَا جَاء فِي النَّهِي عَنِ الدُّنُولِ عَلَى النِّسَاء إِلاَّ بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ

بدباب اس بیان میں ہے کہ وہرول کی اجازت کے پنیران کی بو یوں کے پاس جانا ممنوع ہے۔ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيَ يَسْتَأْذِلْهُ عَلَى أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله الله نَهَانَا أَنْ لَدُخُلَ عَلَى النِسَاء بِقَيْرٍ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱/۲ ۲۰ سورة النور, تكملة فتح لللهم ۲۲۱۱/۳ كتاب السلام, مسئلة حجاب المرأة

ذکوان حفرت عمرو بن عاص کے مولی سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص نے انہیں حفرت علی کے پاس بھیجا (تاکہ) وہ ان سے عمرو کیلئے اساء بنت عمیس کے پاس جانے کی اجازت لے کرآئیں، چنا نچہ انہوں نے اجازت دے دی (کیونکہ وہ ان کے شوہر تھے) یہاں تک کہ جب عمرو بن عاص اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو ان کے مولی نے عمرو بن عاص نے فرمایا: کہ نجی کریم کے نہمیں اس اجازت لینے کی وجہ دریا فت کی تو عمرو بن عاص نے فرمایا: کہ نجی کریم کے اس اجازت کے بغیران کی بیویوں کے پاس واضل ہوں۔

## شوہر کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں داخل ہونے کا حکم

اس مدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ اگرانسان کوکسی کی بیوی سے کوئی کام در پیش ہوتواس سے رابطہ کرنے کیلئے یا اس کے پاس داخل ہونے کیلئے اس کے ٹو ہر سے اجازت لینا ضروری ہے چنانچہ مدیث باب میں حضرت عمرو بن عاص کو حضرت اساء بنت عمیس سے کوئی کام تھا تو انہوں نے اپنے مولی کوان کے شو ہر حضرت علی سے اجازت لینے کیلئے بھیجا، حضرت اساء بنت عمیس ام المونین حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن تھیں پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں پھر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں تھیں پھر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں اور پھراس کے بعد ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے ان کے شوہر حضرت علی سے اجازت لینے کیلئے اپنے مولی کو بھیجا۔ (۱)

#### بابماجاءَفِي تَحْذِيرِ فِتُنَةِ النِّسَاء

بدباب اس حدیث پر مشتل ہے جو کورتوں کے فتنہ سے ڈرانے اور متنب کرنے کے بارے میں ہے۔ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نَفَيْلٍ عَنِ النّبِي النّبَامِ فَالَدَ عَالَتَ مَا تَوْ كُتُ بَعْدِى فِي النّاسِ فِئْنَةُ أَصَّرَ عَلَى الزّجَال مِنَ النِّسَاء.

حفرت اسامہ بن زیداورسعید بن زیدنی کریم کے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں میں عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر ضرر پہنچانے والا کوئی فتنہیں چھوڑا۔

### مرد کیلئے سب سے بڑا فتنہ ....عورت

اس حدیث میں نی کریم ان نے مرد کیلئے عورت کوسب سے بڑا نقصان دہ فتن قرار دیا ہے، کیونکہ فطری طور پرانسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں اور گھرانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مردحرام کاموں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ۵۲/۸، فتح البارى ۲۳۰/۲ كتاب احاديث الانبياء، حديث: ۳۳۲۸

اور دنیاطلی میں یول معروف ہوجاتے ہیں کہ اسلامی احکام کولیں پشت ڈال دیتے ہیں، یورت عمل ودین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود بسااوقات مردکوایسے کامول میں مبتلی کردیتی ہے جودین اور عقل کے اعتبار سے کی بھی طرح درست نہیں ہوتا، اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ: زین للفاس حب الشہوات من النساء۔

اس لیے عقل مندوہ مخص ہے جواس حدیث کی وجہ سے متنبہ ہوجائے اواس انداز سے زندگی گزارے کہ جس میں حتی الامکان وہ مورتوں کے فتنے سے محفوظ رہے۔(۱)

#### باب مَاجَاء فِي كَرَاهِ يَة اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

بدباب بالول كالمحجما بنانے كى كراہت كے بارے ميں ہے۔

عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِينَةِ يَخْطُب يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُ كُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَعَنْ رَسُولَ اللهِ فَعَنْ رَسُولَ اللهِ فَعَنْ رَسُولَ اللهِ فَعَنْ مَنْ اللهُ فَعْلَى اللهُ فَعَنْ مُنْ مُنْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ فَعْلَى اللهُ مُنْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ فَعَلْمُ اللهُ فَعَلْمُ اللهُ اللهُ فَعَلَمْ اللهُ فَعَنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو مدید منورہ میں خطاب کرتے ہوئے سناہ وہ فر مار ہے سے نا شعند: اے مدید والوتمهارے علما مکہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم کی کو بالوں کا اس طرح کی مانے سے منع فر ماتے ہوئے سنا اور نبی کریم شک نے فر مایا: بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح بال بنانے شروع کئے۔

### باب مَا جَاء فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

بدباب بالول كوجور في والى، جرواف والى، كودف والى اوركدواف والى عورت كريم سيمتعلق بـــ عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيَ هِذَهُ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَةِ صَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتٍ. عَلْقَ اللهِ

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم شک نے گود نے والیوں، گدوانے والیوں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جوزیب وزینت اور حسن حاصل کرنے کیلئے (مجمنووں کے)بالوں کوا کھڑواتی ہیں اور اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز کوتیدیل کرتی ہیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . قَالَ نَافِعْ: الْوَشْمَفِي الْلِقَةِ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٣/٨

نافع فرماتے ہیں: وشم یعنی گودنامسوڑے میں ہوتاہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: قصة: (تاف پر پیش اور صاد پرتشد ید اور زبر کے ساتھ) بالوں کی لئ، کچھا۔ بعض احادیث شل الفاظ کے معنی: قصة: بال جر شام بیں۔ واصلة: بال جوڑ نے والی عورت مستوصلة: بال جر وان الفاظ ہیں، کہۃ اور قصة ایک ہی معنی میں ہیں۔ واصلة: بال جوڑ نے والی عورت مستوصلة: بال جر وان الی عورت والی عورت والی عورت، اس کی جمع واشات ہے۔ مستوشمة: گدائی کرانے والی عورت، اس کی جمع مستوشات ہے۔ مستوشمة: گدائی کرانے والی عورت، اس کی جمع مستوشات ہے۔ مستوشمة: گدائی کرانے والی عورت، اس کی جمع مستوشات ہو الی عورت، اس کی جمع ہے، ید دمم سے معنی بال اکھیڑنے کے آتے ہیں اور "نامصة" وہ عورت جوالے چہرے سے بال اکھیڑے اور متنمصة ناس عورت کو کہتے ہیں جوالے چہرے اور بعنووں کے بال کی عورت سے اکھڑواتی ہے۔ مبتعیات: مجتعیۃ کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیو ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیو ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیو ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیو ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیو ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی دورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی خواتی معنیوں ات بمنیرة کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورت کی جمع ہے والی عورت کی جمع ہے والی عورت کی جمع ہے والی عورت کرنے والی عورت کی جمع ہے والی عورت ہے والی ع

## خوا تین کیلئے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے ،لٹ اور مچھا بنانے کا تھم

قدیم زمانے سے عورتوں میں زیب وزینت کے مختلف طریقے رائج ہیں، اور جیسے جیسے وقت گذرتا جارہا ہے توخوا تین کے فیشنوں میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے، نہ کورہ ابواب کی احادیث میں بھی ان کی زیب وزینت کے چند نا جائز طریقے بیان کئے گئے ہیں، جن کی تفصیل رہے:

(۱) بعض خواتین اپنے بال لیے یا محفے ظاہر کرنے کیلئے دوسرے کسی مرد یا عورت کے بال لے کراپنے بالوں میں ملالیتی تھیں اور کچھ عورتیں یہ پیشہ کرتی تھیں کہ دوسری عورتوں کواپنے بال کرائے پر دیا کرتی تھیں، چونکہ اس میں جمعوث اور فریب ہاس لیے رسول اللہ اللہ نے نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال جوڑنے اور جڑوانے والی دونوں عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

پہلے باب کی حدیث میں ''قصة ''کاؤکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عور تیں اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور انسان کے بال جوڑ کر لئے بنائی تھیں تا کہ وہ خوب بڑی اور کھنی نظر آئیں، پھر رفتہ اس وقت مسلمان عور توں میں بھی یہ چیز آ ناشرو کی ہوگئی، اس سے نبی کریم کی نے بڑی ختی کے ساتھ منع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عور توں نے جب اپنے بالوں کی اس طرح لئیں بنانا شروع کیں تو بھروہ تباہ و برباد ہوگئیں۔

حضرت معاویدرضی الله عندنے اپنے دورخلافت کے آخری جج سن اکاون ہجری کے موقع میں مدیند منورہ ٹرن خطاب فرمایا اور اپنے سپاہی کے ہاتھ سے مالوں کاوہ کچھالیا جوانہوں نے مدینہ کے باز ارسے لیا تھا، اور فرمایا کہتمہارے علماء کہاں ہیں جو لوگوں کوان چیزوں سے منع نہیں کرتے گویا علماء کرام کو وعظ وتھیجت کی تاکید کی جارہی ہے کہ دہ لوگوں کوامر بالمعروف اور نہی عن المنكركياكرين، اوربعض نے اس جمله كا مطلب به بيان كياكه اس ساعلاء كى قلت كى طرف اشارہ ہے، كيونكه بين طاب جمعه كانبيس تعا بلكه دوران ہفتہ ہوا تھا، جس ميں اہل علم نہيں ستے بلكه اكثر جاہل قسم كے لوگ شريك ہوئے ستے۔ استاذ محرّم محضرت مولا نامفتى محرقتى عثانی صاحب مدظل فرماتے ہيں كہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ كى به بات قائل نظر ہے كہ ''آين علماء كم ''سے بيمعلوم نہيں ہوتا كہ علماء اس وقت غائب شقے، بلكه بيہ جملہ بطور محاورے كے ذكر كيا جاتا ہے، اس سے زجر و تعبيدا در متوجه كرنا مقصود ہوتا ہے اگر چہوہ تمام حاضرا در موجود ہى ہول۔ (۱)

(۲) ای طرح گودنے اور گدوانے کا طریقہ بھی قدیم زمانے سے چلا آرہاہے اسے عربی میں وشم کہتے ہیں، اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جسم کے کسی حصری جلد پرسوئی یااس طرح کی کوئی چیز چبھوئی جائے یہاں تک کہ خون بہنے گئے، پھراس میں سرمہ یا نیل بھر دیا جا تا ہے، اس طریقے سے لوگ اپنے بازوں پر اپنانام یا جسم پر مختلف جانوروں یا دیگر چیزوں کی تصویر میں بناتے ہیں، افسوس بیہ کہ مسلم معاشرہ میں جس سرح موجود ہے، نی کریم کا اس طرح کرنے والی اور کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ بیہ اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔

نافع کہتے ہیں کہ' وشم' مسوڑوں میں ہوتاہے، بیانہوں نے اپنے زمانے کے عرف کے اعتبار سے ایک مثال ذکر کی ہے ورند بیمسوڑوں کے ساتھ خاص نہیں، جسم کے کسی بھی حصہ پروشم کاعل کرلیاجا تا تھا۔

(۳) اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جوایتے بال دوسروں سے اکھڑواتی اور نوچواتی ہے، عموما خواتین چہرے اور بعنووں کو بنانے اور باریک کرنے کیلئے بال اکھڑواتی ہیں۔ حدیث باب کی وجہ سے اس طرح کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔

امام نو وی فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے چہرے پرداڑھی نکل آئے، چہرے پرزائد بال پیدا ہوجا سمیں ، موجھیں اور تھوڑی پر بال آجا سی یا دوبھنووں کے درمیان بال اس طرح بڑے اور گھنے ہوجا سی کہ بدنما معلوم ہوں توبیاس وعید میں داخل منہیں بلکہ انہیں صاف کرنامت جب ہے یا کوئی انگل زائد نکل آئے یا کوئی دانت اس طرح مند میں پیدا ہوجائے کہ جے باقی رکھنے میں شدید تکلیف ہوتی ہوتو اسے بھی کو ایا جا سکتا ہے۔

لعن الله الواصلة ... ال حديث معلوم موتاب كركونى خاتون الينة بالول كرساته كرك اورك بال جوز لتويد كناه كبيره باور باعث لعنت ب، فقهاء كرام كال مسئله كريم كانعميل مين اختلاف ب، جودرج ذيل ب:

(۱) مالکیداور اکثر شوافع کے نزدیک بال کے ساتھ کی اور کے بال ملانا مطلقا منوع ہے، چاہے انسان کے بال ہوں یا غیرانسان کے، یاکوئی ریشم اور کیڑے کے دھامے ہوں، بالوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی چیز جوڑنا بالکل منوع ہے۔

(۲) حنابلہ، حنیہ اور بعض شافعیہ کا فدہب سے کہ کسی انسان کے بال جوڑنا تو بالکل جائز نہیں، ای طرح انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے تایاک بال جوڑنا کھی جائز نہیں، جیسے مردار جانوریا خزیر کے بال ہوتے ہیں البتہ انسان کے علاوہ دوسرے پاک بال یا

<sup>(</sup>١) نرقاة ٢٨٠/٨ كتاب اللباس باب الترجل، تكملة فتح الملهم ١٩٨/٣

مصنوعی بال جوڑنا جائزہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ شافعیہ کے ہاں اس مسلے میں تفصیل میہ کہ انسان کے بال جوڑ نا توادب واحترام کی وجہ سے حرام ہے، انسان کے علاوہ کسی جانور کے پاک بال ہوں توان کو چوٹی میں شامل کرنے کے بارے میں تھم میہ ہے کہ اگراس خاتون کا شوہر یا اس کا مولی نہ ہو (باندی ہونے کی صورت میں ) تواس کیلئے اپنی چوٹی میں ان بالوں کو شامل کرنا بھی حرام ہے، اور اگراس کا شوہر یا آتا ہوتو ان کی اجازت کے بعداس کیلئے اپنے بالوں کے ساتھ میہ بال جوڑ نا جائز ہے۔

- (۳) بالوں کے ساتھ بالوں کو اور ہراس چیز کو جوڑنا بھی ممنوع ہے جس پر بال کا گمان ہونے لگے، لیکن اس طرح کا کوئی التباس نہ ہوتو پھراسے بالوں کے ساتھ جوڑنا جائز ہے، حافظ ابن جمر رحمہ اللہ نے اس قول کوڑجے دی ہے۔
- (۴) نقیدابواللیث فرماتے ہیں کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق صرف بالوں کے ساتھ ہے کہ بال کے ساتھ کسی اور کے بال نہیں جوڑ سکتے لہذا چوٹی میں بالوں کے علاوہ دوسری چیزیں اون وغیرہ شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## گودنے والےعضو کی طہارت کا حکم

جسم كجس مصے يركوداكيا ہے اس كى طہارت كے بارے ميں درج ذيل تفصيل ہے:

- (۱) امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جسم کے جس جھے پر گودا گیا ہے وہ ناپاک ہوجاتا ہے، لہذااس میں جورنگ وغیرہ بھرا گیا ہے اسے صاف کرنا واجب ہے، ہاں اگریہاندیشہ ہوکہ اسے صاف کرنے کی صورت میں وہ عضوتلف یاشل ہوجائے گایااس کی افادیت ختم ہوجائے گی تو پھراس رنگ کوزائل کرنا واجب نہیں، پیشوافع کا مسلک ہے۔
- (۲) احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب خون جم جائے اور زخم مندل ہوجائے، صرف رنگ کا سبز یا سرخ نثان رہ جائے تو اب اسے زائل کرنا واجب نہیں، اب یہ جسم کا جزوبن چکاہے، لہذا اس کے او پر پانی ڈال دیا جائے تو طہارت حاصل ہوجائے گی، جس طرح داڑھی میں خضاب لگایا جائے تو طہارت کا تھم حاصل ہوجا تاہے۔ (۱)

### باب مَا جَاء فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء

یہ باب ان عورتوں سے متعلق ہے جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﴿ الْمُعَشَبِهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء وَ الْمُعَشَبِهِينَ بِالنِسَاء مِنَ الرِّجَالِ. حضرت عبدالله بن عباس فرمات بي كدرسول الله ﴿ فَيْ فَ الْعُورُونَ يُرَلَعنت فرمائي ہے جومردول كے ساتھ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۱۹۰/۳ كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة، ردالكحتار على الدر ۱۳۲/۱ كتاب الطهارة، مطلب في حكم الوشم، مرقاة المفاتيح ۲۸۰/۸ كتاب اللباس، باب الترجل، تحفة الاحوذي ۵۲/۸

حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان نے ان عورتوں پرلعنت فرمائی ہے جومردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر (لعنت فرمائی ہے) جوعورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
عنو ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله الله الله عَنْ الْمِحَنَّ فِينَ الْمِوَ بَعَالِ وَ الْمُعَنَّ جَلاَتِ مِنَ الْمِسَاء.
حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے ان مردوں پرلعنت کی ہے جوعورتوں کی طرح شکل وصورت بنا کر ہجوے بین ،اوران عورتوں پرلعنت ہیں ہے جوشکل وصورت اور وضع قطع میں بتکلف مردانہ پن اختیار کریں۔
مشکل الفاظ کے معنی: ۔ المعتشبھات: متشبھة کی جمع ہے: مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خواتیں ۔ المعنیون: عندین کے جو وعورتیں۔

# عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کا حکم

ندكوره احاديث سے دوسم ثابت ہوتے ہيں:

جوشكل وصورت اوروضع قطع مين بتكلف مردول كي مشابهت اختياركريل

- (۱) ایسی مورتوں پر نبی کریم کے نے لعنت فر مائی ہے جو اپنے لباس، بول چال، بناؤ سنگھاراور چلنے میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور مردوں کی طرح اپنی وضع قطع بناتی ہیں، چنانچی آج مسلم معاشرہ کی بعض خوا تین اس گناہ میں مبتلی ہیں کہ ان کا لباس مردوں کی طرح اثنها کی مختصر، چست اور تنگ ہوتا ہے کہ جسم کی ساری نزاکتیں صاف معلوم ہوتی ہیں، بیانتها کی بڑا گناہ ہے لیکن اگر مورت علم وفکر اور دائے میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو یہ ذموم ہیں بلکہ شرعا پسندیدہ ہے، چنانچہ معنرت عائشہر ضی اللہ عنہا کی دائے بہت سے مسائل میں مردوں کی طرح ہوا کرتی تھی۔
- (۲) ای طرح ان مردول پر بھی لعنت منقول ہے جواپئی ظاہری وضع قطع، بول چال اور زیب وزینت میں عور توں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں،

امام نووى فرماتے بين كر مختف كى دوتسميں بين:

ایک وہ مخت ہے جس میں پیدائش طور پر عورتوں کی صفات غالب ہوں، وہ بتکلف عورتوں کی طرح اپنے آپ کونہیں بنا تا، ایسے خض پر کوئی ممنانہیں، وہ لعنت کی اس وعید میں داخل نہیں کیونکہ وہ معذور ہے لیکن اگر وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت والے امور رفتہ رفتہ ترک کرسکتا ہے تو چھراس پران امور کا ترک کرنا شرعالا زم ہوگا۔

اللہ میں دوسراوہ مخنث ہے جس میں مردوں کی صفات غالب ہول کیکن وہ بتکلف اپنی ظاہری شکل وصورت، بول چال اور حرکات میں اللہ آپ کو ورت ظاہر کرتا ہے، اس کا میڈل قابل فرمت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں العنت کی وعید آئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٦/٨

## باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورت کا خوشبولگا کر نظانا مکروہ لیعنی ممنوع ہے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ هِ قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَهُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكُذَا يَعْنِي زَائِيةً.

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ( نظر بدڈ النے والی) ہرآ تکھزنا کارہے، اور جب کوئی عورت عطرلگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گذر ہے تو وہ ایسی دلی ہے یعنی زنا کارہے۔

## خوشبولگا کرمردول کے پاس سے گذرنے والی عورت کا حکم

اس صدیث سے ایک توبیموی عکم ثابت ہوتا ہے کہ بدنظری کرنے والی ہرآ کھن ناکار ہے، بیتکم مردوں اور عورتوں دونوں کوشامل ہے، جومردعورتوں کوشہوت کے ساتھ دیکھیے یا جوعورت نامحرم مردوں کی تاک جھا نک کرے، ایسے مرداور عورت کی آ کھ زناکار ہے، کیونکہ جس طرح زنا تا کہ بہنچانے کے جوبھی محرکات اور اسباب ہوں وہ بھی حرام ہوتے ہیں، زناکا ایک سبب اس صدیث میں یہ بیان فرما یا گیا ہے کہ کی عورت کا خوشبولگا کر مردوں کے پاس سے گذرنا بھی باعث زنا ہے، یہ خوشبولگا کر مردوں کے پاس سے گذرنا بھی باعث زنا ہے، یہ خوشبو اس بات پرآمادہ کرے گی کہ مرداس عورت کی طرف بری نظروں سے دیکھے، یوں اس نظر کا زنا ہوجائے گا۔

لہذا اگر عورت کو کسی مجبوری کی وجہ ہے کہیں جانا ہوتو کھل شرعی پردے کے ساتھ جائے ،خوشبولگا کرنہ نظے ، کیونکہ خوشبولگا کر نگلنا اگر چہ بر قعہ کے اندر ہی ہو، اتنا برا ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف نے ایسا کرنے والی عور توں کو اس حدیث میں زنا کا رفر ما یا ہے، یوں مجی عورت کو تیز خوشبولگانا منع ہے اگر چہ گھر کے اندر ہی ہو۔ (۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرایباعمل کہ جس ہے کوئی مرد کی غیر محرم عورت سے یا کوئی عورت کسی غیر محرم مرد سے رابطہ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔وہ منوع ہے، لہذاا یہ مرد وعورت کیلئے موبائل کا استعال کسی بھی طرح جا بڑنہیں جواسے غیر شرعی اور غیر اخلاقی کا مول کہ ہے استعال کرتے ہوں، ور جو اس کے ذریعہ اپنی جنسی خواہشات کوغیر شرعی مقام پر پورا کرنے کی تگ ورو میں رہتے ہوں، اور موبائل تواس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور عموما نو جوان لڑ کے اور لڑکیاں اسے غلط ہی استعال کرتے ہیں، اس لیے غیر شادی شدہ اور زیر تعلیم لڑکی کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہئے، ہاں شادی کے بعد اگر شوہر اس پر رضا مند ہواور ضرورت بھی ہوتو اسی صورت میں عورت کے لیے موبائل رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### باب مَاجَاء فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

#### یہ باب مردوں اور عورتوں کی خوشبو سے متعلق ہے۔

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبِ النِّسَاءَ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.

حفرت الوہريره سے روايت ہے كه رسول الله في نے ارشاد فرمايا: مردول كى خوشبوالى ہوجس كى خوشبوظاہر ہو (يعنى دوسرول كوئجى محسوس ہو) اوراس كارنگ پوشيده (يعنى لمكا) ہواور كورتول كى خوشبوالى ہوجس كارنگ ظاہر ہواور خوشبو پوشيده ہو (يعنى بہت معمولى خوشبوآ ربى ہو)۔

عَنْ عِمْرًانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِئَ ﴿ إِنْ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْ نَهُ وَخَيْرَ طِيبِ النَّاجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْ نَهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءَ مَا ظَهَرَ لَوْ نَهُ وَخَفِي رِيحُهُ وَنَهِي عَنْ مِيكُرَةِ الأَزْجُو ان.

حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نفر مایا: مردول کیلئے بہترین خوشبووہ ہے جس کی خوشبو فاہر لیعنی تیز ہو) فاہر لیعنی تیز ہو) فاہر لیعنی تیز ہو) فاہر لیعنی تیز ہو) اور جس کی خوشبو سب سے بہتر ہے جس کا رنگ فاہر ہو ( لیعنی تیز ہو) اور نبی کریم کے نے سرخ رنگ کی ریشی زین پوش سے مع فر مایا ہے۔ اور جس کی خوشبو پوشیدہ ہو ( لیعنی ہلکی اور کم ہو ) اور نبی کریم کے نے سرخ رنگ کی ریشی زین پوش سے مع فر مایا ہے۔

### ميثرة الأرجوان كمعنى

ميادة: (ميم كينيزير، ياءكسكون اورثاء پرزبركساتم)

- (۱) مرخ رتك كى چيونى ى كدى جوسوارا يئے نيچ ركھاكرتے تھے۔
- (٢) سرخ رنگ كاده كير اجوزين كاد پر ذالاجاتا تعا، اورعام طور پرريشم كامواكرتا تعا\_
  - (٣) ارغوانی کھاس سے بھری ہوئی کدی جوسرخ ہوتی تھی۔

ادجوان: (الف دجيم كے پش اورراء كے سكون كے ساتھ)اس كے قتلف معنى بيان كئے گئے ہيں، جن كي تفسيل بيه:

- (۱) سرخ رنگ کی ریشی زین پوش مینی سرخ رنگ کاریشی کیر اجوزین کے او پر ڈالا جاتا تھا۔
- (۲) نہایہ میں ہے کدار جوان دراصل''ارخوان' کامعرب ہے، ادرارغوان اس پودے کو کہتے ہیں جس کا پھول نہایت تیز سرخ رنگ کا ہو، پھر جورنگ اس پھول کے رنگ کے مشابہ ہوتا ہے جیسے نارنجی، اسے بھی ارجوان کہددیا جاتا ہے۔
  - (٣) قامول يس ب كدارجوان مرخ رمك كوكت إلى \_

(۴) سرخ اون \_(۱)

## مردوں اورعورتوں کی خوشبو میں فرق

اس باب كى احاديث سے دو حكم ثابت ہوتے ہيں:

(۱) مردول کوالی خوشبواستعال کرنی چاہیے جس کی خوشبو تیز ہواور جس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچ جائے، رنگ اس کا بالکل ہی نہ ہو یا ہوتو ہلکا ہو جیسے گلاب، عنبر، عود، شامه اور پر فیوم غیرہ اور عورتوں کی خوشبوالی ہوجس کا رنگ کپٹروں پر ظاہر ہوجائے گراس کی خوشبو بہت معمولی ہوجواس کی ذات تک ہی محدود ہویا زیادہ سے زیادہ اس کے شوہرتک پہنچ جائے جب وہ قریب ہو۔

یدن بن میں رہے کہ عورت کیلئے خوشبولگانے کا جواز صرف گھر کے اندرتک ہے، خوشبولگا کر گھر سے باہر جانااس کیلئے جائز نہیں ہے جبیہا کہ پچھلے باب کی روایت میں گذر چکا ہے کہ آپ شک نے فرما یا کہ ایسی عورت کا یمل زنا شار ہوگا ،اس لیے عورت کیلئے تیز خوشبولگا نا جائز نہیں ،اس سے آپ انداز ہ لگا ہے کہ نبی کریم ہیں نے خواتین کی عفت وعصمت کو محفوظ رکھنے کیلئے کیے کیے اصول اور کیسی عمدہ صیحتیں ارشاد فرمائی ہیں لیکن افسوں کہ آج کا مسلمان اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو چکا ہے، غیر مسلم قو موں اور فاسق لوگوں کے جو طور طریقے ، جو ڈیز ائن اور فیشن اس کے سامنے آتے ہیں ، اندھا دھند انہیں اختیار کر لیا جاتا ہے ، یہیں سوچا جاتا کہ شری کی لخاظ سے اس طرح کا لباس اور خوشبو وغیرہ میرے جائز ہے یانہیں ؟ اللہ ہی اس قوم پر رحم فرمائے۔

(۲) گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پرسوار ہونے کیلئے ایس گدی بنانا جوریثم کے کپڑے کی ہو یا سرخ رنگ کا کپڑا ہوتو اس کا استعال مینان منوع ہے، اگروہ کپڑا ریشی ہوتو اس کا استعال پندیدہ نہیں کہ استعال میندیدہ نہیں کہ استعال مین عیش وعشرت کرنے والے فاسق قتم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مرد کیلئے سرخ زین پوش کا استعال درست نہیں توسرخ رنگ کا کپڑا پہننا مرد کیلئے بدرجہاولی درست نہیں۔(۲)

#### باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ

ي باب خشبوكوروكرنى كى كرابت كى بارى مى ب-عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: كَانَ أَنَسَ لاَ يَوْ ذُالطِّيبَ. وَقَالَ أَنَسَ: إِنَّ النّبِي اللهُ قَالَ: كَانَ لاَ يَوْ ذُالطِّيبَ.

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۲۲۸،۲۲۷۸ كتاب اللباس، تحفة الاحوذى ۳۵۵/۵، ابواب اللباس، باب ما جاء في ركوب للياثر، الكوكب الدرى ۲۱۱/۳

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٢٠٧٨ الكوكب الدرى ٢١٢/٣ مرقاة ٢٢٢/٨

حصرت ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انس بھی خوشبوکور ذہیں کرتے ہتے ، اور فر ماتے ہتے کہ نبی کریم علیہ بھی بھی بھی کور ذہیں فر ماتے ہتے۔

عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ١٠٠٠ : لَلاَثُمْ ، لاَثْرَ ذُالْوَسَائِدُوَ الدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.

حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: تین چیز وں کورد کرنا مناسب نہیں ، تکیے ،خوشبواور دودھ۔

عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّهُدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله في : إِذَا أُعْطِى أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَيَرُ ذَهُ فَإِنَّهُ حَرَجَمِنَ الْجَنَّةِ. حضرت ابوعثان نهدى كهت على كدرسول الله في نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے كى كوكى فوشبودى جائے تواہے ردندكرے، كونكده وجنت سے تكلى ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: -طيب: (طاكے نيچزيراورياكيسكون كساتھ) خوشبو، عطر - لايو د: (صيفه مجبول) روندكياجائ، اسے لينے سے انكارندكياجائے -وسائد: وسادة كى جمع ہے: تيكے -دھن: (وال پر پیش اور ہاء كسكون كساتھ) تيل، يہاں حديث ميں اس سے خوشبو وارتيل مراوہ - ريحان: (راء پرزبركساتھ) ہرخوشبودار يودا، نازبو۔

## خوشبوسے انکارنہیں کرنا چاہے

جب کسی انسان کوخوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، ردنہ کرے، ایک تواس وجہ سے کہ اس کا بو جو نہیں اور عمو ما
زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، لہذا مہنگی خوشبو چیسے عود ہندی اور ثامہ وغیرہ اس حدیث میں داخل نہیں کہ اسے رد کیا جاسکتا ہے، دوسر ااس
وجہ سے کہ خوشبو جنت سے آئی ہے، تیسر ااس لیے کہ نبی کریم کے بھی خوشبو کو بہت پند کرتے، اور اسے استعمال بھی فرماتے، لہذا
اگر انسان مہمان ہواور اسے میز بان الی چیزیں پیش کر ہے جو اس پر بو جھ نہ ہوں مثلا تکیے، خوشبو، آئل اور دودھ وغیرہ تو مہمان کو
چاہئے کہ وہ آئیں قبول کرلے، بت کلف قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور اس میں ہدید دینے والے کی دل آزاری بھی ہے، اس لیے
اگر کی فتد کا اندیشہ نہ واور کو کی شرکی مانع بھی نہ ہوتو اس قسم کی چیزیں ہدید میں قبول کرلین چاہئیں۔ (۱)

## باب فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ دومرداوردوعورتوں کا آپس میں برہنہ جسم کرے ملنا کروہ یعنی حرام ہے۔ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْ أَةُ الْمَرْ أَةَ الْمَرْ أَةَ حَتَى تَصِفَهَ الزّوْجِهَا كَأَنْمَا يَنْظُرْ إِلَيْهَا. حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر ما یا: کوئی عورت اپنا برہنہ جسم کسی دومری عورت کے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰۱۸ ، الكوكب الدرى ٣١٣/٣

بر ہندجہم سے نہ لگائے (یا یوں تر جمہ کریں: ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ یوں ملاقات نہ کرے ) کہ پھراپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کا پورا ( حال ،نقشہ حسن و جمال اور گدازین ) اس طرح بیان نہ کرے کہ جیسے وہ اس عورت کود مکھ رہاہے۔

عَنْ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْحُنْرِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَنْظُوْ الرَّجُلْ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجُلِ وَلاَ تَنْظُوْ الْمَوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْرَةِ الْمَوْأَةِ فِي الْفَوْبِ عَوْرَةِ الْمَوْأَةِ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الْفَوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِى الْمَوْأَةُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهِ اللَّهُ لِلللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: کوئی مردکسی دوسر ہے مرد کے ستری طرف نددیکھے، دومر دبر ہند ہوکر ایک کپڑے یعنی چادر میں نہیش، مددیکھے، دومر دبر ہند ہوکر ایک کپڑے یعنی چادر میں نہیش، ادر نہدوبر ہند کورتیں ایک کپڑے میں جمع ہوں۔

مشکل الفاظ کے معنی: مباشوة: براه راست، ایک جلد کا دوسری جلدے ساتھ بغیر کی حائل کے ملنا، چھونا۔ لا تباشو الموأة المعوأة: (١) کوئی عورت اپنا بر بندجہم کسی دوسری عورت کے بر بندجهم کے ساتھ ندلگائے۔ (٢) کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ندلگائے۔ لا ساتھ باہم مجلس اور ملاقات ندکرے۔ حتی تصفها لو وجها: کہ پھراپنے شو ہر کے سامنے اس کا پورا حال بیان کرنے لگے۔ لا یفضی: ندینے، جمع ندہوں، ایک ساتھ ندلیشں۔

## شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا حال بیان کرنے کی ممانعت

کسی عورت کا اپنے جسم کو برہند کر کے کسی دوسری برہند عورت سے جسم کو ملانا، ملاقات کرنا اور پھراس کے جسم کے خدو خال، حت و جسم کے ماتھ منع کیا گیا ہے، خدو خال، حت و جسال اور گدازین اپنے شوہر کے سامنے بیان کرنا انتہائی براہے، ایسے کرنے سے تن کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ کسی عورت کو آگھ کی عورت کو آگھ کی عورت کو آگھ سے براہ راست دیکھا جائے تو طبیعت اس کی طرف مائل ہوجاتی ہے، ایسے بی دیکھے بغیراس کے حسن و جمال کا حال من کردل میں دیکھے اور ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے، اس لیے عورت کواس طرح کے تذکرہ سے منع کیا گیا ہے۔

ممانعت کا بیکم اس مصلحت اور اندیشه کی وجہ ہے کہ بسااوقات ایک غیر کورت کے پرکشش اوصاف من کراس کا شو ہراس کورت کی محبت کے فتندیش مبتلی ہوسکتا ہے، معاملہ انتہائی تگین صورت اختیار کرجائے تو وہ اپنی بیوی کوطلاق تک دے دیتا ہے، طلاق کا وقوع نہ بھی ہوت ہے گنا ہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، طلاق کا وقوع نہ بھی ہوت ہے گنا ہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس لیے کی دوسری مورت کا اپنے شو ہر کے سامنے اس طرح تذکرہ ہرگز نہ کیا جائے کہ جس سے اس کا مرداس غیر مورت کا دلدہ اور اس پر فریفتہ ہوجائے۔

#### ایک دوسرے کے سامنے برہند ہوناحرام ہے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دومرد یا دوعورتیں ایک ساتھ برہند حالت میں ایک چادر میں نہیٹیں کہ یہ بے حیائی اور بے شری کی بات ہے اور بیمز یدکی بڑے گناہ کا بھی باعث بن سکتا ہے، البت میاں بوی اس سے مستنی ہیں بیا یک دوسرے کے سامنے برہند ہو سکتے ہیں۔ نیز بیمعلوم ہوا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے سترکی طرف یا ایک عورت کا دوسری عورت کے سترکی طرف دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔

شریعت نے مردوعورت کے جسم کے جن حصول اور اعضاء کو چھپانا ضروری قرار دیا ہے انہیں ''ستر'' کہا جاتا ہے، ان حصول کو عام نظروں سے چھپانا اور ڈھانکنا ضروری ہے، ان احکام کی تفصیل ہیہے:

- (۱) مردکاستراس کے جہم کا وہ حصہ ہے جوزیر ناف سے گھٹنوں کے بنچے تک ہوتا ہے، اس حصہ کودیکھنا نہ تو کسی مرد کیلئے جائز ہے اور نہ کسی عورت کیلئے، ہاں اس مرد کی بوی اور باندی اس حصے کو بھی دیکھ تیں، اس حصے کے علاوہ مرد کا بقیہ جہم مرد بھی دیکھ سکتا ہے اور عورت بھی بشر طیکہ عورت کے دیکھنے میں کسی فتند کا اندیشہ نہ ہو، اگر کسی عورت کو اپنے نفس پر کنز ول نہ ہوتو بھروہ غیر مرد کے جہم کے کسی بھی جصے کو نہیں دیکھ سکتی۔
- (۲) ای طرح مورت کاستر مورت کاستر مورت کے تن میں اس کے جم کا زیر ناف سے ذانوں تک کا حصہ ہے، لہذا مورت کے جم کے اس حصے کو کسی مورت کی میں مورت کے بغیر دیکھنا جا ترنہیں ہے، جبکہ اجنبی مرد کے تن میں مورت کا ستر اس کا پوراجہم ہے، یعنی مرد کسی کسی کے کسی میں مورت کے جسم پر نظر ڈالنا جا ترنہیں ہے، ایک قول کے مطابق مورت کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں دیکھے جا سکتے ہیں بشرطیکہ اس میں کسی فتنہ کا اندیشہ ندہو، اور بیز ماند چونکہ طرح کے فتنوں پر مشمل ہے، اور چہرہ مورت کی زیب وزینت کا اصل مرکز ہے جس پر نظر ڈالنا بالکل نا جا تر ہے البتہ مرکز ہے جس پر نظر ڈالنا بالکل نا جا تر ہے البت شرعی عذر ہوتو کا جرد یکھا جا سکتا ہے جسے کوئی مورت نجے کے سامنے گوائی دے یا طاح معالج کا موقع ہو۔
- (۳) مردایتی بیوی کے جسم کا ہر حصد د کی سکتا ہے، ای طرح اپنی اس باندی کا پوراجسم بھی د کی سکتا ہے جس سے اس کیلئے ''تعلقات' قائم کرنا حلال ہو۔
- (%) عورت کاستراس کے محرم کے حق میں اس کی پیٹے، پیٹ اور ناف سے کمٹنوں تک کے بیچ کا حصہ ہے، لہذا کسی محرم کیلئے جائز نہیں ہے کہ دوہ عورت کا سر است کے دوہ عورت کے ان اعضاء کو چھوئے ، ہاں عورت کا سر ، چہرہ ، پنڈل ، باز واور سیندوہ محرم رشتہ وارد کھ سکتا ہے جس سے فتذ کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی محرم شیطانی خواہشات اور برے افکار کا مالک ہوتو پھراس سے پردہ کرنا ضروری ہوجا تا ہے، اوراس کیلئے اپنی محرم عورت کودیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔(۱)

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٢٥٢/٧ كتاب النكاح, باب النظر الى المخطوبة, تحفة الاحوذي ٨٠/٨ ر دالمختار ٣٦٧/٧

#### باب مَاجَاءفِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ

#### یہ بابسر کی حفاظت کے مم کے بارے میں ہے۔

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَ اللهُ: عَوْرَاتُنَامَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَر ؟ قَالَ: اخْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَيْرَاهَا أَحَدُ فَلاَتُرِيَنَهَا قَالَ: قُلْتُ يَا نبى اللهُ: إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيا ؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُ أَنْ يَسْتَحْيَ النّهُ عَنْ أَمْدُنَا خَالِيا ؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُ أَنْ يَسْتَحْيَ النّهُ مَنْهُ .

حفرت بہز بن علیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے قبل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ہم کس سے ستر کو چھپائیں اور کس سے چھوڑ دیں یعنی نہ چھپائیں؟ فرمایا: اپنے ستر کو پھپائیں اور کس سے چھوڑ دیں یعنی نہ چھپائیں فرمایا: اپنے ستر کو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپاؤ، میں نے عرض کیا؟ اے اللہ کے رسول ہے: جب کہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو؟ آپ کے فرمایا: اگر تجھ سے یہ وسکے کہ تیری شرمگاہ کو کئی بھی خص نہ در یکھے تو ہر گزتویہ کی کونہ دکھلا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہے: جب ہم میں سے کوئی اکیلا اور تنہا ہوتو؟ تو آپ کے فرمایا: اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقد ارب کہ لوگ اس سے شرم و حیاء کریں (یعنی تنہائی میں بھی بر ہند نہ ہونا چاہئے، اور اللہ جل جلالہ سے شرم کرنا چاہئے) مشکل لفظ کی تشریخ: ۔ فلا تو یہ بھا: (یوار ادۃ سے ہے) تو ہر گز اس شرمگاہ کونہ دکھلا۔

امام ترفری رحمداللہ نے یہ باب مرر ذکر کردیا ہے، اس کیے اس کی تشریح پہلے اس باب کے تحت گذر چکی ہے، وہاں و کیولیا جائے۔

### بابمَاجَاءأَنَّ الْفَخِذَعَوْرَةُ

يه باب اس بيان من ب كدران ستر مي داخل ب-

عَنْ جَزِهَدِ قَالَ: مَزَ النَّبِيُ ﴿ بِجَزِهَدِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ: إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةُ. حضرت جربد كہتے ہیں كہ نمى كريم ﴿ مُسجد مِيں ان كے پاس سے گذر سے جبكدان كى ران كھلى ہو كَاتِمَى تو آپ ﴿ اِللَّهِ نے فرما یا: ران ستر میں داخل ہے۔

عَنْ جَزِهَداً أَنَّ النَّبِيَ ﴿ مَنَ بِهِ وَهُوَ كَاشِفْ عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ عَلَا لَكُورَ وَ حضرت جر ہوفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﴿ ان کے پاس سے گذر سے جبکہ وہ اپنی ران کھو لے ہوئے سے ، تو آپ ﴿ اِن عَالَمَ ا نے فرمایا: تم اپنی ران کوڈ ھانپ لوکیونکہ وہ ستر میں واخل ہے۔ عَنْ جَوهَدِ الأَسْلَمِيْ عَنِ النَّبِي فَ قَالَ: الْفَحِدُ عَوْرَة حضرت جربد سے روایت ہے کہ رسول اللہ فلسے نے فرمایا: ران ستر میں واخل ہے۔ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَ قَالَ: الْفَحِدُ عَوْرَةُ حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ فلٹ نے فرمایا: ران ستر میں واخل ہے۔

## ران ستر میں داخل ہے

ندکورہ اوراس منہوم کی دیگرتمام احادیث کی روشیٰ میں جمہور علاء فرماتے ہیں کہ ران ستر میں دافل ہے، لہذا اسے اپنی بوی اور باندی کے علاوہ کی اور انسان کے سامنے کھولنا ناجائز اور حرام ہے، آج کل بعض لوگ گری بھیل یا ورزش کے وقت اتنا مخضر لباس پہنتے ہیں کہ جس سے ان کی رانیں نظر آرہی ہوتی ہیں، بیرگناہ کبیرہ ہے، ایسالباس ہرگزنہ پہنا جائے، جوم دو تورت اس لباس میں آئیس قصد وارادہ سے دیکھیں مجے وہ بھی گنہگار ہو نگے البتہ ضرورت کے موقع پر ران یا اس کا پھی مصر کھولا جا سکتا ہے جیسے جنگ وجد ال اور مرض کی حالت میں، اس کے علاوہ اسے کھولنا جا ترخیس ہے۔

نی کریم اس دوموقعوں پردان کا پکھ حصہ کھولنا منقول ہے، ایک منداحمد میں حضرت عائشہ زباتی کی حدیث ہے کہ
نی کریم کی دان کھول کر تشریف فرما تھے کہ اسے میں حضرت حمدیق اکبر زباتی اکبر زباتی اجار آگئے پھر حضرت عمر آپ کے
پاس آگئے، آپ کا ای حالت میں بیٹے رہے پھر جب حضرت عثان زباتی آنے گئے تو نی کریم کے نے اپنی ران کوڈ ھانپ لیا،
دوسری حضرت انس کی وہ روایت ہے جے امام بخاری اور امام احمد نے اپنی مند میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس فرمائے ہیں کہ خیبر
کے موقع پر نی کریم کی کی ران مبارک کھلی ہوئی تھی یہاں تک کہ اس کی سفیدی اب بھی مجھے یا دے لیکن یہ دونوں دافتے نی کریم
کے ضوصیت پر محمول ہیں، ان سے ران کے ستر نہ ہونے پر استدلال کرنا کی بھی طرح درست نہیں ہے۔ (۱)

#### بابماجاءفي النّظافة

یہ باب مغالی اور پا کیزگی کے بیان میں ہے۔

عَنْ صَالِحِ بَنِ أَبِى حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّب يُحِبُ الطَّيِّب، نَظِيفُ، يُحِبُ النَّطَافَةَ، كَرِيم، يُحِبُ الْكَرَمَ، جَوَاذَيُحِبُ الْجُودَ، فَتَظَّفُوا، أَزَاهُ قَالَ: أَفْتِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَهُوا بِالْيَهُودِ. قَالَ: فَذَكُرْ ثُونَا فَالَ: عَلَيْهُ الْفَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ: فَذَكُرْ ثُونَا فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبُولُوا أَنْهُ فَالَ : نَظْفُوا أَفْنِيَةً كُمْ اللَّهُ عَنْ أَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ أَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

صالح بن ابی حسان حضرت معید بن مسیب سے قال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک ہیں اور پاکیزگی کو پیند فرماتے ہیں،

وہ صاف ہیں اور صفائی کو پہند کرتے ہیں وہ مہر بان ہیں اور مہر بانی کو پہند کرتے ہیں، وہ تی ہیں اور سخاوت کو پہند فرمایا: اپنے فرمایا: اپنے فرمایا: اپنے مہاجر بن کہ میرانحیال بیہ ہے کہ! بن مسیب نے فرمایا: اپنے صحنوں کو (صاف سخرار کھا کرو) اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، صالح کہتے ہیں کہ بیس نے بیحدیث مہاجر بن مسار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جھے بیحدیث عامر بن سعد نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم مسار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جھے بیحدیث عامر بن سعد نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم سے ای طرح بیان کی سمرید کرمیں ہے )

(اس طریق میں گمان ، تر دواور فک کاذر کرمیں ہے)

مشکل الفاظ کے معنی: \_ نظافة: (نون پرزبر کے ساتھ) پاکیزگی، صفائی سخرائی \_ طیب: ہر شم کے عیب اور نقص سے پاک ذات، پاکیزگی ۔ طیب اور نظافة میں پیفرق ہے کہ طیب نجاستوں سے پاک کرنے اور نظافة میں پکیل دور کرنے کو کہتے ہیں \_(۱) کو یہ: مہریانی، سخاوت ۔ جو دبخاوت جو اد: (جیم پرزبر کو یہ: مہریانی، سخاوت ۔ جو دبخاوت جو اد: (جیم پرزبر اور اور اور کی مناف بھی مناف سخرار کھا کرو ۔ افسید: ناء اور داو پرزبر کے ساتھ کی، فیاض، جو پھھاس کے پاس ہو، دوسب خرج کردینے والا نظفو اہم صاف سخرار کھا کرو ۔ افسید: ناء کی جمع ہے جسمن ۔

## صفائى اورستفرائى كاحكم

اس مديث سدرج ذيل امورثابت موتين

- (۱) انسان کواپنے رہن ہن میں صفائی سخرائی کا خاص اہتمام کرنا چاہئے،اس کاجہم، کپڑے اور گھر وغیرہ ہر شم کی گندگی اور نجاست سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالی نظافت وطہارت اور پاکیزگی کو پہند فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کیلئے درس عبرت ہے جن خواست سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالی نظافت وطہارت اور پاکیزگی کو پہند فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کیلئے وارز نہیں کے کپڑے اور جسم سے بد بوآرتی ہوتی ہے، وہ اپنی صفائی کی طرف تو جزئیں دیتے، ایسا کرنا ان کیلئے جائز نہیں
  - (۲) مسلمان کو چاہئے کہ وہ عمد واخلاق اور کریمانہ صفات ہے آراستہو۔
  - (٣) الله تعالى انتهائي مخي اور فياض بين ،لهذ المسلم انون كويهي متعاوت كي سنت يرعمل بيرا مونا جائية \_
- (۴) مدیث کے آخر میں خاص طور پر گھروں کوصاف تقرار کھنے کا تھم دیا ہے کہ جب گھریا ک صاف ہوتو مہمانوں کا بھی دل خوش ہوگا۔

اس مدیث میں صالح بن ابی حسان کمان ظاہر کررہے ہیں کہ میراخیال بیہے کہ ابن مسیب نے الحدید یک کا لفظ بھی ارشاد فرمایا ہے الیکن مہاجر بن مسمار کے طریق میں بغیر کسی شک اور تر دو کے پیلفظ منقول ہے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٣١٣/٣

(۵) یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے تھر ہرتشم کی نجاست ہے لت پت ہوتے تھے، خست و کمینہ پن اور بخل ان کا شعار تھا، ان تمام امور میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔(۱)

### باب مَا جَاء فِي الإستِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاع

یہ باب جماع کے وقت پردے میں ہونے کے (علم کے) بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ فَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِ فُكُمْ إِلاَّعِنْدَالْغَاثِطُ وَحِينَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُو هُمْ وَأَكُرِ مُوهُمْ ـ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُو هُمْ وَأَكُرِ مُوهُمْ ـ

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتہارے نے ارشاد فرمایا: برہنہ ہونے سے پر میز کرو، کیونکہ تہارے ساتھ ایسے (فرشتے) ہوتے ہیں جوتم سے کسی مجلی وقت جدانیں ہوتے سوائے قضاء حاجت اوراس وقت کے کہ جب آدی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے (اس وقت بیفر شتے تھوڑی ویر کیلئے الگ ہوجاتے ہیں )لہذاتم ان (فرشتوں) سے حیاء کر داورتم ان کا کرام کرو (اس طرح کہ اسپے آپ کو برہند نہ کرو)

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ الاستناد: چھپنا، پردہ میں ہونا۔ ایا کم والتعری: تم اپنے آپ کو برہند ہونے سے بحا کہ من لا یفار فکم: جوتم لوگوں سے جدانہیں ہوتے لینی فرشتے۔ عندالفائط: قضاء حاجت کے وقت ۔ یفضی: آدمی پینچے لینی اپنی بیوی سے جماع کرے۔

## جماع کے وقت بھی حتی الامکان پردہ میں رہاجائے

اس مدیث میں جماع کا دب بیان کیا گیاہے کہ جماع کے وقت بھی جس قدر ہوسکے پردہ میں رہاجائے، کیونکہ ہرانسان کے ساتھ کچ فرشتے ہوتے ہیں، جوانسان کے برہند ہونے کے وقت اس سے دورا درا لگ ہوجاتے ہیں، اس لیے برہند ہونے سے اجتناب کرنا چاہئے البتہ ضرورت کے مواقع اس تھم سے ستگنی ہیں جے قضا محاجت اور جماع کے وقت .....(۲)

## باب مَاجَاء فِی دُخُولِ الْحَمَّامِ بہاب شل فانہ میں داخل ہونے سے تعلق ہے۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى أَنْ اللَّهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٨٤/٨

شخفة الاحوذي ۸۸۸۸

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلاَ يَدُخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءاً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْمِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَحُلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلْتُنَّ اللاَّتِي يَدُخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَقُولُ: مَامِنِ امْرَ أَوْتَصَعْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا لِللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَمُنْ رَبِّهَا . [لاَ هَتَكَتِ السَّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِها .

حضرت ابولیج ہذیلی فرماتے ہیں کہم سیاشام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ زفائشۂ کی خدمت میں حاضر ہو تھی، حضرت عائشہ زفائشۂ نے خدمت میں حاضر ہو تھی ، حضرت عائشہ زفائشۂ نے (ان سے ) فرمایا: تم وہی ہو کہ تمہاری عورتیں جماموں میں داخل ہوتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ایسی کوئی عورت نہیں کہ جوا پیٹے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے کہیں اتارے گھر یہ کہ اس نے وہ یردہ بھاڑ دیا جواس کے اوراس کے دب کے درمیان تھا۔

مشكل الفاظ كمعنى: حمّام عشل خانه، يهال حديث مين اس سه وه حمام مراد بين جن كاعهد نبوت مين حجاز سه با بررواج تما، جن مين مردوعورت بغيركس پردے كايك ساتھ نها ياكرتے تھے۔ حليلة: بيوى۔ مائدة: دستر نوان، دعوت بيدار عليها: اس دستر نوان پر هما يا جائے۔ ميازر: منزركى جمع ب: ته بندائكى۔ هنگ السنر: اس نے پردے كو پھاڑ ديا۔

## حمام، کلب اور تالا بوں میں عسل کرنے کے احکام

زمانہ جاہلیت ہے بعض علاقوں میں پیطریقہ رائے تھا کہ مردوعورت ایک ہی جگہ جمام میں بغیر کسی پردے کے عشل کیا کرتے تھے، چنانچہ ججاز سے باہرعہد نبوت میں بھی ایسے جماموں کا رواج تھا جن میں مردوعورت بغیر کسی پردہ کے ایھئے ہو کرنہایا کرتے تھے، اور بیان کے رواج اور تہذیب میں داخل تھا، نبی کریم کے اولا مردوعورت دونوں کواس میں عسل کرتے سے منع فرمایا، پھر بعد میں آپ کے مردوں کوجمام میں عسل کرنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ دوان میں تہ بند باندھ کو عسل کرنے کا اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ دوان میں تہ بند باندھ کو عسل کریے کا اختلاط ہوتا ہے اور دومراعورتوں

كيلي منح طرح پردے كابندوبست بھى نہيں ہوتاءاس ليے خواتين اپنے تھريس ہى پردے ميں خسل كياكريں۔

الاهتكت الستر: اس سے حياء كا پرده اورستر مراد ہے كہ جب اس عورت نے شوہر كے گھر كے علاوہ دوسرى جگہ كى شرى وجہ كے بغيرا پناستر كھول ديا تواس نے گوياوہ پردہ حياء ختم كرديا جواس كے اور پرورد گار كے درميان تھا۔ (1)

جارے زمانے میں کلبوں میں جو تالاب بنائے جاتے ہیں اس میں خسل کیلئے بیضر وری ہے کہ جورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، صرف مرد بی نہاتے ہوں ، اور کوئی مرد کی دوسرے مرد کاستر ناف سے لے کر گھٹوں تک ندد یکھے ، لہذا ایسے تالاب کہ جہاں مرد وعورت ایک ساتھ خسل کرتے ہوں اس میں خسل کرنا جائز نہیں ہے یہ یہود ونصاری اور کفار کا طریقہ ہے ، مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس طرح کے تالا بول سے اجتناب کیا کریں۔

# كنابول برمشمل تقريبات ميس شركت كاحكم

ال حدیث میں نی کریم فی نے پی تھیجت فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ کسی ایسے دستر خوان پر نہ بیٹے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ایک دعوت اور تقریبات میں شرکت کرنا جا کرنہیں ہے جن میں شراب، موسیقی اور گنا ہوں کا ارتکاب ہو، اگر پہلے سے معلوم ہو کہ فلاں تقریب میں خلاف شرع کام ہو نگے تو ایسی تقریب میں شرکت کی دعوت کو قبول ہی نہ کیا جائے ، اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو، وہاں جا کر پیتہ چلے کہ اس میں رقعی وغناء اور شراب وغیرہ ہو نگے تو پھر وہاں نہ تھم رہے بلکہ اس تقریب کا بائیکاٹ کر کے واپس آ جائے ، کیونکہ اللہ کو نا راض کر کے کسی انسان کوخوش کرنا جائز مہیں ہے۔ (۱)

افسوں کہ آج عالم اسلام کی بہت ی تقریبات اور پروگراموں میں سرعام شراب نوشی ہوتی ہے، بے پردگی اور بے حیائی پرمشمل خاص قتم کے پروگرام ہوتے ہیں، بیاللہ کے عذاب کودعوت دینے والی بات ہے، نی کریم شکسے نے شراب کوتمام برائیوں کی جز قرار دیا ہے بس کیبل اسلام کا لگار کھا ہے اور کا مسارے کا فروں والے کیے جارہے ہیں، اللہ بی حفاظت فرمائے۔

### باب مَاجَاء أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةُ وَلا كُلُب

ىياباس بيان مى بى كرفر شخ ايس كرم من داخل نبيل موت جس مى كوئى تصويرا دركامور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله من يَقُولُ: لاَ تَذْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كُلْب وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٨٨٨، بذل للجهود ٢ ٣٣٤/ كتاب الحيام الكوكب الدري ٣١٥/٣

<sup>(</sup>٢) فتاوى هنديه ٣٢٣/٥، الكوكب الدرى ٣١٣/٣

حفرت ابن عباس ابوطلحہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ ش نے فرمایا: (رحت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے اور جاندار کی تصویر ہو۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيَ نَعُودُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا رَسُولُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت دافع بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن ابوطلحہ ابوسعید خدری کی بیار پری کیلئے گئے تو حضرت ابوسعید خدری نے فرما یا کہ رسول اللہ اللہ استان ارشاد فرمایا: (رحت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسے یا کوئی جاندار کی تصویر مو ، اسحاق راوی کوشک ہے کہ ان میں سے کونسالفظ ارشاد فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قُالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ عَنْ إِلهَ لَقَالَ إِنِي كُنْتُ أَتَيْثُكَ الْبَارِ حَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ وَخُلْتُ عَلَيْكَ الْبَادِ حَالَ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ. وَخُلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتِ اللّهِ عَلَيْكَ الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ. فِي الْبَيْتِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: جر تیل میرے پاس آئے اور کہا کہ بیس کل گذشتہ رات آپ کے پاس آ یا تھا، جھے آپ کے پاس وافل ہونے سے اور کس چیز نے نہیں روکا گریاس کے درواز سے (رکے پردے) پرمردوں کی تصویرین تھیں، اس گھر (کے درواز سے پر) ایک پردہ تھا جس پرتصویرین بی ہوئی تھیں اور گھر بیس ایک کتا بھی تھا، لہذا آپ درواز سے والی تصویر کے سرکے بار سے بیس تھم دے دیجے کہ اسے کا دیا کا دیا جائے تا کہ وہ درخت کی طرح ہوجائے، اور اس پردے کے بار سے بیس تھم دے دیں کہ اسے کا ان دیا جائے اور اس سے ایسے دو تھے بنائے جائیں جو بچھر ہیں اور (پاؤں بیس) روند ہے جائیں، اور آپ کے کے جارے بارے بیس تھم دے دیجے کہ اسے نکال دیا جائے، چنا نچ تی کریم کی نے ایسانی کیا اور وہ کتا ایک کے کا بچھا جو سے سے نکال دیا جائے۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ صودة: تصویر۔ تماثیل: تمثال کی جمع ہے، مجسمہ، پھر کا تراشا ہوایا تا ہے، پیتل وغیرہ کا دُھالا ہوا مجسمہ جوکی حیوان یاانسان کی عکاسی کرتا ہو، تصویر جوکاغذ وغیرہ پر بنی ہوئی ہو۔ باد حدہ: گذشتہ رات ۔ قد ام: ( قاف کے پنچ زیر کے ساتھ ) سرخ پردہ، مختلف رنگوں کا موٹا اونی کپڑ اجس کا پردہ بنایا جاتا ہے اور قرام ستر کے معنی ہیں پردے کا کپڑ ایعنی پردہ۔ منتبذتین: وہ دونوں سے پڑے پڑے رہیں، بچے رہیں۔ فؤطان جنہیں قدموں سے روندا جائے۔ جو و: (جیم کے بنچ زیر، پیش اور را ے سکون کے ساتھ) کتے کا بلا، کتے کا بچے، ہرورندہ کا حجوثا بچے۔ نصد: (نون اور ضاد پرزبر کے ساتھ) تہ بہ تدرکھا ہوا سامان، اور بعض نے کہا کہ اس سے چاریائی مراد ہے کہ اسے بھی سامان کے اوپر رکھا جا تا ہے۔

## تصويروالے گھريس فرشتے داخل نہيں ہوتے

لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب ولاصورة تماليل

كونے فرشة داخل نيس بوتے ،اس بارے ميں دوول ہيں:

(۱) اکثر علاء کرام کی رائے ہیہ کہ ان ہے رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ وہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ،لہذا موت کے فرشتے اور وہ فرشتے اور وہ فرشتے اس محم ہے مستکنی ہیں جوانسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں ، کیونکہ وہ انسان سے کی بھی وقت جدانہیں ہوتے۔
(۲) علامة رطبی اور دوسر ہے بعض علاء فرماتے ہیں کہ لفظ ملا تکہ حدیث میں عام ہے، اس میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ،
لہذا اس سے تمام قتم کے فرشتے مراد ہیں ، استثناء کوئی نہیں ، باتی اعمال کی تکرانی پر مامور فرشتوں کے بارے میں کہ سکتے ہیں کہ وہ بظاہر تو تھر کے باہر رہتے ہیں کیان اللہ تعالی انہیں تھر کے اندر کے افراد کے اعمال معلوم کرنے کی صلاحیت عطاء فرمادیتے ہیں۔
بند اس میں کرنے کی صلاحیت عطاء فرمادیتے ہیں۔

"بیت" سے ہروہ جگہ مراد ہے جہاں انسان رہتا ہے خواہ وہ مگمر کا کمرہ ہویا کوئی مکان اور خیمہ ہو۔اور" کلب" سے ہر شم کا کتا مراد ہے خواہ وہ کسی بھی شم کا ہوالبتہ ضرورت کی وجہ سے شکاراور کھیتی وغیرہ کی تفاظت کی خاطر جو کتار کھا جاتا ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ، اور فرشتے کتے کی وجہ سے اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ وہ خود بھی نجس ہے اور نجاستیں کھا تا رہتا ہے ، اور بعض کو ل کو مدیث میں شیطان کہا گیا ہے اور کتے کے جسم سے بدیوا تی ہے جبکہ فرشتے ان تمام امور سے نفرت کرتے ہیں۔

ولا صودة تماثيل ال معلوم ہوا كه برتم كے جاندار كي تصوير حرام اور گناه كيره ہے چاہوه سايد دارجسم كي شكل پس ہويا اس كا سايہ نہ ہو، اى طرح محركى ديواروں، كروں، پردول اور دوس اور خي مقامات پرتصوير ركھنا حرام ہے البتداك جگہ جہال آ دى بيٹھتا، چلايا يائيٹا ہے چونكه بيتو بين اور تحقير كے مقامات بيں اس ليے اكثر علاء نے الي صورت ميں تصوير ركھنے كوحرام نہيں كہا ہے لہذا پچونے اور تكيروفيره پراگر تصوير موتواس ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ایک اشکال اوراس کا جواب

ال پراشکال ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے تذکر سے میں ہے: بھملون لہ مایشاء من محاریب وثما ثیل یہاں' مما ثیل' کی تغییر تصویر ول سے کی میں ہے، اگر شرعا تصویر جائز نہیں تو پھر حضرت سلیمان علیدالسلام کیلیے جنات کیول تصویر بناتے ہے؟ اس شبہ کے دوجواب دیے گئے ہیں:

(۱) ان کی شریعت میں اس کی مخواکش تھی جبکہ اسلام میں بیجا رونہیں ہے۔

#### (۲) کی بیجی ممکن ہے کہ تماثیل ہے جاندار کی تصویر مراد نہ ہو بلکہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں اور نقشے مراد ہوں۔(۱)

#### تصوير كأسرمثاديا جائے

اس باب کی تیسری مدیث سے درج ذیل احکام ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) مستحمر کے پردے پراگر جاندار کی تصویر ہوتو رحت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔
- (۲) جاندار کی تصویر کا اگر سریااس کے اہم اعضاء مٹادیئے جائیں تو پھروہ تصویر کے تھم سے نکل جاتی ہے۔
- (٣) اگرتصویروالے کپڑے کوایی جگہ استعال کرلیا جائے کہ جہاں اسے قدموں سے روندا جاتا ہو، اس پر لیٹا جاتا ہوتو یہ جائز ہے۔
- (۴) محمر میں کتا ہوتو جب تک اسے نکال نہ دیا جائے ، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، نبی کریم ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ میں میں میں میں کتا ہوتو جب تک اسے نکال نہ دیا جائے ، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، نبی کریم ہے کہ

کتے کا بچیسامان میں یاسامان والی چاریائی کے نیچے چھیا ہوا تھا،جس کی وجہسے جبرئیل امین گھر میں واخل نہ ہوسکے۔

(۵) کتے کا بچہ گھر میں چھپا ہوا تھالیکن نبی کر یم ﷺ کومعلوم نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کر یم ﷺ غیب کاعلم نہیں رکھتے سے، اگر آپ ﷺ عالم الغیب ہوتے توضر ور آپ ﷺ کواس بچہ کاعلم ہوتا، اس سے ثابت ہوا کہ علم غیب صرف اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، کسی جسی رسول کیلئے میصفت ثابت کرنا، میاس نبی کی تعظیم نہیں، حقیقت میں اس کی تو بین ہے کہ اسے اللہ کے برابر درجہ دیا جار ہاہے۔

## باب مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ لِلرَّ جُلِ وَالْقَسِّيّ

یہ باب مردوں کیلئے کسم سے دیگے ہوئے گیڑے پہننے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: مَزَرَجُلْ، وَعَلَيْهِ لَوْبَانِ أَحْمَرَ انِ فَسُلَّمَ عَلَى التَبِيّ ﴿ وَقَالَ: مَزَرَجُلْ، وَعَلَيْهِ اللهُ بَنِ عَلَيْهِ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: مَزَرَجُلْ، وَعَلَيْهِ لَوْبَانِ أَحْمَرَ انِ فَسُلَّمَ عَلَى التَبِيّ ﴿ وَقَالَمْ يَرُذُ النَّبِيّ ﴾ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَهُمْ كَرِهُوا لُبْسَ الْمُعَضْفَرِ، وَرَأَوَا: أَنَّ مَا صَبِغَ بِالْحَمْرَةِ بِالْمَدَرِ أَوْغَيْرِ ذَلِكَ فَلاَبَأْسَ بِهِإِذَا لَمْيَكُنْ مُعَضْفَرًا.

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص فرماتے ہیں کہ ایک فخص گذر ااور اس کے جسم پر دوسرخ رنگ کے کپڑے تھے، اس نے نی کریم علی کوسلام کیا تو آپ اے اے سلام کا جواب نہیں دیا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کدائل علم کے بال اس حدیث کے معنی سے ہیں کہ آپ ش نے مردول کیلئے کسم کا رنگا ہوا کیڑا

<sup>(</sup>۱) فتع البارى ٢ ٢١/١ ٢ كتاب اللباس، باب التصاوير، تحفة الاحوذى ٢/٨ كشرح مسلم للنووى ٢٠٠٠ كتاب اللباس، باب تحريم صورة اللباس، تكملة فتح الملهم ١٥٢/٣

پہننا مکروہ قرار دیا ہے، اور علماء نے اس کیڑے کے پہننے کوجائز قرار دیا ہے جو گیرو وغیرہ سے رنگا کیا ہوا ورکسم کارنگا ہوا نہ ہو۔

قَالَ عَلِى نُهُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيَ وَعَنِ الْمِيقَرَةِ وَعَنِ الْجَعَةِ. قَالَ أَبُو الأَّخُوصِ: وَهُوَ شَرَابَ يُتَّخَذُ بِمِصْرَمِنَ الشَّعِيرِ.

حضرت على رضَى الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک نے سُونے کی انگوشی پہننے ،ریشی کیڑا پہننے ،ریشی زین پوش اور جعہ مضع فرمایا ہے، ابوالاحوص راوی کہتے ہیں کہ 'جعہ''معرکی ایک شراب ہے جو، جو سے بنائی جاتی ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﴿ بِسَنِعٍ وَنَهَافَا عَنْ سَنِعٍ: أَمَرَنَا بِاتِبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةٍ الْمَرْيِضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الذَّاعِى وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضَةِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِي -

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نمی کریم فی نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا اور سات ہی چیزوں سے منع فرمایا، آپ نے ہمیں تھم دیا: (۱) جنازوں کے ساتھ چلنے کا (۲) پیار کی عیادت کا (۳) چھنگنے والے کو جواب دینے کا (۳) وعوت قبول کرنے کا (۵) مظلوم کی مدد کرنے کا (۲) قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا (۷) اور سلام کا جواب دینے کا اور آپ نے ہمیں سات چیزوں سے منع کیا: (۱) (مردوں کیلئے ممنوع ہے) سونے کی انگوشی یا سونے کا چھلہ پہننا (۲) چاندی کے برتن استعمال کرنا (۳) ریشم کے کپڑے پہننا (۲) باریک ریشم سے (۵) موٹے ریشم سے (۲) تسی کا کپڑے بہننے سے (منع فرمایا ہے)۔

مشکل الفاظ کے معنی: معصفر: وہ کیڑا جے کم سے رنگا گیا ہو، اور "کسم "زردرنگ کا ایک پودا ہے جے پانی میں ڈال کر کیڑے دیئے جاتے ہیں اس کیڑے نے کارنگ عموا سرخ ہوجاتا ہے (۱) عربوں میں اس کا خاصاروائ تھا۔ قسبی: (قاف پر زبراور سین کے ینچ زیراور سین اور یا ہی تشدید کے ساتھ) معرکا ایک کیڑا جوریشم اور کتان سے بناجاتا تھا، اور "قس "کی طرف منسوب تھا جوسائل بحرکا ایک گاؤں تھا جہاں یہ کیڑا تیار ہوتا تھا، چونکہ اس میں ریشم بھی ملایا جاتا تھا اس لیے اس کا ترجمہ "ریشمی کیڑے "سے کردیا جاتا ہے اس کا ترجمہ "ریشی کیڑے "سے کردیا جاتا ہے اس کے کہا کہ تھی اصل میں قری ہے جو "قز" کی طرف منسوب ہے جو ایک شم کاریشم ہے پھراس زاء کوسین سے بدل دیا توقسی ہوگیا۔ میشو ق: زین پوٹی لینی وہ کیڑا جس میں روئی بھری جاتی ہے اور اسے گھوڑے وغیرہ کی زین پرڈال کر بیٹھا جاتا ہے، اسے "نمدزین" بھی کہتے ہیں، عموا یہ کیڑا ریشم کا ہوتا تھا، عیش وعشرت میں مبتلی دنیا دارا سے فخر وغرور کے طور پر استعال جاتا ہے، اسے "نمدزین" بھی کہتے ہیں، عموا یہ کیڑا ریشم کا ہوتا تھا، عیش وعشرت میں مبتلی دنیا دارا سے فخر وغرور کے طور پر استعال کیا کرتے ہیں۔ جعد: (جیم کے بیچے زیراور عین پر زبر کے ساتھ) وہ شراب جے جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ ابوار المقسم جسم

<sup>(</sup>۱) فتح الباري • ٢٧١/١ كتاب اللباس، باب الثوب الاحر، تحفة الاحوذي ٣٢٢/٥ ابواب اللباس، باب ما جاء في كراهية المصفر للرجال

کھانے والے کی شم کو پورا کرنا۔ حویو: ریشم خواہ وہ باریک ہو یا موٹا۔ دیباج: باریک ریشم۔استبرق: (ہمزہ کے بیچ زیر کے ساتھ) مراتھ) موٹاریشم۔مدد: (میم اوروال پرزبر کے ساتھ) گیرو،ایک شم کی لال مٹی۔

## كسم سے رفكے ہوئے كيڑے كاحكم

اس باب کی احادیث سے استدلال کر کے حنفی فرماتے ہیں کہ مردوں کیلئے سم سے رکھے ہوئے کیڑے کا استعال ناجائز ادر حرام ہے، اگر چیامام نو دی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے جواز کا قول نقل کیا ہے لیکن حنفیہ کا مسلک مختار کمروہ تحریکی کا بی ہے، ابن قدامہ نے حنابلہ کے ہاں بھی کراہت کا قول نقل کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کامشہور تول اباحت کا ہے، لیکن امام بیبقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی تک ممانعت کی روایت نہیں پینی ورندوہ بھی منع فرمادیے ، بیبق نے شوافع کے ہال کراہت کے تول کورائح قرار دیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ ہے اس بارے میں مختلف روایات منقول ہیں ، ایک روایت اباحت کی ہے ، اور ایک دوسری روایت ہے کہ اس طرح کے کپڑے کا استعال تھر میں کیا جاسکتا ہے لیکن تھرسے باہر باز اراورتقریبات میں بیے کپڑا پین کرجانا ورست نہیں ہے۔(۱)

کسم سے جو کپڑ ارتکاجا تا ہے وہ نہایت گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس لیے نی کریم شک نے مردول کیلیے حرام قرار دیا ہے، لہذا ملک سرخ رنگ کا کپڑا، یا ایسا کپڑ اجس میں سرخ دھاریاں ہوں، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔(۲)

اسباب کے تحت جو پہلی روایت میں'' ثوبان احران' کے الفاظ ہیں، امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں ان'' دو سرخ کیڑوں' سے وہ سرخ کیڑوں' سے وہ سرخ کیڑوں کا استعال مردون کیلئے ممنوع ہے، لیکن اگر کیڑے کو ستعال کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ وہ تیز کین اگر کیڑے کو استعال کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ وہ تیز سرخ نہ ہو۔(۴)

باب کی دوسری حدیث میں نی کریم ایسے نے چار چیزوں سے منع فرمایا ہے:

(۱) مردول کیلئے سونے کی انگوشی پہنا تا ناجائز ہے، خواتین کیلئے جائز ہے، خواہ وہ انگوشمی سونے کی ہو یا چاندی کی البتہ مردوں کیلئے چاندی کی البتہ مردوں کیلئے خاجائز اور حرام ہے۔ کیلئے چاندی کی البی انگوشی پہننا جائز اور حرام ہے۔

(۲) قسی کا کپڑا جوریشم اور کتان سے تیار ہوتا تھا، اس کا استعال مردوں کیلئے حرام ہے۔

(٣) زین پیش اگرریشم کا ہوتو اس کا استعمال مردول کیلئے جائز نہیں ،خواہ دہ کسی بھی رنگ کا ہو، اورا گرریشم کا تو نہ ہولیکن سرخ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١١٣/٣ كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل، كشف الباري (ص: ٢٠٤) كتاب اللباس، باب الثوب المزعفر

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى ۱ ، ۳۷۲/۱، تحفة الاحوذى ۳۲۲/۵

<sup>(</sup>٣) تحفة الاحوذي ٤٥/٨، الكوكب الدري ٣١ ٢/٣

رنگ کا ہوتو اس کا استعال کمروہ ہے،اورا گرریشم بھی نہ ہواور نہ بی سرخ کلر کا ہوتو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ (۳) اس شراب کوحرام قرار دیا ہے جو جو سے تیار کی جاتی ہے۔

اس دوسری روایت میں توب معصفر کا ذکر نہیں، یوں اسے باب سے مناسبت نہیں ہے لیکن اس حدیث کے دوسر سے طریق میں الفاظ اس طرح ہیں بھی رسول اللہ عن خس لبس القسمی و المعصفر کہ نبی کریم کے نقس کے کپڑ سے اور کسم کے دیکے ہوئے کپڑ سے مناسبت ہوجاتی ہے اور اگر صدیث میں موجود لفظ" میشر ہ"کی میتشری کی جائے کہ وہ سرخ زین پوش جے کسم سے دنگا گیا ہو، اس کا استعال ممنوع ہے، تو پھر اس حدیث میں موجود لفظ" میشر ہوگا ہے میں پھر وہ مرح لین کومطابقت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔

باب کی تیسری روایت میں سات چیزون کا علم اور سات بی چیزوں سے مع کیا گیا ہے۔

ابر ار المقسم فتم کھانے والے کی فتم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخص کی چیز کے بارے میں فتم کھائے اورتم اس کی فتم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخص کی چیز کے بارے میں فتم کھائے اورتم اس کی فتم پوری کرنے برقادر ہوں اور شرعا اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہوتو تہمیں اس کی فتم کو پورا کرتا چاہئے ،مثلا ایک فخص آپ کو خاطب کرتے ہوئے فتم کھائے کہ میں تم سے جدائیں ہوں گا جب تک کہتم فلاں کام نہ کرو، اب اگرتم اس کام کے کرنے پرقادر ہو توکر لوتا کہ اس کی فتم ندٹو نے اور وہ حانث نہ ہو۔

اوراس مدیث میں وفعاناعن سیع فرمایالیکن اس کی تفصیل میں صرف چھ چیزیں درج ہیں، اس طریق میں ساتویں چیز کا ذکر نہیں، البتہ اس مدیث کے دوسر کے طریق میں جے امام بخاری نے ذکر کیا ہے، ان الفاظ کا اضافہ ہے: انھی عن المیاثر الحمر کہ آپ فی نے سرخ زین پوٹس کے استعال ہے منع فرمایا جے کسم سے رنگا گیا ہو، اس طریق کوسا منے رکھا جائے تو پھر سات کا عدد پورا ہوجا تا ہے اور ساتویں چیز کے اعتبار سے اس حدیث کو باب کے ساتھ بھی مطابقت اور مناسبت ہوجائے گی۔

بی ذہن میں رہے کہ اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق مردوں سے ہے، خواتین کیلئے فدکورہ چیزوں کا استعال مردوعورت دونوں کیلئے ممنوع ہے۔(۱)

## باب ما جاء فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ

یہ باب سفید کیڑے ہے ( ک فضیلت ) کے بارے میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٩٢/٣ كتاب اللباس، باب تحريم استعمال اناء الذهب، مرقاة المفاتيح ٧/٣ كتاب الجنائز باب عيادة للريض، تحفة الاحو ذي 40/٨

اور (طبعا وشرعا) زیادہ انچھا ہوتا ہے اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو گفن دیا کرو۔ مشکل الفاظ کے معنی:۔ البسوا: تم پہنا کرو، اطھو: زیادہ پا کیزہ۔ اطیب: طبعا اور شرعا ہر لحاظ سے انچھا اور خوشما ہوتا ہے۔ کفنو ابتم کفن دیا کرو۔ موتی: میت کی جمع ہے: مردہ، مرحوم۔

## سفید کپڑے پیننے کی فضیلت

سفید کپڑا پہننا افضل ہے کیونکہ اس میں گندگی جلد نظر آجاتی ہے یوں اسے بار بار دھویا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں رنگین کپڑامیل کچیل کوجذب کرلیتا ہے وہ جلد میلانظر نہیں آتا، تاہم مردوں کیلئے سفید کے علاوہ دوسرے رنگین کپڑوں کا استعال جائز ہے بشرطیکہ وہ کلرشوخ نہ ہوکہ جس سے مورتوں کے لباس کے ساتھ مشابہت ہوجائے۔

بہتریہ ہے کہ مردول کوسفید کپڑے میں گفنا یا جائے، کیونکہ اب اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی، جیسا کہ اس بندے کیلئے سفیدلباس پہنناافضل ہوتا ہے جو جمعہ، عیدین اور دیگر تقریبات میں شریک ہوتا ہے۔(۱)

### بابمَاجَاءفِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

یہ باب مردول کیلئے سرخ کڑا پہنے کی اجازت کے بارے میں ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: رَأَيَتْ رَسُولَ الله ﴿ فَي لَيَلَةٍ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم 🐞 کو چاندنی رات میں دیکھا تو میں ایک نظرے رسول اللہ

کود یکمتا اور دوسری نظرے چاندکو ( کمان میں زیادہ حسین کون ہیں ) آپ شے کےجہم مبارک پرسرخ جوڑا

تھا،تومیرے نزویک نی کریم ایک چاندے (کہیں) زیادہ حسین تھے۔

عَنِ الْبَرَاءِبْنِعَازِبِ قَالَ:رَأَيْتُعَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَكَا خَلَّةٌ حَمْرَاءَ.

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ کوسرخ جوڑے ہیں دیکھا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: \_ اصحیان: (ہمزے اور حاء کے بینچ زیر کے ساتھ) چاندنی رات \_ حلة: جوڑا، پوشاک، لباس\_ أحسن: زیادہ حسین اورخوبصورت \_

<sup>(</sup>١) موقاة المفاتيح ٢١٢٨ كتاب اللباس الفصل الثاني

## مردوں کیلئے سرخ رنگ کے کپڑے بہننے کا حکم

مردوں کیلئے سرخ رنگ کا کیڑ ایبننا جائز ہے پانہیں؟اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں بعض روایات ہے جواز اور بعض سے عدم جوازمعلوم ہوتا ہے، روایات کے اس تعارض کی وجہ سے فتہاء کے اقوال بھی اس بارے میں مختلف ہیں، ائمہ ثلثہ کے نز دیک مردون کیلیے اس کا استعال درست ہے، جبکہ حضرات احناف کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، رانج قول یہ ہے کہ مردول کیلیے سرخ رنگ کا کپڑا پہننا مکروہ تنزیمی ہے بکین اگروہ کپڑاشدیدتشم کا سرخ ہوکہ جس سے عورتوں کے لباس کے ساتھ اس کی مشابہت ہوجائے تو مجرم دوں کے لئے اس کا استعال درست نہیں۔(۱)

## بابماجاءفي الثَّوْبِ الأَخْضَرِ

یہ باب سرز کڑے پہنے کے کم کے بارے میں ہے۔ عَنْ أَبِي رِمْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ وَعَلَيْهِ بُوْ ذَانِ أَخْضَرَ انْ.

حضرت ابورمی فرمائتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 🌑 کودوسبز چا دروں میں دیکھاہے۔

## سزكير يبنخ كاهم

اس مدیث سے مردول کیلے سرزلیاس کا جوازمعلوم ہوتا ہے کہ نی کریم علیہ نے دوسر جاورین زیب تن فرمائی ہیں۔

### بابمَاجَاءفِيالثَّوْبِالأَسْوَدِ

بہ باب سیاہ کیڑے پہننے کے تھم کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ فَ ذَاتَ غَدَا إِوْ عَلَيْهِ مِرْ طُعِنْ شَعَر أَسْوَدَ.

حضرت عائشة فرماتی بین که نی کریم و ایک من تشریف لائے جبکه آپ کے جسم مبارک پرسیاه بالوں والی ایک جادرگی۔

مشكل الفاظ كمعنى: بودان: بردكا شنيه، دوچادري مرط: (ميم كينچزير) چادر بخواه ده اون، كمان، ريشم كي مو مامالوں ہے بنی ہوئی ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٩/٥ ٢ ٣ ابواب اللباس باب ماجاء في الثوب الاحر للرجال امداد الفتاوي ١٢٥/٣ ، كفايت للفتي ١٥٤/٩ ، احسن الفتاوي ٢٢/٨

## سياه لباس كأحكم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کیلئے سیاہ لباس کا استعال جائز ہے۔

## بابمَاجَاءفِىالثَّوْبِالأَصْفَرِ

یہ باب زردرنگ کے کیڑے پہننے سے متعلق ہے۔

عَنْ قَيْلَةً بِنْتِ مَخْرَمَةً, وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْهَا, وَقَيْلَةُ: جَدَّةُ أَبِيهِمَا أُمُّ أُمِّهِ, أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَهُ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَتَى جَاءرَ جُلْ وَقَدِارْ تَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَا يَكُولُهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ تَعْنِى النَّبِيَ فَقَالَ وَعَلَيْهُ تَعْنِى النَّبِيَ فَعَلَى اللهُ فَا يَكُولُونُ فَقَرَانٍ وَقَدْ رَسُولُ اللهُ فَا يَكُولُونُ فَقَرَانٍ وَقَدْ لَهُ مَعْدُعُ مَدْ يَهُ مَا يَعْمَلُهُ وَعَلَيْهُ مَعْدُعُ مَدْ يَعْمَلُهُ . وَعَلَيْهُ تَعْنِى النَّبِيَ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَى إِلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ ا

حضرت قیلہ بنت مخر مدے روایت ہے۔ اور صفیہ ودصیہ بنت علیمہ یہ دونوں حضرت قیلہ کی پرورش میں تھیں اور حضرت قیلہ ان دونوں کے باپ کی نانی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کیں، پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی، (وہ فرماتی ہیں کہ) یہاں تک کدایک شخص آیا جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا اس نے کہا السلام علیک یارسول اللہ کی ،رسول اللہ کی نے جواب میں فرمایا: وعلیک السلام ورحمت اللہ، اور آپ پر۔حضرت السلام علیک یارسول اللہ کی ،رسول اللہ کی کی طرف لوث رہی ہے۔ دو پرانی چاور یں تھیں جوز عفران سے رکی موئی تھیں اور ان کارنگ اڑ چکا تھا، اور نبی کریم کی کے پاس مجور کی ایک چھوٹی می شاخ ہی تھی۔

مشکل الفاظ کے معنی: - آمسمال: سمل (سین اورمیم پرزبر کے ساتھ) کی جمع ہے، یہاں اس سے تثنیه مراد ہے: دو پرانے کپڑے ۔ ملیتین: ملید، ملاء قائل میں اور ملید "ملاء قائل میں پر پیش کے ساتھ) کی تفظیر ہے تہ بند، دہ چادر جوایک ہی مطرز پر بنی گئی ہواوراس میں کوئی جوڑنہ ہو، بڑی چادر، بیدونوں کپڑے چونکدان سلے تھے، اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ: بغیر سلی ہوئی چادروں کے کیا ہے۔ نفضتا: ان دونوں کپڑوں سے زردرنگ اڑچکا تھا۔ و معد: اور حضور میں کے پاس۔ عسیب: بغیر سلی ہوئی چادروں کر برکے ساتھ) عسیب کی تھیں ہوئی کی شاخ

باب مَا جَاءِفِى كَرَ اهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَ الْخَلُوقِ لِلرِّ جَالِ يه باب مردول كيك زعفران اور خلوق نوشبواستعال كرن كى كرامت كه بارد م سهد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّ جَالِ. حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے مردوں کیلئے زعفران کو (جسم اور کیٹروں پر) بطور خوشہو کے استعال کرنے سے منع فرمایا۔

عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ لَهُ نَهَى عَنِ الْقَرَعْفُرِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ: أَنْ يَتَزَعْفُرَ الرَّجُلُ يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَهِهِ

حعرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ان کے استعال سے (مردول کو) منع فر ما یا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ کراھیۃ التزعفر للرجال کے معنی بیابی کہ مرد کا زعفر ان کو خوشبو کے طور پر استعال کرنا کر دو ہے۔ عَن يَعْلَى بَن مُوّ وَ أَنَّ النّبِيَ اللہِ أَبْصَرَ رَجُلا مُنتَحَلِقًا قَالَ: اذْ هَبَ فَاغْسِلْهُ ثُمَ اغْسِلْهُ ثُمَ الْاتَعْدُ.

حضرت یعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ نی کریم اللہ فض نے ایک فخض کوخلوق خوشبولگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا: جاؤ، اسے دھودداوردوبارہ دھوؤ پھرندلوشا (بینی آئندہ ایباندکرنا)۔

مشکل الفاظ کے معنی: - تزعفر: اس نے زعفران کوخوشبو کے طور پر استعال کیا، زعفران سے کپڑوں کورنگ لگایا - معلوق: ایک خوشبو ہے جوزعفران اور دوسری چیزوں سے بتائی جاتی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ زعفران ہوتا ہے، جموما اس کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے، خواتین اس خوشبوکو استعال کرتی ہیں۔ أبصر: آپ سے نے دیکھا۔ متعلقا خلوق خوشبولگائے ہوئے۔ ٹم الاتعد: پھرتو زلون ایعنی آئندواییانہ کرنا۔

## خلوق اورزعفران كواستعال كرنے كاحكم

نكوره دوبابول كي احاديث سدرج ذيل امور ثابت بوتيين:

- (۱) مردول کیلے خلوق خوشبوکا استعال جائز نہیں ہے، ای وجہ سے نی کریم کے اس محانی کو کہ جس نے بیخوشبولگائی ہوئی محمی ، فرما یا کہتم جا واور اس کو اچھی طرح وجو و کہتا نے تین باراس نے دھویا تا کہ خوب اچھی طرح اس کا اثر ختم ہوجائے اور اسے فرما یا کہ آئند و پیخوشبو استعال نہ کرنا البتہ خواتین کیلئے اس خوشبو کا استعال جائز ہے۔
- (۲) حضرت انس بن ما لک کی اس حدیث سے استدال کر کے حضرات جننے اور شافعہ مردکیلئے زعفران کے استعال کو مطلقا منوع قرار دیتے ہیں کہ اس کا استعال نہ جسم میں جائز ہے اور نہ بی کیڑوں اور بالوں میں، لہذا خوشبو کے طور پر بھی زعفران کا استعال جائز نہیں، اور امام ما لک کے نزدیک بدن میں اس کا استعال ممنوع ہے لیکن کپڑوں ہیں اس کے استعال کی مخبائش ہے، امام ما لک کا استدلال سنن افی واؤد کی حدیث ہے جے حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس المام الک کا استدلال سنن افی واؤد کی حدیث ہے جے حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس آدی کی نماز کو تجول نہیں فرماتے ہیں کہ ممافعت پر مشتل روایات زیادہ صبح ہیں لہذا انہی کا اعتبار ہوگا جبکہ ابوداؤدگی اس حدیث کا ہے، لیکن جمہور المل سنت فرماتے ہیں کہ ممافعت پر مشتل روایات زیادہ صبح ہیں لہذا انہی کا اعتبار ہوگا جبکہ ابوداؤدگی اس حدیث کا

ایک راوی ' ابوجعفررازی' ہےجس کے بارے میں کلام ہے،اس وجہ سےاس حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔

حنفیداورشا فعید کے مسلک کی روشن میں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ سیحین میں حضرت انس کی روایت ہے کہ جس میں معنزت عبد الرحمن میں عنون کے مسلک کی روشن میں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ مجلس میں آئے توان پر زردی کا اثر تھا اور ایک حضرت عبد الرحمن بین میں آئے توان پر نوایت میں یوں ہے کہ ان پر نوایش نامی ہوئی کی نمیز میں فرمائی، بظاہر اس واقعہ سے مردوں کیلئے زعفران کا استعال جائز معلوم ہور ہاہے، لہذا اس حدیث اور حدیث باب کے درمیان تعارض پیدا ہوگیا؟

شار صین صدیث نے اس کے بارے میں مختلف جوابات دیے ہیں جنہیں حافظ ابن مجرر حمد اللہ نے ذکر کیا ہے:

- (۱) حضرت عبدالرحمن كا واقعه حرمت كاحكم نازل مونے سئے پہلے كا ہے، ليكن اس جواب كے درست مونے كيلئے تاريخي اعتبار سے دليل كي ضرورت ہے۔
- (۲) حضرت عبدالرحمن نے خلوق خوشبواستعال نہیں کی تھی ،ان کی بیوی نے استعال کی تھی ،اس سے ان کے کپڑوں پر بغیر کی قصدوارادے کے لگ گئی ،امام نووی نے اس جواب کورائج قرار دیا ہے۔
- (۳) اس وقت حضرت عبدالرحمن کے پاس چونکہ اور کوئی خوشبونہیں تھی ، اس لیے انہوں نے ضرورت کے وقت اس خوشبو کو مہاح سمجھ لیا۔
  - (٧) بيبهت معمولي مقدار مين تقي جوقا بل عفوب
- (۵) بعض حفرات کے زدیک خلوق کا استعال عام لوگول کیلئے توممنوع ہے، لیکن دولہا اس مستثنی ہے، بالخصوص جب وہ جوان محل میں ہو، لہذا شادی کے موقع پراس کے استعال کی اجازت ہے، ابعد بینے نے یہی جواب دیا ہے، امام بخاری کار جحان بھی ای طرف ہے۔ (۱)

یہاں ایک اورا شکال ہوتا ہے کہ سیجین میں حضرت عبداللہ بن عمری روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سے سوال کیا: حالت احرام میں آدی کو نسے کپڑے کہیں سکتا ہے؟ آپ ش نے فرہا یا: احرام میں مرقبی ،شلوار، گیڑی، ٹو پی اورموز سے نہیں استعال کرسکتا ہے، اور آخر میں فرہا یا: ولا علب وامن نہیں استعال کرسکتا ہے، اور آخر میں فرہا یا: ولا علب وامن المثیاب شیغال کرسکتا ہے، اور آخر میں فرہا یا: ولا علب وامن المثیاب شیغال مسالز عفران اووری، کرتم ایسا کپڑ انجی احرام میں نہیں پہن سکتے جس پر زعفران لگا ہو المہذ ااس سے معلوم ہوا کہ اگر النہان احرام میں نہ ہوتو پھر زعفران سے رنگا ہوا کپڑ ایہ نا جا سکتا ہے کیونکہ آپ سے احرام کی حالت میں کپڑ سے پہنے سے متعلق سوال تھا تواس کے جواب میں آپ ش نے بیامورار شا دفرہائے ہیں۔

اس اشكال كروجواب ديئے كئے ين:

(۱) عراقی نے دونوں مدیثوں کو یوں جمع کیا کہ احرام سے متعلق جوآپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب ولا علب وامن الثیاب .... ہے پہلے تک ہے، اور آگے آپ ش نے "ولا تلب وا" سے ایک نیا تھم بیان فرمایا ہے، اس لحاظ سے کوئی تعارض

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۹۲/۹ كتاب النكاح, باب الوليمة ولوبشاة, كشف البارى, النكاح (ص: ۲۷۵)

نہیں ہوگا،مطلب یہ ہوگا کہ سی بھی وقت زعفران یااس سے بنی ہوئی خوشبوکا استعال مرد کیلیے حلال نہیں۔

(۲) حفرت عبداللہ بن عمری اس حدیث سے اس آ دمی کیلیے جواحرام میں نہ ہو، زعفران کے استعمال کا جواز قسمنا معلوم ہوتا ہے جبکہ حدیث باب میں حضرت انس کی حدیث میں صراحت زعفران کے استعمال کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو تھم کلام سے صراحہ کے ساتھ ثابت ہوہ اس تھم سے مقدم ہوتا ہے جو کلام سے قسمنا ثابت ہو، لہذا ابن عمر کی حدیث سے بیاشدلال کرنا کہ غیراحرام میں زعفران کا استعمال جائز ہے، کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔

پیچیلے باب یعنی باب ما جاء فی الثوب الاصفر میں جو حدیث منقول ہے اس ہے بھی زعفران کے استعال کے جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ شک نے جودو پر انی چادریں پائن رکھی تھیں ان پر سے زعفران کارنگ اڑکیا تھا، تب آپ شک نے انہیں استعال فرمایا، اس لیے وہ حدیث حضرت انس کی اس حدیث کے معارض نہیں کہ جس میں صراحت کے ساتھ دعفران کے استعال کومردوں کیلئے ممنوع قراردیا گیاہے۔

(۱) سنن نسائی اورمؤطاامام مالک میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر زعفران سے رتگا ہوا کیڑ ااستعال کیا کرتے ہے ان سے سوال ہوا تو ابن عمر نے جواب دیا کہ نبی کریم کی جمی زعفران سے رنگا ہوا کیڑ ااستعال کیا کرتے ہے ، اس روایت سے علی الاطلاق زعفران سے رنگا ہوا کیڑ استعال جا کڑمعلوم ہور ہاہے؟(۱)

شارح ہدار علامدائن ہمام فرماتے ہیں کداگر چہاس بارے ہیں اباحت اور جواز کی روایات ہیں لیکن جمہورعلاء نے ان روایات کوتر جے دی جن میں زعفران کے استعال کومردول کیلئے عمنوع قرار دیا گیاہے، دووجہ سے:

(۱) محرم کوئی پرزجی ہوتی ہے۔(۲)

(۲) نسائی کی روایت میں عبداللہ بن زیدایک راوی ہیں جن کے بارے میں کلام ہے، نیز اس روایت کی اصل میج بخاری میں ہے، اس میں زرور مگ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ (۳)

## بابماجَاءفِي كَرَاهِيَةِالْحَرِيرِوَالدِّيبَاجِ

برباب ریشم اور باریک ریشم کے استعال کی کراہت کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُو أَنَّ التَبِيّ فَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الذُّنْيَالَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. حضرت عبدالله بن عرفر ماتے بیں کہ یں فے حضرت عرکور ذکر کرتے ہوئے سنا کہ حضور اللہ عن ارشاد فرمایا: جس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨١،٨٠/٨

٢) أوجز للسالك ١٢ م١٤ كتاب اللباس، باب ماجاء في للبس الثياب المصبغة ، كشف البارى ، اللباس (ص: ٢٠١)

۵۲/۸ تحفة الاحوذي ۸۲/۸

(مرد)نے دنیامیں ریشمی کپڑا پہنا تو وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔

## ریشی لباس کے استعال کا مسکلہ

مردوں کیلئے ریشم کا استعال عام حالات میں تمام نقهاء امت کے نزدیک بالا نفاق ناجائز اور حرام ہے، اور اضطراری حالت میں بالا نفاق جائز ہے۔

البته بارى اورجنگ وسفر وغيره يس خالص ريشم كالباس مردول كيليخ اس كاستعال جائز بي يانبين ،اس ميس اختلاف ب:

(۱) امام ابوصنیفه اورامام مالک کے نزویک اس صورت میں خالص ریشم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کا استدلال ان تمام روایات ہے ہے جن میں ریشی لباس کے استعال کی ممانعت منقول ہے، ترفدی ہی کی روایت ہے کہ حضور میں امت کے مردوں پر سونے اور ریشم کالباس حرام قرار دیا ہے اور خواتین کیلئے اسے حلال کیا ہے۔

(۲) امام شافعی، امام احمد بن منبل اور احتاف میں سے صاحبین کے نزدیک اس صورت میں خالص ریتمی لباس کا استعال مردول کیلئے جائز ہے۔

بید حضرات عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ نے ان دونوں صحابہ کوسفر میں خارش یا کسی دوسرے مرض کی وجہ سے ریشی قبیص استعال کرنے کی اجازت دی تھی۔ امام ابوصنیف اور امام مالک ان روایات کو حالتِ اضطراری یا ان دونوں صحابہ کی خصوصیت پرمحمول کرتے ہیں۔(۱)

## مردوں کیلئے ریشی لباس کی جائز مقدار

مردوں کیلئے چارانگلیوں کے بقدریا اس سے کم، لباس میں ریشم کا استعال جائز ہے، چارانگلیوں کی رخصت خود حدیث میں منقول ہے، یہ تو خالص ریشم کا حکم ہے، البتہ اگر کوئی کپڑاریشم اور اون وغیرہ سے کمس بنا ہوتو جمہور کے نز دیک الی صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، ریشم غالب ہے تو نا جائز اور مغلوب ہے تو جائز ہے۔

صاحب ہدایے نے کھا ہے کہ ایسا کیڑاجس کا تا ناریشم کا ہواور با ناریشم کا نہ ہوتواس کا استعال مردوں کیلئے جائز ہے، کیونکہ کیڑا بنے میں اصل بانا ہوتا ہے، تا نائبیں (لمبائی میں جودھا گرہوتا ہے اسے تا نااور چوڑائی میں جوہوتا ہے اسے بانا کہتے ہیں )(۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۵۱/۱۰ كشف البارى كتاب اللباس (ص: ۱۹۲)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير مع الهداية ٣٥٣/٨ كتاب الذبائح، فصل في اللبس

# دنیامیں ریشمی لباس استعال کرنے والے مردوں کا حکم

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاتحرة، جس مردنه دنيا بي ريشم كالباس استعال كيا تووه اسة آخرت من نيس بكن سككاء اس جمل كركيام عن بير؟ اس بارے ميس تين قول بين:

- (۱) دنیا میں ریشی لباس پہننے والا جنت میں واظل نہیں ہوگا کیونکہ اہل جنت کا لباس ریشی ہوگا ،قر آن میں ہے ولباسم فیما حریر البذا جوفض دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا تو وہ قیامت کے دن جنت میں واخل نہیں ہوگا۔
- (۲) ایدافخض اگراینی دوسری نیکیوں کی بدولت جنت میں داخل ہو بھی گیا تو بھی جنت کا ریشی لباس اسے نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کی اسے خواہش ہوگی۔
- (۳) امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اکثر حطرات کے نزدیک اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ ایدا فخض ابتداء جنت بیل نہیں جائے گا، البتدائے مناہوں کی سزایات کی بعد کا جنت میں داخل ہوسکے گا۔ (۱) اس کے بارے میں مزید تفصیل معارف ترفدی جلداول ابواب الاشربة کے پہلے باب میں گذر چک ہے۔

#### باب

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْوَمَةُ أَنَّ رَسُولَ الله فَ قَسَمَ أَقْبِيَةُ وَلَمْ يُعْطِمَخُوَمَةَ هَيْنًا, فَقَالَ مَخْوَمَةُ يَا ابْنَى الْطَلِقُ إِبِنَا إِلَى رَسُولِ الله فَ مَا فَطَلَقُتُ مَعَهُ قَالَ: ادْخُلُ فَادْخُهُ لِي، فَذَعَوْتُهُ لَهُ ، فَخَوَجَ النَّبِي فَهَ ، وَعَلَيْهِ قَبَا دَمِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْتُ لَكَ هَذَا ، قَالَ: فَنَظُرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: رَضِيَ مَحْوَمَهُ .

حضرت مسود بن مخرمہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ف نے بکھے چونے تقسیم فرمائے اور مخرمہ کوآپ ف نے بکھ خیس دیا تو مخرمہ نے دارائے میں رسول اللہ کے کیاں لے چلو، چنانچہ میں ان کے ساتھ کیا (وہاں پنچ تو جھ سے) فرمایا: اندرجا واور نی کریم کو کو بلاؤ، میں نے آپ کو کو بلایا، آپ ایر تشریف لائے تو آپ کو بلایا، آپ کا با برتشریف لائے تو آپ کے کہا کہ کو بلایا، آپ کے بیا کہ لائے تو آپ کے بیا کہ کرماہ واتھا، چنانچہ میں نے تب اس چونے کی طرف و کھ کرکھا کہ مخرمہ (اس پر) دافسی اور خوش ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: قباءى جمع ب: چوف، جب، ايك دُميلالبالباس جوكرُوں كاو پر بهنا جاتا ب-انطلق بنا: مميل لے چلو - عبات لك: يس نے تبارے لي محفوظ ركھا ہے، بياكر ركھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۸۳/۸، فتح الباري ۲۵۲/۱۰

#### حضرت مخرمه كوقبادينه كاوا قعه

اس باب میں حضرت مخر مد بن نوفل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، انہوں نے فتح کمہ وقع پر اسلام تبول کیا تھا اورغزد و حنین میں شریک ہوئے تھے، رسول اللہ اللہ نے قاتشیم فرمائے ، مخر مہ کوعا تقسیم کے وقت نہیں دیا ، حضرت مخر مہ چونکہ نابینا تھے (۱)

اس لیے اپنے بینے سے فرما یا کہ ہمیں حضور کے پاس لے چلو، وہاں پنچ تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کھرسے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس ان قباؤں میں سے ایک قباتھی، حضور کے نے خرمہ سے فرما یا کہ بی قباش نے تمہارے لیے محفوظ کر کے اور چھپا کر کھی تھی ، مسور کہتے ہیں کہ میرے والدمخر مہنے اسے لے کرفر ما یا کہ مخرمد راضی ہے۔

فقال: رضی مخرمہ، ''قال' کی ضمیر حضور کے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے چنا نچر داوی نے ای کو اختیار کیا ہے لیکن حافظ ابن جرکا خیال ہے ہے کہ قال کا فاعل مخرمہ ہے لیکن خرمہ داخی ہوگیا۔

فخرج وعلية قباء منعا، بعض روايات ميں ہے كه وہ جبريثم كا تھا، لہذااس سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ آپ ف نے كوياريثم استعال كيا، جالانكه آپ ف نے ریشم كے استعال سے منع فرمايا ہے؟ اس كے بارے ميں دوقول ہيں:

- (۱) ال وقت تك مردول كيليح ريشم كاستعال حرام قرارنبيس ديا كميا تفاءاس لييآپ في في اساستعال فرمايا-
- (۲) آپ اس جبکو پہنا ہوانہیں تھا بلکہ صرف اپنے ہاتھ پر رکھ کرلائے اور مخر مدکے حوالے کردیا۔ حبأت لک هذا، یہ آپ کے حسن اخلاق کی علامت ہے کہ آپ اپنے محابہ کرام کاکس قدر خیال رکھتے تھے۔(۲)

## بابمَاجَاءإِنَّ اللهَّتَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو پہند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی قمت کا اثر دیکھا جائے۔ عَنْ عَمْوِ وَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ اللهُ یُحِبَّ أَنْ یُوَی اَکُوْ یَعْمَتِهِ عَلَی عَبْدِ و حضرت عمروین شعیب اپنے والدسے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے حک اللہ تعالی اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ اس کی قمت کا اثر اس کے بندے پردیکھا جائے۔

## اللدى عطاءكرده نعتون كااظهار كباجائ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالی کسی کو دنیاوی تعتیں عطاء فرما نیں، مال ودولت اور رہن سہن کے اعتبار سے

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۲۳۷۷، حرف المهم

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١٠ ٣٣٢/١ كتاب اللباس، باب القباء و فروج حرير، تحفية الاحودي ٨٥/٨

خوشحال ہوتواسے چاہیے کہ وہ اسی عمل سے اس چیز کا ظہار کرے، اچھالباس پہنے، اہل وعیال کوجی اچھا کھلائے اور پہنائے، یہ سب پچھاللہ کا ظہار جنگانا چین نظر نہ ہو، تا کہ معاشرے کے نقراء اور محسب پچھاللہ کا اظہار جنگانا چین نظر نہ ہو، تا کہ معاشرے کے نقراء اور محسب کھواللہ کا اظہار جنگانا چین نظر نہ ہو، تا کہ معاشرے اور انہیں چھپانا حاجت مندلوگ اس کی طرف صدقات وزکوۃ وصول کرنے کیلئے رجوع کر سکیں، ایسے میں نعتوں کا اظہار کو یاشکر ہے اور انہیں چھپانا لین اسان کو اللہ تعالی نے علم نبوت میں فضل وشرف عطاء لین اس سے استفادہ کر سکیں۔
میں اس سے استفادہ کر سکیں۔
فرایا ہوتواس پرلازم ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تا کہ توام اس سے استفادہ کر سکیں۔

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بیتھم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعبتوں کا اظہار کیا جائے جبکہ دوسری بعض روایات میں بذاؤت یعنی سادگی اختیار کرنے کا تھم اور ترغیب دی مئی ہے جس کا تقاضا بیہ ہے کہ انسان بس ساوے انداز سے بی زندگی گذار ے، بظاہر دونوں روایات میں تعارض لازم آرہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ترک زینت اور سادگی اختیار کرنے کا تھم اس وقت ہے جب انسان میں عمدہ لباس وغیرہ کی استطاعت نہ ہو، ان حالات میں اسے اپنے لباس اور رہن ہن میں تکلف نہیں اختیار کرنا چاہئے ، بس مبر واستقامت کے ساتھ سادگی کے ساتھ وزندگی گذار تارہے ، لیکن اگر اللہ تعالی نے کسی کواعلی طرز زندگی کی ہمت دی ہو، تو وہ عمدہ لباس اور اچھار ہن سہن اختیار کرسکتا ہے، اس کے باوجودا پنے جسم پراچھالباس وغیرہ کے ذریعیان فعتوں کا اظہار نہیں کرتا تو بینا پہندیدہ ہے، بیا نتہائی بین اور خست کی علامت ہے، اسے اس انداز سے قناعت کر کے زندگی نہیں گذار فی چاہئے ، (۱)

## بابمَاجَاءفِيالُخُفِّالاَّسْوَدِ

یہ باب اس حدیث پر مشتل ہے جس میں سیاہ موزوں کا ذکر ہے۔

عَنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّجَاشِيَ أَهْدَى إِلَى النَّبِي ﴿ خُفَيْنِ أَسْوَ دَيْنِ سَاذَ جَيْنِ فَلَبِسَهُ مَا فَمَ تَوَصَّا وَمَسَعَ عَلَيْهِمَا. حضرت بريده سروايت بكرنجاشى في بى كريم ﴿ كَيْ خَدَمت بِيلَ مُورُ ول كاليك سياه جوز الديد كطور يرجيعيا بحس يركوني تعشر نبيس تغاء (يعنى سادے بقے) اورآپ ﴿ فَارْتَ فَي طَارِت كَى حالت بِس ) اسے بہنا پھروضوكيا اوران برس كيا۔

#### سياه موزول كاذكر

ال صديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) ساه موز دل كاستعال درست بيرجن بركوني نتش ندمو-
- (٢) طبارت عاصل كرك موزے بكن ليم جائيں چرجب وضواوث جائے اور انسان وضوكرے تواس وتت سے وہ ان

موزوں پرمسے كرسكتا ہے تيم ہے توايك دن اورايك رات تك اور مسافر كيلئے تين دن اور تين راتوں تك مسح كرنا جائز ہے۔(١)

## باب مَا جَاء فِي النَّهِي عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

بدباب سفیدبال نو پینا اورا کھاڑنے کی ممانعت کے بارے ہیں ہے۔ عَنْ عَمْرِو بَنِ شَعَیْبِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِیَ ﷺ نَهَی عَنْ نَعْفِ الشَّیْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُو دُالْمُسْلِمِ. حضرت عمر بن شعیب اپنے والدسے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نے سفید بال نو چنے سے منع کیا اور فر بایا کہ بیمسلمان کا نور ہے۔

### سفيد بالمسلمان كيلئة باعث وقار

اس حدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ مراورداڑھی میں سے سفید بالوں کو نکالناایک ناپندیدہ اور کروہ کمل ہے۔
سفید بال مسلمان کیلئے ایک نور اور وقار کا باعث ہوتے ہیں، عمو ما بالوں کی سفیدی بڑھا ہے کی علامت ہوتی ہے، اور
بڑھا ہے میں بیوقار ظاہر ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے سفید بال جھڑت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
داڑھی میں دیکھے تو عرض کیا کہ میرے پروردگار بیکیا ہے؟ جواب آیا کہ: بیوقار ہے، حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار
میرے وقار میں اضافہ فرما۔

"وقار" ایک ایماوصف ہے جوانسان کو گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے، آخرت، نیکی اور تو برک طرف متوجہ کرتا ہے، اس لحاظ سے بدوصف انسان میں اس نور کو پیدا کرتا ہے جو میدان حشر میں ظلمت وتاریکیوں کو چیرتا ہوا آگے آگے چلے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا: یسمی نورهم بین أید یعم وبایمانهم ، اس توجیبہ کی روشنی میں گویا اس" نور" سے قیامت کے دن کا نورمراد ہے چنانچا کیک روایت میں اس کی تصریح ہے۔

اوراگر''نور''سے بیمعنی مراد لئے جائیں کہ سفید بالوں کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ نورانی اورخوبصورت ہوجا تا ہے تو بیمی درست ہے، اور حقیقت میں تو دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں کہ ایسے آدمی کا چہرہ دنیا میں خوشما بھی ہوجا تا ہے اور آخرت میں بینوراس کیلئے ظلمت و تاریکیوں میں ایک مینار وُروشنی ثابت ہوگا۔(۲)

اشکال ہوتا ہے کہ جب بالوں کی سفیدی دنیا اور آخرت دونوں میں نورانیت کا باعث ہے، تو پھر سفید بالوں پر خضاب کی اجازت نہیں ہونی چاہئے؟ اس کا جواب بیہ کہ خضاب میں اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا لازم نہیں آتا جبکہ سفید بال نوچنے میں اللہ کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٤/٨

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ٢٩ ٢/٨ كتاب اللباس، باب الترجل

تخليق مين تبديلي كرنالازم أتاب، اس ليسفيد بالون كونو چنے سے منع كيا كيا بـ (١)

### باب مَاجَاءَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَن

یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس محض سے معور ولیاجائے ووامن ہوتا ہے۔

عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَمْسَتَشَارُ مُؤْتَمَنْ.

حضرت امسلمفرماتى بي كدرسول الله في في ارشادفرمايا: جسسيمشوره لياجائوه امانت دارجوتا بـــ عن أبى هزيزة قَالَ: قَالَ رَمنو لَ الله في المنسقشار مؤتمن.

حضرت الدهريره سدروايت بكرسول الله في ف ارشاوفرها يا: جس مشوره لياجات وه امانت دار بوتاب عن منفيّان بن غيينة قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمَيْدٍ : إِنّى لأُحَدِّ ثُ الْحَدِيثَ فَمَا أَذَعُ مِنْهُ حَزْ فَا.

سفیان بن عیبند سے روایت ہے کہ عبد الملک بن عمیر فرمایا کرتے: بیٹک میں کامل طریقے سے حدیث بیان کرتا موں ، اس سے ایک حرف بھی کم نہیں کرتا۔

مشكل الفاظ كمعنى: المستشاد: ووضح سيمشوره لياجائ موتمن: المائتدار فمااحوم: يس كمنيس كرناء ناقس اعداز سي بيان نيس كرتار

## مشوره دين واليكيك

ال صدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جس آدی سے مشورہ لیا جائے تواسے اس کام کیلئے دہی مشورہ دینا چاہئے جے وہ امانت و یانت کے لحاظ سے بہتر مجمتا ہو، اسے منج مشورہ نددینا کو یا امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے، نیز اسے وہ مشورہ صیغہ داز میں رکھنا چاہئے ، دوسروں کے سامنے اس بارے میں گفتگو کرنے سے احر از کرنا چاہئے۔ (۲)

## باب مَاجَاء فِي الشَّوْمِ

یہ باب محست سے متعلق ہے۔

عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىٰ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : الشُّوُمْ فِي لَلاَلَهُمْ فِي الْمَزَأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالذَّابَةِ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٨٧٨

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٨٤١٨

حضرت سالم اور حمز ہ اپنے والدعبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نحوست تین چیز ول میں ہے بعنی عورت ، گھراور جانور میں۔

عَنِ النَّبِي اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّوُّمُ فِي شَيْءَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالْمَسْكَنِ.

نی کریم اس معتول ہے کہ آپ ان نے فرمایا: اگر کی چیزیں نوست ہوتی توعورت، جانوراور گھریس ہوتی۔ عَنْ حَکِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِیَ اللّٰهِ یَ فَعُولُ: لاَ شُوْمَ وَقَلْدَیکُونُ الْیُفْنُ فِی اللّٰهَ اِوَ الْمُواَ أَقَوَ الْفُوسِ. حکیم بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم کی گوفر ماتے ہوئے سنا: محست کی چیز میں نہیں ہوتی اور بھی گھر، عورت اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے۔

## کیا گھر ،عورت اور گھوڑ ہے میں نحوست ہوسکتی ہے

شوم کے معنی ' محوست' کے ہیں اور اس کی ضد' کین' ہے جس کے معنی برکت کے ہیں۔ باب کی مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر، گھوڑ سے اور عورت میں نحوست ہوتی ہے۔

ان روایات پراشکال ہوتا ہے کہ حضور کی کی ایک دوسری سیجے حدیث میں ہے: لاعدوی ولاطیرۃ کہ بیاری ایک سے دوسرے کو نیس کتی اور پرندے کے اڑنے میں کوئی بدشکونی نہیں ہے، کو یااس حدیث میں بدشکونی سے نع کیا گیا ہے، عورت، کھراور کھوڑے کے اندر خوست کا بین تصور بدفالی اور بدشکونی ہی تو ہے، اس لیے بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے۔

شار حين حديث كاسبار عيس عثلف اقوال بين ، جن كي تفصيل سيب:

- (۱) امام ما لک رحمہ اللہ نے احادیث باب کواپنے ظاہری معنی پرمحمول فرما یا ہے کہ ان چیزوں لیعنی گھر بحورت اور گھوڑے سے بدشگونی اور نحوست آتی ہے بسااوقات ان کی وجہ سے ضرر ونقصان اور ہلاکت و بر بادی ہوجاتی ہے، لہذاان تین چیزوں میں نحوست کی احادیث اس عام قانون سے سنتنی ہیں کہ بدھیکونی اور بدفالی نہیں ہوتی۔
- (۲) بعض علاء کنز دیک بیرحدیثیں قرآن کریم کی اس آیت "ماأصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب " ہے منسوخ ہیں، جس کے معنی پر ہیں کہ کسی چیز میں کوئی خوست اور شوم نہیں، بس جومصیبت وآفت وغیرہ آتی ہے تو وہ سب کچھ اللہ تعالی کے قضاء وقدر کی وجہ ہے۔
- (۳) بعض حفرات نے بیرجواب دیا ہے کہ بید کلام حرف شرط کے ساتھ ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ان کان الشوم کی تصریح ہے، مطلب بیہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں تحوست کسی چیز میں ہوسکتی ہے، مطلب بیہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں تحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی اس کے اس کے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس حدیث یعنی ان کان الشوم ..... کے معنی بیر ہیں کہ اگر خوست اور شوم شابت نہیں، نموست اور بدشکونی کی کوئی حقیقت اور اس کا ثبوت ہوتا تو ان تین چیز وں میں ہوتا کیکن واقعہ بیہ ہے کہ تحوست اور شوم ثابت نہیں،

تا ہم جسے دنیا میں نیک بیوی، اچھی رہائش اور پرسکون سواری مل گئی توبیاس کی سعادت ہے اور جوان میں آ زمائش میں مہتلی ہو گیا تو بیاس کی بذھیبی اور بدیختی کی علامت ہے۔(۱)

(۳) بعض علما فرماتے ہیں کہ شوم کی دو تسمیں ہیں ایک شوم بمعنی نوست ہے اور دوسرا شوم بمعنی عدم موافقت ہے، اس باب کی اصادیث میں شوم سے نوست کے معنی مراد ہیں، اس صورت میں گھر اصادیث میں شوم سے نوست کے معنی مراد ہیں، اس صورت میں گھر میں شوم کا مطلب یہ ہوگا کہ دہ گھر تنگ ہو، پڑوی اجھے نہ ہوں یا دہاں کی آب وہوا مزائ کے موافق نہ ہو، ای طرح عورت میں شوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولا دنہ ہو، زبان در از ہو، عفت اور پاکدامنی کا خیال نہ رکھتی ہوا در گھوڑ سے میں عدم موافقت کے معنی یہ ہیں کہ وہ جہاد میں کام نہ آتے ، مرکش ہویاس کی قیت برداشت سے باہر ہو۔

لہذااس سے بیم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کس کے پاس ایسامکان ہو جے وہ پندنہ کرتا ہو، تواسے وہ مکان بدل لینا چاہئے،
کسی اور مکان میں فتقل ہوجائے، بیوی الی ہوجس کے ساتھ رہنا اور تعلقات قائم کرنا اسے ناگوار ہوتو اسے طلاق دے کرفارغ کر
دینا چاہئے، الی سواری مثلاً محور ابوجو اسے اچھانیس لگتا، ناپندہ تواسے فروخت کر کے ایس سواری خرید لے جواس کیلئے دنیا اور
آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہو۔

اس صدیث میں خاص طور پران تین چیز ول کواس لیے ذکر کیا کدان کی مصیبتیں انتہائی سخت بھی ہوتی ہیں اور پریشان کن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکدان تین چیز ول کے ساتھ انسان کا ہر دفت واسطہ پڑتا ہے، تواگر بیر مزاج کے موافق نہ ہوں تو جب بھی انہیں دیکھے گا اور ان سے واسطہ پڑے گا تواسے اڈیت اور تکلیف ہوگی ، اس وجہ سے خاص طور پران تین چیز ول کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۲)

#### باب مَاجَاء لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ

يه باب ال بيان بل م كدوآ دى تيسر كوچھو در كرمر كوشى شكريں۔

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَئَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: لاَيَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الفَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ .

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٣٨٠/٣ كتاب الطب، باب الطيرة والفال

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۹۰/۸، تكملة فتح اللهم ۱/۳ ۱۸۳ لكو كب الدرى ۳۱۸/۳

## تیسرے کی موجودگی میں دوآ دمیوں کی سرگوشی کا حکم

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ صرف تین آ دی ہوں تو اس تیسر سے کی موجودگی میں دوآ دی آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اسے اس سے تشویش ہوگی اور سوچ گا کہ شاید میر سے بار سے میں کوئی بات ہور ہی ہے، یہی تھم اس وقت بھی ہے جب ایک سے زیادہ بند سے ہوں لیکن چندا فراد یا پوری ایک جماعت ایک شخص کوچھوڑ کر سرگوشی کرنا شروع کر د ہے، تو یہ بھی شرعاممنوع ہے۔ لیکن اگر اس تیسر سے شخص سے اجازت حاصل کرلی جائے یا سرگوشی کرنے والوں کے علاوہ ایک سے زیادہ بند سے موجود ہوں تو پھر سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

جہورانل سنت کا غذہب ہے کہ سرگوشی کی ممانعت کا تھم تمام اوقات میں اور سنز حضر سے متعلق ہے، بیتھم صرف سنز کے ساتھ خاص نہیں جبکہ بعض حضرات نے اس بارے میں بید دعوی کیا ہے کہ سرگوشی کی ممانعت کا تھم ابتداء اسلام میں تھا تا کہ منافقین کی شرارتوں اور سازشوں سے بچا جا سکے، منافقین اپنی سرگوشی کے ذریعہ سلمانوں کو پریشان کرتے تھے پھر جب اسلام اطراف عالم میں بھی گیا، اس کی شان و شوکت اور دبد ہے ہے امن و سکون کی فضاء قائم ہوگئ، اسلام اور اہل اسلام غالب ہو گئے تو اس وقت سرگوشی کی ممانعت کا تھم منسوخ ہوگیا ہے، لیکن قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ بات محض دعوی کی حد تک بی ہے، کسی دلیل سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اس کے اس کا اور ابل سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اس کے اس کی ایک تاہیں ہوگا۔ (۱)

#### باب مَاجَاء فِي الْعِدَةِ

#### یہ باب وعدے سے متعلق ہے۔

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيُتُ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّهُ أَبْيَصَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيَ يُشْبِهِهُ وَأَمَرَ لَنَا بِفَلاَقَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَمَا عَمْرَ قَالَ: مَنْ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهُ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ رَسُولِ اللهُ عِنْدَ وَلَا اللهُ عِنْدُ وَلَا اللهُ عِنْدُ وَلَا اللهُ عِنْهُ عِدَهُ فَلَيْحِى اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ وَلَا اللهُ عِنْهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حفرت ابوجیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کودیکھا کہ آپ کس سفید مائل سرخ لیتن گورے تھے اور بڑھا پا آنے لگا تھا، اور حسن بن علی (شکل وصورت میں ) آپ کے مشابہ تھے، اور آپ کے نہارے لیے تیرہ نوجوان اوٹٹیوں کا تھا، ہم انہیں لینے کیلئے گئے تو آپ ک کی وفات کی خبرہم تک پہنچ گئی ، توہمیں ان لوگوں نے ان میں سے پچھ بھی نہ دیا، پھر جب ابو بکر نے خلافت سنجالی توفر مایا: اگر کسی کا نبی کریم کی عدد یا، پھر جب ابو بکر نے خلافت سنجالی توفر مایا: اگر کسی کا نبی کریم کھی نددیا، پھر جب ابو بکر نے خلافت سنجالی توفر مایا: اگر کسی کا نبی کریم کھی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٩٣/٨ فتح البارى ٩٨/١١ كتاب الاستئذان، باب اذا كانوا أكثر من ثلاثة، تكملة فتح الملهم ٢٨٩/٣ كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين.

تو وہ آئے، چنانچ میں کھڑا ہوا اور آپ علیہ کے وعدے سے متعلق بتایا، تو انہوں نے ہمیں وہ اونٹیال دینے کا تھم دے دیا۔

مشكل الفاظ كمعنى: أبيض بمرخ ماكل سفيد، كورا قد شاب: آپ كابر ها يا ظاهر بوكيا تما يشبهه جسن بن على آپ كم مثاب مقطل وصورت من قلوصا: (قاف يرزبر كرساته) جوان اونثى -

## حضور السلط کے وعدہ کا صدیق اکبر کی طرف سے پورا کرنے کا حکم

نی کریم کے بطورانعام کے حضرت ابوجیند اوران کے خاندان کو تیرہ جوان اونٹنیال دینے کا تھم فرما یا تھا، جب سے لوگ اس مامور کے پاس گئے تا کداس سے وہ وصول کریں توات میں نی کریم کی کی وفات ہوگئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اونٹنیال نہیں دیں، جب صدیق اکبر کا دورخلافت آیا تو پھر انہوں نے اونٹنیال دینے کا تھم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا کسی سے کوئی وعدہ کرلے اور پوراکرنے سے پہلے اس کی وفات ہوجائے تواس کے وارثوں کو وہ وعدہ نبھانا چاہے

وکان الحن بن علی یہ بھر محرت جس نی کریم کے نصف اعلی یعنی سرسے سینے تک شکل میں مشابہ سے ، اور حضرت حسین بن علی سینے سے ینے جسم کے ساتھ مشابہ سے۔(۱)

#### باب مَاجَاء فِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

بياب "ميرے ال باپآپ پرقربان مول" كنے كے بيان مل ہے۔

عَنْعَلِيِّ قَالَ: مَاسَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لا حَدِغَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کو سعد بن وقاص کے علاوہ کسی کیلئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ (آپ ف نے اسے فرمایا ہو) میرے ماں باپتم پر قربان ہوں۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عَلِيْ: مَا جَمَعَ رَسُولُ الله ﴿ أَبَاهُ وَأَمَّهُ لاَّ حَدِ إِلاَ لِسَغِدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ لَهُ يَوْمُ أُحِدِ: ازمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِي. وَقَالَ لَهُ: ازمِ أَيُهَا الْعُلاَمُ الْحَزَقَ زَ.

حعرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: رسول اللہ اللہ اللہ وقاص کے علاوہ کسی کواس طرح نہیں کہا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں، جنگ احد کے موقع پر آپ شکے نے ان سے فرمایا: تیر مارو، میرے مال باپتم پر قربان ہول، اور ان سے فرمایا: اے طاقتور نوجوان تیراندازی کرو۔

مشکل الفاظ کے معنی: ارم: تیرماره، تیراندازی کرو- حزور: (حاءاورزاء پرزبراورواو پرتشدید کے ساتھ) طاقتورنو جوان، بهادر

# "مرے مال باپتم پرقربان ہوں" کہنے کا حکم

جہوراس روایت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ کسی کی تعظیم اوراعلی کارکردگی کی بنیاد پراسے نیوں کہا جائے کہ "میرے ماں باپتم پر قربان ہوں'' تو بیجائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ ان نے حضرات صحابہ میں سے دوآ دمیوں کے لئے بیجملہ استعال فرمایا ہے ایک غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کیلئے اور دوسراغزوہ خندق کے دن حضرت زبیر بن العوام کیلئے، روایت باب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان بیجملہ صرف حضرت سعد کیلئے کہا ہے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟ شار حین نے اس کے دوجواب دیے ہیں:

- (۱) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بیہ بات اپنے علم اور ساع کے مطابق کبی ہے ورند حضور ایک نے حضرت زبیر بن عوام کیلئے مجمی بیہ جملہ استعال فرمایا ہے۔
- (۲) ۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت علی کی مرادیہ ہو کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم شک نے یہ جملہ صرف حضرت سعد بن البی وقاص کے لیے استعال فرمایا ہے،کسی اور صحافی کیلئے ارشاد نبیس فرمایا۔اس جواب کے لحاظ سے دونوں صدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔(۱)

#### باب مَاجَاء فِي يَا بُنَيَّ

بد باب کی کو'اے میرے بیٹ' کر بکارنے کے جوازیس ہے۔ عَن أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا اِنْتَىَ.

حفرت انس كہتے ہيں كدرسول الله ل في محصر "اے ميرے بيٹ" كر كر خاطب كيا ہے۔

## كسى كوشفقتاً بييا كهر بكارنے كاحكم

اں مدیث سے معلوم ہوا کہ اگرانسان اپنے نسی بیٹے کے علاوہ کسی چھوٹے کو بیٹا کہ کر پکاریے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ پکار نامحض محبت اور شفقت کے اظہار کیلئے ہے، ایسے ہی اپنے ہم عمرانسان کو بھائی کہ کر پکارنا بھی جائز ہے۔لہذا ہروہ لفظ جوعرف میں دوسروں کیلئے استعال کیا جائے اوراس میں کسی قتم کی تو ہین وتحقیراور خفت کا پہلونہ ہوتو اس طرح کے الفاظ سے ایک دوسرے کو خطاب کیا جاسکتا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩٦/٨

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٩٤/٨

## باب مَا جَاء فِي تَعْجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ

یہ باب نومولود کا نام جلدی رکھنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيّ ﴾ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَطْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

حضرت عمر بن شعیب اپنے والدسے اور وہ اپنے داداعبدالله بن عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله فلا نے پیدائش کے ساتویں دن نومولود کا نام رکھنے، اس کی تکلیف کودور کرنے یعنی اس کے بال مونڈ سے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔

## نومولودکا نام جلدی رکھناسنت ہے

ال حديث من ني كريم على في نومولود بي سيمتعلق اس كرير رستول كيك تين مم بيان فرمائي بين:

- (۱) بچکانام پیدائش کے ساتویں دن رکھا جائے، پیدائش دالے دن اوراس سے اگلے دن نام رکھنے کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، ان تمام روایات سے سیحکم ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر ہو سکے نیچ کا نام رکھنے میں جلدی کرنی چاہئے۔
  - (٢) جيج سے تکليف ده چرکو ہادياجائے ،اس 'اوی' سے کيامراد ہے،اس بارے ميں جار قول ہيں:
- اکثر حفرات فرماتے ہیں کہ اذی سے وہ بال مراد ہیں جو ولا دت کے وقت نیچے کے سرپر ہوتے ہیں، مطلب سے کہ ساتویں دن نیچے کے سرکے بال بھی صاف کروینے چاہئیں۔
- ابعض حضرات کے نزدیک ''اذی' سے ہروہ چیز مراد ہے جس سے بچے کواذیت اور تکلیف ہو،خواہ وہ ولادت کے وقت کے دقت کے مرح بال ہوں یااس کے علاوہ جسم پراورکوئی گندگی ہو۔(۱)
- "اذی" سے وہ خون مراد ہے جوز مانہ جا ہلیت میں عقیقہ کرتے وقت بچے کے سرپر ڈال دیا جا تا تھا، چنانچہ جس بکری یا جانور کوعقیقہ میں ذی کرتے تھے، اسکا خون بچے کے سرپرڈال دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس سے شع کر دیا کہ اسطرح بنچے کے سرپر خون نہ بہایا جائے۔
   پرخون نہ بہایا جائے۔
  - العض في اوى " سے ختند مرادليا ہے منی بيہ كرعقيقد كے ساتھ ہى بنچ كاختند مجى كرديا جائے ـ (١)
- (٣) پيدائش كے ساتويں دن بيچ كاعقيقه كرناسنت ب،اس سے بيچ كے سرت كليفيں اور مصيبتيں دور ہوتی ہيں،ساتويں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩٨٨٨ ، فتح الباري ٤٣٤٨٤

 <sup>(</sup>۲) عمدة القارى ۲ : ۸۷ كتاب العقيقة "باب ما جاء اماطة الاذى عن الصبى في العقيقة"

دن نہ ہو سکتو چود ہویں یا اکیسویں دن کا لحاظ کر کے عقیقہ کیا جائے اس کے بعد بھی ساتویں دن کا حساب کر کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے عقیقہ کیا جاسکتا ہے، البتہ بالغ ہونے کے بعد پھر عقیقہ کا تھم ساقط ہوجا تا ہے، کوئی دوسرااس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرسکتا، ہاں اگر خود اپنی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتو اس کی مخباکش ہے، کیونکہ نبی کریم مان طالی ہے منقول ہے کہ آپ مان طالی ہے نبی بنخ کی استداد کی تعد خود اپنا عقیقہ کرنے کے جواز کے بعد خود اپنا عقیقہ کرنے کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ (۱)

#### بابما جَاءمَا يُسْتَحَبُّمِنَ الأَسْمَاء

بربابان نامول کے بارے میں ہےجن کارکھنامتحب ہوتا ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ١ ﴿ قَالَ: أَحَبُ الأَسْمَاء إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللَّهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله کی نے ارشا وفر ما یا: الله تعالی کے ہال تمام ناموں میں سب سے پندیدہ نام عبدالله اور عبدالرحن ہیں۔

### اللدك بالسب سے ببند يده نام

اس حدیث میں عبداللہ اورعبدالرحن کا ذکر ہے، اور قرطبی فرماتے ہیں کہ انہی کے تھم میں عبدالرحیم، عبدالملک اور عبدالصمد بھی ہیں۔

الله تعالى كے نز ديك بياساء كيوں محبوب ہيں؟اس كى دود جہيں بيان كى تن ہيں:

(۱) ان میں لفظ ' عبد' ہے جوعبدیت اور بندگی کے معنی میں ہے، اور مقام عبدیت انسان کیلے سب سے افضل مقام ہے، کہ بدایک بندہ ہے اور اس کا ایک معبود ہے جس کی اس نے بندگی اور عبادت کرنی ہے، اور لفظ عبدکی اضافت اللہ کی طرف ہے، جس سے بید مطلب نکائے ہے کہ بیداللہ، رحمن، صد ..... کا بندہ ہے، اس ترکیب کی وجہ سے اسے بیضنیات حاصل ہوگئی۔

(۲) بعض حضرات کے زویک ان دواسا مرکواس کیے خاص طور پر بیفنیلت حاصل ہے کیقر آن مجید میں لفظ عبد کی نسبت لفظ الله الله اور نفظ رحمٰ ن کے علاوہ کی اور نام کی طرف نہیں کی گئی مثلا الله تعالی نے فرمایا: وانہ لما قام عبدالله یدعوہ، دوسری آیت میں ہے: وعبا دالرحمٰن، اور طبرانی میں ابوز ہیر ثقفی کی مرفوع روایت ہے کہ حضورا کرم ایک نے فرمایا: جب تم اپنے بچیل کے نام رکھو، تو ایسے نام رکھو، جن میں عبدیت کے معنی یائے جاتے ہوں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ۲ ۸۸/۲ كتاب العقيقة باب اماطة الاذى فتح البارى ۷۲/۹ كشف البارى كتاب الاطعمة (ص: ۲۰۲)

الما الما الما ١٠٠٧ كتاب الآداب باب النهى عن التكنى ... تحفة الأحوذى ١٠٠٧٨

## باب مَا يُكُرُ وُمِنَ الأَسْمَاء

عَنْ سَمْرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحُ وَلاَ ٱفْلَحُ وَلاَ يَسَازُ وَلاَ تَجِيخٍ ، يَقَالُ: أَلَمَّ هُوَ 9 فَيْقَالُ: لاَ .

حفرت سره بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: تم اسے بچے کا نام رباح ، اللم ، بیار اور جح ندر کھو، اس لیے کہ بھی ہو چھاجائے گا کہ وہ یہاں ہے؟ توجواب دیا جائے گا کہ نہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ عَنْ قَالَ: أَخْتَعُ اسْمِ عِنْدَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلْ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاكِ . قَالَ سَفْيَانُ: شَاهَانُ شَاهُ ، وَأَخْتَعُ يَعْنِي : أَقْبَحَ .

حضرت الوہريره اس حديث كوحضور على تك كنچاتے إلى لينى مرفوعانقل كرتے إلى كدرسول الله في فرمايا: قيامت كدن الله كنزديك سب سے فتيج آدى و وض ہوگا جس كانام ملك الاطاك ہوگا،سفيان راوى كہتے إلى: ليني شہنشاه اور "انحع" كمعنى "التى فتيح ترين كے إلى \_

مشكل الفاظ كمعنى: لأنهين: من ضرور بعضر ورمنع كرتا مول بسمى: (صيغة جمهول) نام ركها جائد وافع: رفعت وبلندى والا بوكة في في المراد وكامياب موناله وبلندى والا بوكة في واكده أفلح: بامراد وكامياب موناله وبلندى والا بوكة في والده المكن والمراد وكامياب موناله من المران والمحت والمران والمحت والمران والمحت والمران والمحت والمران وال

#### چندنالپندیده نام

ان ذکورہ احادیث میں چندا سے ناموں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں کی انسان کیلئے رکھنا ناپندیدہ قرار دیا گیا ہے، مثلا بیار، نیج افلے ..... وغیرہ، اور حدیث سمرہ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کے نام والے فخص کو مثلا بیار کو بلایا کہ گھر میں موجود ہے، جواب ملا کہ نہیں ہے، یہ جواب اگر چہ اس خاص انسان کے اعتبار سے تو درست ہے گر لفظ ' بیار' کے حقیقی معنی لینی مالدار کی وقو گری کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مغہوم یہ ہوگا کہ گھر میں غناء و مالداری اور خوشحالی نہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کا جواب دینابراہے، اور بدشگونی بھی ہے، ذکورہ دیگراساء کو بھی ای پرقیاس کیا جاسکتا ہے، تاہم دوبا تیں ذہن میں رہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ بینام رکھنے کی ممانعت مکروہ تحریک کے طور پرنہیں ہے، بلکہ کراہت تنزیبی لینی ناپسندیدہ ہے، لبذاا گرکسی کا اس طرح کا نام رکھایا جائے تو یہ جائز ہے حرام نہیں، چنانچہ حدیث تحے ہے ثابت ہے کہ نبی کریم بھی کے ایک غلام کا نام '' رباح'' مقااور آپ کے گئے تا زاد کردہ غلام کا نام بیارتھا، آپ کے ان اساء کو برقر اررکھا، اگریہ نام رکھنے حرام ہوتے تو بھی بھی آپ آنہیں برقر ارزد کھے، بدل دیے ، ایسے ہی عبداللہ بن عرفے اپنے آزاد کردہ کا نام'' نافع'' رکھا، جو بہت بڑے محدث تھے۔

(۲) ممانعت یعنی کراہت کا بی تھم صرف انہی اساء کے ساتھ خاص نہیں جن کا ذکر خاص طور پرا حادیث میں آپ کیا ہے بلکہ اس تھم میں ہروہ نام شامل ہے جوان اساء کے معنی میں ہو، یعنی جس ایس ایس کے خلاف کے خلاف ہو۔

جائے تو دہ اس کے معنی کے اعتبار سے درست نہ ہو، جو اب دینا برا ہواور نیک فالی کے خلاف ہو۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے صدیث منقول ہے کہ رسول اللہ اندادہ کیا کہ یعلی، برکہ، افلح، بیاراور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع کردیں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آپ اس سے خاموش رہے، آپ کی وفات ہوگئی اور منع نہیں فرمایا، جبکہ حدیث باب یعنی سمرہ بن جندب کی روایت میں ممانعت کا ذکر ہے، بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہے؟

علاء کرام نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حدیث جابر میں آپ شی نے ارادہ فرمایا کہ بیاراورافلح وغیرہ نام رکھنے
کوحرام قراردیں لیکن پھرآپ شی نے امت پرشفقت کی وجہ سے ایسانہیں کیا کہ اس میں ابتلاء عام ہے، اور ممانعت میں لوگوں کو شدید تکلیف اور حرج ہوگا، لوگ عموما اچھے اور برے نام رکھنے میں تفریق اور اجتاز نہیں کرتے ، اور حدیث سمرہ بن جندب میں نہی شدید تکلیف اور جب اس لیے جمہور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے نام رکھنا جائز تو ہیں تاہم پندیدہ نہیں۔ (۱)

## شهنشاه..... ذليل ترين نام رلقب

الله تعالی کنزویک سب سے ناپندیده اور ذکیل ترین نام یالقب شبنشاه ہے، جس محض کا بینام ہوگا وہ بھی الله کی نظر میں
انتہائی ناپندیده اور ذکیل ہوتا ہے، کیونکہ بیصفت الله جل جلالہ کی ہے وہ تمام باوشاہوں کا باوشاہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
سفیان بن عیدنہ نے '' ملک الا ملاک'' کی تغییر'' شاہان شاہ' (جس کوآسانی کیلئے شبنشاہ بھی پڑھتے اور بولتے ہیں) سے
کی ہے، چونکہ عجمیوں میں اور خاص کرفاری بولنے والوں میں اس نام کارواج تھا، اس لیے سفیان بن عیدنہ نے اس کی تغییر کر کے بتلا
دیا کہ ممانعت کا بی تھم صرف عربی زبان کے ساتھ بی حاص نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس مفہوم کا نام رکھا جائے گاتو وہ بھی اس ممانعت میں داخل ہے۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٢١٣٨٣ كتاب الآداب باب كراهية التسمية ، تحفة الاحوذي ١٠١٨٨

شہنشاہ کی طرح ہروہ اسم بھی ممنوع ہے جواس کے معنی میں ہوجیسے خالق انخلق، انتم الحا کمین، سلطان السلاطین اور امیر الامراء اور بعض حضرات کے نز دیک ایسے نام رکھنا بھی ممانعت میں داخل ہے جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں جیسے رحمن، قدوس اور جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں جیسے رحمن، قدوس اور جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں جیسے رحمن، قدوس اور عبد الحب الرحمن کو جو بدالرحمن کو رحمن اور عبد القدوس کو قدوس اور عبد الحب ارکو جبار کہ کر پکارا جا تا ہے، شرعا اس طرح نام کوکاٹ کر پکارنا جا بڑنہیں ہے۔ (۱)

بعض نے '' قاضی القصناۃ'' کوممنوع قرار دیا ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ پیلفظ امام ابو یوسف کے زمانے سے رائج ہے،ادرکسی نے اس پر تنقید نہیں کی،اس لیے پیلفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔

"" شاہان شاہ "بیتر کیب مقلونی ہے، اصل میں شاہ شاہان ہے، حافظ ابن تجرادردوسرے شارحین فرماتے ہیں کہ تجمی زبان مضاف الیہ مضاف پر مضاف الیہ مضاف پر مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہوتا ہے، لیکن فاری زبان میں عربی کی طرح مضاف ہی مقدم ہوتا ہے، چنانچ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور ان کی اتباع میں معزت فیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یار حمہ اللہ نے اس ترکیب کو "مقلوب" ہی قرار دیا ہے۔ (۱)

## باب مَاجَاء فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاء

یہ باب ناموں کو تبدیل کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ عُنَرَ اسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ.

حعرت عبدالله بن عمر سدوايت بكرسول الله في في عاصية كانام بدل ديا اوراس سفر ما ياكه بتم جيله و عن عائد مور عن عن عَائِم الله عنه القبيعة عن عَائِم الله عنه الله عنه القبيعة عن عَائِم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

حعرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے برے تام بدل و یا کرتے ہے۔

## برے نام تبدیل کرنے کا حکم

نی کریم کے برے نام مثلا عاصیہ یا ایسے نام جن سے انسان کے ترکیدوتقوی کا اظہار ہوتا تو اس کوتبدیل فرماویے سے مثلا برہ نام تھا، اس مرکزینب رکھ دیا، اس مرکز ایک کثیر تعداد کے آپ کے نام تریل کئے۔
اس بارے میں جتی احادیث منقول ہیں، ان سے ناموں سے متعلق تین با تیں ثابت ہوتی ہیں کہ جن ناموں میں ان

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١٤/٨ كتاب الاداب، باب تحريم التسمى بملك الأملاك، تحفة الاحوذي ١٠٢/٨ وفتح الباري ١٠١/١٠

<sup>(</sup>۲) فتح البارى ۲۲۱/۱۰

۲۲/۱۰ لامع الدراری ۲۲/۱۹

میں سے کوئی بات پائی جائے تو پھروہ نام رکھنا مناسب نہیں۔

(۱) ایسانام رکھنامناسب نہیں جس کے معنی فتیج اور برے ہوں جیسے عاصیہ (نافرمان) اس کے معنی میں قباحت ہے کہ سلمان کی بیشان نہیں کہ وہ اللہ کا نافر مان ہو۔

(٢) ايساساء جن ميں بدشكونى كاموقع ملتا ہوجيسے اللح، بيار وغيره-

(٣) وہ نام جس سے انسان کے تزکیر وتقوی اور اس کی پاکدائن اور پاکبازی کا اظہار ہوتا ہو چیے" برہ" کہ اس کے معنی ہیں "نیک ویار سا" نے نام رکھنا بھی مناسب نہیں کہ اس سے انسان کے پارسااور نیک ہونے کے معنی ظاہر ہوتے ہیں(۱)

#### بعض نامول میں معنی کالحاظ ہوتاہے

علامدانورشاہ کشمیری رحمداللد فرماتے ہیں کہ ناموں میں لغوی معنیٰ کا اعتبار ہوتا ہے یا نیس؟ یا بید کہ صرف اس نام صرف اس مخص کی ذات ہی مراد ہوتی ہے جس کا وہ نام ہو؟ اس لحاظ سے ناموں کی دوشمیں ہیں:

ا۔
استرہ ہوتا ہے، ای دجہ سے 'ملک الا لماک' 'لین شہنشاہ کو ذکیل ترین نام کہا ہے، آئر لفوی معنیٰ کی طرف اس میں اشارہ نہوتا تو اشارہ ہوتا ہے، ای دجہ سے 'ملک الا لماک' لین شہنشاہ کو ذکیل ترین نام کہا ہے، آئر لفوی معنیٰ کی طرف اس میں اشارہ نہوتا تو اسے ' ذکیل ترین' نام نہ کہا جاتا، یا جسے اللے ، فیرہ ہیں یا برہ اور عاصیہ ہیں کہ ان کی جگہ آپ نے زینب اور جمیلہ نام رکھا، اس وجہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے اجھے نام رکھا کردکہ نام کاکسی درجہ میں اس انسان کی ذات پراثر پڑتا ہے۔

اس وجہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے اجھے نام رکھا کردکہ نام کاکسی درجہ میں اس انسان کی ذات ہی مراد ہوتی ہے، ان میں لفوی معنیٰ کی طرف کسی تنہ کی کا شارہ خوات ہو سے نہیں پایا جاتا، جسے یوسف، ابراہیم کہ ان سے صرف ذات ہی مراد ہوتی ہے، یا جسے ابوعیر ایک کنیت ہے، اس میں کسی لفوی معنیٰ پر دلالت نہیں ہوتی ، گو یا یہ ''باب المعر اتب فی المشی '' کے قبیل سے ہے یعنی ایک چیز کے اندر مخلف مراتب اور درجات ہو سکتے ہیں ایسے بی ناموں کا معاملہ ہے کہ بعض ناموں میں ان کے لفوی معنیٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ (۱)

## باب مّا جَاء فِي أَسْمَاء النَّبِيِّ

یہ باب نی کریم اللہ کے ناموں کے بیان میں ہے

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَ لِي أَسْمَاءاً: أَنَا مُحَمَّذُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ لِي أَسْمَاءاً: أَنَا مُحَمَّذُ، وَأَنَا الْمَاحِي اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ١٣/٣ ٢ كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح، تحفة الاحوذي ١٠٣/٨

<sup>(</sup>r) فيض الباري ٢٠١/٣٠

حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: بیشک میرے بہت سے نام ہیں، میں محمہ ہوں اور میں احمد ( بھی) ہوں، میں ماتی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالی میر سبب کفر کومٹاتے ہیں، میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا ( یعنی میں میدان حشر میں سب سے پہلے آؤں گا، اور لوگ میرے پیچے ہوں گے ) اور میں عاقب یعنی سب کے آخر میں آنے والا ہوں کہ اس کے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

### حضور الم کے چند مخصوص نام

یوں تو نی کریم کے اساء مبادک بہت ہیں کیکن اس حدیث میں آپ کے صرف پانچ ایسے اساء کا ذکر ہے، جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، آپ سے پہلے ان سے کسی کانام نہیں رکھا گیا اور پہلی امتوں میں آپ کے بینام معروف ومشہور بھی تھے، ان خصوصیتوں کی وجہ سے یہاں پر آپ کے صرف پانچ ناموں کوئی ذکر کیا گیا ہے، جن کی تفصیل بیہے:

ا۔ محمد، یہآپ کامشہورترین نام ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا مرر ذکرہے، اس کے معنی ہیں: وہ وات جس کی باربار التریف کی جائے، یا وہ خض جس میں تمام قابل تعریف خصلتیں جمع ہوں، آپ سے پہلے کی شخص کا نام محمد نیں رکھا گیا، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نی کریم کے کی تشریف آوری سے پہلے جب لوگوں کواپنے علاء اور کا ہنوں کے وریعہ یہ پہنہ چلا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، جس کا نام محمد ہوگا تو بچھلوگوں نے اپنے نومولود بچوں کا نام بھی محمد رکھنا شروع کردیا، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ پندرہ تک تھی، تاہم اس سے اس نام کی خصوصیت پرکوئی فرق نہیں پرتا۔

۲۔ احمد: اس کے معنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرنے والا، نی کریم کو قیامت کے دن مقام محمود ہیں کچھ ایسے کلمات القاء کئے جائیں گے کہ آپ تمام انبیاء ہیں سب کلمات القاء کئے جائیں گے کہ آپ تمام انبیاء ہیں سب کلمات القاء کئے جائیں گئی تعریف کرنے والے ہیں، اس وجہ ہے آپ کوسورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ الواء الحمد یعنی قیامت کے دن حمد وثنا کا حجم نظرااور"مقام محمود" عطا کیا گیاہے، اس نام کا ذکر مجی قرآن ہیں موجود ہے معزت عیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نی ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، ان تمام خصوصیات کی وجہ ہے آپ کا نام" احمد" رکھا گیا۔

س۔ الماحی (مثانے والا) کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی کفرکومٹائیں گے، اس کفر کے مثانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں شار صین کے درج ذیل اقوال ہیں:

- 🖈 حرمین شریفین اور پورے جزیرہ عرب سے تفرکومٹانا مراد ہے۔
- 🖈 اس سے دلائل کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ اور شان و شوکت مراد ہے۔
- 🖈 جو محض اسلام قبول کر مے گا تو اس کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جا تھی گے،اور جوآپ کی اتباع اور پیروی کرے گا تو آپ کی برکت سے اس کے گنا ہوں کومٹادیا جائے گا لینی معاف کر دیا جائے گا۔

۷- الحاشر (جمع كرف والا) كمالله تعالى قيامت كدن سب سے بہلے حضور اللہ كوجمع كريں كے يعني آپ كواشا كي سے اور پھردوسر كوگا۔ اور پھردوسر كوگا۔

۵ العاقب: سب ك ترمين آنيوالا كرآب ك بعدكونى ني نبين آئة كا، آب فاتم الانبياء بين (١)

## باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﴿ وَكُنْيَتِهِ

ي باب اس بيان ميں ہے ككى كے لئے نى كريم اللہ كانام اورآپ كى كنيت ايك ساتھ جمع كرنانا پنديده ہے۔ عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَأَنَّ النَّبِيَ ﴿ لَهُ لَهُ مَا أَنْ يَجْمَعَ أَحَذَ بَيْنَ اسْمِهُ وَكُنيَتِهُ وَيُسَبِقِي مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِم.

حفرت ابوہریرہ طے روایت ہے کہ نبی کریم کے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی مخص آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرے اور کنیت کو جمع کرے اور اپنانام بوں رکھے''محمد ابوالقاسم''۔

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ: إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلاَتَكْتَنُوا بِي.

حضرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم میرے نام سے اپنا نام رکھوتو پھر میری کنیت سے اینی کنیت ندر کھو۔

عَنْ عَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَلِدَلِى بَعْدَكَ، أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِيهِ بِكُنْيَعِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَتُ رُخْصَةً لِيْ.

حفرت على بن ابي طالب نے عرض كيا يارسول اللہ: مجھے بتاد يجئے اگر آپ كے بعد ميرے مال كوئى بيٹا ہوتو كيا ميں اس كانام محمد ركھ سكتا ہوا در اس كى كنيت آپ كى كنيت سے ركھ سكتا ہوں؟ آپ شك نے فرما يا: جى مال (ركھ سكتے ہيں) حضرت على فرماتے ہيں كہ يہ ميرے لئے رفصت اور اجازت تھی۔

رُوِى عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا فِي السُّوقِ، يُنَادِى: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: لَمْ أَعْدِكَ، فَقَالَ النَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَ

نی کریم اللہ سے منقول ہے کہ آپ ش نے بازار میں ایک آدمی کوسنا کہ اس نے یا ابا القاسم کہدکر ایک دوسرے آدمی کو بلایا تو نی کریم ش اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس نے کہا: حضور میں نے آپ کونبیں بلایا، حضور ش نے فرمایا: میری کنیت سے اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۸۸/۷ كتاب المناقب، باب ماجاء في أسهاء رسول الله ﷺ, تحفة الاحوذي ١٠٣/٨

## ابوالقاسم كنيت ركضن كاحكم

آپ کانام اور ابوالقاسم کنیت رکھنے کا کیا تھم ہے، اس بارے میں روایات مختلف ہیں، اس لئے اس مسئلے میں علاء کرام کے ختلف اقوال ہیں، جنہیں امام نو دی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل ہے ہے:

ا۔ امام شافعی اور اہل ظاہر کے زویک' ابوالقاسم' کنیت رکھنامطلقاً ممنوع ہے خواہ اس کا نام محربویا احمدیاان میں سے کوئی مجمی نہ ہو، وہ اس روایت کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم ایک نے ابوالقاسم کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

۲- این جریر کاند بب بیه که ابوالقاسم "کنیت رکھنا مکروه تنزیجی اور خلاف ادب ب،حرام نہیں۔

٧- جمہورعلاء کا مسلک بیہ ہے کہ ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت نی کریم کے نانے کے ساتھ خاص بھی ، کیونکہ اس وقت التباس کا اندیشہ ہوتا تھا جیسا کہ اس بی حدیث میں ہے کہ ایک خض نے یا اباالقاسم کہہ کرکسی اور کو بلایا ، کین جب حضور ف نے اس کی آ وازشی تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کوئیس بلار ہا، تب حضور ف نے فرمایا کہ میری کئیت ہے۔ ایک کنیت ندر کھا کرو،

اس سے معلوم ہوا کر ممانعت کی وجہ''التباس' تھا،اوراب جب آپ دنیا سے تشریف سے گئے تو التباس کا کوئی خطر ہوئیں رہا،اس لئے یہ کنیت رکھی جاسکتی ہے،اس کی واضح دلیل اس باب میں فہ کور حضرت علی کی روایت ہے جس میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد اگر میر ہے ہاں بچہ پیدا ہوجائے تو کیا میں اس کا نام محمد اور ابوالقاسم کنیت رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔(۱)

جو حفرات اس کنیت رکھنے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں بیاضافہ ہے۔''وھی لک خاصة دون الناس'' کر بیا جازت صرف حفرت علی کے لئے ہے عام لوگوں کے لئے نہیں۔امام طحادی فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بیاضافہ ثابت نہیں،اس لئے ان حفرات کا اس جملے سے کنیت ندر کھنے پر استدلال کرنا درست نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۲۰۵/۳ كم كتاب الاداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، فتح الباري ١٠١٠، ٢٥، تحفة الاحوذي ١٠٥٨ ١

الشرح معانى الاثار ٢٣٣٧٢ كتاب الكراهة ، باب التكنى بأبى القاسم

#### باب مَاجَاء إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

يرباب اس بيان مي ب كبعض اشعار حكمت برهممل موت بين

عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللهُ: إِنَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً.

حضرت عبدالله بن مسعود عصروایت ہے کہرسول الله الله علیہ ارشادفر مایا: بیشک بعض اشعار حکمت پر مشمل موتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكُمًا حَصْرَت عِبِدَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## بعض اشعار حكمت يرمشمل موت بين

مذکورہ احادیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اشعار میں وعظ ونقیحت، حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات، مثالیں اور تشبیبات ہوتی ہیں کہ ان میں غور وفکر کرنے سے بسااوقات انسان بہت پچرعبرتیں اور سبق سیکے لیتا ہے۔ حکما: (حایر چیش اور کاف کے سکون کے ساتھ) حکمت۔(۱)

#### بابمَاجَاءفِي إِنْشَادِالشِّغْرِ

یہ باب بلندآ وازے شعر پڑھنے کے (تھم کے ) بیان میں ہے

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يَصَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ، يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا, يُفَاحِرَ عَنْ رَسُولِ الله ﴿ وَيَقُولُ رَسُولُ الله ﴿ وَيَقُولُ رَسُولُ الله ﴿ وَاللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَالْقُدُسِ مَا يَفَاحِرُ أَوْ يَنَا فِحْ عَنْ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَ اللهُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے حضرت حسان کے لئے معجد نبوی میں مغبرر کھنے کا تھم دیتے ، جس پر وہ کھڑے ہوت اور کفار کے مقا بلے میں (اپنے اشعار کے ذریعہ) رسول اللہ کے کرتری ثابت کرتے، (راوی کہتے ہیں) یا حضرت عائشہ نے یوں فرمایا: وہ حضور کے کا طرف سے (کفار کے مخالف اشعار اور جو کا اپنے اشعار کے ذریعہ کے ذریعہ ) دفاع کرتے ، اور رسول اللہ کے فرماتے: بیشک اللہ جل جلالہ حسان بن ثابت کی جرئیل امین کے ذریعہ مددونصرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ کے کی کفار کے مقا بلے میں برتری ثابت کرتے رہتے ہیں یا

یونفرهایاکه:جبتک وه آب کی طرف سے دفاع اورمقابلہ کرنے میں مشخول رہے ہیں۔

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي 

هُوَ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي 

هُوْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي 

هُوْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي 

هُوْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِي 

هُوْ الْمُعْمَدُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ هُوْ وَفِي حَرَمِ اللهُ تَقُولُ الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ لَذَالنَّبِي 

هُوَ اللهُ عَمْرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ هُو فِي حَرَمِ اللهُ تَقُولُ الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ لَذَالنَّبِي 

هُوَ اللهُ عَمْرُ ، فَلَهِى أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَصْحِ النَّبْلِ . وَرُوى فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي هُو مَنْ اللهِ عَلَى عَمْرَةُ اللهُ الْحَدِيثِ اللهُ اللهُ وَعَلَى عَمْرَةُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْحَدِيثِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَمْرَةُ اللهُ اللهُ الْحَدِيثِ اللهُ ا

حضر مدائس فرماتے ہیں کہ نی کریم میں عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے ، توعبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے کہ آگے بیا استرخالی کروہ آج ان کی رسول اللہ کے کہ آگے بیا شعار پڑھتے جارہے ہے : اے کفار کی اولاد: آپ کی کاراستہ خالی کروہ آج ان کی آمد پر ہم تہمیں مارویں کے ایک مارجود ماغ کواس کی جگہ سے ہلا کررکھ دے گی، اور دوست کواس کے دوست سے خافل کردے گی، مصرت عمر نے ان سے فرمایا: اے ابن رواحہ: رسول اللہ کے کہ سامنے اور حرم بیل تم شعر پڑھ مرے ہو؟ (بیات من کریم کے سامنے اور حرم بیل تم شعر پڑھ کے سامنے اور حرم بیل تم ایس تی ہوڑ دو، کیونکہ بیا شعار کا فروں کے تن میں تیر چھنگنے سے کہیں نے یادہ جلد ان اور دور اور کی تارہ میں تارہ بھی کہیں نے یہ کہیں نے یادہ جلد ان اور دور کی دور کی تارہ میں اور دور کی دی کی کریم کی کی کریم کی کی دور کرم کی کی کی دور کی

ایک اور صدیث میں منقول ہے کہ نی کریم کے عمرہ کی قضا اوا کرنے کے لئے مکہ مرمد میں واخل ہوئے تو کعب بن اللہ است کے سے میں معدیث بعض محد ثین کے نزدیک زیادہ سمج ہے، اس لئے کہ عبداللد بن رواحہ فزوہ موجد کے موقع پر شہید ہوگئے تنے، اور عمرہ قضا اس کے بعد ہوا۔

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِي ﴿ لَهُ يَتَمَثَّلُ بِشَىٰ عِمِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَعَمَثُلُ بِشِعْرِ ابْنِ
رَوَّا حَدَّوَ يَتَمَثُّلُ وَيَقُولُ: وَيَأْتِيكُ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمَ ثُوَّةٍ دِ.

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بیل کدان سے بوجها کمیا کرکیارسول الله کمی کوئی شعرمثال اور نموند کے طور کر جھے تھے؟ حضرت عاکشہ نے جواب دیا: نی کریم کا این رواحد کا شعر پڑھا کرتے تھے، چنا نچہ آپ فرماتے:
ویا تیک بالا خبار من کم تزوو (تمہارے پاس وہ لوگ خبریں لا میں گے جن کوتم نے زادراہ فرا بم نہیں کیا ہوگا)۔
عَنْ أَبِی هُوَ يُوَةً عَنِ النّبِي فَالَ: أَشْعُو كَلِمَهُ تَكُلُمَ تُهِ بِهَا الْعَرَبُ: كَلِمَهُ لَبِيدِ: أَلاَ كُلُ شَيْءٍ مَا خَلااللهُ بَاطِل.
حضرت ابو ہریرہ میں دوایت ہے کہ نی کریم کھی نے فرمایا: سب سے عمدہ اور اچھا شعر جو کس عرب شاہر نے کہا ہو ہے، وہ لبید شاعر کا یہ قول ہے: اللک فی ما خلاالله باطل (جان لوک اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل یعنی فنا ہونے والی ہے)۔
عن جاہر بن سَمُورَةً قَالَ: جَالَسْتُ النّبِی َ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللهُ اللهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللهُ اللهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَمِنُ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةَوَهُوَ سَاكِتْ فَرَبَّمَاتَبَشَمَ مَعَهُمْ.

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ سوسے زیادہ بار بیٹھا، چنانچہ حضرات محابہ ایک دوسرے کو اشعار سناتے اور زمانہ جالمیت کی یادیں تازہ کرتے تھے، آپ کے خاموش رہتے، ہال بھی بھی ان کے ساتھ مسکرادیتے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ انشاد الشعر: بلند آواز سے شعر پڑھنا۔ یصع لحسان: حمان بن ثابت کے لئے منبرر کھنے کا کھر و سے ۔ یفاخو: اشعار کے ذریعہ کفار کے مقابلہ میں نی کریم کی کی برتری ثابت کرتے ، اظہار فخر کرتے ، فخر بیاشعار کہتے۔

ینافع: اشعار کے ذریعہ آپ کی کا دفاع کرتے ۔ مایفاحو و بنافع: اس میں '' ما' 'مادام کے معنی ہے لیعی جب تک وہ اشعار کے ذریعہ آپ کی برتری ثابت کرتے رہتے یا آپ کا دفاع کرتے رہتے ۔ حلوا: خالی چھوڑ دو علی تنزیله: آپ کی کے آنے پر ۔ ھام اللہ کی برتری ثابت کرتے رہتے یا آپ کا دفاع کرتے رہتے ۔ حلوا: خالی چھوڑ دو علی آسوع: بیاشعار کہتیں کے ذریعہ آپ کی برتری ثابت کی برتری ثابت کی جو پڑی ۔ عن مقیله: اس کی جگہ سے ۔ یشمثل ہشیء من الشعو: آپ کی مثال اور نمونہ کے طور پر کیمی شعر پیش کرتے ؟ من نم تنزود: و فضی جن کو آپ نے توشہ فرا ہم نہیں کیا ہوگا۔ اُشعو کلمة: سب سے عمرہ اور اچھا شعر کمی شعر پیش کرتے ؟ من نم تنزود: و فضی جن کو آپ نے توشہ فرا ہم نہیں کیا ہوگا۔ اُشعو کلمة: سب سے عمرہ اور اچھا شعر جا بلیت کی یادیں دوبارہ تازہ کرتے ۔

## اشعار كهنياور يرصن كاحكم

اس باب کی احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شعر جو حکمت وموعظت، علم ومعرفت، دین اسلام کے دفاع اور مسلمان مجابدین کو جوش دلانے اور جانثاری پرآ مادہ کرنے پر مشتل ہو، اسے کہنا اور سننا جائز ہے، چنانچہ نبی کریم کے مسلمان شعراء اور کا فرشاعروں کے حکمت پر مشتمل اشعار کو بھی بھار پڑھتے تھے اور سنابھی کرتے تھے کہ ان سے دلوں کو تازگی اور امتگوں کو جلامتی ہے۔ اور کا فرشاعروں کے حکمت پر مشتمل اشعار کو بھرت حسان بن ثابت ، حضرت عبد اللہ بن رواحہ اور حضرت لبید بن ربید رضی اللہ عنہم۔

#### حضرت حسان بن ثابت رسول الله الله على كمثاعر

 حدیث باب میں ہے کہ نبی کریم بھی بسا اوقات حضرت حسان کے لئے مسجد نبوی میں باقاعدہ منبرر کھواتے، جس پروہ کھڑے ہوکراشعار پڑھا کرتے ہے، بیاشعار رسول اللہ بھی کی طرف سے دفاع اور کفار کے مقابلے میں آپ کی برتری کو ثابت کرنے کے امور پر مشمل ہوا کرتے ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرما یا کہ جب تک وہ ان میں مشغول رہتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ جرائیل امین کے ذریعہ ان کی مدوکرتے رہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اجھے مضامین اور نوبصورت کلام کا القاء ہوتار ہتا ہے۔ جبور کے نزدیک ان کی ایک سوہیں سال عمر تھی، ساٹھ سال زمانہ جا ہلیت میں اور ساٹھ سال ہی اسلام میں گذارے ہیں۔ (۱)

#### حضرت عبرالله بن رواحه

حضرت عبداللد بن رواحہ قبیلہ فزرج کے مشہور شاعر ہتے، بدان صحابہ میں سے ہیں جولیلہ عقبہ میں شریک ہتے، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ غزوہ موند میں شہید ہو گئے۔

کفار دمشرکین کی جویل نی البدیداشعار کہتے ہے، بار ہاانہوں نے اس شم کے اشعار کہے ہیں، مدیث یں ہے کہ عمرة القضائے موقع پر رسول اللہ یہ کے آگے چل رہے ہے اور ساتھ ہی ذکورہ اشعار پڑھ رہے ہے، خلوانی الکفار .....، معفرت عمر فاروق کہنے گئے کہ اے ابن رواحہ، رسول اللہ یہ کے سامنے اور حرم میں تم شعر پڑھ رہے ہو؟ تو آپ یہ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، شعر کھنے دو، کیونکہ بیا شعار کفار پر تیر ہے کہیں زیادہ سخت گراں گذرتے ہیں۔ (۲)

وهذاأصح عندبعض أهل الحديث لان عبدالله بن رواحة قتل يوم موته...

حافظ ابن جمر رحما الله فرماتے ہیں کہ بیامام ترفدی رحمد اللہ سے مہوہ وا ہے کوئکہ عمرة القصنا وغز وہ موتد سے پہلے واقع ہوا ہے، اس موقع پر حضرت عبد الله بن رواحہ موجود سے، بیذی تعدہ کے جمری میں پیش آیا جبکہ غز وہ موتد کے لئے آپ ش نے بیادی الاولی ۸ ھیں سریدرواندفر مایا ہے، اس لئے امام ترفدی رحمد اللہ کا بیکہنا کہ غز وہ موتد پہلے اور عمر و قضا بحد میں پیش آیا ہے، درست نیس ہے۔ (۲)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نی کریم ﷺ بسااوقات مثال اورنمونہ کےطور پرکوئی شعر پیش فرما یا کرتے تھے،اور فرماتی ہیں کہا ہن رواحہ کےاس شعرکو پڑھتے تھے:

وَيَاتِيٰكَ بِالْآخْبَارِ مَنْ لَم ثُزُوِّدٍ

سَتْبَدِي لَكَ الْآيَامْ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

<sup>(</sup>۱) الاصابة في تمييز الصحابة ٥٥/٢ حرف الحاء

<sup>(</sup>٢) الاصابة ٤٣/٣، حرف العين

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١٣٨/٤ كتاب للغازى, باب عمرة القضاء الكوكب الدرى ٣٣٠ ٢٣ تحفة الاحوذى ١١٣/٨

عنقریب ایام تمهارے سامنے ایسی چیز کوظاہر کردیں مےجس سے تو جابل تھا۔ اور تمہارے پاس وہ چیزیں خبریں لائیں گی جن کوتم نے توشنہیں فراہم کیا ہوگا،

اس میں من کم تزود سے 'ایام' مراد ہیں کہ انسان دن اور زمانے سے بہت کچھ بی اور تجربے سیکھتا ہے۔ بیذ ہن میں رہے کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے جواس شعری نسبت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کی ہے بیجاز آہے، ورند در حقیقت بیشعر طرفہ بن عبد بکری کا ہے چنانچے منداحمہ میں حضرت عائشہ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام طرفہ کے اس شعر: ویا تیک بالا خبار ۔۔۔۔۔کو پڑھا کرتے تھے۔(۱)

#### مشهورشاعرلبيد بن ربيعه

لبید بن ربید بن ما لک عامری رضی الله عند عربی زبان کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے زماند اسلام اور جاہلیت دونوں کو پایا، ان کی کنیت ابو تقیل ہے، انہوں نے بڑی کمی عمر پائی، ایک سوئیس، ایک سوٹیس اور ایک سوچالیس کی مختلف روایات ہیں، انہوں نے اپنی طویل عمری کی شکایت اپنے ایک مشہور شعریس یوں کی ہے:

وَلَقَدُ سَتَمِنتُ مِنَ الحِيَاةِ وَ طُولِهَا وَ سَوَالُ هَذَا النَّاسِ: كَيْفَ لَبِيدُ تَرْجَمَةَ فَدَا كَتْم شِلْطُولِهَا الرَّالِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِّ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِّلُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِّلُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُ

کہاجا تا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا ہے اور وہ یہ ہے: منا عَاتَبَ المَرْءُ الْکَرِیمُ کَنَفْسِهِ وَالمَرْءُ یَضِلِحُهُ الجلینسُ الصَّالِحُ ترجمہ: شریف شخص کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ کوئی ملامت نہیں کرتا اور چھض کی اصلاح اس کا نیک اور اچھا دوست کرتا ہے۔ بار شعر کہا:

اَلْحمندُ لِللهِ إِذْ لَمْ يَا أُتِنِي أَجَلِى حَتَى كَسَانِي مِنَ الْإِسْلَامِ سِزِبَالًا ترجمہ: تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں کہ اس نے میری موت آنے سے پہلے جھے اسلام کالباس پہنایا۔ حدیث باب میں نبی کریم شک نے ان کے شعر کے ایک معرمہ کو اُشعرکمۃ یا اصدق کلمۃ فرمایا کیونکہ یہ کتاب اللہ کی آیت: کل من علیها فان کے معنی پر شمتل ہے، یان کے ایک تعمیدہ کامعرمہ ہے، اس تعمید سے چندا شعاریہ ہیں:

ا۔ أَلَا كُلُّ شَيْ مَا خَلَا الله بَاطِلُ وَ كُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ آَكُاه رَبُوالله كَالَةَ زَائِلُ آَكُاه رَبُوالله كَام رَبُوالله عَلَى الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَال

\_1

اِذَا المَوْءُ أَسْرَى لَيْلَةً ظُنَّ أَنَّهُ، قَضِى عَمَلًا وَالمَوْءُ مَا عَاشَ اَمِلُ جبآدى ایک رات کا سفر سطے کرلیتا ہے تو ہے بچھے گلتا ہے کہ اس نے اپنا کا منمثالیا، حالانکہ برخض پوری زندگی امیدول میں ہوتا ہے۔

\_r

حَبَائِلُهُ مَبِثُوثَةٌ بِسَبِيلِهِ وَيَفْلَى إِذَا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائِلُ السَّبِيلِهِ وَيَفْلَى إِذَا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۳\_

فَقُولًا لَهُ وَإِنْ كَانَ يَقَسِمُ أَمْرَهُ اللَّا يَعِظُكَ الذَّهْرُ؟ أَمَّكَ هَابِلُ آپان سے كهدي اگرچهاس نے اپناكام تشيم كردكھا ہے كەتىرى مال محروم ہو،كيا تونے زمانے سے اب تك عبرت ماصل نہيں كى۔

۵.

فَإِنْ أَنْتَ لَم تُصَدِقِكَ نَفْسَكَ فَانْتَسِب لَعَلَكَ تَهْدِينَ الْقُرُونَ الْاَوَائِلُ الْرَائِلُ الْمُعَل اگرتیری دَات تیری تقدیق نذکر سے تو پھر تواپنانسب بیان کر مثاید کہ پچھلوگ تھےکوئی راستہ بتادیں۔

¥

وَ كُلُّ امْرِيْ يَوْمًا سَيَعْلَمْ سَعْيَةً إِذَا كَشَفَتْ عِنْدَ الْإِلْهِ المحَاصِلُ اور بُرْضَى كَ عَنْدَ الْإِلْهِ المحَاصِلُ اور بُرْضَى كَ مَنْتَ عَمْرِيبِ اسْ وَن ظاہر ہوجائے گی جب اللہ کے سامنے اسے کے کے تائج سامنے آئی گے۔ لیدنے یہ قسیدہ اسلام تبول کرنے سے پہلے ذمانہ جا ہیں کہا تھا۔ (۱)

### دورجابلیت کے اشعار کا تذکرہ

حفرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ میں سوسے زیادہ مرتبہ نی کریم بھی کی مجلس میں بیٹھا ہوں ، اس نشست میں مجمعی

<sup>(</sup>۱) الشعروالشعراء لابن قتيبة (ص: ١٢٣) تكملة فتح الملهم ٣٢٣/٣ كتاب الشعر، باب الشعر

کھار صحابہ کرام ایک دوسرے کواشعار سناتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرتے ، کوئی کہتا کہ زمانہ جاہلیت میں میرے بت نے سب سے زیادہ نفع مجھے دیا ہے، دوسروں نے پوچھا: وہ کیے؟ کہنے لگا کہ میں نے وہ بت ' حسیں'' ( کمجور، پنیریا ستو اور کھی سے ملاکر بنایا ہوا کھا تا) سے بنایا تھا، پھر جب قحط کا زمانہ آیا تو اسے روز انہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے کھا تارہا، ایک اور خض نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دولومڑ میرے بت کے اوپرچڑھ کر پیشاب کررہے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ یہ کیسا خداہے کہ جس پر دولومڑ پیشاب کررہے ہیں، وہیں، میں فرمت میں حاضر ہوا اور اسلام تجول کرلیا۔

بیسارا کچھ نی کریم کی بھی میں رہے ہوتے اور بھی بھار صحابہ کود کی کرمسکرادیتے ،اس نے بیتھم معلوم ہوا کہ بھی انسان پرانی باتیں بطور عبرت کے ذکر کرنے تو اس کی مخبائش ہے، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جلس میں اگر امیر کے سامنے لوگ اپنی گذشتہ باتیں کرنے لکیس تو امیران کے ساتھ وہ باتیں میں سکتا ہے۔(۱)

## باب مَاجَاء لأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرْ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا

يه باب اس بيان مي ب كتم مي سكى كالين بيك كوپريپ س بعر ليماس كے لئے بہتر ب بنسبت اس كے كدوه است شعروں س بعر ب ر عَنْ سَعَد بن أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت سعد بن الی وقاص کے بین کررسول اللہ شک نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنے پیپ کو پیپ سے بھر لیماس کے لئے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اسے شعروں سے بھرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا أَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهُ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو الی پیپ سے معر لینا کہ جواس کے پیٹ کوخراب کردے، بیاس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بعر لے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: قیع: پیپ جوف: پیٹ آن معنلی: کدوہ بھر لے بیرید: (یا پرزبراورداء کے نیچزیر)وہ پیپ جواس کے پیٹ کوئراب کردے، بعض نے کہا: وہ جواس کے پیٹ کوئراب کردے، بیوری سے شتق ہے، اور''وری''اس بیاری کو کہتے ہیں جو پیٹ کوئراب کردے، بعض نے کہا: وہ بیاری جو پھیپھڑے تک پہورٹی جائے اوراسے ٹراب اورزخی کردے اور ''یو ید''میں ''ہ ''مغیر ''جوف''کی طرف اوٹ رہی ہے۔

ہروفت شعروشاعری میں مصروف رہنے اور برے اشعار کی مذمت نکورہ احادیث میں نی کریم شے نے برے اشعار کی مذمت یوں ارشاد فرمائی کدا کرکس کے پیٹ میں ایسی پیدا ہو جائے، جواس کے پید کوٹراب کردے بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ برے اشعار سے لبریز ہو، کیونکہ پیپ کا فساد صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، جبکہ برے اشعار اس کی دینی آزندگی کو تباہ کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہوجائے گ، اس لئے برے اشعار کی زیادہ ذمت کی گئے ہے۔

جوف احدكم من دواحمال بن:

ا۔ اس سے پیٹ مراد ہے۔

۲۔ بعض کے زدیک اس سے 'ول'' مراد ہے کہ اس تک جب پیپ کے اثر ات پہو نچتے ہیں تو انسان کی ہلا کت اور موت آ جاتی ہے۔

خيرلهمنانيمتلئ شعرا

ال دشمر ' ہے کس منم کے اشعار مراویں؟اس کے بارے میں شارمین حدیث کے تین قول ہیں:

ا۔ بعض کے زدیک اس سے ان اشعار کی خمت بیان کی گئے ہے جونی کریم کی جواور خمت پر شمل ہوں ،العیاذ باللہ۔ ۲۔ اس مدیث کے ذریعہ الی شاعری کی خمت بیان کی گئی ہے، جوانسان کو فرائف و واجبات کی ادائیگی سے فافل کر دے، شاعری کا مشغلہ اس کے اوپر ایسا غالب ہوجائے کہ اسے تلاوت قرآن ،علم وین اور ذکر البی سے روکدے، اس استغراق کی وجہ سے جودہ شعر کہا وہ خواہ دوشعر کتنے ہی اجھم عنی اور ضمون پر مشتل ہو۔

س۔ یہاں ان اشعار کی ذمت بیان کرنامقصود ہے جوفش و بے حیائی، کفروفست، کی معین عورت کی مدح وثناو، جموث اور کی کی تحریف اور کی کی تحریف اور کی کی تحریف اور کی کی تحریف میں مبالغد آرائی کے مضمون پر مشتل ہوں، اس قسم کے شعر کہنا، آئیں سننا اور سنا ناجائز نہیں۔

لیکن اگرشعر کینے بیس شرقی حدود کی رعایت کی گئی ہو یعنی بہت زیادہ اس کا مشغلہ ندر کھا جائے ، اس بیس کی کی جواور برائی نہ ہو، کسی کی تحریف بیس مبالغة آرائی نہ ہو، اس بیس جموث اور خلاف شرع تشبیبات نہ ہوں ، کی معین عورت کاذکر نہ ہو، شعر بیل ان امور کی رعایت رکھی گئی ہوتو وہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے ، بلکہ ابن عبد البر نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ لہذا اگر شعر کے اعدر اللہ تعالیٰ یااس کے رسول کی تعظیم کاذکر ہو، اللہ کی قدرت ووحد انیت ، اس کی طاعت اور دنیا کی حقارت بیان کی گئی ہو، یا وہ مجاہدین کو حوصلہ اور جمت دلانے کے منہوم پر شمتل ہوتو ایسا شعر شرعاً قائل تعربیف ہے ، اسے کہنا، سنتا اور دوسروں کے سامنے اسے پڑھنا جائز ہے۔

اس پردلیل می مسلم کی روایت ہے کہ جس معرت بھر ید بن سویڈ تفق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نی کریم کے کے بیجے سوار تھا، آپ کے فرمایا: بی بال، آپ نے فرمایا: پیچے سوار تھا، آپ کے فرمایا: بی بال، آپ نے فرمایا: ساتے، میں نے دوسرا شعرستایا، اس طرح میں نے سوشعر آپ کے کوستاڈالے۔(۱)

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٣٨٨٨ ، فتح البارى ١٧٣٧١ ، تكملة فتح الملهم ٣٣١ ، ٣٧١ كتاب الشعر

#### باب مَاجَاء فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

#### يه باب فصاحت اوربيان سے متعلق ب

عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ الله فَ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ ، اللّه عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ الله فَ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ ، اللّه تعالى الله تعلى الله

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔یدهض: مبغوض اور نا پند کرتا ہے۔ یت خلل بلسانه: اپنی زبان کولپیٹ لپیٹ کر باتیں کرتا ہے، لین منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا ہے۔ البلیغ: اپنے کلام و بیان میں زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنے والا۔ یت خلل البقرة: جس طرح کا ہے اپنی زبان سے لپیٹ لپیٹ کرجلدی جلدی اپنے چارے کو کھاتی ہے۔

### زبان درازی ایک ناپسندیدهمل

ا پنی بات دوسرول کے سامنے الی جھے انداز سے پیش کرنا تا کہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے، بیشر عامطلوب اور پسندیدہ ہے، بلا وجہ ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا استعال اور خوب مبالغہ آرائی کرنا بید درست نہیں ہے، بیطرز عمل عوماً نام ونمود، ریا کاری اور اپنی بڑائی جمّانے کے لئے ہوتا ہے، اپنی زبان کو پھاڑ پھاڑ کرتکلف اور تصنع کے ساتھ بڑی زبان درازی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے جسے گائے اپنی زبان کولپیٹ کراپنا چارہ جلدی سے کھاتی ہے، ایسے متعلم کواللہ تعالی ناپند فرماتے ہیں۔

حدیث میں تشہید کے طور پر صرف گائے کا ذکر کیا ، کیونکہ دوسر ہے جانو راپنے وائتوں کے ذریعہ کھاتے ہیں ، جبکہ گائے
اپنی زبان کولپیٹ کر چارہ کھاتی ہے ، اس تشہید سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح گائے اپنے چارے میں ایجھاور
برے میں کوئی فرق نہیں کرتی بلکہ جو پچھاس کے سامنے ہو، اسے وہ جلدی سے کھالیتی ہے ، اسی طرح زبان دراز فخض اپنے خصوص
مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہرا نداز اور ہر شم کی خوشا مد پر بنی کلام کرتا ہے ، تا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوجائے اور تجربہ یہ
ہوجائے اور تجربہ یہ ہوجائے اور تجربہ یہ ہوجاتا ہے ، اس لئے اپنی بات دوسروں سے ایچھے انداز سے ضرور کی
جائے ، اور بغیر کسی تکلف کے اگر اس میں فصاحت و بلاغت کا استعال ہوجائے تو بیجی ندمونہیں ، اور ندبی اس وعید میں دافل ہے ،
لیکن اپنی تحریر و بیان اور کلام میں ضرورت سے ذیا دہ فصاحت و بلاغت سے کریز کیا جائے کہ بینا پندیدہ ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥١/٨ قديمي، الكوكب الدري ٣٣٣/٣

#### باب

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَجْدُوا الآنِيهَ وَأُوكُوا الأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ زَبَمَا جَزَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَخلَ الْبَيْتِ.

حعرت جابرین عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند ارشادفر مایا: برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، درواز سے بند کرلواور چراغ بجمادو، کیونکہ اکثر چوہائی کو سننج کر (ادھرادھر) لے جاتا ہے، پھروہ پورے اہل خانہ کو جلادیتی ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : حمروا بتم دُهان دو،ان كاو پردُهكن ركدولية: إناء ك بحقب برتن أو كنوا بتم باندهدو، بندكردول اسقية: سقاء ك بحق ب بمثكيز ب أجيفوا بتم بندكردوفويسقة: فاسقة ك تفغيرب، جوبا،اورنس كمعنى بوت بين "صد سة تجاوز كرنا" جوبا بهى چونكه است تل كركوكول كي طرف آجا تا ب اور پر انبيس مختف طريقول سے نقصان بهونچا تا ب،اس لئے اسے بحى فور مقة كہتے ہيں ۔ جزت : منتج كر لے جاتا ہے۔ فتيله: بتى احرفت: وه بتى جلاد بتى ہے۔

#### ر ہن سہن سے متعلق چندآ داب

اس مديث يس ني كريم الله في ني ربن من سعتعلق چنداموراورآ داب ذكرفر مائ بين:

- ا۔ برتنوں کو ڈھانپ کررکھا کریں، انہیں ڈھانپے بغیرر کھنا درست نہیں۔ کیونکہ ایسے برتن میں بہت ی بلائیں اور بیاریال از آتی ہیں۔
- ۲۔ مشیزے، گھڑے اور پانی کی ہوتلوں کے ذھکن بند کرے رکھا کریں کہ اس طرح کرنے سے موذی کیڑوں کے شرسے انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اگریہ برتن نظے ہوئے توان میں کوئی کیڑا جاسکتا ہے اور انسان لاعلی میں اس پانی کو بسااوقات ہی جاتا ہے، وود یکھتانہیں کہ اس کے اعد کیا کہ جے، اس لئے برتنوں کوڈھانپ کرر کھنے کامعمول بنانا چاہیے۔
  - س- این گراورآفس کےدروازےرات کے دقت اہتمام سے بند کر لئے جائیں۔
- ۔ ۱۰ ۔ رات سوتے وقت اپنے چراغ کو بجمادیا کریں، کیونکہ بسااوقات چوہااس بٹی کو پینچ کرادھرادھر لے جاتا ہے، جس سے دوسری چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، ہوتے ہوتے ہورا گھر جل جاتا ہے، کہی تھم بکل کی لائٹوں کا ہے کہ رات کے وقت، انہیں بند کر دیا جائے البتدایک یا دولانٹین اگر ضرورت ہوں تو انہیں جلانے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥٣/٨

#### باب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهُ قَالَ: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْسَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا يَقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرْقُ الدَّوَاتِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

حفرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے ارشاد فرمایا: جبتم سبزے کی کشرت اور چارے کے زمانے میں سفر کر وتو ان کی قوت باقی رہنے زمانے میں سفر کر وتو ان کی قوت باقی رہنے تک جلدی سفر مکسل کرنے کی کوشش کرواور جب رات کے آخری جھے میں آ رام کے لئے اتر وتو راستے پر آ رام کرنے سے پر ہیز کرو، اس لئے کہ رات کے وقت رہانوروں کے راستے اور زہر یلے کیڑے موڑوں کا ٹھ کا نہوتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ حصب: (فاء کے بیچ زیراورصاد کے سکون کے ساتھ) سبزے اور چارے کی کشت وفراوانی۔ حظها: ان کا حصد سنة: (سین پرزبر کے ساتھ) خشک سالی، قط نقیها: (نون کے بیچ زیراورقاف کے سکون کے ساتھ) ان کا گودایین طاقت باقی ہو عرصیم بتم رات کے آخری صے بیں آرام کے لئے اتر و، پڑاؤڈ الر بادر وابھا بتم اس سواری کے ذریعہ سنزم کمل کرنے کی جلدی جلدی کوشش کرو حطوق: (طااور را پر پیش کے ساتھ) طریق کی جمع ہے: رائے حماوی: شمکاند۔ هوام: (میم پرتشرید کے ساتھ) طریق کی جمع ہے: رائے حماوی: شمکاند۔

## سفري متعلق چندآ داب

ال حديث ين ني كريم كل في في سفر معلق تين آواب و كرفر مائ إلى:

ا۔ سبزے اور چارے کی کثرت اور فراوانی ہوتو دوران سنرسواری کے جانو رکو د تنہ و تنہ سے چارہ کھانے کا موقع دیا جائے کہاں سے اس میں مزید قوت اور ہوشیاری پیدا ہوگی۔

۲۔ جب خدانخواست خشک سالی اور قط کا زمانہ ہو، رائے میں چارہ وغیرہ کوئی خاص نہ ہوتو پھر جلدی ہے اس کے ذریعہ اپنا سفر پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک کداس کی ہٹریوں میں گودااور طاقت ہو، ایسے میں سفر میں تا خیر کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئ تو پھر سفر کی تحکیل مشکل ہو کتی ہے۔

آجکل عموماً گاڑیوں کے ذریعہ سفر ہوتا ہے تو اس میں اس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس میں پانی، پٹرول، ڈیزل،
سی این جی اور جو چیزیں گاڑی سے متعلق ضروری ہوں، ان تمام امور کا ہروقت خیال رکھا جائے تاکہ بعد میں دشواری پیش نہ آئے۔
سی سے سے میں اگر کھلی فضا میں کسی جگہ آ رام کے لئے تھیم یں تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے سی محکم سے سے سے سے سے سے اور کھری کے جانوروں سے بھی بچا جاسکے، اس کے لئے راستے اور گذرگاہ کا انتخاب نہ کیا جائے کہ ان جگہوں

میں عموماً رات کے وقت حشرات الارض آجاتے ہیں، جو کسی انسان کو تکلیف پہونچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی ہوتل اور سرائے میں قیام کرنا چاہیں تویہ دیکھ لیس کہ کوئی ہوتل آ رام کے لحاظ سے بہتر ہے، اس کے اخراجات بھی قابل برداشت ہوں اور شرعی لحاظ سے اس میں تھبرنے میں کوئی قباحت بھی ندہو، جب ان تمام امور کے لحاظ سے تملی ہوجائے تو پھر اس ہوتل وغیرہ میں قیام کیا جاسکتا ہے۔(۱)

#### باب

عَنْ جَابِي قَالَ: نَهَى دَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَمَّامَ الرَّ جُلُ عَلَى سَطْحٍ، لَيْسَ بِمَحْجُودٍ عَلَيْهِ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نے اسی حہت پرسونے سے ثنع فرمایا جس کے گردالی دیوار (یا جنگہ) نہ ہوجو گرنے سے مانع ہو۔

عَنْ عَبدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَتَخَوَّ لَتَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ مَحَافَة السَّامَةِ عَلَيْنَا.

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دن کے اوقات میں مناسب موقع تلاش کر کے وحظ و اللہ عصورت میں مناسب موقع تلاش کر کے وحظ و اللہ عصوت کے ذریعہ ہماری دیکھ بھال اور ذہنی تربیت کیا کرتے تھے) ہم پر الکا ہث کے اندیشہ ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_مسطح: جہت \_لیس بمحجود علیہ: جس کے آس پاس کوئی دیوار، جنگلہ اور رکاوٹ نہ بنائی گئی ہو کہ جس سے انسان گرنے سے فکی سکے \_ بینخو لنا بالموعظة: مناسب موقع تلاش کر کے دوخا وقعیت کے ذریعہ آپ علیہ السلام ہاری دیکھ بھال اور ذہنی تربیت کیا کرتے تھے معافمة السامة: اکتاب کے خوف اور اندیشہ ہے۔

## كس شم كى جهت برآرام كياجائ

باب کی پہلی حدیث میں نی کریم و نے اس جہت پر سونے سے خوایا کہ جس کے اطراف میں کوئی دیوارہ جنگداور رکا وٹ ندہوکداس سے انسان ٹرسکتا ہے، یہی تھم ہراس جگداور چار پائی پر سونے کا ہے کہ جہاں سے انسان ٹیند کی حالت میں ففلت کی وجہ سے گرسکتا ہو، لہذا الی جگد پرٹیس سونا چاہیے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ١٥١/٨

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ١٥٣/٨

## وعظ ونصيحت ميس مياندروي كاحكم

باب کی دوسری حدیث سے دعظ وقعیحت میں میانہ روی اور اعتمال کا تھم ثابت ہوتا ہے، نی کریم کی محابہ کرام کو مجمانے اور دعظ وقعیحت کرنے کے لئے مناسب موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ جس میں ان میں نشاط، تو جداور اہتمام ہوتا، ہر وقت وعظ نہ فرماتے تھے کہ اس سے انسانی طبیعت میں اکتاب اور بے وقعتی پیدا ہوجاتی ہے، جس سے اس نشست کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ اس وجہ سے علمار کہ اور نککھ اس کے خفی دعنا مقصد ہی کہ تاری راب کا کہان کہ کا جا اس مرجمی کم اور دار

اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو تحف وعظ وقیعت کرتا ہو، اس کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے بھی بھی ارمناسب موقع دیکھ کروعظ کرے، ہرونت نہ کرتے کہ اس طرح اس بات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے، اورلوگ اس سے اکتانے لگتے ہیں، یوں اس بات کا ارزختم ہوجا تا ہے۔

لیکن بیز ہن میں رہے کہ بیکم صرف وعظ وقیعت سے متعلق ہے، تعلیم وقعلم یعنی پڑھانے اور پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، چنانچہ جو محض اپنے تمام کام چھوڑ کر پڑھنے کے لئے آیا ہو، اسے دوزاند تر تیب کے مطابق اپنے کام میں معروف رہنا چاہیے، بیاس حدث کے منافی نہیں، اس کی دلیل اصحاب صفہ کا طریقہ کارہے کہ ان صحاب کرام نے اپنے آپ کو تعلیم کے لئے ہر قکر سے ماوراء ہو کروقف کر دیا تھا، ان کے شب وروز تعلیم میں صرف ہوتے تھے، نی کریم کے روزانہ کم کی با تیں ان کے سامنے ارشاد فرماتے اوروہ خود بھی نی کریم کی سلسلہ جاری ارشاد فرماتے اوروہ خود بھی نی کریم کے سے ماوراء ہو کے وار ان کے سامنے ارشاد فرماتے اوروہ خود بھی نی کریم کی سلسلہ جاری کی سلسلہ جاری کر است کے البتہ وعظ وقعیحت میں میاندروی اوراء تدال کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہی مسنون طریقہ ہے، نیزاس سے ساس بات کی ایمیت میں مزیدا ضافہ بھی ہوجا تا ہے۔ (۱)

#### باب

عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ، سَئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اورام سلمہ سے بوچھا گیا کہ نبی کریم کے نزد یک کونساعمل سب سے نیادہ مجبوب تھا؟ ان دونوں نے جواب دیا: وعمل جس پر دوام اختیار کیا جائے اگر چہوہ تھوڑ اہی ہو۔

## يبنديدهمل كونسا

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کوئی بھی کام، جس پر مداومت اور پابندی کے ساتھ مل کیا جائے، وہ نی کریم

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٢٩٧٧ كتاب الصفات المنافقين باب الاقتصاد في الموعظة

کنزدیک سب سے افضل ہے، بنسبت اس کے کہانسان زیادہ عمل کر سے لیکن اس میں دوام ندہو، لہذا نیکی کے اعمال پراعتمال، استقامت اور دوام کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے، اللہ تعالی عمل کی تو فیق عطافر ہائے۔(۱)



#### ابواب الامثال عن رسول الله

رسول اللہ 🌰 سے مثالوں سے متعلق منقول احادیث پر مشمل ابواب

## بَابُمَاجَاءفِىمَثَلِ اللهِ لِعِبَادِهِ

یہ باب ان احادیث پر مشتم کے بین میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے مثال کا ذکر ہے عن النّو اس بن سمع کان الْکارْبِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اِنْ اللهُ صَرَبَ عَفَلاً صِرَا طَا، مَسْتَقِیمًا عَلَی کَتَفَی الْمُورَا طِرُورَانِ، لَهُهَا أَبُو اَب مَفَقَتَ عَلَی الاَّبُو اِب سنورَ، وَ دَاعٍ یَدُخُو عَلَی رَأْسِ الْصِرَا طُورَ دَاعِ یَدُخُو اَلٰی دَاوِ اللّهِ عَلَی کَتَفَی الْمَصَرَبُ وَ اللّهِ یَدُخُو اِللّهِ مَلَا یَقِعَا اَبْدَامُ وَیَهُدی مَنْ یَشَاءُ اِلَی صِرَاطُ مَسْتَقِیمٍ) وَالاَّبُو اِب الّبِی عَلَی کَتَفَی الْصِرَاطِ حَدُو دِ اللهِ عَدُو دِ اللهِ حَمْدُو دِ اللهِ حَمْدُو دِ اللهِ حَمْدُو دِ اللهِ حَمْدُو مِن اللهِ عَلَى کَتَفَی الْسِنْدَنِ وَالّہِ الله عَلَی کَتَفَی الْسِنْدَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَی کَتَفَی الْسِنْدُو وَ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهِ الله الله تعالی نے صراطُ مَتَقِیم کی مثال اس حضرت نواس بن سمعان کا بی کہتے ہیں کہ دونوں جانب دیوارس ہیں ہیں، ان کے بہت وروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، اوران پر پردے لئے ہوئے ہیں، اورایک بلانے والا راست کے کتارے پہکھڑے ہوکر اور دومراراست کے ہوئے ہیں، اوران پر پردے لئے ہوئے ہیں، اورایک بلانے والا راست کے کتارے پہکھڑے ہوکر اور دومراراست کے ہوئے ہیں، اوران پر پردے ہوگے ہوئے ہیں، اورایک بیا اوروہ دروازے جورائے جورائی جانبی کی طرف بال کی صودو ہیں (یعنی وہ چزیں جوانیان پرحرام ہیں) ان ہیں کوئی آدی معیلی نہیں ہوسکا، یہاں تک کہ پردے کو ہٹا دیا جائے (یعنی صغیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرلے) اور اس راست کے اوپر پکارنے والا الله تعالی کی طرف سے تھیں کرنے والا ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمًا ، فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ جِنْرِيلٌ عِنْدَرَأْسِى وَمِيكَائِيلَ عِنْدَرِ جُلَىّ ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْرِبُ لَهُ مَثَلاً . فَقَالَ: اسْمَعْ ، سَمِعَتْ جُنْرِيلٌ عِنْدَرَأْسِى وَمِيكَائِيلَ عِنْدَرِ جُلَى ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْرِبُ لَهُ مَثَلاً . فَقَالَ: اسْمَعْ ، سَمِعَتْ أَذْنُكَ وَاعْقِلْ مَلِيكَ أَمْ مَثَلُ أَمْتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ الْتَحَدُّ دَارًا لُمْ بَنَى فِيها بَيْنَا لُمْ جَعَلَ فِيها مَائِدَةً لُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُهُ ، فَاللهُ هُو فِيهُ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُهُ ، فَاللهُ هُو لِلهُمْ مَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الإِسْلاَمَ ، وَالْبَيْثُ الْجَنَةُ أَى وَالْمَاعِمُ ، وَالْبَيْثُ الْجَنَةُ أَكُلُ مَا فِيهَا .

الْمَلِكُ وَالدَّارُ الإِسْلاَمَ دَخَلَ الْجَنَةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَةُ أَكُلُ مَا فِيهَا .

حضرت جابر بن عبداللد انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ یہ ہماری طرف تشریف لائے ، اور فرمایا: میں فرخواب میں دیکھا کہ جرئیل امین میری سروالی جانب اور این کیل میری پاؤس والی جانب کھڑے ہیں ، اور ان

میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہ رہا ہے کہ ٹی کریم کے لئے مثال بیان کرو، تو دوسرے نے کہا: (اے ٹی)
سنے، آپ کے کان بمیشہ سنتے رہیں، اور بچھے، آپ کا دل بمیشہ بھتا ہی رہے، بے فئک آپ کی اور آپ کی امت
کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے، جس نے ایک بڑا گھر بنایا پھر اس میں ایک بچوٹا گھر بنایا اور پھر اس میں (وجوت
کے لئے) ایک دستر خوان لگوا دیا، پھر ایک نمائندے کو بھیجا جو لوگوں کو کھانے پر بلائے، (اس نے سب کو بلایا)
چنا نچان میں سے بعض نے اس کی دفوت کو تحول کیا جب کہ بعض نے قبول نہیں کیا، اس میں ' بادشاہ' سے اللہ جل جلالہ، بڑے گھر سے' ' جنت' اور اے چھ' رسول' سے آپ ہی مراد ہیں، لہذا جس نے بھی دو ہوت کو قبول کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے اس میں موجود تمام چیزیں کھالیں۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولَ اللهِ الْعِشَاء , ثُمَّ الْصَرَفَ فَأَحَدَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حُتَى حَرَجَهِ إِلَى بَطْحَاء مَكَةً فَأَجْلَسَه ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ حَطًّا ثُمَّ قَالَ: لاَ تَبْرَحَنَ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنتَهِى إِلَيْكَ رِجَالَ فَلاَ ثَكَلِمْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَلِمُهُمْ فَإِنَّهُمُ لاَ يُكَلِمُهُمْ فَإِنَّهُمُ لاَ يُكَلِمُهُمْ فَإِنَّهُمُ لاَ يُحَلِمُهُمْ لاَ أَرَى عَوْرَةً وَلاَ أَرَى قِشْرًا وَيَنتَهُونَ إِلَى لَا يَجَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَضَدُرُونَ إِلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن الْعَلَى فَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَيْهَا أَنَا قَاعِدُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مُتَوَسِّدُ فَحِدِى إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ، عَلَيْهِمْ ثِيَابَ بِيض، اللهُ أَعْلَمْ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ، فَانْتَهُوْ إِلَى فَجَلَسَ طَائِفَةُ مِنْهُمْ عِنْدَرَأْسِ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَطَائِفَةُ مِنْهُمْ عِنْدَرِجُلَيْهُ فَمَ قَالُوا بَيْنَهُمْ:

مَارَأَيْنَا عَبْدُا فَطُّ أُوتِي مِفْلَ مَا أُوتِي هَذَا النّبِيُ: إِنَّ عَينَيهِ تَنَامَانٍ، وَقَلْبُهُ يَقُظُانُ، اصْرِبُو الْهُ مَقَلاً، مَقَلُ سَيِّدٍ، بَنَى قَصُوا لَمْ مَعْلَمِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمُ قَصُوا لَمْ مَعْلَمِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ وَلَمَ اللهُ وَمَنْ لَمُ اللهِ هَمَانُ اللهِ هَمَانُ أَجَابُهُ أَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهِ وَمَنْ لَمُ اللهِ فَمَنْ أَجَابُهُ أَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرُابِهُ وَمَنْ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَمَنْ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے بیں کرایک دن رسول الله فلے فیصناء کی جماعت کرائی پھر آپ الگ ہوئے تو عبدالله بن مسعود کا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کرآپ انہیں مکہ کے بطحاء کی طرف لے گئے، پھر وہاں انہیں بھادیا اور ان کے گردایک خط تھینچا (یعنی انہیں حصار میں بٹھایا) اور ان سے فرمایا: اپنے اس خط یعنی حصار سے ہرگز نہ لکانا،

اس دوران تمہارے پاس کھولوگ آئی مےلیکن تم نے ان سے بات نہیں کرنی، وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے،

رادی کہتے ہیں پھر نی کریم ہے نے جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا دہاں تشریف لے گئے، اس دوران کہ ہیں اس خط لینی حصارے اندر جیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس پھولوگ آئے گویا کہ وہ اپنے بال اورجہم کے لحاظ سے جٹ ہیں، نہ تو ہیں انہیں برہند دیکھتا اور نہ کپڑوں ہیں ملبوس، وہ میری طرف آئے لیکن اس خط سے تجاوز نہ کر سکتے، پھروہ نی کر کم کھی کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوگیا (تو پھروہ نہ آئے) لیکن رسول اللہ میرے پاس خط ہیں داخل میرے پاس خط ہیں داخل ہوگئے اور میری ران کو کلے ہنایا اور سوگے، اور رسول اللہ جب سوتے تو خرائے لیتے تھے،

میں ای حال میں بیٹا تھا اور رسول اللہ میں میری ران کو تکیے بنا کرسورہ سے کہ اچا تک میں (دیکھا ہوں کہ میں) کچھ لوگوں کے پاس ہوں جن پر سفید لباس ہے، (وہ انتہائی خوبصورت نے) ان کے حسن و جمال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ سب میرے پاس پہونج گئے، پھر ان کی ایک جماعت نبی کریم کی کی سروالی جانب اور دوسری جماعت پاؤں والی جانب بیٹے گئ، پھر وہ آئیں میں کہنے گئے: ہم نے بھی بھی ایسا بندہ نہیں و یکھا جے وہ سب پچود یا گیا ہو، جو اس نبی کوعطا کیا گیا ہے، واقعہ ہے کہ ان کی آئی میں نظاہر سوتی ہیں (لیکن) ان کا دل جا گئا ہے، اس کے لئے اس سروار کی مثال بیان کر وجس نے ایک کی لئمیر کرایا، پھر دستر خوان لگوایا، اور لوگوں کو کھانے پینے کے لئے بلایا جس نے اس کی وعوے کو قبول کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا اور پینے کی چیز کو پیا، اور جس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اس میز ادمی یا فرہایا: اسے عذاب دیا، پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور نبی کریم کی جاگ گئے۔

حضورا کرم فی نے فرمایا: تم نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اور تمہیں پت ہے کہ یہ کون لوگ سے؟ یس نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ فریشے سے، اس مثال کوتم سجھے ہو، جو انہوں نے بیان کی؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ کی نے فرمایا: انہوں نے جومثال بیان کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ رحمن نے جنت بنائی اور اس کی طرف اپنے بندوں کو بلایا، توجس نے اس کی دعوت کو قبول کرلیا تو وہ جنت میں وافل ہو گیا اور جس نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا، اور جس نے قبول نہیں کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا، اور جس نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا، اور جس نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا: اس نے اسے عذاب ویا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ آمنال: مثل (میم اور ٹاء پرزبر کے ساتھ): ایک چیز کو تھم کے اعتبارے دوسری چیز کے ساتھ تشبید دینا۔ کنفی الصواط: راستہ کی دونوں جانب۔زور ان: زور کا تثنیہ ہے: دود بواریں، اور ایک دوسری حدیث میں ''سوران'' بی تھا، پھراس سین کوزاء سے بدل دیا، معنیٰ دونوں کے ایک بی ہیں۔ مفتحة: کطے ہوئے۔ ستور: ستر (سین کے نیچ زیر کے ساتھ) کی جمع ہے: پردے۔ ٹم انصوف: چرآپ الگ ہوگئ، نمازے فارغ ہوگئے۔ لاتبوحن بیم مسلسل ای خط کے اندر بہتا۔ سینتھی: پنچیں کے۔ زط: (زاء پر پیش کے ساتھ) زطی کی جمع ہے: جث لوگ، پاکتان اور بہندو ستان میں ایک قوم ہے جے ''جث'' کہا جاتا ہے، جو اپنے بالوں اور جسم میں تہذیب کا لحاظ نہیں کرتے۔ آشعاد ھم و آجسامھم: ترکیب نحوی کے لحظ ہے ان پردوقتم کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے: ا۔ یہ منصوب ہوں اس صورت میں ان سے پہلے''ف' حرف جار محذوف ہوگا، اس صورت میں ان سے پہلے''ف' حرف جار محذوف ہوگا، اس صورت میں ان کی جر مثل الزط محذوف ہوگا۔ گفشو: (قاف کے بیچ زیر اور شین کے سکون کے ساتھ) چیز کا ڈھکن، چھلکا، یہاں اس سے لہاس مراو ہے۔ و لقد آر انی منذ اللیلة: میں پوری رات نہیں سوسکا۔ یصدرون: وہ والی چلے جاتے، لوث جاتے۔ توسد: کمیہ بنا یا۔ فحذی : میری ران ۔ نفخ: خرائے ارتے۔ یقطان: بیدار۔ عاقبه: وہ اس کوسزا دیتے۔

## بندوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند مثالیں

ندکورہ احادیث میں بندوں کو مجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین مثالیں نبی کریم کے نے ذکر فرمائی ہیں،
ان تمام مثالوں کا مقعد ایک بی ہے کہ انسان کو فتلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی جارتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بعنی جنت
وجہنم .....کو پیدا فرمایا ہے، و نیا میں را ہنمائی کے لئے رسولوں کو بھیجا، جوان کی بات س کر ایمان قبول کر لے گا، قرآن وسنت کے مطابق زندگی گذارے گا، تو وہ کا میاب ہوجائے گا اور جنت میں پہوٹی جائے گا، جس نے اعراض کیا، اس رسول کی بات کو تبول نہ کیا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوجائے گا۔

حتى يكشف الستر اس كمعنى بيربي كه جب انسان كناه اورمشتم امركا ارتكاب كرت تو چروه حدود الله ش تعدى اورزيادتى كرنے والا شار ہوگا۔

"واعظ رب" اس سے انسان کا دل مراد ہے کہ وہ انسان کو خاموش زبان سے ہرکام سے متعلق بتا دیتا ہے کہ بیتے کام ہے اسے کر لیما چاہیے، بیغلط ہے اس سے احرّ از کرنا چاہیے، علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتہ کا تصرف مراد ہے جو وہ مومن کے دل میں کرتا ہے کہ بیکام کرلو یا نہ کرو، اور دوسرا تصرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو خلط اور نا جائز امور میں مبتلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سمعت اذنک،آپ کے کان سنتے رہیں، وعلی قلبک اور آپ کا دل ہمیشہ جمتارہ، یدهائیہ جملے ہیں۔ باب کی تیسری حدیث میں جنات کی تلیخ کا ذکر ہے، آپ کے نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خط یعنی حصار میں بھا دیا تا کہ جنات سے محفوظ رہیں، آپ علیہ السلام ساری رات انہیں تبلیخ کرتے رہے، پھر جب آپ سو گئے تو فرشتوں کی دو جماعتیں آئیں، ایک سرکی جانب اور دوسری پاؤں کی جانب .........بس کی تفصیل ترجمہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ عام انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، چنانچہ فرشتوں کی ان جماعتوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے بھی دیکھا، وہ سفیدلباس میں تھے، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔(۱)

## باب مَا جَاء فِي مَثَلِ النَّبِي ﴿ وَالْأَنْبِيَاء قَبْلَهُ

یہ باب نی کریم اورآپ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال کے بیان میں ہے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِي ﴿ إِنَّمَا مَقِلِي وَمَثَلُ الأَثْبِيَاء قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنِي دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّمُو ضِعَ لِبَنَا فَخَمَلُ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ: لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ.

حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ انتخاب نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخف کی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے کھل کیا اور خوبصورت بنایا (یعنی اس کی آرائش وتزئین کی) گرایک اینك کی جگہ چیوڑ دی، چنانچہ لوگ اس میں داخل ہونے لگے، اس کی تعییر اور خوبصورتی پہتجب کرتے، اور کہتے کہ کاش اینٹ کے برابر بہ جگہ خالی نہ ہوتی (تو کیا خوب ہوتا)

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ لبنة: (لام پرزبراور باء کے نیچزیر) کی اینك، اور جب اس آگ پر پکالیا جائے تواسے 'ا جر'' کہا جا تا ہے۔ بععجبون منها: اس محر کے صن و جمال پر تعب کرتے۔

#### قصرنبوت کی آخری اینٹ

اس مدیث میں نبی کریم و نے ارشاد فرمایا کہ میری اور سابقد انبیاء کی مثال اس مخص کی ما نند ہے جس نے ایک خوبصورت کمر بنایا، اس میں ہر چیز پاید بھیل تک پہور کی مگر ایک اینٹ کی جگہ باتی ہے، اب جب لوگ اس کمریس واخل ہوتا شروع ہوئے تو سب کووہ کمر بہت ہی اچھالگا، کیکن جب وہ خالی جگہد کیمتے تو یہ کہتے کہ کاش اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔

اس مدیث میں انبیاعلیم السلام کی تعلیمات اور عمدہ انازی کواس علی سے ساتی آئیبید دی گئی ہے جس کی بنیادی معنبوط موں ، اور اس کی عمارت کواچھی طرح بنایا گیا ہو گر ایک اینٹ کے برابر اس کھر میں جگہ خالی چھوڑ دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی کی نبوت کے ذریعہ اس کی کی آخری اینٹ ہیں کہ آپ نے عمدہ اخلاق اور نبوت کی بحیل فرمادی۔

ال جدیث سے بیکم ثابت ہوتا ہے کہ نی کریم ، سلسلہ نبوت کے وہ آخری نی ہیں کہ جن کے بعد اور کوئی نی

قیامت تک نہیں آئے گا، چنانچ ختم نبوت قطعی اور متواتر ولائل سے ثابت ہے، اس پر ایمان لا نا ضروری ہے، جوآ دمی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تاہے۔(1)

## باب مَا جَاء فِي مَثَلِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ.

#### یہ باب نماز، روزے اور صدقه کی مثال سے متعلق ہے

غن التعارِفِ الأَشْعَرِي حَذَّلُهُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَمْرَ يَحْيَى بُنَ ذَكْرِيًا بِتَحْمُسِ كَلِمَاتِ أَنْ يَعْمَلُ بِهِا وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَ الْيِلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْطِي بِهَا فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمْرَكَ بِحَمْسِ كَلِمَاتِ لِتَعْمَلُ بِهِا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَ الْيِلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرُ هُمْ وَإِمَّا أَنَا المُرْهِمْ فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتِي بِهَا أَنْ اللهُ يَعْمَعُ النّاسِ فِي بَيْتِ الْمَقْوسِ فَامْتَلا المَسْجِدُ وَقَمَدُوا عَلَى اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ مَثَلُ المَسْجِدُ وَقَمَدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ مَثَلُوا بِهِنَ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ مَثَلُ وَاللهُ وَالْمَاتِ أَنْ أَعْمَلُ وَيَوْ فَقَالَ وَمَوْكُوا بِهِ مَنْ اللهُ وَلاَ تَعْمَلُوا بِهِنَ اللهُ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مَنْ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُعَلِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ النَّبِى ﴿ وَأَنَا آمُو كُمْ بِحَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجَهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فِيدَ فِي وَعَوَى الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ لِيهِ اللهُ عَلَى وَمَامَ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ, فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي مِنْ جُنَاجَهَنَمَ. فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ: وَإِنْ صَلَى وَصَامَ قَالَ: وَإِنْ صَلَى وَصَامَ, فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ جُنَادَ اللهِ .

حضرت حادث اشعری کہتے ہیں کہ نی کریم شے نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے سحی علیه السلام کو یا نج باتوں کا حکم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ٣٩٣/٣ كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، تحفة الاحوذي ١٦٣/٨، الكوكبالدري٣٣٥/٣

ا۔ کہلی بات بہہ کہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ تھم راؤ، اور جواللہ کے ساتھ شریک تھم اس کے مثال اس مخص کی ہے جس نے خالص اسٹے سونے یا جاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا، پھراس سے کہا: بہمیرا گھر ہے اور بہمیراعمل ہے لہذا تو کام کراور جھے کما کردے، چنانچہوہ کام کرتا اور اس کی کمائی کی اور کودے دیتا ہم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہاس کا غلام اس طرح کا ہو۔

۲-الله تعالی نے تہمیں نماز پڑھنے کا تھم دیا ،لہذا جبتم نماز پڑھوتو کسی اور جانب تو جہ نہ کرو، کیونکداللہ تعالی دوران نماز اپنے بندے کے چہرے کی طرف اپنا منہ کئے رہتے ہیں ، جب تک کدوہ کسی اور طرف النفات نہ کرے۔ سا۔اور میں تہمیں روزہ رکھنے کا تھم دیتا ہوں ، اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جو ایک ایسی جماعت میں ہے جس کے پاس مشک سے بھری ہوئی ایک تعمیل ہے جے تمام لوگ پند کرتے ہیں یا راوی نے یوں کہا: اس کی خوشبوسب

کواچھی گئی ہے، اور روزے دار کے منہ کی بواللہ کے زویک مشک کی اس خوشبو سے کہیں زیادہ پہند ہے۔

ادر میں تہمیں صدقہ دینے کا تھم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جے دہمن نے قید کرلیا، پھر انہوں
نے اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے، اور اسے آگے کیا تا کہ اس کی گردن کو اڑا دیں (یعنی کل کر
دیں)، اس شخص نے کہا: میں تمہیں اپنا قلیل وکثیر یعنی سارا مال بطور فدیہ کے دیتا ہوں، چنانچہ اس شخص نے انہیں فدیدے کرایے آپ کو بیچالیا۔

۵۔ اور میں تہمیں تھم ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس کی مثال اس خفس کی سی ہے جس کے وقمن بڑی تیزی سے اس کے چیچے گئے ہوں یہاں تک کہ وہ ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہوجائے اور اپنی جان ان سے بچالے، اس طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر، اپنے آپ کوشیطان (کے ابتلاء) سے نہیں بچاسکتا۔

حضورا کرم الله نے فرمایا: اور میں بھی تنہیں پانچ چیزوں کا عکم دیتا ہوں جن کا اللہ جل جلالہ نے مجھے عکم کیا ہے۔ا۔ بات سننا۔ ۲۔اطاعت کرنا۔ ۳۔ جہاد کرنا۔ ۲، جرت کرنا۔ ۵۔ اورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔ کیونکہ جو مخص ایک بالشت کے برابر مجی جماعت سے الگ ہوجائے تو اس نے (گویا) اپنی گردن سے اسلام کا پھندا اتار دیا گریہ کہ وہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے (تو اس نے اپنا اسلام بچالیا) اور جس نے لوگوں کو زمانہ جا بلیت والی برائیوں کی طرف بلایا تو وہ جہنم کے انگاروں میں سے ہے (یعنی وہ اس کا ایند هن ہے) ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ: اگر چہ اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا ہو؟ آپ نے فرمایا: (بی ہاں) اگر چہ اس نے نماز پڑھی ہواور روزہ رکھا ہو، لہذاتم لوگوں کو اس اللہ کی طرف بلائ جس نے تمہارانام، اے اللہ کے بندو دسلمین اور موشین کو کھا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: - آن بیطی بھا: کروہ ان کلمات کے پہونچانے میں تاخیر کریں۔ ان سبقتنی: اگر آپ مجھ سے سبقت کر گئے۔ شرف: (شین پر پیش اور را پر زبر کے ساتھ) شرفة کی جمع ہے: بائد جگہ، نصب و جھہ لو جھ جدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ اپنے بندے کے چبرے کی طرف کیا ہوا ہے لینی دوران نماز اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ عصابة: (عین کے پنچ زیر): جماعت، گروپ۔ صوق: (صاد پر پیش اور را پر تشدید اور زبر کے ساتھ): تعلیٰ، بیگ ج مرر کلھم یعجب: ان میں سے ہرایک پیند کر رہا تھا۔ اُسوہ: اس کو قید کر لیا۔ اُو ثقوا: انہوں نے بائدھ دیا، جکڑ دیا۔ انا افلدی منکم: میں تمہیں فدید دے کر جان چیڑ اتا ہوں۔ بالقلیل و الکٹیر جگیل وکشر مال سے لینی پورے مال سے۔ سو اعا: (سین کے پنچ زیر) شیز رفتار، بیلفظ ترکیکی لحاظ ہے ''عدو' سے حال ہے۔ حصن حصین: محفوظ قلحہ احوز نفسه: اس نے اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ قید شہو: ( قاف کے پنچ زیر کے ساتھ ) ایک بالشت کے برابر۔ خلع د بقة الاسلام: اس نے جان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ قید شبو: ( قاف کے پنچ زیر کے ساتھ ) ایک بالشت کے برابر۔ خلع د بقة الاسلام: اس نے اسلام کا بچندا اتار دیا۔ الان یو اجع بگر یہ کہ وہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ جھی: (جیم پر پیش ) جنوة کی جج ہے: انگارے۔ عباد الله نہ: اس سے پہلے یا حرف ندامخدوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے: یا عباد اللہ کے بندو۔

## حضرت سحي نے پانچ چيزوں كا تكم ديا

الله تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کو بذریعہ وی تھم دیا کہ وہ پاٹی چیز وں پرخود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں، اس میں ان سے تعور ٹی ہی تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کا بنی اسرائیل کو تھم دو درنہ میں انہیں تھم دے دیتا ہوں، حضرت بیلی نے کہا کہ جھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اس کام میں جھے سے سبقت کرلی تو جھے زمین میں دھنسا دیا جائے گایا یوں فرمایا کہ جھے عذاب دیا جائے گا پر محضرت سے بی نے بنی اسرائیل کو بیت المقدی میں جمع کیا، مجدلوگوں سے تجھا کہر ہو ہم گئی، اورلوگ بلند جگہ پر بیٹھ گئے، پھر وہ پائی تھم ان کو بتائے، جن کی تفصیل ہے بنی المقدی میں جمع کیا، مجدلوگوں سے تجھا کہر ہم گئی، اورلوگ بلند جگہ پر بیٹھ گئے، پھر وہ پائی تھم ان کو بتائے، جن کی تفصیل ہے بنی الله بنی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرو، کے ونکہ مشرک کی مثال اس آ دی کی تی ہے جس نے اپنی خالص مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے جوتم نے کرنا ہے، لہذا کام کرواور اس کی آ مدن خالص مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا گام ہے جوتم نے کرنا ہے، لہذا کام کرواور اس کی آ مدن

میرے پاس جمع کرا دینا، لیکن وہ غلام کام کر کے اور کما کراپنے آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو وہ کمائی دیدیتا ہے، تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جواس طرح کے غلام کو پسند کرے تو جب تم اپنے غلام کے بارے میں سے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک تشہرانا کیسے درست ہوسکتا ہے اور کیسے وہ برداشت کرسکتا ہے جبکہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ زختہ میں نماز برا ھنے کا تھی در اس بیان ان ان سے اس میں تھیا، کی ان ور مدم کمیل خشرع میں کہ ک

۲ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے اس انداز سے کہ اس میں تمہاری پوری توجہ ہو، کمل خشوع وخصوع ہو، کیونکہ نمازی پراللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

س۔ اللہ نے تہمیں روزہ رکھنے کا عم دیا ہے، روزے دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک گروپ میں ہواوراس کے پاس مثل کی ایک تقیلی ہو، جس کی خوشبوسب کواچھی لگ رہی ہو، لیکن روزے دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مثل کی اس خوشبو سے بہت زیادہ اچھی ہے اور اللہ کو بہت پہندہے۔

۳۔ اور میں تنہیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں، اس کی مثال اس فض کی طرح ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیئے اور اسے قل کرنے گئے کہ اس فض نے فدید دے کر اپنی جان ان سے چھڑا لی، اس طرح صدقے سے انسان پرآنے والی آفت، گرفت اور اللہ کا عذاب ہے جاتا ہے۔

۵۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا تمہیں تھم دیتا ہوں، اس کی مثال اس مخض کی طرح ہے جس کے پیچیے دھمن بڑی تیزر فاری سے گئے ہوں، لیکن اس نے ایک مخفوظ قلع میں پناہ لے کراپنی جان کو بچالیا، اس طرح انسان نفس وشیطان کے شرور سے اس وقت اپنے آپ کو بچاسکتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو۔(۱)

## نی کریم ایک نے یانج چیزوں کا حکم دیا

يقصد بيان كرنے كے بعد ني كريم على نے ارشادفر مايا كه ميں بھى تمہيں پانچ باتوں كاتكم ديتا ہوں:

ا۔ اپنے بڑوں اور امیر کی بات سنا کرو۔ ۲۔ جائز امور میں اپنے تھمرانوں کی اطاعت کرو۔ ۳۔ ضرورت کے وقت اسلام کی سر بلندی کے لئے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لئے جہاد کرنا۔ ۴۔ ججرت کرنا، اس میں ہجرت کی دونوں تسمیں داخل ہیں۔ انقل مکانی کرنا، ۲۔ گناہوں کوچھوڑنا۔ ۵۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کراس' جماعہ'' سے محابہ، تابعین اور سلف صالحین کے پیروکار مراد ہیں کران کے ساتھ جڑے رہیں اوران کے نقش قدم پر چلیں، جو خص اس مقدس جماعت سے اپنے آپ کوالگ کرلے تو وہ کو یا گمراہی کے راستہ پر چل پڑا ہے، فقد خلع د بقة الاسلام: اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:

🖈 اس نے اسلام کا بھندااور کڑااتارویا، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حدود، احکام، اوامراور منوع چیزوں کا لحاظ نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۶۲۸۸

بعض کے نزدیک اس سے' اللہ کا عہد' مراد ہے کہ اس جماعت کوچھوڑ نا کویا اس عبد کوتوڑ ویٹا ہے جو اسلام کی وجہ ے اس کے اور اللہ کے درمیان ہوا تھا۔

الاان ير اجع يعني أكردوباره وه اس جماعت كي طرف لوث آئتو چراس نے اسے اسلام كو بھاليا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ممراہ تشم کے لوگ ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی جہت سے اس جماعت سے الگ ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پروہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ فٹکوک وشبہات یا الحاد کا شکار ہوجاتے ہیں، اس لئے بھی بھی صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔

جو خص جابلیت کا دعویٰ کریتو وه بلانے والاجہنم کی آگ کا اٹکارہ ہوگا اگر چیدہ بظاہر نماز روزہ کرتا ہو، ومن ادعی وعوی الجاهلیة اس میس" وعوی جابلیت" سے کیا مراد ہے؟ شارطین نے اس کے دومطلب بیان کتے ہیں: وه ان تمام برائول اورطر يقول كى طرف لوكول كو بلائة جوز مانه جابليت ميس رائج تعد

دوسرا مطلب سے بے کہاڑائی کے وقت جب کوئی فریق فکست کھانے لگتا ہے تو وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو مدد کے لئے

بلاتا ہے کہ آؤ میری اس مقابل کے خلاف مدر کرو۔

نی کریم شک نے زمانہ جاہلیت کے جو بھی طریقے اور برائیاں تھیں ان تمام سے بچنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اللہ ک بندو: تم لوگوں کو اللہ کے دین اور اس کی اطاعت کی طرف بلاؤ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارا ''دمسلمین اور مؤمنین'' نام رکھا، لہذا اسلام اورايمان كے تقاضے بورے كرو، اور زمانہ جابليت كو بعول جاؤ\_(١)

### كيا حضرت عيسى اورحضرت يحيى كا زمانه ايك تقا

حضرت عیسی اور حضرت محیی دونوں آپس میں رشتہ دار تھے، بی اسرائیل کی طرف ایک وقت میں مختلف تو موں کی طرف مختلف انبیام کو بھیجا جاتا رہا، چنانچہ اس مدیث میں بھی ان دونوں حضرات کی نبوت کا ذکر ہے، کیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت یکیٰ کوید یا فیج باتیں پہنچانے کا حکم کیسے دیا؟ اور حضرت عیسی علیدالسلام نے انہیں اپنا نائب کیے بنایا جبکہ حضرت عیسی علیدالسلام کا مرتبہ حضرت بھی علیدالسلام کے مقابلے میں زیادہ ے؟ حضرت مولانا رشید احم كنگوى صاحب نے اس كا جواب بيد يا ہے كه بيدرست ہے كه حضرت عيسى عليه السلام كا درجه بلند ہے، لیکن اس وقت تک حضرت عیسی علیہ السلام پرکوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی، جس طرح حضرت بھی علیہ السلام پرکوئی مستقل كتاب نازل نيس كى كى بلكه وه سابقه شريعت كے مطابق لوگوں كوالله كى طرف بلاتے تھے، اس لحاظ سے بيدونوں نبي اس وقت برابر تھے،اس لئے اللہ تعالی نے حضرت بھی کو تھم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو پانچ چیزوں کا تھم دیں، اور حضرت عیسی علیہ السلام نے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٩٢٨ ١ ١٢٨ الكوكب الدري ٣٣٧٨ ١

مجی حضرت یمی سے فرمایا کہ آپ بدیا تیں جلدی سے بنی اسرائیل تک پہنچادیں۔(۱)

## باب مَا جَاء فِي مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِئِ لِلْقُرْ آنِ وَغَيْرِ الْقَارِئِ

یہ باب اس مؤمن سے متعلق ہے جوقر آن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جو تلاوت نہیں کرتا

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرَجَةِ، رِيحُهَا طَيِّب وَطَعْمُهَا طَيِّب، وَمَثَلَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّب وَطَعْمُهَا مَنْ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ الْحَنْظَلَةِ، رِيحُهَ مَرُّ وَطَعْمُهَا مَرُّ .

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: اس مؤمن کی مثال جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے، سگتر ہے، مالئے اور نارگی کی طرح ہے جس کی خوشبوا تھی ہوتی ہے اور اس کا ذا نقہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، اور اس مؤمن کی مثال جوقر آن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، مجور کی ہے جس کی خوشبوتو کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کا ذا نقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے نازیو کی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذا نقد تنگ اور کر وا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جوقر آن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ایلوے کی ماند ہے۔ جس کی خوشبوکر وکی اور ذا نقد بھی کر وا ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي هٰزَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَا الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لاَتَزَالُ الزِيَاخِ ثَفَيِّئُهُ وَلاَيَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَءوَمَثَلُ الْمُنَافِق، كَمَثَل شَجَرَةً الأَزْنِ لاَتَهْتَزُ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ

حضرت الوجريرة سيروايت بكرسول الله الله الشاهدة المؤمن كوجى بميشة آزائش كى مثال الكيتى كى ما نفرب، جسع بوائي مجلسل وائي بائي جمكاتى ربتى بين، (اى طرح) مؤمن كوجى بميشة آزائش كى ربتى بن اورمنافق كى مثال ورخت صنوبر كى طرح بجوكه بواكل سي بمي نبيل بنايهال تك كدوه اكمر جائراست كاث وياجائد عن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَوِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِي مَقَلُ الْمُؤْمِن، حَدِّدُونِي مَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَا قَالَ النَّهُ عَنَ اللهِ عَدَ اللهُ عَدَ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ اللهُ عَدَ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَ اللهُ اللهُ عَدَ اللهُ اللهُ عَدَى اللهُ ال

حضرت عبداللہ بن عرسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسانجی

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ٣٣٩/٣

ہے کہ موسم خزال میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے ، اور وہ مؤمن کی طرح ہے (زیادہ منافع کے اعتبار سے) جھے بتاؤکہ وہ کونسا ورخت ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے گئے ، اور میرے دل میں بینخیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے ، استے میں حضور کی نے فرمایا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے ، استے میں حضور کی کہ میں بتاؤں (کہ وہ درخت مجور ہے ، کونکہ میں چھوٹا تھا) عبداللہ بن عرق فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد عمر کواس خیال کے بارے میں بتایا جواس ورخت کے بارے میں میرے دل میں آیا تھا تو محرت عرق نے فرمایا: اگرتم نے حضور کی کے سامنے اس درخت کا بتا دیا ہوتا تو بیر میرے لئے ایسا ایسا مال ہونے کے مقابلے میں زیادہ مجبوب ہوتا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اتو جد: (ہمزے پر پیش، تا ساکن، را پر پیش اور جم پر زبر وتشدید کے ساتھ) بالناء عمر و، نارگی۔ طعمها: اس کا ذائقہ۔ ریسحانة: نازیو، ہرخوشبودار پودا۔ مو: (میم پر پیش اور را پر تشدید) کروا، تائے۔ حنظلة: ایلوا، تفیته: (تا پر پیش، فا پر زبراور یا کے بیچے زیر اور تشدید کے ساتھ) ہوائی اس کھیت کو ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ بصیبه بلاء بمؤمن کو ہمیشہ آز ہائش پہوٹچی رہتی ہے، گی رہتی ہے۔ اُرز: (ہمزے پر زبراور پیش کے ساتھ) ورخت صنوبر۔ لا تھنز: وہ حرکت نہیں کرتا، ہلائیس۔ حتی تستحصد: اس لفظ کو معروف اور جمول دونوں طرح پر حا گیا ہے، معروف کی صورت میں اس کا ترجہ ہوگا: یہاں تک کہ وہ درخت بکدم خود بی اکھڑ جائے اور مجبول ہوتو ترجہ یوں ہوگا: یہاں تک کہ اسے کاٹ دیا جائے، (۱) وقع الناس: صحابہ کرام سوچنے گے۔ فی شعو الموادی: جنگلت کے درختوں کے بارے میں۔ فاستحیت: میں نے شرم محسوس کی۔ اُحب المی: مجموب تھا بنسبت اس کے کہ میرے یاس ایسا اور ایسا مل ہوتا۔

#### تلاوت كرنے اور نه كرنے والے مؤمن كى مثال

اس باب کی پہلی حدیث میں اس مؤمن کی مثال جو تلاوت قرآن کرتا ہے، مالئے سے دی گئی ہے، جس کی خوشبوا مچی اور ذا افقہ محلی بہت عمدہ ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والا ای طرح بہترین ہوتا ہے، اور جوآ دی مؤمن تو ہے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی مثال مجود جیسی ہے جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن خوشبواس میں بچھ بھی نہیں تو ایمان کی وجہ سے ایسا شخص پہندیدہ تو ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے وہ تاز بوکی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو عمدہ ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے وہ تاز بوکی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو عمدہ ہے لیکن اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے، اور وہ منافق جوقرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا نقہ بھی تاتی ہوتا ہے۔

اس مثال سے مؤمن کو یہ بات سمجائی من ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ روزاند کیا کرے تا کہ وہ

الله کے بال ایک بہترین مؤمن قراریائے ، نار کی اور مالٹے کی طرح مفیداور خوشبودارانسان بن جائے۔(۱)

## مُؤمن اورمنافق کی مثال

صدیث میں مؤمن کی مثال کھیت سے دی گئی ہے جے مختلف اطراف سے ہوائیں گھماتی اور پھراتی رہتی ہیں، اس سے
اس سبز سے کی نشونما ہوتی ہے، اس طرح مؤمن کو ہر وقت مختلف مصائب اور آزبائشیں جمنجوڑتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ آسودہ اور
خوشحال نہیں ہوتا، بھی تندرست، بھی نیار بھی خوش، بھی پریشان، بھی معاشی اعتبار سے اچھا اور بھی تنگدست رہتا ہے، ایک
حالت پر برقرار نہیں رہتا، جب کہ منافق کی بی حالت نہیں ہوتی، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑا
رہتا ہے، تیز و تند ہوا کا سے وہ حرکت نہیں کرتا، لیکن اچا نک وقت آنے پر اکھڑ جاتا ہے یا اسے کا ف ویا جاتا ہے، اس طرح
منافق بظاہر خوش باش اور عیش وعشرت میں ہوتا ہے کہ اچا تک اس پر موت آجاتی ہے اور بیکدم اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، آخرت
کی نعتوں میں پھراس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔

نیزاس مثال سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح کھیت اور سبزے کا ہواؤں سے ہلنا اور جھومنا اس کی نشوونما اور برخے کا باعث ہوتا ہے اس طرح مؤمن پر جب مشکلات اور مصائب آتے ہیں تو یہ چیزاس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، وہ ان روح فرسا حالات میں اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم سے بایوں نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر اور خیر کا امیدوار ہوتا ہے، جب وہ آزمائش اور مصیبت ہتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، بہرحال مؤمن خوشی کے موقع پرشکر، آن مائش اور مصیبت کے دنوں میں صبر کرتا ہے، جبکہ منافق مصائب کے آنے سے اللہ کی رحمت سے مایوں ہوجاتا ہے اور اس مایوں اور خیر میں گھل کرختم ہوجاتا ہے، ان مصائب سے نہ تواس کے گناہ معان ہوتے ہیں اور نہ ہی درج بلند ہوتے ہیں۔ مایوں اور غیر سے مایوں اور خیر ہوجاتا ہے، ان مصائب سے نہ تواس کے گناہ معان ہوتے ہیں اور نہ ہی درج بلند ہوتے ہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مؤمن کی بیمثال غالب کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے ورنداییا ہوسکتا ہے کہ کوئی آدمی مؤمن بھی ہواور اللہ نے اسے ہرفتم کی مصائب اور آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہو۔(۲)

## مؤمن کی مثال درختِ کھجور سے

باب کی تیسری حدیث میں نبی کریم اعتبار سے مؤمن کو مجور کے درخت کے مشابہ قرار دیا ہے، یہ تشبیہ کس اعتبار سے ہے،اس بارے میں شارحین حدیث کے اقوال درج ذیل ہیں:

ا۔ بعض حضرات کے نزدیک بیتشبیاس چیزمیں ہے کہ جس طرح مجور کا درخت ہر لحاظ سے فاکدے مند ہوتا ہے،اس کا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٦٧/٨

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١٣٢/١٠ تكملة فتح اللهم ١٥٠/١ كتاب صفات المنافقين باب: مثل للؤمن كالزرعد

تنا، شہتیرا درستون بنانے کے کام آتا ہے، اس کا کھل ہروقت، ہر حال اور ہر زمائے میں کھایا جاتا ہے، اسے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کا گھل ہروقت، ہر حال اور ہر زمائے میں کھایا جاتا ہے، اس کی سمٹیل ہے، اس کا گودا اور میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کی سمٹیل جاتی ہو بھی دعا جانوروں کا چارہ ہے، غرضیکہ اس درخت کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ، اس طرح مؤمن کی کوئی بھی دعا ہے کوئی آفت اور کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی اسے یا تو وہی چیزیا اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے کوئی آفت اور معیبت مل جاتی ہے، یا اس کی برکت سے کوئی آفت اور معیبت میں جاتی ہے، یا اسے آخرت میں ذخیرہ کردیا جاتا ہے۔

۲۔ بعض کے نزدیک بیمثال بابرکت ہونے کے اعتبارے دی گئی ہے کہ جس طرح مجور کا درخت بابرکت ہے کہ اس کی کوئی چیز بے کا زئیں ہوتی ، ای طرح اگر کامل مؤمن ہوتو اس کا ہر ممل خیر دیر کت کا باعث ہوتا ہے۔

س- سیمجور کی جڑیں زمین میں ثابت اور سیم می ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسان کی طرف بلند ہوتی ہیں، یہی وصف مؤمن کا بھی ہے کہ ایمان اس کے قلب و جگر میں رائخ اور مغبوط ہوتا ہے اور اس کے ثمرات یعنی اعمال و اخلاق آسان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے یاس پہوٹیچے رہتے ہیں۔

۳- جس طرح مجود کا درخت ہر وقت، ہرموسم اور ہر حال میں پھل دیتا ہے، ایبانہیں ہوتا کہ فلاں موسم میں تو پھل دے اور فلاں میں خدے، ای طرح مؤمن کے اعمال صالحہ کا کوئی وقت اور موسم متعین نہیں بلکہ ہر وقت، ہرموسم، ہر لحداور ہر آن میں اس کے اعمال کا سلسلہ چاری روسکتا ہے۔(۱)

ال حديث ين بيامورثابت بوت بن:

ا ۔ بااوقات کوئی عالم کسی شاگرد سے بطور امتحان کے کوئی چیز ہو چھ لے تو بیمسنون ہے۔

۲- وه کیلی جو فائدے منداورعلی بات پرمشمل ہو، اس سے کسی انسان کی تو بین و تحقیراورا ہے محض لا جواب کرنا پیش نظر نہ ہوتو ہے جائز ہے، لیکن اگر پہلی کسی ایجے معنی پرمشمل نہ ہویا اس سے کسی انسان کو محض زچ کرنا مقصود ہوتو ایسی پہلی کا پوچھنا درست نہیں۔(۲)

### باب مَثَلُ الصَّلَوَ اتِ الْخَمْسِ

یہ باب پاٹی ٹمازوں کی مثال کے بیان کے بارے ہیں ہے عن آبی هزيرة أَنَّ رَمنولَ اللہ فَالَ: أَرْأَيْهُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلِّ يَوْمِ مَعْمَسَ مَرَّاتٍ،

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۹۳/۱ كتاب العلم، باب قول للحدث حدثنا ـ تكملة فتح لللهم ۱۵۳/۱ كتاب صفات للنافقين باب: مثل للؤمن مثل النخلة ـ معارف القرآن ۲۳۲/۵

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۷۱۸۸

هَلْ يَبَقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءَ؟ قَالُوا: لاَ يَبَقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءَقَالَ: فَلَالِكَ مَثَلُ الضَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْحَطَايَا.

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بناؤ کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے پرکوئی میں سے کسی کے دروازے پرکوئی میں ہو گئی ہواور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پرکوئی میل باتی رہے گئی؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں، کوئی میل باتی نہیں رہے گئی، آپ اللہ نے فرمایا: یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے تمام (صغیرہ) گنا ہوں کو مناویتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: درن: (دال اوررا يرزبر كساته)ميل كجيل بمعو: مناديتا بـ

## یانچ نمازوں کی مثال

اس حدیث میں نبی کریم و نبی نبی کریم میں نبی کریم کی مثال دی کہ جوفض پانچوں نمازیں ان کے آداب وشروط اور خشوع وضفوع کے ساتھ ادا کرے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک صاف ہوجا تا ہے جیسے وہ فخص ہر طرح کی میل سے صاف ہو جاتا ہے جودن میں پانچ مرتبہ شسل کرے۔(۱)

#### باب

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهُ مَقَلُ أُمَّتِي مَقَلُ الْمَطَرِ لاَ يُلْرَى أَوَّ لُهُ خَيْرُ أَمْ آخِرُهُ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکھ نے ارشاد فرمایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے،معلوم نہیں اس بارش کا اول بہتر ہے یا آخر۔

## امت محدیدی مثال بارش سے

اس مدیث میں امت مسلم کو بارش کے مشابہ قرار دیا کہ جس طرح باران رحمت ساری کی ساری خیر و برکت اور نقع کا ذریعہ ہوتی ہے، اس میں بیم معلوم نہیں ہوتا کہ خیر بارش کے کس مصے میں ہے، اس طرح اس امت کے پہلے لوگ اور بعد کے لوگ خیر اور نقع پہونی نے نے اعتبار سے سب برابر ہیں، کو یا لفظ ' خیر ' اس معنی کے اعتبار سے اسم تنفیل کے طور پر استعال نہیں ہوا۔ اس پر سوال بیہ ہے کہ امت کا ابتدائی طبقہ صحابہ و تابعین کا بعد کے لوگوں کے ساتھ خیر اور نقع پہونی نے میں برابر کیسے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے بیدیا کہ پہلے دور کے لوگوں نے رسول اللہ میں کی صحبت کا شرف یا یا، آپ کی اتباع

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤٢/٨

کی، اسلام کو پھیلا یا، آپ کی ہرموقع پر مدد ونصرت اور دفاع کیا، دین اسلام کی نشروا شاعت اور اس کے غلبہ کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بیالی خصوصیات ہیں جوامت کے بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں، پھر بعد کے لوگوں نے اس شریعت کو جوں کا توں تسلیم کیا، اسلام کی روشیٰ کومشرق ومغرب تک بھیلا یا اور اس کے شرات اور برکتوں سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا،

ادراگر ''خیر'' سے اسم تنفنیل کے معنی مراد ہوں تو یہ بھی درست ہے اس صورت بیں معنی بیہ ہوں سے کہ ''خیر'' کے اسبب متعدد ہوتے ہیں، بعض اسباب کے اعتبار سے دوراول کے امتی بہتر تھے، بعض دیگر اسباب کے لحاظ سے بعد کے لوگ بہتر ہیں۔

حاصل بینکلا کہ اس حدیث سے بیتھم ثابت ہوتاہے کہ بیامت نافع اور اچھا ہونے بیں یکسال اور برابر ہے، لیکن بید ذہن میں رہے کہ بعد کے لوگوں کی بیفنیلت جزوی ہے، ورنہ جمہورعلاء کے نزدیک بید طے شدہ بات ہے کہ کلی فضیلت صرف حضرات محابہ کو حاصل ہے، اس میں باتی امت ان کے برابرنہیں ہوسکتی۔

علامرتور پشتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس دین کو پھیلانے اور لوگوں تک پہونچانے کے اعتبار سے پوری امت نافع ہے، اس سے بعد کے لوگوں کی صدر اول کے لوگوں پر فضیلت ٹابت کرنامقعود نہیں۔

ای طرح قاضی عیاض نے بھی فرمایا کہ جس طرح بارش کے بارے بیں بینیں کہا جاسکتا کہ اس کا کونسا حصد زیادہ مفید اور نفع بخش ہے اس طرح بیامت ' دخیر'' پہونچانے بیل یکسال اور برابر ہے، اس سے در حقیقت بعد کے لوگوں کو آئی دی جاری ہے کہ وہ نیکی کے کاموں بیس آگے برحیس کے فکہ اللہ کے فیض کا دروازہ کشادہ ہے، اس سے بعد کے لوگوں کے لئے پہلے لوگوں پر نفسیات ثابت کرنا درست نہیں کے فکہ بالا تفاق پہلے لوگ افضل ہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس امت کو بارش کے ساتھ تھیمہ علم اور ہدایت کے اعتبار سے دی گئی ہے، چنانچہ ایک اور صدیث بین ' بارش' کوعلم اور ہدایت کے مشابر قرار دیا گیا ہے، اس لئے زیر بحث مدیث بین مجی ' امت' سے ' علاء کا مل ' مراد ہیں کہ جوخود بھی کا مل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی درجہ کمال تک پہوٹچاتے ہیں، اس تشری کے اعتبار سے ' فیز' سے ' فین' کے معنی مراد ہوں گے، اور اس صورت بین ' افضلیت' بین بوری امت کا یکساں اور برابر ہونالازم نہیں آتا۔

خلاصہ کلام بیہ کہ بیداہت اپنے کی دور میں خیرے خالی نہیں ہوگی جیبا کہ ایک حدیث میں نی کریم اسے نیاس است کو ''اس است کو ''اس مرحومۂ 'ارشاد فر مایا ہے، کیونکہ اس است کا نی ''نی رحمت' ہے، جبکہ دوسری امتوں کے بال ''خیر'' کا وجود صرف ابتدائی دور میں رہا، اور پھر بعد والوں میں شراع کیا اور اس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسانی کتابوں تک کو بدل ڈالا، ان میں اپنی مشاہ کے مطابق تحریف کرکے اپنے دین کا حلیہ بی سنے کردیا، جس پر ان کے دور اول کے لوگ ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ١ ١ ٢١٤٨ كتاب المناقب, باب ثواب هذه الأمد تحفة الاحوذي ١٤٧٨ ، شرح الطيبي ١ ٣٥٣/١

## بابماجاءفي مثل ابن آدَمَوَ أَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

یہ باب انسان ، اس کی موت اور اس کی امید کی مثال کے بیان کے بارے میں ہے

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ فَالْ اللَّهُ وَمَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ؟ وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ.قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ.قَالَ:هَذَاكَالاَّمَلُ وَهَذَاكَالاَّجَلُ

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہرسول اللہ فی نے ارشادفر مایا: کیاتم جانتے ہوکہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے اور آپ نے فرمایا: وہ آپ نے فرمایا: وہ اس کے دو کنگریاں پھینکیں؟ محابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ امید ہے اور بیموت ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِيلِ مِالَّةِ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

حفزت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ (کسی کے یاس) سواونٹ ہوں لیکن وہ ان میں ایک بھی سواری کے قابل نہیں یا تا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ، لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً أَوْقَالَ لاَ تَجِدُ فِيهَا إِلاَّرَاحِلَةً.

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کی مثال سو (100) اوٹوں کی ہے کہ تم ان میں ایک بھی سواری کے قابل نہ پاؤ، یا بیفرمایا کہ ان میں سے صرف ایک اونٹ سواری کے قابل پاؤ۔ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ : قَالَ إِنَّمَا مَثَلِی وَمَثَلُ أُمَّتِی كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشِ يَقَعْنَ فِيهَا ، وَأَنَا أَخْذَبِ حُجَزِ كُنْ ، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا .

حضرت العجريرة سروايت به كرسول الله المائة المائة المركاور ميرى امتى كمثال المحضى كى المرتب العجم المرتب ال

عَطَاءا قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئًا ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ان نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کی عمریں گذشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہیں جیسے عصر سے غروب آفاب تک کا وقت، اور تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس فخص کی ی ہے جس نے کئی مزدوروں کو کام پرلگا یا اور ان سے کہا کہ: کون میر سے لئے دو پہر تک ایک ایک قیراط کے وض کام کرے گا؟ چنا نچہ یہود نے ایک ایک قیراط کے برلے کام کیا، پھراس فخص نے کہا کہ کون میر سے لئے ایک ایک قیراط پر دو پہر سے عصر تک کام کرے گا؟ تو نصاری نے ایک ایک قیراط پر اس وقت کام کیا، پھراب تم لوگ عصر سے غروب آفاب تک دودو قیراط کے وض کام کرتے ہو، اس پر یہود و نصاری غضبناک ہوگئے، اور کہنے گئے کہ ہم سے خروب آفاب تک دودو قیراط کے وض کام کرتے ہو، اس پر یہود و نصاری غضبناک ہوگئے، اور کہنے گئے کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ ہیں کم دیا جاتا ہے، وہ فخص (یا، اللہ تعالی) ان سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے حق میں کی چیز میں زیادتی کی ہے (کہ میں نے اس مزدوری میں سے پچھرکھ لیا ہو) وہ کہنے گئے: نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کیا جس نے جاتا ہوں ۔ اسے مطاکر دیتا ہوں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ حصاتین: دوکئریاں۔ داحلة: قابل سوار ادنث راونی ۔ استوقد: اس نے آگ جلائی، آگ ساگائی۔ الله واب: دابة کی جمع ہے: کیڑے کوڑے۔ فراش: (فا پر زبر کے ساتھ) پروانے ، تتلیاں۔ یقعن فیھا: دواس میں گرنے گئے۔ حجز: (حام پر پیش اور چیم پر زبر کے ساتھ) ججزة کی جمع ہے، ازار اور پاجامہ باند صفی کی جگہ۔ تقحمون بتم اس میں داخل ہور ہے ہو، گرشتہ استیں۔ آجل: اس کے دومعنیٰ ہیں: ا۔ پوری زندگی کی میں داخل ہور ہے ہو، گرتے ہے مال خلامن الامم، گذشتہ استیں۔ آجل: اس کے دومعنیٰ ہیں: ا۔ پوری زندگی کی مدت، ۲۔ موت۔ استعمل: اس نے کام پرلگایا۔ عمال: (عین پر پیش کے ساتھ) عامل کی جمع ہے: مزدور، کام کرنے والے۔ فیو اط: وزن اور پیائش کی ایک مقدار جو مختلف زمانوں میں برتی رہی ہے اور اب وزن میں گذم کے چار دانے کے مساوی ہے، بعض نے کہا: بی نصف دانق ہے اور دانق درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ اہل: اہل عرب جب لفظ اہل ہو لئے ہیں تو اس سے دو مواونٹ مراد لیتے ہیں۔

#### موت اورامیدوں کی مثال

نی کریم فی نے دوکنگریاں پھینگیں ایک دوراور دوسری ذرا قریب، پھر پوچھا کہتمہیں معلوم ہے کہ اس کی اوراس کی کی کیا مثال ہے؟ پھرآپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دور کی کنگری سے امیدیں مراد ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کے لئے انسان رات دن ایک کرتا ہے، اور دوسری قریب کی کنگری سے موت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت اس کی امیدوں سے بہت قریب ہے، پھر بھی انسان موت سے غافل ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہا، امیدوں اور خواہشات کی پھیل میں معروف ہے جواس سے بہت دور ہیں، لہذا امیدوں اور خواہشات کی پھیل میں معروف

#### الناس كابل مائة كے دومطلب

شار حین حدیث نے اس حدیث کے دومطلب بیان کئے ہیں:

ا۔ لوگوں میں قابل، باصلاحیت اورصاحب فضل وتقوی بہت کم ہوتے ہیں، ناکارہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، جس طرح سواونوں میں سواری اورکام کے قابل بھٹکل ایک اوٹنی ملتی ہے، اس طرح کام کے لوگ بہت ہیں۔ (۱)
علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن اعتصادگ کم ہیں، اور 'لوگوں' سے فیر القرون کے لوگ مراد ہیں۔ (۲)
مراد نہیں کیونکہ ان کی فضیلت کی تو خود حضور اکرم کی نے گواہی دی ہے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ مراد ہیں۔ (۲)

۲۔ ایسے لوگ جو زاہد ہوں، ونیا سے بے رغبتی کا انہیں ملکہ حاصل ہو، اور آخرت کے حصول کے لئے اعمال میں مشغول رہتے ہوں، بہت کم ہیں، فضول اور غافل قسم کے لوگ تو بہت ہیں جسے سواونٹ ہو جھ اٹھانے کے تو قابل ہوتے ہیں لیکن ان میں سواری کے قابل ہوتے ہیں لیکن ان میں سواری کے قابل ہوتے ہیں لیکن ان میں سواری کے قابل ہمشکل کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ (۲)

### حضور ﷺ آگ جلانے والے کی طرح ہیں

اس باب کی حدیث نمبر ۳ کا مطلب سے کہ نی کریم کے نے حرام اور ممنوع اشیاء کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے،
اور آپ کے نے فرما یا کہ میری مثال اس فخص کی ہے جو آگ جلائے، اور پھر وہ پروانوں اور تلیوں کو اس میں گرنے سے
بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں گرتے چلے جاتے ہیں اس طرح میں تہمیں پکڑ پکڑ کرجہنم کی آگ سے
بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیرگناہ نہ کرو، فلاں معصیت کا ارتکاب نہ کروتا کہ تم کامیاب ہوجا وَ اور ہلاکت سے بی جاوکیکن تم
ہوکہ لذت پرسی، نفس وشیطان کے فریب اور گناہوں میں مشغول ہوتے چلے جارہے ہو، یوں تم لوگ کو یا دوزخ کی آگ میں
گرنے کی کوشش کررہے ہو۔ (۳)

### اس امت كى فضيلت وخصوصيت

باب کی آخری حدیث میں اس امت کی ایک فضیلت، شرف اور خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کے لوگوں

<sup>(</sup>۱) فتحالباري ۲۰۷۸۱ بخفة الاحوذي ۱۷۸۸۸

۲) شرح ابن بطال ۲۲۰۷۱ الکوکب الدری ۳۲۳/۳

<sup>(</sup>۳) تحفة الاحوذي ۱۲۹/۸

شخفة الاحوذي ١٤٩/٨

گ عمریں گذشتہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جیسے دن کے آغاز سے نماز عصر کے وقت کے مقابلے ع میں عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اس کے باوجوداس امت کے لئے اجروثواب زیادہ متعین کیا گیا ہے گویا م عمل اور عنت کم ہے لیکن اجروثواب زیادہ جبکہ پہلی امتوں کاعمل اور عنت کا وقت زیادہ اور اجروثواب کم متعین کیا گیا ہے، یہ اس امت کی خاص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

اس بات کو حدیث میں ہوں سمجھایا گیا کہ تمہاری اور یہود ونصاریٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس محض کی ہے جو کچھ مزدوروں کو کام پرلگائے، اس معاہدے کے ساتھ کہ جو آدی آدھے دن تک کام کرے گا، اسے ایک ایک قیراط ملے گا، چنا نچہ یہود نے ایسا کیا، پھراس محض نے کہا کہ آدھے دن سے عصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پرکون کام کرے گا؟ نصاری اس پر تیار ہوگئے، دیکھئے ان دونوں کے اوقات عمل زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں ان کی اجرت کم مقرر کی گئی ہے، اور امت محمد یہ کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی عصر سے غروب تک کام کرے اور اسے پہلوں کی مزدوری کے مقابلے میں دو ہراا جریعی دودو قیراط نی آدی کو ملیں، کو یا کم وقت میں زیادہ اجرو وقواب انہیں حاصل ہو۔

اس پر یہود و نصاری خضبناک ہو گئے کہ ہماری محنت اور عمل زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے بیں اجر و تواب بہت قلیل کے اور امت محدید کا وقت کم ہے اور اجر و تو اب اسے زیادہ دیا گیا ہے، اس مخص نے ان سے کہا کہ کیا بیس نے تمہارے تن بیس کوئی کی کہ ہے، کیا بیس نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، اس پر اس مخص نے کہا کہ یہ میرافضل ہے بیس جے چاہوں زیادہ دوں، اور جے چاہوں کم دوں، اور تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی کی نہیں کی گئی باتی ہے کہ بیس کوئی کی نہیں کی گئی باتی ہے کہ بیس کوئی کی نہیں کی گئی باتی ہے کہ بیس کوئی کوئی تنہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

بیشرح اس نقدیر پر ہے کہ قال: هل ظلمت کم من حقکم شینا ؟ یُس ' قال' کا قائل بینی فاعل وہ مخص ہوجس نے کام کے لئے کچے مزدوروں کو کام پرلگا یا ہے، جب کہ اس روایت کے بخاری کے طریق یس اس' قال' کا فاعل' اللہ جل جلالہ' فدکور ہے، اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاری سے فرما کیں گے کہ کیا میں نے تمہارے تن میں کوئی کی ہے، وہ جواب دیں گے جنیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرما کیں گے کہ امت مجر بیکو جو میں نے اجر و تواب زیادہ دیا ہے بیہ میرافضل نہے جے میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، لہذا تمہیں اس پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

الشرتعالى كساته يهودونسارى كايكام كهال موكا؟اس من دواحمال بين:

ا۔ یکلام قیامت کے دن ہوگا جب وہ امت محمد بیکا اجر و ثواب زیادہ دیکھیں گے، نی کریم ایک نے ماضی کا لفظ استعال فرمایاء اس طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بیدا مرضر ورواقع ہوگا۔

۲۔ یا اس طرح کی بات اس وقت انہوں نے کہی ہوگی جب ان کواپنے اپنے زمانہ میں اپنی آسانی کتابول کے ذرابہ است اپنے رسولوں کی زبان سے اس امت کی بیخصوصیت اور فضیلت معلوم ہوئی ہوگی۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہ تو عبادات و اعمال میں رخج اور تھکاوٹ اٹھانے سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی استحقاق سے کیونکہ بندہ اپنے مولیٰ کے نزدیک اپنی عبادت اور حسن کارکردگی کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطافر ماتے ہیں تو وہ محض اپنے نصل و کرم سے دیتے ہیں اور اسے اس چیز کا پورااختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہے، اسے زیادہ ثواب عطاء فرما دے۔

اس مدیث میں یہود ونصاری سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لایا، ان کی باتوں پر عمل کیا اور تحریف نہیں کی، کیونکہ جوا یسے نہ ہوں بلکہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی ہو تو وہ اجروثواب کے سرے سے تق ہی نہیں۔

#### ایک اہم فائدہ

امام ابوحنیفدگامشہورمسلک ہے کے عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے، چنا نچ حنی علاء اس مذہب کی تائید کے لئے اس حدیث سے بول استدلال کرتے ہیں کہ نصاری کے کام کا وقت امت محمد ہے گئل کے وقت سے زیادہ، ای صورت میں ہوسکتا ہے جب بول کہا جائے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے، کیونکہ اگر آئمہ ٹلشہ اور صاحبین کے مسلک کے مطابق بول کہا جائے کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوجا تا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہوجائے لیخ کما وقت شروع ہوجا تا ہے، تو پھر سایہ ایک گنا ہوجائے یعنی مثل اول تک اور جب مثل ثانی شروع ہوجائے تو اس وقت سے عمر کا وقت شروع ہوجا تا ہے، تو پھر نصاری کاعمل کا وقت امت محمد ہیں کے وقت سے زیادہ نہیں ہوگا جبکہ حدیث سے اس چیز کو ثابت کہ نا مقصور نہیں، مقصد تو سے کہ یہود و نصاری دونوں کے مقابلے میں امت محمد ہیکا وقت عمل کم ہے لیکن اجر و تو اب زیادہ ہے، یہ معنی ای وقت ثار و حاسید ہیں جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہوجائے، یہی امام ابوضیفہ کا مشہور نہ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہوجائے، یہی امام ابوضیفہ کا مشہور نہ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہوجائے، یہی امام ابوضیفہ کا مشہور نہ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہوجائے، یہی امام ابوضیفہ کا مشہور نہ جب ہے۔ (۱)

هذا والى هذا ثم المجلد الثانى ل "معارف ترمذى" بحمد الله تعالى وعونه مساء الجمعة ١٢ رجب استراك الموافق ٢٥ يونيو المراك واسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفقنى لإكمال باقى الشرح على ما يحبه و يرضاه ، انه سميع قريب مجيب الدعوات ، و هو على كل شئ قدير ، و بالإجابة جدير ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ويليه ان شاء الله "المجلد الثالث "و أوله شرح" ابواب فضائل القرآن عن رسول الله "".

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١ ٣١٣/١م كتاب المناقب باب ثواب هذه الأمة

# مصادر ومراجع معارف ترمذی جلد دوم

| <u> </u>                  |                        | قرآن مجيد             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| قدیمی کتب خانه کراچی      | حافظ ابن کثیر          | تغييرابن كثير         |
| ادارة المعارف كرايي       | مفتى محرشفيع صاحب      | معارف القرآن          |
| قدیمی کتب خانه کراچی      | محمه بن اساعيل بخاري   | صیح بخاری             |
| قدى كتب خاند كراچى        | امامسلم                | مججمسلم               |
| قدیمی کتب خاند کراچی      | ابوعیسی تر مذی         | سنن ترندی             |
| قدى كتب خاند كراجي        | سلیمان بن اشعث         | سنن ابی دا ؤد         |
| انج ايم سعيد كراچي        | امام احمد بن طحاوي     |                       |
| يردت                      | محد بن عبدالله الحاكم  | المستدرك على العجيمين |
| مكتبه رشيديه كوئثه        | علامه بدرالدين عيني    | عدة القاري            |
| دارالكتب العلميه بيروت    | حافظ ابن حجر عسقلاني   | فتح الباري            |
| داراحياءالتراث بيروت      | ابن العربي مالكي       | عارضة الاحوذي         |
| بیروت اور قدیمی کراچی     | عبدالرحن مباركيوري     | تحفة الاحوذي          |
| ادارة القرآن كراجي        | حسين بن محر طبي        | شرح لطبي              |
| رشيديه كوئد، حقانيه پشاور | لماعلی قاری            |                       |
| انج-ايم سعيد كراجي        | مولا نا انورشاه کشمیری |                       |
| بيردت                     | خلیل احدسهار نپوری     | بذل المجمو د          |
| مکتبه فاروقیه کراچی       | مولا ناسليم اللدخان    | كشف الباري            |
| مكتبه دارالعلوم كراچي     | علامه شبيرا حمرعثاني   | المح المحم            |
| مكنتيه دارالعلوم كراجي    | محرتقى العثماني        | مكملة فتحاكم          |

| مکتبه دارالعلوم کراچی  | محمرتقى العثمانى           | <i>פרש ד</i> גט                           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| يردت                   | حافظا بن حجر عسقلاني       | الاصابة في تمييز الصحابة                  |
| رشيديدكوئه             | علامدا بن الحمام           | فتح القدير                                |
| יאַרניב                | موفق الدين ابن قدامه       | المغنى                                    |
| مكتبه دارالعلوم كراچي  | مولا نااشرف علی تھانوی     | امدادالفتاوي                              |
| انج ايم سعيد كرا چي    | مفتى رشيداحمد لدهميانوي    | احسن الغتاوي                              |
| دارالاشاعت كراچى       | مفتی کفایت الله            | كفايت المفتى                              |
| مکتبه فارو تیه کراچی   | مفتى محمودالحن             | فآويٰ محوديه                              |
| جامعه حقانيها كوژه نتك | مولا ناعبدالحق والعلماء    | مأوى حقائيه                               |
| میمن پبلشرز کراچی      | محرتقى العثمانى            | فغهى مقالات                               |
| دارالعاصمة ،الرياض     |                            | فآوى اللجئة الداعمة للجوث العلمية والافآء |
| ادارة المعارف كراچي    | مغتى محرشفيع               | جديدآلات كاحكم                            |
| مکتبه الحراء کراچی     | محرتق عثاني                | انعام الباري                              |
| بيروت                  | محمر بن خلفه الدأ بي       | ا كمال اكمال المعلم                       |
| اداره اسلامیات لا بور  | وحيد الزمان قاسمي          | القاموس الوحيد                            |
| ان ایم معید کراچی      | ابن عامدین شامی            | ردالحتار                                  |
| مكتبهالثيغ كراچي       | فيخ الحديث محمرزكريا       | تقرير بخارى                               |
| قدىكاكراپى             | امامنووي                   | شرحمسلم                                   |
| بيروت                  | سيدمحم                     | اشراط السلعة                              |
| دارالاشاعت کرا پی      | نواب محمر قطب الدين د ملوي | مظاهرحق                                   |
| مكتبدالحبيب كراجي      | مفتى نظام الدين شامز كى    | مجمع الحرين                               |
| الدادييه مكة كمرمه     | مولا نارشیداحد کنگوهی      | لامع الدراري                              |
| رشيد بيه كوئش          | مولا نامحمه انورشاه تشميري | فيض البارى                                |

|          | ss.com                   |                             |                                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| . 4      | مصادرومرافئ              | 191                         | معارف ترندي جلددوم                   |
| rdubooks | ادارة تأكيفات، ملكان     | فيخ الحديث مولانا محمدزكريا | أوجزالمهالك                          |
| bestu.   | ادارة المعارف كراجي      | مفتى محرشفيع                | جوابرالفقه                           |
|          | يروت                     | اساعيل بن ممرابن كثير       | البداية والنماية                     |
| . [      | كمتبه معارف القرآن كراجي | مغتى محرتق عثاني            | فآوی عثانی                           |
|          | انگا ایم سعید کراچی      | احمه على سهار نيوري         | حاشيه جامع ترندى                     |
|          | كمتنبدالرشد، رياض        | على بن خلف، ابن بطال        | شرح ابن بطال                         |
|          | رشيديد، كوئنه            | فيخ نظام وجماعة من العند    | فآوی هندية                           |
|          | بيروت                    | ابن قتيب                    | الشعروالشعراء                        |
|          | بيروت                    |                             | معجم ماستعجم من اساء البلاد والمواضع |

besturduhooks.wordpress.com قطبی کی بہترین ارد وشرح اقبال رود ، اللم ماكسيت كيني حوك راوليندى فون: 53753366

اسلامى غِادات

قُرْآن وسَنْت اورفعت البهلائ كَن رَوْسَى مِي ايمان نماز، روزه، جَيْ رَكُوة

> مَوْلِفَ مُفْتَى مُخْتِطارق انتاذائدیث مابعه فریدیه سلاآآباد

ECENTRANCANCANCES A